

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھ

عقق العصر ويريخ الأسدظة المالية المرة ولا أمنى محرعاً إلى إلى إلى الهما المروراني







نى كشف السرار القران 4 ، 4

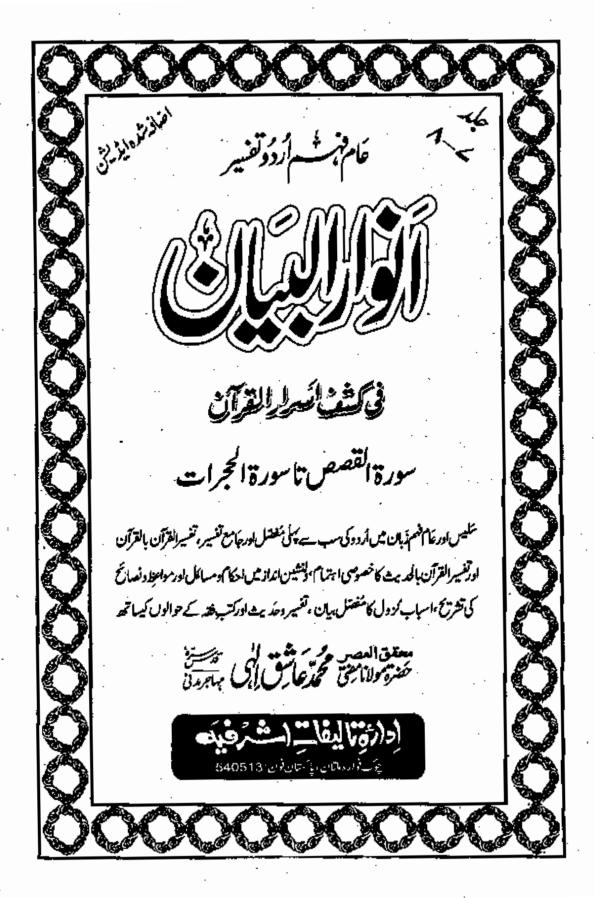

### ضرورى وضاحت

ایک سلمان جان ہو تھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں
میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا
مجمول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیح و
اصلاح کیلئے بھی جارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کا اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
کا اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی خلطی کے رہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام سے گذارش بے گذارش بے کدارش بے کداگر کوئی غلطی نظراً نے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایدیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ میکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ دوگا۔

(1010)

تام كتاب الواراليميان جلد ١٥ مراسات الواراليميان جلد ١٥ مرد مدالة عاش الى مدنى رسالة المحتام المحتام



### <u>لمخ کے پ</u>تے

الله اداره تالیفات اشرفید چوک فواره ملتان اداره اسلامیات اتارکلی ، لا مور این مکتبه سید احمد شهید ارده بازار لا مور که مکتبه رشید بیه، سرکی روژ، کوئند که کتب خاندرشید به راجه بازار راولیندگی که به بینورش بک ایجنسی خیر بازار پشاور که دارالاشاعت ارده بازار کرایی مدیقی زست لبیله چوک گرایی نمبره



### عرض ناشر

تغییر انو ارالبیان جلدے، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قر آن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلا روح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں قرجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگا۔ مزید جلدیں بھی ای طرح ان شاء اللہ آئی رہیں گی۔

افسوں کے ساتھ لکھتا پڑ رہا ہے بیجلدی ترتیب وتر کمن کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ الله ال د خاصون ۔ حضرت مؤلف رحمہ الله الله و اجعون ۔

حفرت مولانا مفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربائیون میں سے تھے جن سے دین کی سیح رہنمائی ملتی تھی۔ یک وجہ ہے کہ استے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خود تمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ اور اس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی تی میں ادارہ تالیفات اشر فید ملتان سے چھپ کرمقبول عام ہو پکی ہے جس کوآپ نے مدیند منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کرلکھا آپ کے صاحبز ادہ مولا نا عبد الرحمٰن کوٹر بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہاتھا تو ہیں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام ممل ہوتا جارہ ہے ویسے ویسے مجد نبوی کی تغییر کھل ہور ہی ہے۔ آپ کی عربی را دوتصانیف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک پرانے ہزرگ سے سناہے کہ مولا ناکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولا ناکی برمروسامانی کا بیرال تھا کہ ائر مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک دو نیوں قومولا ناکی برمروسامانی کا بیرال تھا کہ ائر مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک دو نیوں

کے نظر ہے استینے کر لاتے اور پھران کو بھگو کر آہیں پر گڑارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر ارر کھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور علیہ کے ارشاد الفقو فیصوی کانمونہ بن کرد کھلا یا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدیند متورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں ڈن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس لئے آپ تجازے با ہزئیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی اصیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ رمضان المبارک ۲۳۳ اه کو جوار در ه کے ساتھ، قرآن کریم کی علاوت کرتے ہو کے مسنون طریقہ پرسوے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے لئے عالم راحت واس میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فر مادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثان ذی النورین میں ہے کہ ساتھ ہی فرن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یا اللہ ایس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین ۔

یا اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین تم آمین ۔

اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین تم آمین ۔

احتر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۱۳۲۳ ه

# حضرت مؤلف رحمة الله عليه كي طرف سے ''ادارہ تالیفات اشر فیہ'' ملتان کیلئے وُ عاءوتشكر اورخصوص اجازت کے کلمات ِمبار کہ

#### مسملأو محمدًا ومصلياً ومسلمًا

تغییرانوارالبیان جب احقر نے کھی تفاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے
اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر ٹیش کر دیا ،احقر کی کوشش جار کی رہی کی حافظ تھے آئی صاحب وام مجدهم مالک
''ادارہ تالیفات اشرقی' ملتان کی خدمت میں معروض ٹیش کر دیا ،جس کی انہوں نے کتاب شروع کراوی اور کتابت ،
تھیجی اور طیاعت کے مراحل ہے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہوئی جوناظرین کے سامنے ہے ، بیرحافظ صاحب موصوف
کی مسلسل محنت اور جدو جہد کا نتیج ہے کہ اللہ جل شائد ان کی مساعی کو تبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب
فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی مجر بور تی عظافر مائے۔

افریقد کیعض احباب نے تشیر کی گئا ہے کہ پور آم عطافر مائی ہے (جواپنا نام ظاہر کرتا پہند ہیں کرتے)
القد جل شاند ان سے راضی ہوجائے اوران کے اموال میں برکت عطافر مائے اورائیمی اوران کی اولا دکواعمال صالحہ کی توفیق دے اور دزق حلال دسیج تصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تقییر کی اشاعت میں دا ہے در عیاقت میں میں میر کی شرکت فرمائی خصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و توبیض کے مراصل ہے گزار نے میں میر سے معاون بے اور مراجعت کتب میں میراساتھ دیا ، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کو این رحمتوں اور برکتوں ہے توان ہے دو مراجعت کتب میں میراساتھ دیا ، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کو این رحمتوں اور برکتوں ہے توان ہے۔ و ما ذلک علی اللّٰہ بعز بز۔

متاج رصت لانتاى محماش الهي بلندشري عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خير امن اولاه

### اجمالی فھرست

|             |                                              | سورة القصص    |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|
| ۲۷ .        |                                              | سورة العنكبور |
| 1•1         | ·                                            | سورة الرّوم   |
| IM4 -       | <u>·                                    </u> | سورة لقمن     |
| 104         |                                              | سورة الشجدة - |
| 141.        |                                              | سورةُ الاحزاب |
| 12.         |                                              | سورة سيا      |
| 444         |                                              | سورة فاطر —   |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |               |
|             |                                              |               |
| 129         | <u>.                                    </u> | سورة من       |
|             | <del>-</del>                                 |               |
|             | <u> </u>                                     |               |
|             |                                              |               |
|             | ·                                            |               |
|             |                                              |               |
|             |                                              | - 5           |
| <u>۵۷</u> 9 | <u></u>                                      |               |
| ۵۸۵         |                                              | سورةُ الاحقاف |
| 4+₽         |                                              | سورة مُحِدَّ  |
| 444         | ·                                            | سورةُ الفتح   |
| 40°         |                                              | سورة الحجرات  |

# فهرست عنوانات

| <u> </u> | <del></del>                                             |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 14       | ېرانت د ي <b>تا</b> پ                                   |
| ۳۹       | الل كمدكي اس بات كى ترويد كديم بدايت                    |
|          | قبول کرئیس تواچی زمین ہے ٹکال دیئے جائیں مے             |
|          | القد تعالى اس وقت تك كسي بستى كو بلاك خبيس فر           |
| ۵۲       | تك اكل مركز ي ستى غير كولى رسول نه يهيج                 |
| ربيهوال  | قیامت کے دن اللہ تعالی کامشر کین سے خطاب او             |
| ۳۵       | كەجنہيںتم نےشر يك مخبرايا تعادہ كہاں ہيں؟               |
| کون ہے   | اگرالله تعالی رات یاون کو بمیشه باتی رکھتے تو وہ        |
| ۲۵       | جزان كے مقابلہ ميں رات يا دن لاسكے                      |
| ۵۸       | قیامت کے دن ہراُمت میں ہے کواہ لا نا                    |
| كيهاتھ   | قارون کا اپنے ہال پراتر اٹا اور قارون کا اپنے کھ        |
| 4+       | زمين شراهنس جانا                                        |
| ں بلندی  | آ خرت كا كمر أن لوكول كے لئے ہے جوز مين م               |
| 717      | اور فساد کا ارادہ میں کرتے                              |
| 44       | يالله تعالى كى رحت ب آپ كوكتاب دى كئى                   |
| 1/2      | سورة العنكبوت                                           |
| ΑY       | وَعُوائِ البِمانِ كے بعدامتخان بھی ہوتاہے               |
| ۸F       | ہر خص کا مجاہدہ اُس کے اپنے ہے۔                         |
| ۷٠       | اورالله تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے                 |
| اے       | والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كائقكم                     |
| 24       | مدعميان ايمان كاامتحان لبياجا تاب                       |
| اسم      | قیامت کے دن کوئی کی کے گنا ہوں کا ہو توزیس أشائے گا     |
| ۷١.      | حضرت نوح فظيظاه كي تبليغ اوران كي قوم كي بغاوت و بلا كت |
|          |                                                         |

| r•                  | صورة القصص                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| rı                  | فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پرمظالم کا تذکرہ                                      |
| ں رکھ کر            | حضرت موی علید إنسلام کی والده کا صندوق میر                                           |
| rı                  | النبين سندرهن ذال دينا                                                               |
| ۲٩                  | معرت موی علیالسلام ہے ایک مخص کافل ہوجانا                                            |
| ٣٣                  | فوائد                                                                                |
| ٣٣                  | فائدة اولي                                                                           |
| ۲F                  | فائده ثانيه                                                                          |
| rr                  | فاكده ثالثه                                                                          |
| ٣٣                  | فاكده دالجد                                                                          |
| ۳۳                  | فانكره خامسه                                                                         |
| ro                  | فائده سأوسه                                                                          |
| ۳٩                  | فائده سابعه                                                                          |
| ۳۲                  | فائدو <b>نا</b> منه                                                                  |
| гx                  | فاكده تاسعه                                                                          |
| ٣2                  | فائده عاشره                                                                          |
| ے وا <del>ی</del> ل | حفزت موئ عليه السلام كا إلى الميه كيساته مدين -                                      |
| 17A                 | معرکیلے رواند ہونا کھررسالت نے مرفراز کیاجانا                                        |
|                     | رسالت عند مرقراز موکر معزت موی علیه السلام                                           |
| اه رد<br>•۸۰        | والحل اونا                                                                           |
| C C C               | وبس اور<br>توریت شریف سرا پابسیرت بدایت اور جمت تقی                                  |
|                     | وریت مربیب سربی میروی بدایت اور است می<br>سابق الل کتاب جو قر آن کریم پرایمان لاتے ا |
| یں اسے<br>ہے        |                                                                                      |
|                     | کے دوہرااج ہے<br>سے جب ایوں میں میں سات رہا ج                                        |
| ے ہا ہے             | آپ جے جاہیں ہدایت نہیں وے سکتے اللہ جے                                               |

وبل مكه كوامن وامان كاخصوصي انعام سورة الس وهر f+ Y اہل فارس پررومیوں کے عالب ہونے کی پیشین گو کی اور حضرت ابو بمرصد بق هايد كا أني بن خلف يه مار جست کی بازی لگانا جنہیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل نہیں و نیاوی علم کے باوجودجابل بين آ سان وزمین کی خلیق میں فکر کرنے کی تلقین 11 • أمم سابقه العبرت حاصل كرف كاعكم عؤمنين بإغول مين مسرور بهو سنَّكَ مجر مين بدحال بهو سُكِّ ١١٢ معجوش م أوردن كي يجيل اوقات بل الله كالتبيح كرف كافكم ١١٢ الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہراہ رتوحید کے دلاک 🛮 🛮 🖰 الک خاص مثال ہے شرک کی تر دیدا درتو حید کا اٹبات ۱۳۰۰ فأقهم وحهاك للذين خينفا IT! رحمت اورزحت کے ورے میں انسان کا ایک خاص مزاج رشنة دار مسكين أورمسا فركود بينة كالقلم 144 او گول کے اعمال بدکی دجہ ہے ، محروبر میں فساد طاہر ہو گیا 174 الله تعالی مواؤں کو بھیجنا ہے اور بارش برساتا ہے۔ اسما آب مُر دول اور ببرول کونیں سنا سکتے 177 اوراً ندهول كوبدايت تبيل دے مكت 1 انسان تسعف وتوت کے مختف احوال سے گذرتا ہے قیامت کے دن مجر <del>می</del>ن کی جھوٹی قسما دھرمی اور قر آن عدہ مفیامین پرشتمل ہے وحا سورة لقبين ۱۳ ۲ قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ ۱۳۶ قر وَ ل كِيْن ل وكتيل أن كيليَّا عذاب مبين كي وعيد علا گائے بجانے کی تدمت دحرمت IFA

حضرت ابرائيم الطيخ كالتي قوم كوتوحيدكي وعوت دينا الم أثبات تيامت يردليل وقاتي اورمنكرين تيامت كيليز جر ٨٥ حضرت ابراہیم الظیم کی قوم کا جواب کدان کوفل کر دویا آ گ میں جایا دو حفرت ابرابيم عليه السلام كأقوم كوسمجهانا ۸٠ حضرت لوط الضيفة كادعوت ابراسي كوقبول كرنا ۸۰ اور دونول حضرات كافلسطين كيلئح بمجرت كرنا ΑĪ ہے اور یو تے کی بشارت اور موہبت ۸r حضرت أبراميم عليه السلام كي اولا وتين سلسله نبوت ذكرخيركي دعاا درقبوليت ۸٢ حضرت لوط عليه السلام كاالتي قوم كوتبلغ كرنا ادر ابل مدين وور فرعون مهامان قارون کی ہلاکت کا تمز کرہ مشرکین اینے معبود وں سے جوا میدیں لگائے بیٹے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جانے کی طرح ب قر آن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا تکم ۸۹ تماز بے حیائی ہے روکت ہے وكراللا كح فضائل 4+ امل آب ہے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ 95 رسالت محمد برایک واضح دلیل 90 اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتعذیب 4۷ بمجرت کی اہمیت اور ضرورت 94 ہرجان کوموت چکھناہے 99 رزق مقدرضر در مخے گا 99 توحید کے دلائل . ونیا وال زندگی لہو واعب ہے حقیق زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے 1+1 مشركين كى ناشكرى اور تاسياس 1.5

| 102         | پيدافرمايا                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IDA         | الله تعالیٰ آسان سے زمین تک مدیر فرما تاہے                              |
| ITI         | انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره                                       |
| ل واليس     | قیامت کے دن مجرمین کی بدحالی اور ذنیا م                                 |
| 145         | ہونے کی درخواست کرنا                                                    |
| الل كفركا   | الل ایمان کی صفات موشین کا جنت میں واخلهٔ                               |
| LA1A.       | دوزخ من براٹھکانہ                                                       |
| 170         | نماز تبجد کی فضیلت                                                      |
| IY∠         | مومن اور فاسق برابرشين                                                  |
| ان کے       | جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ                                |
| 149         | ہارے میں قیامت کےون فیصلہ فرمادے گا                                     |
| 179         | بالكشده الوام كم ماكن عرمة حامل كرف كاكيد                               |
| 14.         | كھيتياںاللہ تعالیٰ کی تعت ہیں                                           |
| 141         | فتح کے دن کا فروں کا ایمان تقع نہ د ہےگا                                |
| l∠r         | مورة الاحتراب                                                           |
| كاقردل      | الله تعالى ہے ڈرتے رہے اوراس پر تو كل سيج                               |
| ı∠r         | اورمتا نقوں کی بات نہ مائیے                                             |
| 124         | مندبو ليصبح تمهار يحقق بيضبين                                           |
| 125         | ظہار کمیا ہے                                                            |
| ۳۵۷         | بيڻا بنال <b>ي</b> ٽا                                                   |
| 121"        | ضروری مسائل                                                             |
| پےنفوں      | مؤمتین سے ٹی کا تعلق اس سے زیاوہ ہے جو اُن کا ا                         |
| -I∠¥        | ے ہے اور آپ کی ہویاں اُن کی مائیں ہیں<br>میں میں میں انسان کی مائیں ہیں |
| 124         | رسول الله عَلَيْظُ فِي شِفقت عامه                                       |
| اكك         | ازواج مطبرات كاكرام واحترام                                             |
| <b>1∠</b> A | رشتہ داری کے بصول مقررہ کے مطابق میراث تعلیم کی جائے                    |
| 149         | حضرات انبياءكرام عليم السلام سے عهد لينا                                |

ارشاد نبوی (عظی که ش کانے بجانے کی چزیں منانے كيليج آيا ہوں 179 جاہل پیروں کی بدعملی 100 لَهُوَ الْحَدِينِ .... (جو چَرَ كُميل مِن لَكَاتَ) شطرنج وغيره كاتذكره اسما آ سان وز مین اور بهاژسب الله تعالی کی مخلوق من اس بے سواکس نے پچھ بھی بیدائیں کیا IMP حفرت حكيم لقمال أغيلا كي نصاركم 100 حضرت لقمان كأتعارف 100 شرک ظلم عظیم ہے ľďo والدين كے ساتھ حسن سلوك كى وصيت  $M\Delta$ غماز قائم كرنے اورامر بالمعروف اور نبي عن المنكر كى تاكيد عاما صركر في الهيت اورتواضع سي في أفي في الأكيد ١٣٧ تخكير كى غدمت ICA آ وازکویست کرنے کا تھم ICA القدتعالي نے انسان کو بھر پورظا ہری اور باطنی تعتوں سے نواز ا ہے منکرین آ باؤا جداد کی تظید میں کمراہ ہوئے الله تعالى كى تخليق اور تغير اور نفر فات تكوينه كاتذكره ١٥٢ كلمات الله غير تمناي بي 107 مشركين كو جب موج كلير ليتي بتو اخلاص كے ساتھ دعاء كرتے بي 100 الله تعالی ہے ڈرو تیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو شیطان دهو که بازخمهیں دهو که ندوید ہے ۱۵۵ بالتي جيرون كاعلم صرف الله تعالى على كوب rai سورة للشبيدية IQZ قرآن مجيدت بالله تعالى كاطرف سے مازل مواہ 201 آ سان اور زمین اور بچھان کے درمیان ہے جھے دن میں

|         | <del>***********************</del>                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| rr.     | ختنی کی سابقہ بوی سے نکاح کرنے کا جواز             |
| rri     | فوا كدخروري                                        |
| rrr     | محررسول الله عطافي خاتم النبيين بين                |
| rro     | قتم نبوت <u>کے م</u> کر قرآن کے منکریں             |
| rro     | غاتم النبيين بمى قرأت منواتره ب                    |
| تم نبوت | حضرت عیسلی علیه الستلام کی تشریف آ وری خ           |
| 777     | کے منافی نہیں                                      |
| 112     | قادياني زنديقول كالجموث                            |
| rπ      | ایمان والول کو ذکر الله کی کثرت کرنے کا تھم        |
| rra     | ذكرالله كفضائل                                     |
| rr+     | الله تعالی دُاکرین کویاد فرما۲ ہے                  |
| rrr     | رسول الله متالينه كي متفات جميله                   |
| rra     | عدت کے بعض مسائل                                   |
| 172 ,   | تكاح كي بعض احكام مرسول التُعَلِّقُ كي بعض فعوصيات |
| ے کہ جے | ازواج مطمرات على كبار يرس آب وافتيار               |
| , trri  | عا بیں اپنے ماس تھیں اور ہے جا بیں دور کردیں       |
| ندآب ال | اس کے بعد آپ کیلئے عور تیل طال نہیں ہیں اور        |
| ين ۱۳۳  | بویوں کے بدلے دومری وروں سے تکاح کر کھتے           |
| ے ۱۳۳۳  | سروردوعالم علي كالم كالتي كثرت ازوان كي حكسه       |
| TM      | نزولآ يت محإب كاواقعه                              |
|         | عورتوں کوائے محرموں کے سامنے آنے کدا جازت          |
|         | الله تعالى اورأس كفرشة رسول الله علي يز            |
| گرو ۲۵۱ | مِن أ مسلمانواتم بحي ني رِصلُوة وسلام بصِجاً       |
| tor     | درود شریف کے نضائل                                 |
| raa     | ضروری متله                                         |
| 754     | درود شريف برسے كى مكتب                             |
| rox (   | ايدادين والارتبهت لكافي والول كابراانجا            |
|         |                                                    |

غروة احزاب كے موقعہ يرالله تعالى كى طرف سے اہل أيمان كي مدد IΑI غزوة احزاب كأمغصل واقعه IAF دشمنوں سے حفاظت کے لئے فندق کھورنا IAP رشمنون كاختدق بإركرنے عاجز بونا I۸۲ بعض كافرول كامتقول بهونا iac جبادى مشغوليت ين بعض نمازون كالقفاموجانا رسول الله علين في وعاء 140 زعاء کی قبولیت اور دشمنول کی بزی<sub>س</sub>ت fΛΔ لبعض أن واقعات كالذكره جوخندل كحودت وتت جيش آئے سخت بعوك إورسردي كامقابل IAA رسول الله عظا كى يستنتكول IAT حضرت جابر رضی الله عند کے ہاں ضیافت عامہ I۸۷ منافقوں کی بدعبدی اورشرارتیں 19+ مؤمنین کے لئے رسول الشکاف کی ذات گرائی أسوه ب 190 الل ايمان نے اللہ سے سجاوعد و كيا 191 الل كماب وغداري كى سرال كى اورالل ايمان كوالله تعالى نے غلبہ عطافر مادیا 192 از واج مطهرات كونصائح ضروريه **7-**1" دوبريءغذاب وتواب كالتحقاق F+1 ازواج مطهرات كافضيلت **r**•∠ نامحرموں سے بات کرنے کا طریقہ **r**•4 محمرون میں تغبرے دینے کا تھم T+A مومن مردول اورعورتول كي مفات 111 زيدين حارثة كاتعارف FIY زیر بن حارث سے رہنب بنت حق کا نکاح اور طلاق ۲۱۷ نينبيني جمش كارسول النمالية كال من آنا ٢١٩

| PAP                     | ب ندآ سان در مین میں ان کا کوئی ساحیصا                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MO                      | قیامت کے دن سمج فصلے ہو گئے                                                   |
| ίνι                     | رسول الله عليه في بعثت عامه كااعلان                                           |
| يم و تا خيرنبيس         | قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں تقد                                               |
| f/A/A                   | ہو سکتی ہے                                                                    |
| FA9                     | عذاب کی وجہ سے کافروں کی بدحالی                                               |
| بحوت ۲۹۳                | ا آخرادی اوراجتا می طور پرغوروفکر کرنے کی د                                   |
| PAY                     | سورة فأطر                                                                     |
|                         | الله تعالى خالق ارض وساب بريز برقادر                                          |
| بن بوسكة ٢٩٩            | برے مل کواچھا بچھنے والا ایٹھے مل والے کے برابر نی                            |
| pre-                    | ساری عزت الله تعالی بن کیلئے ہے                                               |
|                         | سمندر بحسفر بحفوا نداور جإندسورج كرتسني                                       |
| دن کوئی ممک کا          | سب الله کے مختاج میں قیامت کے                                                 |
| 4.04                    | سب ملد سے حال ہیں میں سے سے سے<br>بوجھ نہ اُٹھا نیگا<br>مارش کے منافع         |
| r•A                     | ,                                                                             |
| ب ہلکا کیا جائے         | ووزخیول کوندمویت آئے گی ندان کاعذا،                                           |
| <del>1</del> 711        | گاندا <i>ن میں ہے جم نکلیں کے</i>                                             |
| mir                     | كفركاه بال الل كفرى پر پڑے كا                                                 |
|                         | قریش کمے نے تتم کھا کرکہا کہ بیارے یا                                         |
|                         | والا آ گیاتو ہم دوسروں ہے بڑھ کر ہدایہ                                        |
|                         | م جب ڈرانے والا آعمیا تو متکبرین<br>منہ                                       |
| #*(e*                   | مخرف ہو گئے ''<br>مرم مرم جاری کی سے میں بر بھی                               |
|                         | ز مین میں چل پھر کرو کیھتے ہیں پھر بھی۔<br>انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے' لوگو |
|                         | ا مجام مع جرت ما من دل رح وو<br>بجد سے اللہ تعالی مواخذ و فرما تا تو زمین     |
| ل پست پر 10ء<br>110 مام | وجہ سے اللہ معان خواصدہ سرما ما تو ریان<br>مجھی نہ چھوڑ تا                    |
| r <sub>i</sub> ∠        | ب مهر <del>ه</del> دلت                                                        |
| مدتعانی کی طرف          | آبِ الله تعالى كرسول بين قرآن الأ                                             |
| *****                   |                                                                               |

74. بدزبانی اور بد کوئی پروعبید از واح مطهرات اور بنات طاهرات ادر عام مؤ منات کو برده كالبتمام كرنے كاظم اور منافقين كے لئے وعيد کا فروں براہ ٹیدتعالیٰ کی لعنت ہے 272 ا پیان والوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جادَ جنبول تے عضرت موی الظفا کواید ادی የነተ الله اوررسول علي كاطاعت ش كامياني ب ٢٧٥ آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بار امانت اٹھانے ے انکارکر دیا اور انسان نے أے اُٹھالیا الات كى تشريح اورتو ضيح وتنصيل 114 **r**Z • سورة مسبأ الله تعالى متحق حدب أس بريز كاعلم ب 12. کا فروں کی طرف ہے وقوع قیامت کا اٹکاراوراُن کیلئے عذاب کی وعید 121 حضرت داؤ داورسليمان عليجاالسلام داليانعامات كالذكره بباژون اور برندون كاشيح مي مشغول بونا 121 لوہے کوزم فریا تا 121 ہوا کی تنجیر 120 تانے کا چشمہ بہادینا rza جنات كينخير **1/2** Y محاريب اورتما ثيل كاتذكره 121 ادائيكم شكركاتكم 127 شريعت محديدين تماثيل ادرتصاور كاحرام بهونا 722 جنات فيب كوبين جائة YZA قومساء يرالله تعالى كانعامات، بمرناشكرى كى يجد نعمتول كامسلوب بونا r۸۰ مشرکین نے جن کوشر یک قرار دیا ہے۔ انہیں سمجھ اعتیار

انتاع اور تابعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے كافرورد تاك عذاب مين ہوئے **70+** ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه 701 شجرة الزقوم كالذكره جسے ابل جہنم كھا كيں سے 200 اہل جہنم آباؤ اجداد کی تقلید کرے گراہ ہوئے ۳۵۲ حضرت نوح عليه السلام كاؤعاء كرنا اوران كي قوم كامإلك ہونااوران کی ذریت کا نجات یا نا 200 كياطوفان نوح سارے عالم كومحيط تھا؟ TOY حضرت ابراتيم عليه السلام كالتي قوم كوتوحيدكي دعوت وينااور بتون كوتو ژوينا كجرة گ مين ۋالا جا نااور سيح سرانم محفوظ ره جانا ٢٥٨ حفرت ابرائم النظرة الب علاقہ سے جرت كرنا مجرمينے كے فرج كرف كالظم ملنااور فرمانبرداري بن كامياب موا ٣١١ نیک نیتی برتواب 777 است محرب كے لئے قربانی كاتكم 747 حضرت آخل عليه انسلام كى بشارت -44 معزت ابراجيم عليه السلام كاكون سافرزندذ بح تقاسه ٣١٨ حضرت موی اور حضرت بارون علیماالسلام کا تذکره ۱۹۵ ۳ حفرت الياس غليه السلام كالرين قوم كوقو حيدكي دعوت دبنا ١٣٦٦ حضزت لوط عليه السلام كالتذكره اورقوم كابلاك ببونا مهمهم حفرت يونس عليدالسلام كالمشتى يسيسمندر مس كوديزنا ٣١٩ أبك بيلدار درخت كاسابيدينا ٠٧٠ امتيول كي تعداد r2. مشرکین کی تروید جواللہ کے لئے اولا دنجو ہز کرتے تھے۔ ۳۷۲ فرشتول كيعض صفات كالتذكره 72.5 پیخبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے کشکر غالب رہیں گے ۲۲ سے ۳۳ اخلاص اورتفقو كأكي ضرورت 520 الله رب العزت بأن إتول سے باك ب جو بالوگ میان کرتے ہیں **72**4 سب تعریف اللہ ی کے لئے ہے r27

ے نازل کیا گیاہے MIA أيك بهتى ميل پيامبرون كا پهنجنا اوربستى والون كامعاندانه طريقه پر گفتگو کرنا ۳۲۱ مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس میں ہے تھیتاں اور کھل پيدافرمانا **779** رات دن اورشس وقمرالله تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں ہے ہیں سورج کی رفقار میں مظاہر قدرت ہے **PP**\* سورج كاسجد وكرنا 771 منازل قمركا مذكره 441 سورج جا ند کونبیں پکڑسکتا PPY تشتى الله كي نعت بألله تعالى حفاظت فرماتاب ٢٣٣ اعراض کرنے والوں کی محرومی 777 منکرین بعث کا تول ادران کی تر دید Just of the تفخ صور کے وقت حیرانی اور بریشانی ساسلم الل جنت كي نعتول كالذكرو 500 مجرمین سے خطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ 774 انسان آوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیاجا تا ہے شاعرى رسول الله عَلِينَة كي شان كي لا تَن سِين ٢٣٨٨ جانورون مين الله تعالى كي متين مين وسرسو انسان قيامت كامتكر بإدها في خلقت كومجول كيا ٣٣١ الله ياك قادر بي مطلق ب 3 سورة المصلات ساماسا مغارب کارب ہے سوماسه ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں ماماسا معجزات کا استہزاء کرنے والول اور وقوع قیاست کے متکرین کی تروید 774 قیامت کے دن جرین کاایک دوسرے پربات ڈالٹا سام مجرمین کا قرار کہ ہم عذاب کے متحق ہیں 779

انوار البيان جلاك

## فهرست عنوا نات جلد ۸

|                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                                                          | يحميل تذكره حضرت الوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مالسلام                                                      | حفرت ابرائيم حفرت آخل حفرت ليعقو بيليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| /*•r                                                         | كاتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r+ r                                                         | حطرت المعيل حضرت السيع اورذ والكفل عنيهم السلام كالتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰۳                                                          | متقى حضرات كي نعيتو ل) كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                              | مر کشون کابراانجام دوز فر می ایک دومرے سے بیزار ہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| س تھانہ                                                      | الل دوزخ كوجيرت ہوگى جب الل ايمان كوايخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳•۵                                                          | ریکھیں مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| /°∙ ٦                                                        | صرف الله تعالیٰ تی معبود ہے دہ دا حدوقہار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P+4                                                          | ابنيس كي حكم عدد لي اور سرتا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1</b> *1+                                                 | المليس اوراس كے مبعين ہے دورخ كو مجرد ما جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1114                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.14                                                        | وعوت حق ربس معاوضہ کا مطالب میں<br>معاوضہ کا معاوضہ کا مطالب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (°)                                                          | وعوت حق برنگس معاوضه کامطالبشین<br>سورة الزّمر<br>اللّه داحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ጥተ<br>ተነግ                                                    | وعوت حق ربر کسی معاوضه کا مطالب نبیس<br><u>سورة الزّمر</u><br>الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفرے رامنی نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mr<br>Mr                                                     | وعوت حق بركس معاوضه كامطالبتين<br>مورة الوهد<br>الله واحد ب قبهار ب عزيز ب غفار ب<br>الله تعالى ب نياز ب كفر س رامنى نبيس<br>تكليف بنيتن ب قائد انها ب رب كوج كريم بارة ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ті•<br>тr<br>тr<br>ть                                        | وعوت حق ربر کسی معاوضه کا مطالبہ میں معاوضہ کا مطالبہ میں معاوضہ کا مطالبہ میں معاوضہ کا مطالبہ میں اللہ واحد ہے قتبار ہے خوار ہے واللہ تعالی بے نیاز ہے تفریع رامنی نہیں تکلیف بھی ہے والد انا ہے رب کو جدے رامنی نہیں صالحین کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIT<br>MIT<br>MIT<br>MIT<br>MIT<br>MIT                       | وعوت حق بركس معاوضه كامطالبتين<br>مورة الوهد<br>الله واحد ب قبهار ب عزيز ب غفار ب<br>الله تعالى ب نياز ب كفر س رامنى نبيس<br>تكليف بنيتن ب قائد انها ب رب كوج كريم بارة ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIT<br>MIT<br>MID<br>MIX<br>MIX<br>MIX<br>MIX                | وعوت حق برگسی معاوضه کا مطالبہ نیس<br>مورة الوقعیر<br>الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے تفریع رامنی نہیں<br>تطبیع بی تقالہ انا ہے دب کوقعہ کے مرتبہ پکارہ ہے<br>معالمین کی صفات<br>فمار تبجد کی قضیلت<br>اللہ ہے ڈرنے اور طالعی اس کی عبادت کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MIT<br>MIT<br>MID<br>MIX<br>MIX<br>MIX<br>MIX                | وعوت حق ربر کسی معاوضه کا مطالبہ نبیں مورة الوقعیر معاوضه کا مطالبہ نبیں اللہ واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے اللہ واحد ہے نیاز ہے نفر سے دامنی نبیس اللہ فی ہے قائد النا ہے در النبی نبیس معالمین کی صفات مسالحین کی صفات مار تبجد کی نصیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIT<br>MIT<br>MID<br>MIX<br>MIX<br>MIX<br>MIX                | وعوت حق رئے رکسی معاوضہ کا مطالبہ میں مورۃ الوقعیر الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے تفرید رامنی نہیں تکلیف بیتی ہے والہ النا ہے رب کوقبہ کے رتبہ پارہ ہے صالحین کی صفات مار تبجد کی فضیلت اللہ ہے ورنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھوا صاحب نور ہے صاحب نور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIT<br>MIT<br>MID<br>MIX<br>MIX<br>MIX<br>MIX                | وعوت حق برگسی معاوضه کا مطالبہ میں مورة الوقعیر الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے اللہ واللہ بی نیاز ہے تفرید رامنی نہیں اللہ تعالی ہے قائد النائے رب کوقعہ کے رتبہ پارہ ہے مار تبجد کی تضیات مار تبجد کی تضیات اللہ ہے ور نے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سید کھوا صاحب نور ہے صاحب نور ہے مساحب نور ہے |
| erio<br>mr<br>mio<br>mix<br>mix<br>mix<br>mix<br>mix<br>cige | وعوت حق رئے رکسی معاوضہ کا مطالبہ میں مورۃ الوقعیر الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے الشدواحد ہے قبہار ہے عزیز ہے فقار ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے تفرید رامنی نہیں تکلیف بیتی ہے والہ النا ہے رب کوقبہ کے رتبہ پارہ ہے صالحین کی صفات مار تبجد کی فضیلت اللہ ہے ورنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم اللہ تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھوا صاحب نور ہے صاحب نور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<u>1729</u> سور<del>ة</del> ص منكرين توحيد ومكذبين رمالت كيلئے وعيد **\*\*** \* تمزشته ملاك شده اقوام كالتذكره ተለተ وواالاوتاد كامعثي **የአ**ድ مفارت رسول اكرم عليضة كوسلى MAG حصرت داؤو الظنيخ كي خدمت مين وومخصول كاحاضر بموكر فيصلدحابهنا ተለነ حضرت داؤ د کا مبتلائے امتخان ہونا پھر استغفار کرنا ۔ ۳۸۷ شركاء ماليات كأعام طريقه ተለለ حضرت داؤ د مليه السلام كي ايك دُعاء 17/19 سورة ص كأتجده **FA9** ایک مشهورتصه کی تر دبید **TA9** حضرت واؤ دعليه السلام كي خلافت كاعلان ٠٩٠ اتياع ہوگی کی ندمت ٣4. خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے 197 ممراہ لوگ عذاب شدید کے متحق ہیں MAY مفسدين اورا عمال صالحيوالي برابزنيس بوسكته! ٣٩٢ حضرت سليمان مليه السلام كالتذكره rar محموز دن کا چین کیا جا نا آخر میں متغبہ ہونا F96 حضرت سليمان علبهالسلام كالبتلاءاورؤعاء شراطين كأمتخر مونا' کامول مِس لکنا'اورزنجیرول میں باندهاجانا ۳۹۵ حصرت الوب النفية كي يهار كي اورؤ عاء اورشفا ياني كالمر كره ٢٩٧ فائده دعا وكي قبوليت اور بركات سب کھاللہ تعالی کی قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے ۲۰۰۰

الله تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چزوں کوجانتا ہے ۲۵۲ کیاز بین بیں چل پھر کرسابقہ آمنوں کؤئیں دیکھا' وہ توت میں بہت ہو ہے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ ے ان کی گرفت فرمالی 704 🛚 ہم نے موک<sup>ل</sup> کوفرعون ہامان کارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحرا در کذاب بتایا COA آل فرعون میں ہے ایک سومن بندہ کی حق مولی **ሶ**ኘ• بندومومن كاسابقيامتون كي بريادي كوبادولانا ሮዝ مسرف ومرتاب كأكمراه بوبا 745 فرعون كاأوبر ج من كيلية أونجائل بنانه كأعكم دينا ٣٦٣ مردموكن كافناد نبااور بقاءآ خرت كي طرف متوجه كرنا ٢٦٥ ٣ مردمومن كاقوم كي شرازتول ہے محفوظ ہوجانا اور قوم فرعون كايرمادجونا عذاب قبركا تذكره 64Z دوز خيول كا آليس ميس بتفكرنا MYN دوخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض كرنا FYA الله تعالی کا بے رسولوں اور افل ایمان مے نصرت کا وعد افر مالا 19 سم عبر کرنے اور استفقاد کرنے اور سبع و حمید میں مشغول ريبني كأتتكم 749 الله کی آیات میں جمگزا کرنے والوں کے سینے میں کیم ہے ہیں بينا اور تابينا اور موشن صالحين اور برے توگ برابز نبيس ہو يحتے عصم الشاتعاني كي طرف يدوما وكرف كالتكم إدر قبول فربائ كاوعده اس وُعا وكي ضرورت اورفسيلت 121 الله تعالى بريز كاخالق ب 72r

فهرسبت عنوانات

واكرين كي صفات ۵۲۳ مشرك وموحد كي مثال ٢٢٦ قیامت کے دن ادعاءاورا خضام 774 حجوثوں ہے بڑھ کر ظالم کون ہے MYA ينده كوالله كانى بالله كيموا تكليف كوكوكي دورنبين كرسكنا ٢٠٠٠ الله تعالى جانول كربض فرماتا يئ سفارش كے بارے ميں صرف ای کوائتیار ہے -رسول الله عظيفة كواك خاص دعاء كي تلقين rra الله تعالى كى رحمت عامد كااعلان انابت الى الله كالحكمة مكذبين اورمتكبرين كي بدحالي  $\Gamma \Gamma \Lambda$ آب فرماد بیج کداے جابلو میں اللہ کے سواکسی دوسرے کی عمادیت نبی*س کرسکت*ا ٣٣٢ وْمَاقْدُرُواللَّهُ حَتَّى قَدْرِجَ **CCT** قیامت کے دن صور چھو کے جانے کا تذکرہ LALA اللامن كآه نلفه كالشنباء ۳۳۵ ابل كفراورابل ايمان كي جماعتون كالحروه 684 سورة المؤهن وماما الله تعالى گناه بخشَّة والا بي قربة بول كرنيوالا ب کافراوگ اللہ کی آیات کے یارے میں جھڑ اکرتے ہیں ۲۵۰ حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا ľΔí كافرول كالقرارجرم كرنا rom الله تعالیٰ رقع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف عابتا ہے دحی بھیجتا ہے የዕሰ انبیں تیامت کےون سے ڈرایئے جس دن دل تھٹن میں ہو گئے ظالموں کے لئے کوئی دوست یاسفارش کر نے والا نہ ہوگا ron

رات اورون جا عراور سورج الله كي نشافيول مي سے بين ان کے پیدا کرنے والے کو تحدہ کرو 794 · زمين كاختك بوكرزنده بوجانا بهى الله كي نشاني بـ ١٩٥٠ الحدين بم رِ پوشيده نبيل بين جوجا بوكرلوالله ديماب ١٩٩٨ رسول الله عليه الملكة بوسلى **ሮ** የዓ مكذبين كاعناد 799 قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہاورشفا ہے ٥٠٠ ينادون مِن مَكَان بَعِيدٍ كَاتَغير ۵۰۰ بر مخص کا نیک عمل اس سے لیے مفید ہے ۵٠۱ قیامت کاعلم الله تعالی بی کو ہے 4.0 انسان كائب دنيااور ناشكرى كامزاج ٥٠٣ منکرین کوفر آن محکیم کے بارے میں خور ولکر کی رعوت سور<del>ة</del> الشوري ۵۰۵ الله تعالى مزيز بي على بعظيم بي ففور برجيم ب ٥٠٥ مشركين كى ترديد 4.4 تمجس چرین اختلاف کردار کاقیلدالله ی کی طرف به ۵۰۸ كَيْسَ كِيشَادِ مَنَىٰ ا ۵۰۸ الله عي كے لئے آسانوں اور زمين كي تنجياں ہيں۔ ٥٠٩ الله تعالی نے تمہارے لئے وہی وین مشروع فرمایا ہے جس كى دصيت فرما كى نوح اورموى اورميسي عليهم السلام كو ٥١٠ مشرکین کوآ کی دغوت نا گوار ہے ۵H الله جي جابتا ابنا ماليتا ہے ۵II علم آنے کے بعد تولوگ متفرق ہوئے ۱۱۵ استقامت اورعدل كاحكم ، كافرول ــــــ برأت كا علان ۲۱۵ معاندین کی دلیل باطل ہے ۳۱۵ الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا ۳۱۵

میں تبہارے معبودوں کی عبادت نبیں کرسکنا انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار داد دار سماس ووزخيون كاطوقون اورز نجرون ميس كمسينا جاناب ٢٧٢ ہم نے آپ ہے بعض رسولوں کا تذکر وکر دیا ہے اور بعض 844 چویا ئیوں اور کشتیوں کی فعمت کا تذکرہ 1749 گزشته توموں کی بربادی کا تذکرہ 1749 سورة خنق النجعة **۳۸**۰ قر آن کی آیات مفصل میں وہ بشیر ہے اور نذریے منکر ین اس ہے اعراض کرتے ہیں *(*'Λ• آب فرماد بیخ بین تهاران جیسابشر مول CAL زمین دآ سان کی تخلیق کا تذکره CAL قریش کے افکار دعزاد پررسول الله علی کا آیات بالا پڑھ **የ**እስ حق ہے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ MAY الله کے وشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کاان کے خلاف مواہی دینا ሮላል كافرول كوان كے كمان بكرنے الاك كيا 179+ مشر کین اور کا فرین پر برے ساتھی مسلط کردیے گئے ۹۹۱ كافرون كاقرآن سننه يسدروكنا 797 محمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے برول 792 كوسا منے لایا جائے ابل استقامت کوشارت MAM فرشتول كاالم ايمان سے خطاب 797 غفوررجيم كي طرف ہےمہمانی 797 داعى الى الله كى فصيلت 790

| amy t     | حفرت ابراتیم علیالسلام کانٹرک سے براک کا علان أربا |
|-----------|----------------------------------------------------|
| کے بڑے    | كدوالول كا جابلانه اعتراض كدمكه بإطائف             |
| 272       | لوگوں میں سے نی کیوں نہ آیا                        |
| سلط كرديا | جور من کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان م              |
| ar-       | جاتاب                                              |
| arr       | حضرت موی علیه السلام کا تو م فرعون کے پاس بیتجنا   |
| ٥٣٤       | تریش مکه کی ایک جا بلانه بات کی تر دید             |
| میں وشمن  | قیامت کے دن دنیا والے دوست آ کیں                   |
| اهم       | موں کے                                             |
| زاب إكا   | مجر بین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے ان کاعا            |
| مدد       | نەكىياجائے گا                                      |
| ۵۵۵       | الله عل شائه كي صفات جليله كابيان                  |
| ۵۵۷       | <u>سورة المدّخان</u>                               |
| ۵۵۷       | قرآن مجيد مبارك رات مين نازل كيا عميا              |
| ەلۈگۈل پر | اں دن کا انظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف ہے           |
| ۵۵۹       | دھواں جیھا جائے گا                                 |
| ٩۵۵       | وخان سے کیامراوہے؟                                 |
| ודם       | قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا            |
| ٦٢٥       | مؤمن کی موت پرآسان وز مین کارونا                   |
| ٦٢٥       | بني امرائيل برانعام ادرامتان                       |
| ٦٢٦       | منگیرین قیامت کی کمٹ فجتی                          |
| are       | يَّعْ كُون تِقِيمُ؟                                |
| ۵۲۵       | تیامت کے دن کوئی کس کے کام ندآ ئے گا               |
| ۲۲۵       | دوز فيول كے لئے طرح طرح كاعداب ہے                  |
| 246       | د تیا کی بردالُ کاانجام                            |
| AYG       | المتقبول كے انعامات ٰباغ اور جشمے                  |
| ۵۲۹       | ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیاہے             |

عجب تبين كه قيامت قريب ہو ٥١٣ الله تعالی اینے بندوں پرمہریان ہے ۳۱۵ طالب، ترت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اضافیہ وگا ۵۱۵ قیامت کے ون طالم لوگ ایے اعمال بدکی وجہ سے ڈر رے ہونگے ۲۱۵ وعوت وتبلغ كي موض تم سي بي طلب نبيس كريا قرآن کوافتر اعلی اللہ بتانے والوں کی تروید الله تعالى قوية بول فيرما المساور تهارا عال كوجات ب آسان وز من اور چو يايون کي تحليق مين الله کي نشانيان جي جوبھی کوئی مصیب حمہیں کینچتی ہے تمہارے اعمال کی 01-جو کچھمہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کاسامان ہے ۵۲۲ برائی کابدلد برائی کے برابر لے سکتے میں معاف کرتے ادر صلح كرنے كا جراللہ تعالى كے ذرب قلِ مت كون طالمول كي بدعاني بلاكت اور ذلت كامرامنا ٥٢٣ قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو المان كاخاص مزاج رحمت كيونت فرش اور تكليف عن اشكراا ٢٢٣ الله تعالى كي شان خالقيت كابيان AFY بند الله تعالى سے كيے بمكل م بوسكتے بيں؟ ۵t۷ مورة النتاحرين 019 قرآن کتاب ہین ہے عربی میں ہے تھیجت ہے آسان وزمين كي تخليق ٥٣٠ موار ہوئے کی دع**ا**ء 251 سَخَوَكَ كَاتَثْرَتُحُ STT الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجو پر کرنے والوں کی تروید مشركين كي ايك جاملانه بات كي ترديد OFF

| <del></del> | ++ <del>++++++</del> ++++++++++++++++++++++++ |               |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|
| bar         | والدين كے بارے ميں وصيت                       | 0Z9           |
| ۵۹۳         | فائده أوتي                                    | ٥٧٠           |
| npa         | فاكده فاشير                                   | محاجم         |
| agm         | فائده تالشد .                                 | الركر غوالول  |
| جيزي ونيا   | كافرول مد كها جائے كا كه تم في اپني لذت كي    | 02r           |
| 497 B       | مین فتم کردی آج حمبیں ذلت کاعذاب دیاجائے      | اري ۲۵۳       |
| ثت قوم کا   | قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعد    | ي ستناب تقلم  |
| ۸۹۵         | ا نكاراور تكذيب كجر بلاكت اورتعذيب            | ۵۲۳           |
| نربونا پحر  | جنات كارسول الشريطية كي خدمت من حام           | ب كو تجحه نفع |
| 4-1         | واپس جا کراپنی قوم کوایمان کی دعوت دینا!      | ۵۷۵           |
| 4.5         | رسول الله عصف كوسلى اورصبركي تلقين            | ان اورانگال   |
| 4-0         | مورة <del>الع</del> مقال                      | 64 Y          |
| 4-6         | الشدتعالي كى راه سےرو كنے والوں كى بربادى     | جس سفایی      |
| م محامد من  | جہاد و قال کی ترغیب قیدیوں کے احکام           | م کے باوجود   |
| 1+Z         | اورمتقولين كي فضيلت                           | OZA .         |
| 4+4         | د نیا میں چل ب <i>ھر کر عبر</i> ت حاصل کریں   | ۵۷۸           |
| 4+4         | الله تعالى الل ايمان كامولى ب                 | رال ۸۸۰       |
| 499         | الل ايمان كاانعام إور كفاركي بدحاني           | ۱۸۵           |
| 41+         | الل مكدكو تنبيه                               | مح ہرامت      |
| ۲۱۰         | الل ایمان اورایل کفر برابرتیس بوسکت           | DAT           |
| <b>'IIF</b> | الل جنت كي مشروبات طيب                        | ، ہے ۵۸۳      |
| TIP"        | منافقين كيعض حركمتين                          | ۵۸۵           |
| 4117        | توحيد يرجمر بخاوراستغفاركرنے كاتلقين          | ۵۸۵ لار       |
| 4117        | مُتَعَلَّبُكُدُ وَمَنُولِكُهُ كَاتَعِير       | ۲۸۵           |
| AID         | منافقین کی بد حال اور نا فر ما تی<br>-        | ، قرآن ایٹ    |
| . 414       | تدبير قرآن كي اجميت اور ضرورت                 | ۵۸۷           |
| 414         | مرمدین کے لئے شیطان کی تسویل                  | ∆9+           |
| •           |                                               |               |

يەكتاب تزيز دىكىم كى طرف سے ب ہرجھوٹے ممنا مگاراور مشکیراور مشرکے لئے عذاب الیم تسغير بحراور تنجير مافى النلمؤت والارض مين فكأ کے لئے نشانیاں ہیں آب الل ایمان مے فرمادی کہ محرین سے در گزر کر بی امرائیل بر طرح طرح کے انعامات اورنبوت مصمر فرازفر مانا ہم نے آ پکومستقل شریعت وی ہے کفارآ تهيس پہنچا تکتے كيا گنابهگار ميشجهية بين كه بم انبين الل ايما صالحدوالول كے برابر كردي ع اے مخاطب کیا تونے اس مخص کود مکھاہے ج خواہش کواینا معبود بنالیا اوراللہ نے اسے ملم محمراه كرويا ا تاع موئ ك بار عي ضروري تنبيه وجريون كى جابلانه بالنس اوران سيضروري سوا منكرين قيامت كى جحت بازى قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں مشمنتوں کے بل کری ہوئی ہوگی اللہ بی کے لئے حمہ ہے اور ای کے لئے کبریاء سورة الإحقاف مشرکین کے باطل معبودوں نے سیجھ بحق پیدائیں منكرين قرآن كى ايك جابلاندبات قریش کمدکی اس بات کا جواب که آپ نے یاس سے بنالیا ہے كافرول كى كمشجحتى كى ترديد

| <del>, , , , , , ,</del> | <del>********************</del>                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| ب ۱۳۰۰                   | حديبيك ثركت مع بجر جانوائية يماتول معزيز خطار      |
| ا کے لئے                 | معدورول سے کوئی مواخد ونہیں قر مانبرداردل          |
| درد ناک                  | جنت اور روگروانی کرنے والوں کے لئے                 |
| 411                      | عذاب ہے                                            |
| وتصرت                    | بیعت رضوان والول کی فضیلت ان سے وقتح               |
| 404                      | اوراموال غثيمت كاوعده                              |
| ے پرحملہ                 | الله تعالى في مؤمنون اور كافرون كوايك دوسر         |
| anr                      |                                                    |
| ه ہے دوکا                | کافروں نے مسلمانوں کوسجد ترام میں داخل ہو _        |
| ل مرسکینه                | ان برحميت جابليه سوار موكى الله تعالى في مسلمانو   |
| 707                      | نازل فرمائی اورانہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!       |
| نے آپ کو                 | الله تعالى في اين رسول كو حيا خواب د كھايااس       |
| 4009                     | مدایت اور حق کے ساتھ بھیجا                         |
|                          | حضرات صحابه كرام رضي الشعبنم كي قضيلت اورمنظب      |
| 700                      | يَوْلُونَوْنِ                                      |
| ، حاضری                  | رسول الله عليه كاعظمت اور خدمت عالى مير            |
| 700                      | كے احكام و آواب كى تلقين!                          |
| با ندہوکہ                | كوكى فاسق خبر ويء تواجيمي طرح عجتيق كرلواي         |
| 104                      | ً ناوانی کی وجہ ہے کسی قوم کو <i>ضرر بہت</i> ھا دو |
| ن ايمان کو               | الله تعالى نے اپنے فضل وانعام ہے تمہارے ولول       |
| AGE                      | مزين فريادياا وركفروفسوق اورعصيان كوتكروه بناديا   |
| لے ساتھ صلح              | مومنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتو انصاف کے        |
| Par                      | كراد وسب مومن آپس ميں بھائی بھائی جيں              |
| 445                      | یا ہی ل کرزند گی گزارنے کے چندا حکام               |
| 444                      | محض زبانی اسلام کادعوی سرنے والوں کو تنبیہ         |
|                          | '                                                  |

موت کے وقت کا فرکی مار بیٹ MA منافقین کے دلوں میں مرض ہے 419 كا فراوك الندتعالي كريج ونقصان بيس بهنجا سكتے 414 نغلی نماز 'روز و فاسد کرنے کے بعد قضا وواجب ہوتا۔ ۳۲۱ کمز ورنه بتوادردشمنوں کوسلی کی دعوت ندوو 471 تم بى بلندر بوعي اگرمؤمن بو 444 ونیاوی زندگی لبوولعب ہے 411 ا كرتم دين سے چرجا وكوالله دوسرى قوم كولے آئے گا ١٢٣ عجمي اتوام كى ديني خدمات 411 سورة الفتح 444 فتخ مبين كاتذكره نصرعز بيزاورغفران عظيم كاوعده صلح حديب كأمفصل واقعه YIZ حضرات صحابه كامحبت اورجانماري 459 بيعت رضوان كاواقعه 449 صلح عديبيه كامتن اورمندرجه شرائط ٦٣. حضرت عمرٌ كامّر ودادرسوال وجواب 101 حلق رؤس اورذ ن حبوايا 757 حضرت ابوبصيراوران كے ساتھيوں كاواقعہ 427 المل ايمان يرانعام كاعلان 422 رسول الله علي شايدا ورمبشرا ورنذيري 150 رمول الله علي عند كرالله ي بعث كراب ما ١٣٥ آب عَلِينَةً كم ساتوسفر من شبائے والے ديباتوں كى بدمگمانی اور حیلیه مبازی کا تذکره YMZ. جولوگ حدیبیدوالے سفر میں سماتھ ندھنے تھے ان کی مزید 424 بدهالي كابيان!

| المِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورہ تصفی کی ہے اور آگی اٹھای آیات اور تو رکوع میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ رُوعَ الله ك نام سے جو برا ميريان نمايت رحم والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ظسَ مِنْ تَبُاكُ الْكُ الْكُتْبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ تَبُا مُؤسَى وَفِرْعَوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خلست کے ایا ہیں کی آیا۔ ہیں ہم آپ کو موی اور فرعوں کی بعض خبریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بِالْحُقِّ لِقَوْمٍ ثُوثِمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حق کے ساتھ سناتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوائدان لاتے ہیں۔ باشر فرطون زشن میں بڑھ گیا تھا۔ اور اس نے زمین والول کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَّنْتَضْعِفْ طَأَيْفَةً مِّنْهُ مُرِيْدً يَحُ ٱبْنَاءَهُ مُوكِيسُتُكُمْ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تح تشميس بتار كلي تغيير بـ ان بن ايك جماعت كوكزور كرركها تفار الحيج بيش كوذي كروينا تفااد را كل عورتوں كوزنده جبوز ويتا تفار بلاشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الْمُفْسِدِينِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنِ مُنَى عَلَى الدِّينِ السُّصْعِفْوْا فِ الْأَرْضِ وَ تَجْعَلَهُ مُ أَيِسَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وہ فساد کر بیوالوں میں سے تف اور ہم نے جا ہا کہ جن توگول کو زعن میں کرور کیا ہوا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو تاثیوا بنادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَ نَجْعَكَهُ مُ الْوِرِثِيْنَ ٥ وَنُكِّنَّ لَهُ مُر فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَالْمَن وَجُنُودُهُما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اورانييس دارث بنادي اورزين من من البين حكومت، بدي اورفرعون اوربا بان اوران دونول كالشكرول كوان مستضعفين كي جانب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مِنْهُ فَرِمًا كَأَنُوا يَعَنْ زُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وه دا تعدد کھلا کیں جس ہے دہ اپنا بچاؤ کرتے ہتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پرمظالم کا تذکرہ

قضد بیں: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب بین کی آیات ہیں پیمرفر مایا کدآ ب کوموی اورفرعون کی بعض خبروں کو حق کے ساتھ بالکل نمیک ٹھیک آ ب کوسناتے ہیں آ ب کے واسط سے یہ خبریں اٹل ایمان کو پینیس گی اور وہ ان سے عبرت عاصل کریں ہے۔

پھر فرمایا کے فرعون زیا ہے بعنی سرز مین مصریعی حکومہ ،اوراققہ ارکے اعتبارے بڑھ چڑھ کمیا تھا۔اس نے وہاں کے رہے کے رہنے والوں کو کی جراعتوں میں تقلیم کر رکھا تھا آئیں جراعتوں میں سے ایک جماعت بی اسرائیل کی تھی انگواس نے ضعیف بنار کھا تھا اورا کے ضعف اور مجبوری کا بیام کم اٹھا کہ اٹنے بیٹوں کو ڈنچ کر دیتا تھا اورا کی عورتوں کو زندہ ججوڑ دیتا تھا۔ آئی مظلومیت ہوتے ہوئے بی امرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورہ بقرہ کی تفییر میں لکھا جا چکا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو فیردی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بی اسرائیل کے ایک لڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ لبندا اس نے بیطر بھہ انھتیار کیا کہ بی اسرائیل میں بولا کا پیدا ہوتا تھا اسے ذری کر دیتا تھا اورلڑ کیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئیوں زندہ ججوڑ دیتا تھا۔ اِنٹی تھان میں الفرتھائی میں المقال لئے آئیوں زندہ جھوڑ دیتا تھا۔ اِنٹی تھان میں الفرتھائی میں المقال لئے آئیوں کے تعدید کہ درست میں ہے اس کی حکمت کا الفرتھائی میں کے تعلق ہیں۔ سب کی عزت اور والت بلندی اور ایستی ای کے قبعد کہ درست میں ہے اس کی حکمت کا مقام اور والت بلندی اور ایستی ای کے قبعد کہ درست میں ہے اس کی حکمت کا مقام اور ایستی ای کے قبعد کہ درست میں ہے اس کی حکمت کا بیشوا بنا دے اور آئیوں نے بران پرا حمان فرمائے اور آئیوں کی سے اس کی حکمت کا بیشوا بنا دے اور آئیوں نے میں اور ایستی خطرات کا ان ضعیف کو گوں کی طرف سے خوف دکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کران کے سامنے آ جا کمیں چنا نچے فرجوں اور اس کا لئکر غرق ہوئے اور ہلاکت اور زوالی سلطنت کا جو آئیوں اندیشر تھا کہ تی اسرائیل اس کا ذریعہ ندین جا کمیں آ خروہ واقعہ کی صورت سامنے آ گیا اور بنی اسرائیل قربیعہ گوئی کر کے جواس کی بیش بندگ کی تھی اس کا آسے بچھوائی در بہتھا۔ واقعہ کی صورت سامنے آ گیا اور بنی اسرائیل آس کا آسے بچھوائی در بہتھا۔

وَ افُحَيْنَاۚ إِلَّى أُمِّرِمُوْمَانِ إِنْ ارْضِعِيْهِ ۚ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْبِيرَ وَلا تَعْمَا فِي ادرہم نے مویٰ کی والدہ کے دل میں ڈلا کہتم ان کو دودھ باؤ کہ کھر جب تہمیں اس کی جان کا خطرہ ہوتو اے مندر میں ڈال وینا وَلَا تَحْذَنِيْ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ النِّيكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ®فَالْتَقَطَّةَ الْ فِرْعَوْنَ اور خد ڈرنا نے تم کرنا' بلا شبہ ہم أے تیری طرف واپس کرویں کے اور اے پیٹیروں میں سے بناویں کئے سوامے آلی فرعون نے لِيڪُوُنَ لَهُ مُرعَدُ وَّاوَحَزَنَا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَطِيِينَ ۞ اٹھالیا نا کدا کے لئے دشمن بن جائے اورغم کا باعث ہے۔ باشبہ فرمون اور ہامان آور اس کالشکر قطا کرنے والوں میں سے تھے وَقَالَتِ افْرَاتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتُ عَيْنٍ لِيْ وَلَكَ لاَتَقَتْلُوْهُ "عَسَى اَنْ يَتَفَعَنَا اَوْ نَتَخِذَهُ وَكَ< اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ بیشر سے اور تیر سے بھموں کی شنڈک ہاسے آل نہ کرد مجے بعیدیش کر بیس نفع بہنواد سے اہم ہن کوا بنا بینا بنائیں۔ وَهُ مُرَلَا يَتُنْعُرُوْنَ ۞ وَأَصْبُحُ فَوَادُ أَيْرِمُوْسَى فَرِغَا ۗ إِنْ كَادَتُ لَتَبُدِي بِهِ لَوْلَآ أَنْ اوران کوخبر نیمنی اورموی کی مال کا دل بیقرار ہوگیا قریب تھا کہ وہ اس کا حال طاہر کر ویتی اگر ہم اس کے دل کومضوط نہ کر و پیتے زَبَطُناً عَلَى قُلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ وَقَالَتْ لِلْفُتِهِ قُصِيبُهُ فَبَصُرَتْ بِهُ عَنْ تا كه وہ بغين كر نيوالول بيں سے دہے اور موكى كى والدہ نے اسكى بجن سے كہا كرتو اسكے يجين جلى جا۔ سواس نے اسے وور سے جُنْبٍ وَهُمْ لِايتُنْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ ٱدُلَّكُمُ و کیلیا اور آئیس خرجی نده و لی اور ہم نے پہلے ہی ہے موئ پردودھ بلانے والیوں پر بندش کردھی تھی۔سوموی کی بمن بول کیا میں تہمیں ایسے کر انے کا

عَلَى اَهُلِ بَيْتٍ يُكُفُلُونَ لَا لَكُمْ وَهُمْ لَا نَاصِعُونَ ﴿ فَرَدُدُنهُ إِلَى اَفِيهِ كَى تَقَرَّعَينَهَا پ تادیل جوتبارے لئے اس کی پروش کریں اوروہ کے فیرخواہ کی ہوں۔ سویم نے مون کو اکار اندادیا تا کماس کی تعمیل شندی ہوں و کر تَعَیْزُن و کِیتَعْلَمُ اَنْ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَلَیْنَ الْکَرُهُمُ لَا یعْلَمُونَ ﴿ اور مُنْمَن نہ ہوا ور تا کہ وہ اس بات کو جان ہے کہ بلاشہ اللہ کا وجہ جن ہے کی ان ٹی ہے بہت ہے لوگ نہیں جائے

حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کاصندوق میں رکھ کر آئیل سمندر میں والی و بینا اور قرعون کے گئیس سمندر میں والی ا و بینا اور قرعون کے گھر والوں کا اُن کواٹھا لیبنا کھر قرعون کے کے ہاتھ ہوگا اس کے قریس گئی اور قصصہ بیو : فرعون یہ سرکر کر میری سلطنت کا زوال بی اسرائل کے لائے کہ ہوگا اس کے قریب کی حکومت کے اس کے نزدیک اس کا تو ڈیسا کہ بی اسرائیل میں جو بھی لاکا پیدا ہوا ہے آل کر دیا جائے چنا نچ اس کی حکومت کے جاسوں بی اسرائیل کے جس گھریش کی لائے کے پیدا جاسوں بی اسرائیل کے جس گھریش کی لائے کے پیدا جاسوں بی اسرائیل کے جس گھریش کی لائے کے پیدا ہونے کی فہر اندی اسرائیل کے جس گھریش کی لائے کے پیدا ہوئے کی فہر الحق تھے اور ذرج کر ڈوالے تھے۔ جب حضرت موٹی علم السلام بونے کی فہر الدور نے کی فہر الدور کے کی بیدا ہوئے کی بارے می فکر مند ہوئی الذی تھا کہ خوال دیا اور اس کی ہوئی ہوئی میں دکھر جدب تھیں جاسوس کا خطرہ ہوتو اس بچہ کو تا ہوت میں دکھر دریا میں ڈال دینا اور اسکی ہوئی کی دور اسے اس کی مورد کے اس کی خطرہ ایک ما انسان ہوگا بلکہ ہم اسے دسالت کا مرتبد دیں گے راورا ہے اپنی والیس کی مورد سے بنادی کی طرح ایک عام انسان ہوگا بلکہ ہم اسے دسالت کا مرتبد دیں گے راورا سے اپنی جدور سے بنادیں گے۔ اورا سے اپنی جو اپنی کو مورد سے بنادیں گے۔

خساط نیش کی ایک تغییر بیسے کروہ توگ نافر مان بھائ نافر مانی کی وجہ سے مولی علیہ السلام کے ہاتھوں بناہ وہرباد موسی موسے ۔ و هدا السدی اختیارہ فی المجلالین و هو الثواب عندی و المجنود الادخل لهم فی توبیدة موسی علیمه السلام فیقال ان فوعون و هامان و جنود هما اضطنوا فی توبیته علیه السلام . (اور یکی تغییر ہے جو تغییر مالیا الله میں میں تو اور میرے زویک میں تحج ہے کو کر قرعون کے فکر تاریخ میں اسلام کی تربیت میں تعلقی کی ہے۔ ای کو تغییر الله میں تعلقی کی ہے۔ ای کو تغییر کی ایک الله میں تاریخ کی ایک تو میں میں تعلقی کی ہے۔ ای کو تعلیم کی تاریخ کی ایک تو بیت میں تعلقی کی ہے۔ ای کو تعلیم کی تاریخ کی تو بیت میں تعلقی کی ہے۔ ای کو تعلیم کی تاریخ کی تاریخ

آدھ تو یہ ہوا اور اوھر حضرت مویٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیقرار ہو گیا۔اور انتا ہے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بیقراری ظاہر کر دیں اور یہ بتاویں کہ میرا بیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا اور ظاہر کرنے نہ دیا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس پران کا یقین پختہ رہے۔

وں وہاں کی الکا پیتا کے است کی مول کوانکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کدانگی آ تکھیں شدندی ہوں اور بچہ کی عبد الکی ہے۔ عبد الّی سے ممکن نہ ہوں اور تا کہ اس بات کا اور زیاوہ یقین کرلیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن بہت سے لوگ تیل جانے کہ اللہ توانی کس کس طرح اسپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معالمہ قرما تا ہے۔ اور کس کس طرح فالموں کو ان کی تہروں میں ناکا م بناتا ہے۔

فا کدہ بہاں بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا کہ اپنی اولا دکی پرورٹ کرنا تو قرض ہے حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچیکی پرورش کرنے اور دووھ پلانے پر اجرت کیسے تبول فرمائی ؟ لیکن قر آن مجید میں اجرت لینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اورا گراجرت کی بھی ہوتو کا فر ہی ہے گئی اور حربی کا مال یوں بھی مباح ہے جبکہ وہ کسی دھوکہ دہی سے طریقہ پر ندلیا جائے بھر جب دشمن کی خوشی سے معاملہ معاجہ ہکرکے لیا تو اسکے جواز میں کوئی شبر رہتا ہی تہیں۔

وكتاً بكغ أشُرَة واستوى الله المكناة حكماً وعلماً وكن إلى تجزي المعتميدين و مديد من المعتميدين و مديد من المعتميدين و مديد من المعتميدين و مديد من المعتمد ال

﴾ الْهَدِينَاةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ قِنْ ٱهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَاٰرُجُلَيْنَ يَفْتَ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں وافل ہوئے کہ وہاں کے لوگ عافل عمد سواس میں دو مردوں کو پایا جو آ اپس میں سے تھا مْنَامِنْ شِيْعَتِهِ وَهٰذَامِنْ عَدُومٌ فَاسْتَعَاثُهُ لَانِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُومٍ چھنے اور کی جاعب میں سے تھا اس نے ان سے اس مختم کے مقابلہ میں وطلب کی جوائن کے چمنوں میں سے تعالیہ مودی نے اس کو کھونسا کا دیا۔ ﴾ كَرْزَةُ مُوْلِي فَقَضَى عَلَيْهُ وَ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنُ إِنَّاءَدُوُّمُضِكُ مُبِينٌ ® قَالَ مواس کا کام تمام کر دیا۔ مویٰ نے کیا بیشیطانی حرکت ہے بلاشہدہ دہ دشمن ہے کمراہ کر نعالا ہے واضح طور پر مویٰ تے کہا اے میر ﴾ إِنَّ ظُلَيْتُ نَفْيِينَ فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّيهُ بالشبش نے ایٹی جان رکھ کیا۔ وہ کے میری خفرت فر ہو بچنے موالٹ نے ان کوکٹن دیا۔ باداشیہ ویخنے والا سے میریان ہے موک سے واک کے کے اسے میر كِيُّ فَكُنْ ٱلَّذِنَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ®فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَنَةِ خَالِقًا يَتَرَقَّبُ نے بچھ پر انعام فربایا۔ سوش ہرگز بھی بجر میں کورد کر نیوالٹائیس ہوں گا۔ بھرا <u>کلے</u>شہر میں موک کوش ہوگی خواسک مالت می ازَاالَيْنِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ قُهِينٌ ۞ فَلَيْتَأ اپیا کک وہی تھی جس نے کل گزشتہ بیں ان سے در طلب کی تھی انسے عد واللب کرد باہے موٹ نے کہا الاشہ تو تو صرح کمراہ ہے۔ پھر جس اَنْ اَمْ اِدَانْ يَبْطِشَ بِالَذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَامُوْسَى اَثُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَيْنُ لَك نے اراد و کیا کداس محض کو پکڑی جوان دونوں کا وغمن تعاقود واسرا تنا محض بول اٹھا کداے موی کیاتم میرجا ہے ہو کہ جھے کی کردو قَتَكْتَ نَفْسًا يَالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ ہیسا کہ کل تم نے ایک مخص کو قتل کیا ہے ہی تم جی جائے ہو کہ زیمن جی اپنا زور بھلاتے رہو نَ الْمُصْلِمِينَ ﴿ وَجَأَءُ رَجُكُ مِنْ أَقْصَا الْمِي يُنَاتِ يَسْعَى ۚ قَالَ يُمُوسَٰى ادر اصلاح کر توالوں میں ہے میں ہونا جاتے اور ایک محص شہر کے دور دالے کنارے سے دوڑ تا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے موک إِنَّ الْهَاكِمْ يَالْتَهُمُ وْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْـُرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَنَرَجَ مِنْ اسے کا الی دیا آپ کے بارے میں مشوہ کرے ہیں کہ پڑکر کردیں۔ لبغاؤ پٹکل جائے باشریمی قا چک بھالی جانے بادل میں سے ہوں۔ موالی سے عَأَيْفًا يَتُرُقَّبُ كَالَ رَبِّ نِغِينِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ٥ ورت اوع انظاركر تربوع فكل مح كن لكرا رمر عدود كارتح ما الموم عاد المتحد

# حضرت موسیٰ علیه السلام سے ایک شخص کا قتل ہوجانا پھرمصر چھوڑ کرمدین چلے جانا

قسف مدین : ان آیات میں حضرت مولی علیالسلام کے مصرے نکل جائے کا اور اس کے لئے ایک قبطی کے آلی کا بہانہ بن جانے کا ذکر ہے اور چونکہ مصرے نگل کر مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہوکر راستہ میں نبوت سے سرفراز کر دیئے گئے تھے اس لئے آل قبطی کے قصدے پہلے یہ بیان فرمادیا کہ جب وہ اپنی بحر پور جوانی کو پہنچ گئے اور صحت اور تندری کے اعتبار سے خوب اچھی طرح مضبوط اور ٹھیک ہو گئے تو ہم نے انہیں تکست اور علم عطافر مادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فہم سلیم اور عشل متنقیم مراد ہے جو مدین کو جانے سے پہلے انہیں عطاکر دی گئی تھی۔

ایک دن کمیں شہرے باہر تشریف لے گئے (ممکن ہے کدائی والدہ کے یاس تشریف لے گئے ہوں جو بظاہر شہرے دور ک دیبات میں رہتی ہول گی ) مجروبال سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جوما مطور سے لوگوں سے خفلت کا وقت تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ دو پہر کا وقت جبکہ لوگ سو ن<u>ک</u>ے تھے۔جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوآ دی آ پس میں لژر ہے ہیں ایک آ دی اکل جماعت میں سے تھا لینی اسرائیلی تھا اور دوسرا مخص ایکے دشمنوں میں سے تھا لیعنی فرعون کی قوم مل عبهبين قوم قبط كها جاتا تفاحضرت موى عليه السلام كى برادرى دائے خص كوابنا أيك آدى نظر آسميا اور آدى بھي وه جوخوب جوانی میں بحرا ہوا تھا اور قوت جسمانیہ کے انتہارے بالکل مضبوط اور ایکا تھا۔ اس نے آپ سے مدو ماگی اور کہنے لگا كدد يكھتے يوض مجھ برزيادتى كررباب دعفرت موى عليدانسلام نے اس كوايك كھونسد مارديا جس سے اس كا كام تمام ہو گیا لیعن اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت موی علیہ السلام کامتصود اس کو جان ہے مارتا نہ تھا تا دیا آیک گھونسہ مارا تھا لیکن ایک بن محونسدا سکی موت کا بہانہ بن گیا۔ حضرت موی علیہ السلام کو بوی پشیمانی ہوئی کہ ایک شخص کا قبل ہو گیا للنداانبول نے اول تو یوں کہا کہ بیالیک شیطانی حرکت ہوگئی اور ساتھ تی بیمی کہا کہ شیطان انسان کا کھلاوشن ہے اس کا کام مراہ کرنا ہے تک آ دم سے ایسی حرکتیں کرا تارہاہے جواللہ تعالی کی نارائسگی کاسب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاکی کداے میرے رہ میں نے اپنی جان رِظلم کیا لہٰذامیری مغفرت فرمائے ۔لبذا اللہ تعالی نے مغفرت فرما وی-ابل خیرادرابل اصلاح کابیطریقدے کہ باداردو بھی اگران ہے کوئی ایسا کام سرز دہوجائے جو گناہ کی فیرست میں آ سکتا ہوتو اس کے لئے بھی اللہ تعالی ہے استعفار کرتے ہیں۔اور قبل خطامیں تو دیت بھی لا زی ہوتی ہے لیکن چونکہ حضرت موی علیه السلام نے کا فرحر بی کوتل کیا تھا اور اس وقت الله تعالیٰ کی طرف ہے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس النے دیت كا موال پيد أبيس مواليكن قل نفس كى وجدے حضرت موكى عليه السلام في الله تعالى كے حضور مغفرت كى درخواست پین كردى اورانشدتعالى في الكى معقرت فرمادى الله فو العَلَوْدُ الرَّحِيثِيمَ (بلاشبدانشغفور برحيم ب) حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ خداو تدی میں سریدعرض کیا کہا ہے میرے دب جھے پر آپ کے برے برے

انعابات ہیں۔ان کا تقاضابہ ہے کہ بھی مجرش کا مددگار نہ ہوں البذا میں مھی ان کی مدد نہ کردن گا جو گناہ کر نیوالے اور گناہ کروانے وار گناہ کروانے والے اور گناہ کروانے والے ہوئے ہیں۔دونوں میں عہد کیا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی میں عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے للبذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آئے گیا اس میں یہ بات بھی واطل ہوگئی ہے کہ شیطان کے کہنے بڑکل نہ کروں گا کیونکہ اسکی بات مانے میں اسکی مدد ہوتی ہے اور برع بدنجی ہوگیا کہ بہیشا حتیاط سے کام اوں گا۔

آ بیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ جس طرح ہر گناہ گناہ ہے ای طرح گناہ کی مدوکر تا بھی گناہ ہے عام طور ہے لوگ اس سے غافل ہیں گنا ہگاروں کے ساتھ جانے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب بیچنے والی دکانوں میں ملازم ہوجاتے ہیں امیروں وزیروں اور جھو نے پڑے حاکموں کے مظالم عمل ان کا ساتھ ویتے ہیں بیسب گناہ ہے۔

برے وہ موں سے اسلامی میں اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ بیں تھے ہوتو فوں کی امارت حضرت کعب بن مجر و بتا ہوں۔ بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ یکون لوگ ہیں فرمایا میرے بعدا ہے امراء ہوں کے کہ جو خنص ان کے پاس کیا اور ان کے جموٹ کو سچاہتا یا اور ظلم پرائلی مدد کی تو وہ مخص مجھے ہے نہیں اور ایسے اشخاص ہے میر آنعلق فہیں اور وہ ہرگز میرے یاس حوض پرنہ پنجیں گے۔ (معکلو تا المصابع ص ۱۳۲۱ از تریزی)

رسول الله عَلَيْكَة نے بیمی ارشاد فرمایا کہ جو محض کسی خالم کیساتھ چلاتا کہاس کوقوت پہنچاہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ خالم ہے توقیحض اسلام ہے نکل حمیا۔ (مشکل قالمعان عص ۳ سام عن البیمتی فی شعب الایمان)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کو ٹیکس وصول کرنیوالا جنہ میں معا داخل نہ ہوگا۔ (مفکلو قالمصافح ۲۲۲) ہروہ ملازمت حرام ہے جس جس میں گناہ کیا جاتا ہو ظلم کیا جاتا ہو خالم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گمناہ کرتا' اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام جس اس کے گناہ کی اجرت اور گناہ پر مدوکر نیکی اجرت بھی حرام ہے جونوگ حکومتوں کے حکموں میں یا دوسرے اواروں اور فرموں میں اور کمپنیوں میں گئے ہوئے جیں وہ اپنے ہارے میں خور کرلیس کیدہ کس طرز پرچل رہے جیں اور وہ خووا بی جان کیلئے وہال تو نہیں بن رہے ہیں؟

آج بیدواقعہ ہوا کہ ایک قبطی کوتا دیا گھونسہ مارا تو وہ مری کیا اب اسکے دن بیروا کہ جب صبح ہوئی تو موی علیہ السلام شہر میں نکلے نیکن ساتھ ہی خوف زوہ مجی تنے کہ دشنوں کو واقعہ قبل کا بید نہ تا گیا ہوا ور اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی حکومت اور اس کے کارندے کہیں قبطی کے قبل کرنے کی وجہ سے میرے قبل کے در بے نہ ہوں اس خوف اورخور و قبر میں شعے کہ اچا تک وہی اسرائیل محض نظر آھیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقابلے میں مدوطلب کی تھی ۔ آج بھی ایک

یں ہوئی علیہ السلام کے قل کا مشورہ ہوگیا تو ایک مخف کواس مشورے کا پہ چل گیا (ممکن ہے بیخف فرعون کے دربار یوں می ہے ہواں مشورے کا پہ چل گیا (ممکن ہے بیخف فرعون کے دربار یوں میں ہے ہوا ورحضرت موئی علیہ السلام ہے جہت اور عقیدت رکھتا ہو ) فیخف دو ڈتا ہوا شہر کے دوروا کے کنارہ سے آیا اور اس نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے قل کے مشورے ہورہ جی تم مبال سے چلے جاؤ اور پیش آپی فی خرخوائی کی بات کن کر حضرت موئی علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ ول میں لئے ہوئے دہاں سے تشریف کے اور اللہ تعالی ہے دعا کی کہا ہے ہوردگار جھے خالموں سے نجات و یہ جسمے کے

## وَلَتَاتُوجَهُ تِلْقَاءَمُدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّ أَنْ يَعْدِينِي سَوَآءَ السَّبِيْلِ وَلَتَا

اور جب موی نے مدین کی طرف توج کی تو بول کہا کہ أميد ب كر مرا دب محص سيدما داست جلا دے گا۔ اور جب

وَرَدَ مَا أَمُ مَلْ يَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ التَّالِسِ يَسْقُونَ مَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْرَاكُمُ الْمَراتَكُيْنِ

تَنُوْدُنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسُوقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَٱبْوْنَا شَيْءٌ كَمِيرٌ ۗ

كياهال ب؟ وودونون كينيكيس كديم اسوقت تك بافي نيس بلات جب تك كرج دابوايس مد اليجا كي اور بمار عدوالد بهت بوز سع بين

نِي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا النَّرُكَ إِلَىَّ مِنْ خَمَيْرٍ فَقِيدٌ ۗ ءَ تَهُ إِخْدُ بِهُمَا تَنْشِنَي عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالْتُ إِنَّ إِنْ يَنْغُوكُ لِيُخْزِيكُ أَجْرُ مَا سَقَيْت ن دور ہوتا ہے ہے۔ اور سے ایک اور سے اس کی جو مطبق ہوئے شرید رہی گار نے کہا کہ بااشریم سے اللہ تم میاد ہے این نا کی تھوس سے کا صل ایس جو تم نے تاہ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَأَءَهُ وَ قَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَّتُ فَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ نی پلایا کی جب موی ایکے پاس آئے اور اکو واقعات سائے تو أشیول نے کہا کہ خوف تد کرونم نا کم توم سے تجات ظَلِمِيْنَ \* قَالَتُ إِخْدُ مِهُمَا لِأَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقَوْتُ الْأَمِيْنُ • ليجهوان والولائية ل عمل مسايك كينه في كذباري آب من محمل كوزور كي برياضة حمل كي كآب ترودري بريكي بان عمر مب مبروة فخص بير يوقو كي بويات واريو قَالَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَنْكِيكَ إِخْدَى الْبَنَّتَى هَلْتَكُنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي تُعْلِيَ جِجَجٍ ۚ فَإِلْ ئے کہا کہ میں جاہتا ہوں کتم سے پٹی ان دو بٹیول میں سے لیک بٹیا کا نکاح مُدول ال شرط پر ستم میرے پائی آتھ سال آؤ کری کے طور پڑھ کی کرد ۔ سواگر مَهُ عَنَمُ الْفِنْ عِنْدِلَا وَمَآ أُرِيْكُ أَنْ أَشَقَ عَلَيْكَ مُسَتَجِدُ فِنَ إِنْ شَأَمَ اللَّهُ صِنَ ہ وی سال بورے کر دو تو یہ تمہاری طرف ہے ہو گا اور میں یہ تبین جاہتا کہ تم پر مشقت ڈاون ان ما تھا۔ اللہ تم مجھے لِعِينَ \* قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيِّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنْ وَانْ عَلَى \* وَاللَّهُ مین میں سے یاؤ کے موٹی نے کہار معاملہ ہے میر سعاد مآپ کے درمیان میں دونوں مدت سے موٹی مدت بوری کردوں آو جھے پر کرکی زیاد تی منہ ولگ اور عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ اللَّهِ

جوپچیج بم کیدرہے میں انتداس پروکیل ہے۔ د مس

موی الطی کامدین پہنچنا وہاں دولڑ کیوں کی بکریوں کو یانی بلانا بھران میں ہے ایک لڑکی سے شادی ہونا

فقط معمین : حضرت موی علیه السفام کوجب ایک شخص نے رائے دی که دربار والے تمہار نے آل کا مشورہ کررہ ہے ہیں تم یبال سے نکل جاؤ تو وہ سرز مین مصر سے روانہ ہو گئے اور مدین کی طرف ? ل دیثے جو ملک شام کا کیک شہر ہے۔ بیعلاقہ فرعونی حکومت میں شامل تبیس تھا۔ اور وہ زبانہ پاسپورٹ اور ویز سے کا بھی آئیں تھا جو شخص جس ملک میں اور جس شہر می چاہتا جاسکتا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا وہاں بھی تشریف تہیں ہے گئے تھے راستہ معلوم تہیں تھا اللہ حضرت موئی علیدالسلام کورس آئی اورجلدی ہے آئے بوھ کرائی کم بیوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کوئیں سے ہٹ کرور کی کم بید کوئیں گئی ہلانے کے بعد کوئیں سے ہٹ کرسایہ بی جھے اور اللہ تعالی کی ہارگاہ جس متوجہ وکر عرض کیا گئی گئی گئی گئی ہی تھی ہی ہیں اس کا تختاج ہوں حضرت انبیا مرکز میں ہم العنوٰ ہوالسلام اور اے میرے دب جو نبر آپ میں ایک کا رائے ہیں اور ہر ہے ہی ہیں ای کی طرف متوجہ و تے ہیں)

لفظ مسن خیس بی جو تره باس کی تموم میں سب کچھ آگیا۔ بھوک دورکرنے کا انظام بھی کچھ غذا بھی ادراس دامان بھی تیزر ہے کا ٹھکا نہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام مصرے ردانہ ہوکر مدین پہنچا ہورے سفر میں سنریوں کے بینے کھاتے رہے بھوک کی وجہ سے بیٹ کمرے لگ گیا تھا بھو کے بھی تھے ویلا پن بھی ظاہر بھور ہا تھا۔ انڈرتعالی سے جو خبر کا سوال کیا اس میں خاص طور سے کھانے والی چیز کا سوال بھی تھا۔

دونوں عورتیں آج اپنی بکر یوں کو لے کرخلاف عادت جلدی گھر بہنچیں تو ایکے والد نے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آشکیں انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے ہماری بکریوں کو پانی بلا ذیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی اچھی صفات بھی بیان کردیں ۔ ان دونوں عورتوں کے والد نے کہا کہ اچھا جاؤ اس شخص کو بلالا ؤر چنانچیان دونوں میں سے ایک عورت آئی جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی ۔ روح المعانی میں تکھا ہے کہ اس نے اپنے جہرہ پر کیٹر اڈول رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جائے كدير عدوالدة بو بارب ين تاكة بوكويان بالفاع كاصلديدير

روح المعاني مي لكعاب كدهمزت موى عليه السلام اس كرساته روان موصحة ليكن انبول في يميله الله وكيوليا تعا كدوه شرماتى موكى آرى بادرخود بهى شرميل تصاور حياوشرمتمام بيول كاشعار تعالمذااس عورت سدكها كرتو ميرب چھے بیچے جل اور محصرات بناتی رہنا۔واکی باکی جدحرکومُوناموبنادینا حضرت مویٰ علیدالسلام نے بیجی کوارہ ندکیا کہ بردہ دارعورت کے بیچھے چلیں جواجعی طرح کیڑوں کوؤ حاکی ہوئی تھی۔ای طرح بطنے ہوئے اس لڑی کے والد کے یاس مینچے۔ جب اسکے پاس بہنچ مسئے تو اپنا واقعہ بتایا۔ انہوں نے قصہ منکر تسلی دی ادر کہا کہ آپ خوفز دہ نہوں آپ طالم قوم سے نجات یا بیکے ہیں جن اوگوں نے آپ کے قل کامشورہ کیا ہے ایک دسترس سے نکل بیکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل فطل نہیں ہے۔ ان دونو ل اثر کیوں میں ہے ایک عورت نے کہا کہ ابا جان اس محتف کو آپ ملازمت پررکھ لیجے۔ یہ کریاں بھی جرائیں مے اور دوسری خدمات بھی انجام دیں مے۔میرے زویک می محفق قوی بھی ہا مین بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی مخص بہتر ہے جوتو ی مواورا مین بھی ہو۔ حضرت مولی علیه السلام کا قوی مونا اُ کی مجری مولّی جوانی سے ظاہر تغااور یانی بلاتے وقت جوان کاعمل دیکھا تھا اس سے بھی اگی قوت وطاقت کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بعض مغسرين في الكلام بكر جب ان وونول مورتول في يول كها كرجم اس وقت تك ياني نبيس بالاسكة جب تك جرواب اسي مویشیوں کو پانی باز کروایس ند لے جا کیں تو مول علیہ السلام نے دریافت فر مایا کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی پانی ہے؟ اس بران دونوں مورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کوال اور ہے اس کے مند برایک بھاری چقر کھا ہوا ہے ا ہے چندآ دی بھی ملکرتیں اٹھا سکتے۔حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤدہ کہاں ہے وہ دونوں انہیں اس کنویں میں نے گئیں مصرت موی نے ایک ہی ہاتھ ہے اس پھرکو ہٹا دیا چرا کی بکریوں کو پانی بلا کر پھرکو ای طرح کویں کے مند پر ركه دياجس طرح يبل ركها تعار (روح المعاني م ١٣٠ ج٢) اورموى عليدالسلام كا المن موناس عظام مواكد أنهول نے اپنی نظرتک کوخیانت سے بچایا اور بہاں تک کرا صیاط کی کرمورت کوائے چیجے چلنے کے لئے فر مایا اورخود آ محے آ گے علے۔ مع مرین نے موک علید السلام ہے کہا کہ میں جا بتا ہوں کدان دونوں آئر کیوں میں سے تمہارے ساتھ ایک کا نکاح كردول بشرطيكة ميرے پاس بطوراجير آخوسال كام كرو-ميرى طرف سے قوآ خوسال عى مطالب د ہے گااورا كرتم دس سال بورے کردوتو بہتمہاری طرف سے بطور تنطش اور مہر یانی ہے ہوگا بینی تہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ بیس تہمیس الكيف مي والنائيس جابتا مدى سال بور ير فر في كاور مكا اور تدكامون من وارد كيركرونكا-

(قال فی الووج بالزام باتمام العشو و المعنافشة فی مواعاة الاوقات و استیفاء الاعمال) ساتوری بیکی فرمایا: سَتَقِدُ لَنَّ إِنْ شَارُ اللهُ مِسَنَ الفیلویْن ( کران اللهٔ اللهٔ تحصاب کور شری اللهٔ اللهٔ تحصاب کور شری اللهٔ اللهٔ تحصاب کور شری اللهٔ تحصاب کور شری الله تحصاب کور تحصاب کور الله تحصاب کور تحصاب کا تحصاب

رہوں گا۔ آپ نے آٹھ یا دی سال کے نئے جھے ضدمت لینے کا معاملہ کیا ہے۔ دونوں مدنوں میں جو بھی پوراکرلوں بھی جھے افقیار ہے اگر آٹھ سال کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا تو آپ کی طرف ہے جھے پرزیادہ طافت دینے کے لئے زیاد تی منہ ہوگی۔ آٹر میں حضرت موئی علیہ السلام نے بوں کہا کہ وکلٹ کا کھائٹ کا گھائٹ کا گھائٹ کا کھی ہوگئٹ (انشراس پردکس ہے جو ہم کہ رہے ہیں کو کہا کا ترجہ کی کا گواہ کا ترجہ کی نے گواہ کراد گیا ہے۔ و فعہ و السیدی و تھی کا اندائش موٹی کا مراد لیا ہے۔ و فعہ و السیدی و تھی کو اومراد کینے ہے میں مطلب ہوگا کہ ہم نے جو بھی آئیس میں معاہدہ وہ معالمہ کیا ہے ہم اس بارے میں انشر تعالی کو گواہ بناتے ہیں کسی فریق کو آپ عہد کی تخالفت کرنے کی محمول انشر تھائٹ کی ہوں کہ موٹی انشر تعالی کہ ہم رسول انشر تھائٹ کے پاس تھے۔ آپ نے سورہ طلب تھر پڑھی۔ یہاں تک کہ موٹی علیہ السلام کے تھے تک بیان کیا کہ ہم رسول انشر تھائٹ کے پاس تھے۔ آپ نے سورہ بیاک رکھنے کی اور این کیا کہ ہم رسول انشر تھائٹ کے پاس تھے۔ آپ نے سورہ بیاک رکھنے کی اور این کیا کہ ہم رسول انشر تھائٹ کے پاس تھے۔ آپ نے شرمگاہ کو بیاک رکھنے کی اور این کی کر میاں کا تھے۔ المین کی امری کا کا میں لگایا۔ (رواہ احمد بیاں بھری کی اور این کی میں کی کا میس لگایا۔ (رواہ احمد این بھری کی اور کی کام میں لگایا۔ (رواہ احمد کی بعد میں سال شخید مین کے پاس گو اس کی تھر جن میں اس بات کی تھر کی کی کہ میں تھی تا ہمالیا میں بھری کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے بورے دی سال شخید مین کے پاس گو اس کی اور کی کو میں کی سال شخید مین کے پاس گو اس کی تھر کی کی سے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے بورے دی سال شخید مین کے پاس گور اور کی کھر بیاں جو اس کی تھر کی کی ہم ہیں جو کہ کور کی میں کہ کور کی کام میں گائی کی اس کی تصر کی کور کی کام میں گور کی کی کی کی کور کی کام میں گور کی کی کر بیاں جو اس کی تھر کی کی کور کی کام میں گائی کی کور کی کور کی کام میں گور کی کور کی کام میں گور کی کور کی کام میں گور کی کی کور کی کام کی کور کی کام کی کور کی کام کی کور کی کام کی کی کور کی کور کی کور کی کام کی کور کی ک

شرح مواہب لدنیے بی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا حاضر ضدمت ہوگی اور عرض کیا یارسول اللہ میرے اور علی کے پاس صرف ایک مینڈ سے کی کھال ہے جس پرہم رات کوسو تے ہیں اور دن کو اسپر اونٹ کو جارہ کھلاتے ہیں۔ آنخضرت اللہ نے دن برس تک اپنی ہوگی کے ساتھ قیام ہیں۔ آنخضرت اللہ نے دن برس تک اپنی ہوگی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف آیک عہاتی (ای کواوڑ سے اور ای کو بچھاتے تھے) اگر بیروایت میں جو جاتا ہے اور اس صورت میں حضرت متبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو دس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ جیں اس شک کورادی کے فیک رچول کیا جائے گا۔ لے

حصرت ابو ہر رورضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ کوئی نی ایسانہیں گز را کہ جس نے کر یاں نہ جرائے ہوں۔ کریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ نے بھی بحریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں چند قیراط کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ (رواہ ایخار کی سائٹ)

مرقات شرح مفتلوۃ میں تکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔علاء نے فرمایا ہے کہ بحری صدیف ہے اس کے اس کے اس کے اس کی خوات ہے کہ بحری صدیف ہوتا ہے البندا بحری جوانے والے کو شفقت اور صبر ہی ہے کام لیزان تا ہے۔حضرات انہاء کرائم نے پہلے بحریاں چرائیں مزاج میں صبراور تحل کی شان پیدا ہوئی مجران کو نوٹیں عطاکی کئیں تا کہ تالفین ہے بیش آندوالی مصیبتوں برصر کرسکیں اور تحل اور برداشت سے کام لیس ۔

لے سی بخاری می ۲۹ سی ہے کہ حضرت سی بیر نے حضرت این عمامی الله عنها ہے دریافت کیا کہ حضرت موی علید السلام نے دونوں پر سے کوئی مدت پوری کی انہوں نے جواب میں فربایا کہ دونوں میں جوا کثر نادر اطبیب تھی وہی پوری کی انہوں نے جواب میں فربایا کہ دونوں میں جوا کثر نادر اطبیب تھی وہی پوری کی ( یعنی دس سال شخ عربی کی خدمت میں دہ ہے ) اللہ کے دسولوں کا بیر طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے آواس پھل بھی کرتے تھے۔ و لسف طلسہ قسطسی اکت رہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے ہے اور صدیرے کے الفاظ ہو ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے دونوں ماتوں میں سے زیادہ اور بہتر عدت کو پورائے کے کہا اللہ تھائی کارسول جب کوئی بات کہتا ہے آو کرکے دکھا تا ہے )

### ﴿فوائد﴾

فا مكرہ فا شيد: بيشخ مدين كون تقيم بن كے بهال حضرت موئ عليدانسلام نے قيام فرمايا؟ اس كے بارے بھی بعض مغسرين نے فرمايا ہے كہ يہ حضرت شعيب عليدانسلام تقيم مغسراين كثير نے حضرت حسن بھرى رحمة الله عليہ وغيرہ كا يہ قول نقل كيا ہے كہ يہ حضرت شعيب عليدانسلام حضرت موئ عليدانسلام كون اند سے بہت پہلے گزر كے تقران نوگوں كا استدلال سورة ہودكى آيت و ما أقو فر فوط في تخريف ہے اور يہ معلوم ہے كہ لوط عليہ عليدانسلام نے اپنى قوم سے فرمايا تھا كہ نوط كى قوم زبانے كے اعتبار سے تم سے دور نبس ہے اور يہ معلوم ہے كہ لوط عليہ السلام كى قوم كى بلاكت حضرت ابراہيم عليدانسلام كے درميان چار السلام كورميان جار السلام كى قرم كى بلاكت حضرت ابراہيم عليدانسلام كے درميان چار سوسال كافعال تھا۔ پھرموئ عليدانسلام كے خسر شعيب عليدانسلام كے مورث ابراہيم عليدانسلام كے درميان ويوں موسال كافعال تھا۔ پھرموئ عليدانسلام كے عزر شعيب عليدانسلام كى عزرات ہوئى كہ دھفرت موئ عليدانسلام نے ان كا زبانہ پاليا۔ كين رفع كيا ہے كہ دھفرت شعيب عليدانسلام كى عزراتى زيادہ در داز ہوئى كہ دھفرت موئ عليدانسلام نے ان كا زبانہ پاليا۔ كين رفع كيا ہے كہ دھفرت شعيب عليدانسلام كى عزاتى زيادہ در داز ہوئى كہ دھفرت موئ عليدانسلام نے ان كا زبانہ پاليا۔ كين رفع كيا ہے كہ دھفرت شعيب عليدانسلام كى عزاتى زيادہ در داز ہوئى كہ دھفرت موئ عليدانسلام نے دائن كا زبانہ پاليا۔ كين كو كى سندنیں ہے (ابن كثير)

صاحب روح المعانی نے دھرت ابوعبیدہ نے تقل کیا ہے کہ جوصاحب موی علیدالسلام کے خسر ہے اُن کا نام اُرون اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات بن حضرت ابن حضرت ابن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما نے تقل کیا ہے کہ جس صاحب نے حضرت موی علیدالسلام کو بطور اچرا ہے بہاں رکھا تھا اُنکا نام بیڑ ب تھا۔ ای بارے بھی بعض دیکر اقوال بھی ہیں۔ صاحب روح المعانی اور علامہ قرطبی کا رجی ان ای طرف ہے کہ حضرت موی علیدالسلام کے خسر شعیب علیدالسلام کے خسر شعیب علیدالسلام کے خسر شعیب علیدالسلام کے خسر شعیب علیدالسلام بھی تھے لیکن مفسرا این کمیٹر نے این جریر نے قال کیا ہے کہ اِن ھنڈ الا بعد ک الاب حنبو ولا حب رہ حسب ب المسحدة فی ذلک یعنی صحیح بات بیں کئی ، کی اور اس ای المار اس کے بارے جس میں کئی ، کی اور اس بارے میں کوئی الی روایت سامنے میں ہے جس سے جس تائم ہو سکے واللہ اعلم بالقواب۔

فا مكرہ ثالث : جب حضرت موى عليه السلام سے شخدين نے يوں كہا كريس آپ كواسے بيهاں كام بر ملازم دكھنا جاہنا جوں تو حضرت موى عليه السلام نے بلانكلف! سے منظور فرمالياس سے معلوم جوا كرا ہے ضرورت اور حاجت كے لئے حردورى كرناكوئى عارا درعيب نبيرى ہے خودرسول الشريكات نے اپنيارے ميں فرمايا كريس نے بھى چند قيراط كے عوض الل مكدكي بحريان جرائى بين - (كماهر المحديث ) يبت سي لوكون كود يكماجا تاب كديك يرج لكولية بين يااية آبكو كسى او نيج خاندان كافرد مجهة بين تو ملازمت ومزورى كرنے كوعار بجهة بين بيوكر بيتے بين - حاجتين ركى روتى بين-کیکن مزدوری کرنے سے بیچے ہیں اوراس میں اپی تھارت بیچھے ہیں۔قرضوں پرقر مضے لئے بیلے جاتے ہیں جبکہ اُوا کیگی کا بظاہرا تظام بھی ٹییں ہوتالیکن محنت مزدوری کر سے کسب حلال کی طرف نہیں بڑھاتے۔بیصالحمین کا طریقہ نہیں ہے۔ فا كده را بع : عضم ين كي ايك الرك في جوكها كدات الإجان ال مخض كواسية بهان أجرت بررك ليجد اورساته يوں بھى كها إِنَّ خَيْرَكِي لَسَكُمْ إِن الْكُونِ الْكِيدَانِي ( كر جے آپ مزدوري برركيس ان ميں بہتر آ دى وہ ب جوقوى مجي بوامين مجمى ہو )اس ميں حضرت موي عليه السلام كى تعريف تو ب عى كد يخض قوت والا ب اور امانتدار ب ساتھ عى ساتھ بى با ویا کدائیے کام کے لئے ایسے خص کومز دور رکھا جائے جواس کام کوکرسکتا ہوجس کے لئے ملازم رکھا جارہا ہے اور ہرمل ك توت عليمده موتى بيكسى كو پرهانے كى توت وصلاحيت مونى جائے -جسكسى كوماسب ركھا جائے وه حساب وان ہوتا جائے۔جس کسی سے تمارت بتوائے وہ اس کا الل ہونا جائے۔خواہ معمار ہوخواہ سیمنٹ بنانے والا ہوخواہ اینیں اللها كردينے والا بمولفظ قوى جسماني قلبي و ماغي سب قو تول كوشائل بـ سماتھ عن بيجي بنايا كرجيے كى كام ير ركھا جائے وہ امانتدار بھی ہونا چاہئے اس میں ہرتتم کی امانت داخل ہے۔ بال میں بھی خیانت ندکرے وقت بھی بوراوے اورجس کے بہاں کام پر ملکاس کے اہل وعیال کے بارے میں بھی بدنسی اور بدنظری کے خیال سے پاک اور صاف رے۔ آ جکل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کو کی مخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے تو جب تک سامنے رہتا ہے اچھی آ طرح لگ كركام كرتے بيں اور جہال وہ نظروں ہے اوجھل ہوایا تیں بنانے گئے۔ عموماً دفتر ول میں كام كرنے والے اور اسکولوں میں پڑھانے والے تحواہ بوری لے لیتے ہیں ادر کام آ دھا تہا کی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبروار ایک محص بورے مہینہ غیر حاضری کرتا ہے اور رجشر حاضری میں برابراکھی جاتی ہے بیسب خیانت ہے۔ جن لوگوں کو حکومت کے محکموں میں یاودسرے اداروں میں ملازم رکھنے کا انتقیار دیا گیا جو ان لوگوں پر لازم ہے کہ جسے ملازم رکھیں اسکی صلاحیت بھی دیکھیں اور امانتدار ہونے کا بھی پید چلا کیں محض ڈ گریاں دیکھنے پراکتفاء نہ کریں اوڑر شوت لے کرکسی کو ملازم رتھیں اورنہ قرابت داری کو لمازم رکھنے کا سبب بنا کیں۔

فا كردہ شامسہ: شخ مرین نے جو حضرت موئ علیدالسلام ہے كہا كديش تم ہے اپنى ان دولز كوں ميں ہے ایك لڑكی ہے تكاح كرنا چاہتا ہوں۔ اس ہے معلوم ہوا كہ جب لڑكى نكاح كے قابل ہو جائے اور اس كے مناسب حال رشتال جائے تو اس ميں دير ندلگائے حضرت على رضى اللہ عندے روايت ہے كدرسول اللہ علی ہے ادشاد فرما يا كدا ہے كى التم جنريں اللہ على جنريں اللہ على جنريں اللہ على الل

پیریسی میں میں میں میں است کا جست ۔ ا-نماز (جب اسکاونت ہوجائے) ۲- جناز ہ (ایکی نماز اور تدفین) جب حاضر ہوجائے۔ ۳- بیٹو ہر والی عورت (جب تو) اسکے لئے کفویا لے (رواہ التر مذی مشکلو ۃ المصابح ص ۱۲) حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روابت ہے کہ دسول اللہ علیاتے نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا محص نکاح کا بیغام بھیجے جس کے وین اور اخلاق ہے راضی ہوتو اس کا نکاح کر دو۔ ایسا نہ کروگے تو زمین میں بڑا فتنہ ہو

جائے گااور (لمبا) چوڑانساد ہوگانہ (مفکوة المصابح)

شخ مرین کے مل سے دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ کی مخص سے بیکہنا کہ بین ہم سے اپنی بینی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اُ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آجکل جولوگوں میں بیطریقہ ہے کہ لڑکوں کے لئے خودرشتہ نیس ڈھونڈ تے ہیام آنے کے انتظار میں دہتے میں اگر اچھارشتہ سانے آجا تھا تھا تھا نہیں ذبان سے بات چلانے کوعیب بیجھتے ہیں۔ یہ جاہلانہ بات ہے۔ ای طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھپا پھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خود ایجاب وقیول کرنے کو آبروکے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

حفرت عمرض الله عند كى بي هصد رضى الله عنها الحيش عبد موجان كى وجهت بيوه بو محكمة انجى والله عنها والله عنها الله عنها والله عنها الله عنها والله الله عنها والله عنها والله الله عنها والله و

قا مكده سما وسد . شخ مدین نے جوصرت موئی علیہ السلام سے بول کہا کہ جس ان دولا کیول جس اس شرط پہر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کر آ ٹھ سال میرے پاس طازمت کرو۔اس سے معلوم ہوا کہ مہر جس کو فی و ینا رو درہم رو پیر اورکو فی مالیت کی چیز و ینا ہی صروری ہیں ہے۔ شو ہر کا ضدمت کرنا بھی مہر بن سکا ہے۔البت فقیما وضفیہ بول کہتے ہیں کہ کو فی آز اوضی (جو فلام نہ ہو) اپنی ہوی کی ضدمت کرنے کو مہر بنا کر نکاح کر لے تواست مہر شل طے گا۔ نکاح تو موجائے گا کیکن شو ہراس کی خدمت ندکر یکا کیونکہ یہ قلب موضوع ہے کہ شو ہر بیوی کا خادم بن جائے اور شخ مدین اور حضرت موئی علیہ السلام کے معاملہ سے جوشوا فع نے جواز پر استدلال کیا ہے اس کا جواب بیرے کہ اس میں اس شرط پر نکاح کر دی تیس ہے کہ اس میں اس شرط ورکاح کر نمی تیس ہے کہ اس میں اور آئیں کی خدمت کا درکاح کر دی تیس ہے اور اس کی بھی اور آئیں کی خدمت کا درکاح کر دی تیس ہے اور اس کی بھی کو کی خدمت کا درکاح کر اس تا جو ندی کہ باپ کی تھیں اور آئیں کی خدمت کا درکاح کر اس تا جو ندی فید میں اور آئیں کی خدمت کا درکاح کی اس تا جو ندی گئیں کہ ان تا جو ندی قص الله سبحانه قصة شعیب و موسی علیهما المسلام من غیر بیان نفیہ و کون الاوجه المصحة لقص الله سبحانه قصة شعیب و موسی علیهما المسلام من غیر بیان نفیہ فی شرعیا انسما یلزم فو کانت المفنم ملک البنت دون شعیب و هو منتف ۔ (الم این الهمام فی

القدريي فرماتے ہيں حضرت شعيب وحضرت موئى عليها السلام كے قصدكو امارى شريعت يس نفى كے بغير بيان كرنا آزاد آدى كى خدمت كو يوى كے فق مهر مقرد كرنے كے جائز ہونے كى دليل تب ہوتا جب بكريال ان كى بني كى ملكيت ہوتنى با كد حضرت شعيب كى جبكہ يہ بات ہے جہيں كہ بكريال بني كي تھيں) شو براگر يوى كے علاوہ كى دوسر فضى كى خدمت كر دے اگر چەم برى كے طور پر تو حفيہ اسكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ دائى بيہ بات كہ جب باپ كى خدمت كر دى اگر چەم بى عام راس طرح ادا ہوا تو اكى ادا گى اس كے ذمه آئى ہے جس نے محنت مزدورى برد كھا اور كام ليا۔ اب تو باپ كى خدمت كامون ابنى بني كے حوالے كردے بني كو بھى اختيار ہے كہ بہلے بى كام ليا۔ اب تو باپ دينے گئے تو وصول نہ كرے۔

فاكرہ سالجہ: شخ مدين نے جو يوں كها تھا كہ بين تم سے ان دونوں بيٹيوں بين سيے ايك بين كا نكاح كرنا جا بتا موں ۔اسوقت انہوں نے بٹی کی تعیین نہیں کی تقی اگر کوئی فخص اس پر بیاشکال کرے کہ بخیرتعیین کے نکاح سیسے تھیج ہوا تو اس کا جواب بیے ہے کہ اسوفت یکٹے مدین آٹھ مال ملازمت کرنے کی شرط پر نکاح کرنے کا ایرادہ خاہر کیا تھا نکاح تہیں ہو ر ہاتھا۔ حضرت موی نے معاہدہ کرلیا۔ بعد میں با قاعدہ نکاح کرویا گیا۔اس وقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئی۔ قدال القوطلي ص ١٥١ ج ٤ يسدل عبلي انسه لا عبقد لأنه لو كان عقدالتَّعيَّن البعقود عليها له \_(امام قرطي رحمة الشعليد فر ماتے جیں آبیت کے الفاظ اس بات ہر دلالت کرتے میں کہشٹن مدین نے ارادہ طاہر کیا تھا ان نہ کورہ دلفاظ ہے عقد نكاح نبيس كيا اكراس بات مين نكاح بعي مقصود موتا جوجس كا نكاح مور باتهااس كي تعيين بهي قرمادية) فا كده ثامنه: آيت كريمه من اس كاذكرنيس به كدشت مدين في اين جي بي عناح كرف كي اجازت لي تلي-حصرات شوافع کاندہب بیک الغ لزکی کا نکاح اس کا والداس ہے دریافت کے بغیر کرسکتا ہے لیکن اس برآ ہے کریمہ ے استدلال کرنامی نہیں۔ کیونکہ آ ہے میں صرف حضرت موی علیدانسلام ہے تکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔ جب آبس میں معاہرہ ہوگیا تب تکاح ہوااس میں اڑک سے دریافت کرنے کا کوئی و کرمیس ہے۔ ہال بعض روایات حدیث سے شواقع کا استدلال ہوسکتا ہے جوشکلم فیما ہیں۔امام ابر حذیث رحمة الله علیه کا غد جب بیدہے کہ بالغ لڑکی سے وٹی کا اجازت لیناضروری ہے اگرلز کی کنواری ہے تو اجازت کے وقت اسکا جیپ ہوجانا کافی ہے۔ یعنی خاموثی اجازت میں ثمار ہے اور جوعورت بوہ یا مطلقہ ہواس کاولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے تو جب تک وہ زبان سے نہ دے اس وقت تك اجازت نيس مانى جائے كى د نيز قرآن مجيدكي آيت وَلَا مَعْصُلُوهُنَّ أَنَ يُنْكِحُنَ ازْوَاجَهُنَّ سيكس بيات صاف ظاہر ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح خود کرے تو کر کئی ہے البتہ جب عورت کامخلص خیرخواہ ولی موجود ہوتو عورت آ کے ندبو صاورتكاح كامعالمه ولى كرميرور كم اعاديث كرابعك لغ مشكوة المصابح ص علاكامرابعه كياجات-فاكره تاسعه: في من في يوفر ماياكه وَمَا أَنِينُ أَنْ مَثْقَ عَلَيْكَ الله مِن بياد ياكتبهار عدد مدجوكام لكايا جائ گاتمهارے ذریس وہی ہوگا اور میں تم برختی نہ کروں گا۔معاہرہ اور مطے شدہ معاملہ ہے زیادہ کام نہ لوں گا پھر سکتھی نی آئی مَنَاكُةُ اللَّهُ مِن الطبيعين بهي فرمايا اس من ميهي بناه يا كرتم جيها منامله من اورزم برناؤين اورعبدك بوراكرف میں اچھا یاؤ مے معلوم ہوا کے مردوراور ملازم بوری طرح محنت سے ملوضدا عمال بور اکرنے کی کوشش کرے اور جو خص ملازم

ر کے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کر سے اس کاحق واجب اواکر سے آگی اوا لیگی میں دیر شداگائے اور ملازم ہے بھی کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس سے درگز رکرے آگر کمی بات برسواخذہ کرنا ہوتو اس کا انداز بھی مناسب رکھے۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عند سے روابیت ہے کہ رسول انلہ علیہ نے ارشاد قربایا کہ مزوور کی مزدوری اس کا پید خشک ہونے ۔ سے پہلے دیدو (رواہ ابن باجر س ۲۷)۔ اور حضرت ابو ہربرہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فربایا کہ اللہ تعالی کا فربان ہے کہ قیامت کے دن جس تین آ دموں کے خلاف مدمی جوں گا۔

ا- وہ خص جس نے میرانا م کیر عبد کیا چرد ہوکہ دیا۔ ۲- جس شخص نے کسی آزاد کو نظامی ایس کی قیمت کھا گیا۔
۳- جس شخص کو مزدور کی پر لیا چراس سے اپنا کام پورا لے لیااورا سے اس کی مزدور کی شدی ۔ (رواہ ابنجاری)
﴿ اللّٰهُ عَالَمْ مُو اللّٰهِ عَلَى حَبْنِ دونو ل بیٹیوں کا ذکر ہے بعض مغسرین نے ایکے نام بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان
علی سے ایک بزی تھی ایک چھوٹی تھی ۔ ان میں سے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام صفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوریا جو ٹی تھی اور ان میں ہے کہ بزی لڑی کھی اور اس سے ایک کا نام کو بلائے گئے تھی اور اس سے ایک کا نام موریا تھا اور آیکے قول یہ بھی ہے کہ بزی لڑی موری تھی اور ان سے ایک کا نام کی باللہ کے نکاح میں دی تھی ہے کہ بزی لڑی موری علیہ السلام کے نکاح میں دی تھی تھی۔

إِ فَكُمَّا قَصْيُ مُوْسَى الْأَجُلِّ وَسَارَ بِأَهْلِهُ الْسُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْدِ بَأَرًّا ۚ قَالَ إِلَهْ لِهِ پھر جب موی نے مدت ہوری کر دی اور اپنے اہل کولیکر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کومسوں کیا۔ اپنی اہل ہے کہا اصْكُتُوٓٳٳؽٚ ٱنسَتُ نَارًا لَعَرِنَى الْتِيْكُمُ مِنْهَا بِغَبِرِ افْجَذُ وَقِينَ التّارِلَعَكُمُ تَصْطَلُونَ ﴿ کے تم مغبرو بے شک میں نے ایک آ محمد یکھی ہے۔اُمید ہے کہ میں تمہارے یاس دہاں ہے کوئی خبر لے آؤں یا آم محمد کے آؤں تا کرتم تاب لو فَكُمَّا أَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبُقْعَاةِ الْمُنْزِكَةِ مِنَ الشَّكِرَةِ آنُ و جب وہ آگ کے پاس مینچے تو اس میدان کی وافی جانب ہے اس مبارک مقام میں ایک ورفت میں ہے آواز آئی ک لِمُوْسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَتَا رَاهَا تَهَ تَزُّ كَانَتُا جَآتٌ ے موکی بیٹک میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں۔ اور ریکتم این لائعی کوڈ ال دیسوجب اُنہوں نے دیکھا کہ وواسطرح حرکت کررہی ہے وَكُنْ مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ مِنْهُوسَى أَفِيلُ وَلَا تَغَفُّ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ۞ أَسُلُكُ يِدُك كه كوياده سائب ہے ویشت پھیركر بلث محكة اور چیچيم تركر نبدد يكھا۔ا ميمویٰ آئے آؤ اورمت ڈرو پیکک تم امن والوں میں ہے ہو فِي جَمْمِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوءٌ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكُ مِنَ الرَّهْبِ ا پنا ہاتھ اسے گریبان میں واخل کرو وہ بغیر کس مرض کے سفید ہوکر قطے گا اور اپنے ہاتھ کو بوجہ خوف کے اپنے ہازو سے طالو۔ فَلْ يَكُ بُرُهَا ثَنْ مِنْ رَبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُ مُرِكَانُوْا قَوْمًا فَيِيقِينَ۞ تمهارے رب کی طرف سے مید وہ ولیلیں ہیں۔ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بلاشبہ وہ نافرمان لوگ ہیں

قال رس إن قتلت عِنْمُ أَنْفُا فَاخَافُ أَنَ يَتَقَتْلُونِ ﴿ اَجْنَ هُرُونُ هُوا فَصَرُ مَنْ نَهَا لَا عِدِ بِعَلَى فِن عَرَ عَلَيْ بِعِنْ الْمَلَا عِلَى عَلَى الْمَلِينِ فِي الْمَلَا فَالْسِلَةُ مَعِي رِدُا يُصَدِّ قَنِي الْمَلَا فَالْمَا اللَّهُ مَعِي رِدُا يُصَدِّ قَنِي الْمَلَا فَالْمَا اللَّهُ الللْمُعَ

حضرت موی علیہ السلام کا پنی اہلیہ کیساتھ مدین سے واپس مصرکے لئے روانه بونا اوركوه طوريرآ ك نظرآنا كجروبال ينجن يررسالت عصرفراز كياجانا قصعه يو: حفرت موى عليه السلام دين عن الي فسرصاحب كي إن الميدك ما تعديج رب مجروبان ت مصری طرف واپس لوشنے کا اراد ہ فرمایا 'جب آنے گئے تو اپنی اہلیہ کوساتھ لیا چلتے جلتے راستہ بھی بھول سمئے اور رات کی مند کی وجہ سے مردی بھی تکنے کی طور بہاڑ سے بچھ دورس تھے کہ طور کی جانب آ گ نظر آئی فرایا میں وہاں جا تا ہوں۔ أميد ب كروبان راستد كى كونى خرل جائے كى يعنى كى راسته بتائے والے سے ملاقات موجائے كى أكر بيند مواتو كم ازكم ا تناتو ہوگا کہ آ گ کا کوئی شعلہ سی لکڑی میں لے آؤں گا جے جلا کرتم تاپ او مے بعن کری حاصل کراو سے اہل خانہ سے فرماكرة ك كاطرف جل ديئے جيے بن طور بهاڑ ك دائے جانب كے كنارے ير پنجے تواس مبارك مكسے البيل بكارنے كى آواز آئى اور بية واز آيك ورخت يے لكن معلوم جورى تقى بية واز الله تعالى كى طرف سے تعى الله تعالى كا ارشاد ہواا ہے موی میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں اور رہیمی ارشاد فر مایا کہ بیتمهارے ہاتھ میں جوعصا ہےا ہے ڈال دو موی علیدالسلام نے اسین عصا کو ڈال دیا تو اجا تک کیاد کھتے ہیں کہ وہ تو چھوٹے سانپ کی طرح حرکت کررہا ہا اس کو جور كت كرت بوع ويكمانويشت بهيركر جل وي ادرم كرويكما بحي تبين الله تعالى في فرمايا كدام موى فرونيس آ مے بروحوتم امن میں ہوتہہیں کوئی تکلیف بینجنے والی تیں ہے عزید ریکرو کدا بنا ہاتھ اسپنے گریبان میں ڈالو پھراسے نکالووہ چكدارة وكرتمهار يسامنة جائع كالمحندي رنك كا بجائز زياده تيزروشي والا بوكرجو تطفيكا توكسي مرض يعني برص وغيره کی وجہ ہے ابیات ہوگا چنانچے انہوں نے ابیائی کیا کہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر ثكالا ان كا ہاتھ خوب زیادہ روشن ہوكر ا الله على الله على الله على ثماند في مزيد فرمايا كه باته كى بديمفيت د كي كر يجه خوف محسوس بوتواست دوركر في ك

لئے اپنے ہا تو یعنی ای سفید ہاتھ کو دو ہارہ اپنے گریبان میں ڈال لینا ایسا کرنے سے دہ اپنی پہلی حالت پر آ جاسے گا۔ اللہ تعالی نے ان کے عصا کوسانپ بنا کر پہلی حالت برلوٹا دیا اور اینے دائیے ہاتھ کو خوب زیادہ روثن پھکدار بنادیا پھر اسکواصلی حالت پرلوٹا دیا اور بطور جوزہ ان کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمادیں اور فرمایا کرتمہار ہے رب کی طرف سے بیدو دلیلیں ہیں۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بڑے لوگوں کے پاس چلے جا دُ اور انہیں جن کی اور ا مُنال صالح کی دعوت دواور اللہ تعالی کی وصدانیت اور عہادت کی طرف متوجہ کرو۔ اِنگائی کا اُفاق کا فیسے بینی (بلاشیدہ والوگ نافرمان ہیں)

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں دو با تیں عُرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک مخص قبل کر دیا تھا اب جھے ذر ہے کہ اسکے پاس جاؤں تو جھے قبل کر دیں اوراس صورت میں رسالت کا کام نہ ہو سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک محص ہونا چاہتے جو میرامعاون ہولبندا میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کومیراوز ر بنادیں (کمانی سورة طہ) اس سے جھے قوت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے انتبارے مجھے زیادہ نہی ہیں۔ جب دہ بھی رسول ہوں گے اور میرے کام میں شریک ہوں گے اور ہمرے کام میں شریک ہوں گے اور ہم دونوں مکر فرعون کے باس جائیں گے تو آئی وجہ ہمت بندھی رہے گی اور اگر زبانی مناظرے کی ضرورت بیش آئی تو چونکدان کی زبان میں روائی ہے اسلئے وہ مناظرہ میں بھی اچھی طرح گفتگو کر سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ ججھے جھٹلا کمیں گے۔ لہذا مناسب بیہ ہے کہ اس موقعہ پر ہارون میرے مددگا رہوں اور میری تھد این کریں۔ حضرت لوگ ججھے جھٹلا کمی سے البندا مناسب بیہ ہے کہ اس موقعہ ہوت سے سرفراز ہوئے تھے اللہ تعالی نے آئی وعاقبول مول علیہ البندا مناسب ہے کہ اس کی تھی جب نبوت سے سرفراز ہوئے میں اللہ تھی مول علیہ فرمائی اور حضرت ہارون مصری میں تھے ابھی مول علیہ فرمائی اور حضرت ہارون مصری میں تھے ابھی مول علیہ البندا مول بہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سرفراز کردیا گیا تھا۔

قَلْ سَنَهُ مُنْ عَصَّدُلَا بِلَغِیْكَ (الآیة ) الله تعالی نے فرمایا كه ہم تهمارے بھائی كے ذریعہ تمہارے باز وكومضوط كر ویں مے اور تمہیں ایساغلبد ہے دیں مے كہ دولوگ تمہیں كوئی تكلیف نہیں پنچاسکیں محرتم دونوں میری آیات كولے كر چلے جاؤے تم دونوں اور جو بھی صحص تمہاراا تباع كرہے تم سب غالب ہوگے۔

هذا اذا تعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحلوف اى اذهبا با ياتنا واحتاره المحلى في تفسيره وفيه او جه ذكرها في حاشية تفسير الجلالين \_(يتشيرتب جبكه باياتنا كالعلق فعل محذوف \_ يوليني إذَهَبَا بالنائلاتُ (تم دونون يكز يات ليجاد) اى توجيكوعلام كلى في الإيسار التشير ش التشيار كياب ادراً يت كاس جمله من ادر تحمي كي سادر التي بي جوتني موالين كي حاشيه من ذكورين)

قا كده: صاحب معارف القرآن لكهية بين كه طور پر جو جني تقى كه جني بشكل نار جني مثالي تقى كيونكه جني ذاتى كا مشاهده اس دنيا مين كونيس موسكنا اورخود موئى عليه السلام كواس جني ذاتى كاعتبار سيان ترانى فرمايا عميا ب يعني آب جهيئيس دئية سكة مرادمشاهده ذات تق ب-

فَلْمَتَأْجُاءُهُ مُ مُولِى بِأَيْتِنَا بَيِنْتِ قَالُواْ مَأَهْنَ الْكِسِعُومُ مُفَكِّرٌ وَمَاسِمِعُنَا مرجبان ك باس ول مارى الله أيت كساته أع توانيون في كما كرية من ايك جادد بجوافر ادكيا كيا باور م ف

ئَاالْاَوَّلِيْنَ ﴿ وَ قَالَ مُوْلِى رُبِّنَ أَعْلَمُ بِمَنْ بِنْ عِنْدِهِ وَمِنْ تُكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُغَلِّحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ وراُ ہے جمی خوب جانما ہے جس کا دام آخرت بھی احیما انجام ہوگا۔ بلاشہ پات سے ہے کہ ملا کم لوگ کامیاب جیس ہوئے اور فرعون نے کہا ے میرے دربار ہوا میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا سواے بامان تو میرے کئے مٹی پر آ حک جلا دے ے لئے ایک محل بما دے تاکہ میں موی کے معبود کو دیکھول اور بلاشیہ میں است مجمولوں میں سے سمجھتا ہوں وَاسْتَكُلُورُهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْدِ الْحَقِّ وَظُنُواْ انْهُ مُراكِدُ: سو اس نے اور اسکے لشکروں نے زمین میں ناحل تحبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ اعاری طرف اور ہم نے انہیں ہیشوا بنا دیا جرآ مگ کی طرف وعوت دیتے رہے اور قیامت کے ون انگی مدہ ندگی جائے کی اور ہم نے فِيْ هَانِهُ الدُّنْيَا لَعَنَهُ \* وَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُولِ فِي ﴿ اس دنیا میں الح یکھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن قباصت والول می سے ہو گئے

رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موی علیہ السلام کامصرکو والیس ہونا' پھرفرعون اوراس کے در بار پول کے پاس پہنچ کرتن کی دعوت و بنا قیفسیو: حضرت موی علیالسلام مدین ہے داہیں ہوتے ہوئے دادی طویٰ میں نبوت ہے سرفراز کئے سے ادر وہیں آہوں نے اللہ جل شانہ ہے دعا کی کہ میرے بھائی ہادون کو بھی رسول بناد یجئے تا کہ میں اور وہ ملکرفرعون اوراکی قوم کے پاس جا میں اور آ ب کافر مان بہنچا میں اللہ تعالی نے دعا تبول فر مائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر ما دی جس کی بچر تفصیل گزر چک ہے۔ جب حضرت موی علیہ السلام مصر پہنچ تو اپ کھر سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ لیا۔ دونوں ملکر فرعون کے پاس پہنچ فرعون اپ درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے

الله جل شاعة كو واحد معبود مانينه كي وعوت دى اور فرمايا كم شي الله كارسول مون - من مجيح سيح بات يبنياؤل كا-ا ژوهاین کمیاا در کریبان میں باتھ ڈال کرنگالا تو وہ نہایت زیادہ سفیدا در روشن تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب بیدونوں معجزے دیک<u>ے لئے تو فرعون اورا سکے دریاری سمنے لگے</u> کہ بیتو جادو ہے جسے اس نے خود بنی بنالیا ہے اوراس شخص کا بیدوموی کہ میں نبی ہوں۔ ایسا دعویٰ ہم نے اپنے باپ واووں کے زبانوں میں تونمیس سنایہ بات انہوں نے جھوٹ کمی ہے کیونک حضرت بوسف عليه السلام مصريس حضرت موى عليه السلام سے پہلے تھے۔ اوروہ ايمان كى دعوت ويتے رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے معزرت موی علیہ السلام کے مجزات کو جادو برحمول کیا اسلئے مقابلہ کرنے کے لئے جادو کروں کو بلایا جس کا ذکر سورہ اعراف (ع)اور سورہ طہ (ع۳)اور سورہ شعراء (ع۳) میں ندکور ہے۔ان لوگوں نے حضرت موکی علیہ السلام سعمتعدد موالات بمى كيداورآب في بدى جسادت اورب باكى كساته جواب ديتر يسوال وجواب بعي سوروط اورسورہ شعراء میں ندکور ہیں۔ چونک فرعون اور اسکے درباری حضرت موکی علیدالسلام کی تکذیب پر سلے ہوئے تعمال لئے حضرت موى عليه السلام في ميمى فرماياكم لكن أعْلَمُ مِن حَامَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهَا عَاقِيمَةُ الدَّادِ (ميرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کرآیا اوراس محض کو بھی جس کا انجام آخرت میں احجھا بونے والا ہے ) تم لوگ مجعے جبنلاتے ہوئیکن میرے رب کونو معلوم ہے کہ جس اس کارسول ہوں جو محص میری بات مان لے گااس کا انجام اچھا ہو كا عَلَقِيهُ الدّالي سيعض معرات في دارونيا كانتجام اوربعض معرات في دارة خرت كانجام مرادليا ب أكروارونيا مراد ہوتو اس میں اس بات کی پیکنگی اطلاع ہے کہتم میری دعوت قبول نہ کرد کے تو تمہارا براانجام ہوگا جنانچہ ایسا ہوا کہ فرعون اورا سك لشكر سمندر مين غرق كرديج مئة - إنكا لأيفيارُ الطليقُونَ (بلاشبه ظالم توك كامياب نبيس بوت ) صاحب روح المعاني لكسة بين كم حضرت موى عليه السلام ك فرمان كاحاصل مدي كدمير سدرب كوخوب معلوم ب كه فلاح اعظم کا کون اہل ہےاس کوانڈ تعالیٰ نے نبی بنا دیا اور ہدایت دے کر بھیج دیا اور حسن عاقبت کا دعد وفر مالیا اورا کراکہی بات ہوتی جیےتم کتے ہو کرتمہارے ماس مایت لانے والا جادوگر ہےافتر ایرداز ہے توا یے خص کوانڈ تعالیٰ نی کیوں بنا تا؟ وہ عَىٰ ہے حکیم ہے جھوٹوں کواور جادوگر وں کورسالت اور نبوت سے نبیس نواز تا۔

فرعون نے جب یہ محسوں کیا کہ معرک لوگ حضرت موئی علیہ السلام کے مجزات سے متاثر ہورہ ہیں اوروہ جو معبود ہونے کا دعوئی کرتا تھا اس میں دفتہ پڑر ہا ہے اور موئی اور اس کا بھائی جھے معبود ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اسپنے دربار یوں ہے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تہاڑے لئے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ (جب بروں کا معبود ہونے کا دعوئی کر دیا تو جھونے کس شار میں ہو یکتے ہیں ) اس کا ول تو جانتا تھا کہ موئی علیہ السلام حق پر ہیں جیسا کہ سورة تی امرائیل می کا دوئی کر دیا تا جسل کے سرورة تی اسرائیل میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا۔ لَقُلُ عَلَيْتُ مَا اَنْ کَلُ هُوَالْ اَلْاَرْتِ السّلَمُونِ وَ اَلْاَرْتِ السّلَمُونِ وَ الْاَرْتِ السّلَمُ وَ اللّا وَ اللّا وَ اللّا وَ اللّالِمُ اللّا اللّا اللّا اللهُ وَ اللّا وَ اللّا اللّا اللّا اللهُ وَ اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللهُ اللّا اللهُ وَاللّا اللّا اللّا اللهُ اللهُ اللهُ اللّا اللهُ اللّا اللهُ اللهُ اللهُ اللّا اللهُ الله

قال صاحب البروح ص ٨٠ ج وايا ما كان فالقوم كانو في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة والالمعانية والبلادة والالمعانيق عليهم مثل هذا الهذيان المنع ماقال. (تفيرروح المعاني كمصنف على مدّ الوى رحمة الله على المنطق عليهم مثل هذا الهذيان المنع منافر بالكل المرد المعانية مان وتوف تقى ورنه جب فرعون من الله على المرد المنطق المربع المرد ال

نے ظالموں کا کیساانجام ہوا)

وَجَعَلْنَهُ وَلَهَمَّ مَكُنْ عُوْلَ إِلَى التَّالِ (اور ہم نے انہیں چیٹوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) یعنی کفر وشرک کی دعوت دیتے رہے جس کا بتیجہ دوزخ میں جاتا ہے وکیونکر القیامی آلایننظر فون (اور قیامت کے دن الکی مدرنیس کی جائے گی)

وَالْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ التَّوْلَيْ الْعُنَاةُ وَالرَّالِيَاكُةُ وَالرَّالِ وَيَاعِي بِمِ فَي الْحَدِيَةِ النَّالُ وَالْمَانِ اللَّهِ بِمِيشَلِعْتَ مِي الْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ الْمُورِيِّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الرَّالُ وَلَهُ وَلَا مِن مِي حَالَتَ مِن مِي اللَّهُ وَعَلَيْهُ الْمُلَاكُورِيِّ الْمُكُورِيِّ إِنَّ الْمُكُورِيِّ إِنْ الْمُكُورِيِّ الْمُكُورِيِّ الْمُكَالِيِّ اللَّهُ وَعَلَيْهُ الْمُكَالِيِّ الْمُكَالِيِّ فَي مِن اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُونَ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللِّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِن اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

فا مكره: فرعون اس كى جماعت كے لئے آبِنَةَ يَكُنْ عُونَ إِلَى النَّالِ فرمايا كه بم في انيس پشوا اور امام بنايا جو دوزخ كى طرف بلاتے تنظ اس سے معلوم ہوا كہ لفظ امام جسطرح فيركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والے كے لئے مستعمل ہے جوافل شركى دعوت قبول كر لينے جيں بيدا كى الحكے لمام بيشوا ہے دہيے ہيں بول ہوا ہے دہيے ہيں اور كے اس جوافل ہے جوافل ہے ہيں بول ہے ہيں اور كے اس مسلمان نہ بھيں جو شخص مسلمان نہ بھيں جو شخص كفريات كى دعوت دينا بوده كفركا اور كافروں كا امام ہے اگر چيد مسلمان ہونے كا دعوى كي كرتا ہواس كو خوب بحد ليا جائے۔

و لقن اليناموسى الكِتب من بعن ما الفلك الفرون الأولى بصآير للتاس ادراس كربوس خراق اس و بال كروات أم خرى كرتاب دلى يولول كرك بسيرة لا كارديرى وهل ي قريمة لكه المحرود من كرفون و وما كُذُت يجالن الغربي إذ قضينا إلى ادر سربا بايد ادر رمد في تاكد و وكر فيحد ماس كرب ادراب سرل باب من في خريب في مؤلسى الأمروما كُذُت من الشهورين و ليكا انشانا فرونا فتطاول عليهم من من كواكام ديد ادراب سابع كرفوا في المراب عن من عراد و المراب عن المراب و دراد العيمود و ما كُذُت من المراب في من من من المناب كرب المراب المراب على الله و المراب المراب و المراب المرا

تا كما ب الذاكل كوالا كي عن كم بالرما ب يبلكون المان واليس والمرية والدانسية والريد المريد ال ان برمعيبت آجاني توييك لكت كداب عاد رب عاد باركوني رسول كول بين بيجا تاكر بم آيكي آيول كانتاع أرياح بنينَ ﴿ فَلَمَّا جَأْءَهُ مُوالْعَقُ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْ الْوَلَّا أَوْتِي مِثْلَ اورا بران لانے والول میں ہے ہوجائے سوجب ہماری طرف سان کے پاس جن آحمیا تو کہنے کھے کہ اس مختم کوالی کمال کیول نظی جسی أُوْتِيَ مُوْسَىٰ ٱوَكُمْ يَكُفُرُ وَا بِهِمَا أَوْتِي مُوْسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرِن تَظَاهَرًآ موی کو لی تھی کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس چیز کے ساتھ تغربیں کیا جوموی کو دی گئی کہتے <u>گئے</u> ید دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں نے كُ لِلَّ كَفِيرُ وْنَ ﴿ قُلْ فَأْتُوا لِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ آهُ لَا يَمِنْهُمَا باشراكيد ورسكاد وكرائ معلوه كرايا بعاد كم يحكى بم أوفول على م كالأمير مائة آب فراد است كوف كالب الما وجوالله كي كالمراكية والمائة كالمراكية والمراكية والمرا يَّعُهُ إِنْ لَنْتُمْرِطِي قِيْنَ ۗ فَإِنْ لَمْ يَسُتَجَيْبُوْالَكَ فَاعْلَمْ انْبَايَتَبِعُوْنَ اهْوَاءَهُمْ ان دونوں سے بہتر ہواگرتم ہے ہو۔ سودہ اگر آپ کی بات قبول ندکریں تو آپ جان کیجئے کدوہ اپنی فواہشوں کا اتباع کرتے ہیں وَمَنُ أَصَٰلُ مِثَنِ اتَّكِهُ هَوْمِهُ بِغَيْرِهُدَّى ثِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الظَّلِبُ ن ليراس سے بڑھ كركون كمراه بوكا جواللہ كى طرف سے مطنع الى جوارت كے بغيرا فى اغسانى خواہشوں كا ابتياع كرتا ہو۔ باشر الشاملة قوم كو جارت نبيس كرتا

# توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اوررحمت تقي

**قصصیر:** ال آیات می چندامورد کرفرهائے ہیں۔

دراز ہوگیاای درازی زبانہ کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ منوم نبوت سے ادر ہدایت سے نا آشنا ہوگئے ۔ مبندا ہور ک محکمت کا نقاضا ہوا کہ آپ کونبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا اور گراہ لوگوں کی طرف آپ کومبعوث کریں ۔

🕹 🙉 : حصرت خاتم ولانبیاء علی رسالت اور نبوت کے جود لاک جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ کور ہیں ان میں ے ایک بیرے کہ آپ نے سابقدامتوں کے احوال کمیں نیس پڑھے تھے نہ کس نے آپ کو بتائے تھے۔ اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام میسم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتا کا ور اہل س بنائے کا ان کو ماتنا کہ بال ایما ہوا تھا کم از تم اہل کماب اورا کی بات کی تصدیق کر نیوالوں کے لئے اس امر کی بڑی بھاری دلیل تھی کہ سیدنامحمد رسول القدعظی واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ائے واقعات کو جاننا اور سیحے سیجے بیان کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی کے ذریعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت مویٰ ملیہ السلام کے واقعد كاحوال دے كرفر مايا جوعنقريب بى كزراب اور خطاب رسول الله علي سے فرمايا كد جب كوه طوركى مغربى جانب بم نے موکی علیہ السلام کواحکام دیئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے اور میبھی فرمایا کہ آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو ا بن آ محصول سے مولی کے واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ چربھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ بدواقعات، جاری ا آیات میں موجود میں جنہیں آب انکو پڑھ کرساتے میں۔ان لوگوں سے سامنے ان آیات کا پڑھنا آ کیے نبی ادر رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَکاکِیَ اَکْتَا مُرْسِیلِیْنَ (اورلیکن ہم رسول بنانے والے ہیں) ہم نے آ پکورسول بنا کر فدکورہ واقعات وي كي زرايد يوف وسي وما كنت بعاليه العُلور إذ كادية بطور كي جانب من الوقت بعي موجود ند ته جب ہم نے موی کو بکارا) و کین رکھ ایک ویکن ایک اورلیل اس کاعلم آب کواسطرح حاصل ہوا کہ آب اے رب ک رحمت سے نبی بناویئے گئے۔ جب نبوت کل گئی تو اسکے وربعیہ انبیاء سابقین تنہم الصلاق والسلام کے واقعات معلوم ہو مخ لِتُنْذِدَ وَوَمُ أَمَا أَتُهُ مُرْمِنَ نَيْدِيدٍ مِنْ مَيْدِكَ أَلَا إِن الوكول كورُرا كم جنك ماس آب سي يمل كول دُراف والا نبين آيا- لَعَكَمُ فِي يَرَيْنَ كُووَنَ مَا كدوه لوك نفيحت تبول كرليس- يهال اس قوم الل عرب مراوجين جوحفرت اساعيل مليه السلام كاولاد من بين النك بعدسيدنا حضرت محر علية تك الل عرب من كوئي يغير معوث بين بواقعاء

سووع: یفر با کہ جن اوگوں کی طرف آب مبعوث ہوئے ہیں آپ کی بعثت سان پر جمت قائم ہوگی اگر

آپ بعثت نہ ہوتی اور ایکے گنا ہوں کی وجہ سے آئیں کوئی مصیبت بھتے جاتی تو وہ کہنے گئے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا

ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لینے نہ گناہ گار ہوتے نہ مصیبت کا مندو کھتے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان اوگوں کی اس

ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لینے نہ گناہ گار ہوتے نہ مصیبت کا مندو کھتے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان اوگوں کی اس

ہمی کفریر جے ہوئے ہیں تو اس کا وہال ان پر پڑیگا۔ اس آیت کا مضمون تقریباً مورہ طبی آیے تکریم۔ وکو آنگا الفیکن کھا اس بیسی کفریر جے ہوئے وہن آئی گافیکن کھا ایک کہ اس کے بہت کریم۔ وکو آنگا الفیکن کا گوئی کا ایک کہ بھی کا رہے ہوئے وہن کہتے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں ان ان گوئی کوئی دسول کیوں کہتے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمارے پاس کوئی دسول کیوں کہتے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمارے پاس کوئی دسول کیوں کہتے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمارے پاس کوئی دسول کیوں کہتے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمارے پاس کوئی دسول کیوں کیوں کہتے کہ ان اور در سواہوں)

كاب پير كروى تو قبول ندكر نے كا بهانه مانے كے طور بريوں كہنے لگے كما كلوا يكى كتاب كيوں ندلى جيسى موى كولى يعني قر آن بوراتكمل أيك بي وفعد كيول نازل نيس مواجيسية وراة شريف أيك بي مرتبهكمل عطا كروي مي تقي \_ بيه بات الل مكه نے یبود بول کو کھی تھی کہ حضرت مولیٰ کو دفعہ واحدہ پوری کتاب دے دی گئی تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوَكُوْ يَكُفُرُ البِيمَا اَوْقِيَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ ( كيالوكوں نے اس كتاب كے ساتھ كفرنيس كيا جواس سے پہلے سوي كو دي كئ تھی )ا تھے زیانہ کے لوگوں نے مصرف میرکتورا قاشریف کا اٹکار کیا بلکہ حضرت موی اورا نکے بھائی ہارون علیماالسلام کے باركين يول يحى كماكردونول جادوكرين (كمما في قراع قسبعية "ماحران" "على صيغة "اسم الفاعل) آپل میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن محتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اِٹانے کے کفرون ۔ ( کہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے مطریں ) پی اگر کس کتاب کے قبول کرنے کے لئے ایک عی مرتبہ نازل ہونا ایکے خیال میں مشروط ہے تو جن لوگوں کے پاس توراہ شریف آئی تھی وہ اسے مان لیتے معلوم ہوا کدان لوگوں کو ما تا نہیں ہے بہانہ بازی سے کام ليت بين اورعناد رجي بوت بين قال القرطبي اولم يكفر هنولاء اليهود بما اوتي موسى حين قالوا موسى وهارون هما ساحران. وَإِنَّا بِكُل كَافِرون اي وانَّا كَافِرُون بكل واحد منهم اهـ و فيه قول آخر وهوان المراد بساحران سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما السلام يوافق قولهما فيما ادعياه. (المام ترطبي رحمة الشعلية فرمات بين كيان يبوديول في حضرت موى عليه السلام يرنازل شده كماب كانكارنيس كيا جبكه انهول في كهاكه موی اور بارون دونوں جادوگر ہیں اور بیکہا کہ اِنّا بِکُلِ گافِرُونَ کینی ہم ان دونوں میں سے ہرایک کے منکر ہیں اھاس بارے میں دوسرا قول بھی ہاوروہ میرکد بہال دوجاد گروں ہے مرادسید با حضرت موی علیدانسلام اور سیدنا حضرت محمد علی میں بیقول میرد یوں کے دعویٰ کے موافق ہے)

بہلوگ اگر آپ کی یہ بات تبول نہ کرسیس اور تبول کر بھی تہیں کتے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی
کتاب نیس ہو آپ بھی لیں کہ بیلوگ ہوایت کی حال میں جی جی جی بیٹن یہ تو حق سے منہ موڑنے کے لئے بہانے
حلاش کردہ جیں۔ انکا بھی طریقہ ہے کہ اپنی خواہشوں کا اجاع کرتے جیں جس کے پاس اللہ کی ہوایت نہ ہوا وروہ اپنی
خواہشات نفسانی جی کا اجاع کرتمام ہے اس سے بڑھ کرکون گراہ ہوسکتا ہے۔ اِن اللہ کا یہ بیٹی کی اللّه کو کہ اللہ کی اللّه کا اجاع کرتمام ہو میں کہ بعد ہوایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے بیچھے چاتا
( بلا شبراللہ طالموں کو ہدایت نہیں دیتا ) جووضوح حق کے بعد ہوایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے بیچھے چاتا
د ہے۔ اللہ کی میڈی میڈی آپ میں میڈی کم میر قرآن میر جس اور اصلی تو راق کی طرف راجع ہے۔ ابندا بیا شکال نہیں ہوتا کہ کرف

ہدایت والی کتاب لیے آ و جواللہ کی طرف ہے ہولہذا ہیا شکال بھی نہیں رہا کداصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔اس پڑمل کرنے کا دعدہ کیول فرمایا۔

و كقر و صلنا له و القول لعله فريت كرون النان النه و الكفر من المنه و الكفر من المنه و الكفر من المنه و الكفر من المنه و المنه

سابق الل كتاب قرآن كريم يرايمان لاتي بي الكي لئے دوہرااجر ہے

فضعه بي : بيائي آيات بين بها آيت بين بيلي آيت بين بيرا آين الدوم المرح الراب المرح المراب ال

مورة المتصعر

کہا کہ ہم تو پہلے ہی ہے اس بات کو باتے تھے یہ ہی آثر الزبال انتظافیہ مبعوث ہوں گے اوران پر کتاب نازل ہوگی۔

چونگی آبت میں مؤسنین اہل کتاب کے بارے میں فربایا کہ انہیں ایکے صبر کرنے کی جیدے وہرا اجر لیے گا۔ حضرت ابوموی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عندی ارشاد فربایا کہ تمین محض ایسے ہیں جن کے لئے دو اجر ہیں ایک اہل کتاب میں ہے وہ تھی جو اپنے نبی پرائیمان لا یا اور جو رسول اللہ پرائیمان لا یا اور دوسرا وہ مملوک فلام جس نے اللہ کا حق اوا کی آبار کی اور جو احکام اس نے متعلق تھے ان کو اوا کرتا رہا) اور اس نے اپنے آتا وا کو سی کا حق بھی اس سے دوہ جماع کرتا تھا بھرا ہے اس نے ادب مسلما یا اور ایسی طرح ادب سمایا اور اسے تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی۔ پھرا ہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔

سواس محتمل کے لئے (بھی) دواجر ہیں۔ (رواہ ابنجاری میں ہے)

صدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ الل کتاب میں ہے جو محفی اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجرائے ہی پر
ایمان لانے کا اور ایک اجرخاتم الانبیا و منطقہ پر ایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ بیفا صَبَرُ وَ اَ ہے اس میں یہ بتایا کہ
صبر کرنے کی وجہ ہے انہیں دہرا اجر ملے گا۔ مبر میں سب پھی داخل ہے پہلے ہی کی طرف سے جوا محال خیر پہنچ سے ان پر
ممل کرنا اور خاتم الانبیاء علی تھی کی طرف سے جوا محال ملے ان پر ممل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد میہود و نسادی سے
جوا محال میں بہنچیں مال اور جائیدادسے ہاتھ دھونا پڑا امبر میں میرسب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کن ب کی ایک صفت بیان فرمائی کدوہ انجھائی کے ذریعہ برائی کودفع کرتے ہیں بینی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جاتا ہی اللہ تعالی کا ایک قانون ہو اور یہ اس کام کر لیتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جاتا ہی اللہ تعالی کا ایک قانون ہو اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سورہ ہود می فرمایا ہے آئے السک منت اُنڈ بیٹی التہ بنائے اس برائی کوم اور اللہ علی ہے ہے ہے فرداور برائی کے تیجھے نیکی لگادو۔ یہ نیکی اس برائی کوم نا وے گی۔ اور نوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ کیل جول رکھو۔ (مشکل قالم صابح س اس ازا حمر تریمی واری)

اوربعض معزات نے برائی کواچھائی ہے ذراید دفتح کرنے کا مطلب بدلیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجاتا ہے قواس کے سر
زدہوجائے برتو ہواستغفار کر لیتے ہیں اس نیک ہوجائی ہم ہوجائی ہے بیٹ من مراد لینا بھی الفاظ قرآند ہے بعید نیس ہیں۔
و بہندہ فوٹ بالمت ہوائی ہے کہ مطلب مغسرین نے بیتایا ہے جو سیاتی قرآنی ہے اقرب ہے کہ جولوگ ایکے ساتھ بد
اخلاقی ہے چیش آئیں۔ بدکلای کریں وہ ایکی اس حرکت کوئل اور برواشت کے ذریعہ دفع کر دیتے ہیں بعنی بدلہ لینے اور
ترکی برترکی جواب دینے کا ارادہ نیس کرتے عفواور درگز راور زی اختیار کرتے ہیں۔ بیشموم سورہ فصلت کی آیت کریمہ
لذفنے بالی ہی آئیس کی کہم معنی ہے۔

مؤسنین اہل کاب کی تیسری صفت افعال مال بتائی اور فرمایا و مُعِمَّارِیَّ فَتَهُمْ مُنْفِقُونَ (اور ہمارے ویتے ہوئے مال میں فری کرتے ہیں) اہل ایمان کی بیصفت قرآن مجید میں کی جگدییان فرمائی ہے۔ یہاں مؤسنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور ہے اس کا ذکر اس کے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ جشہ ہے جو افراد آئے

تھے (جن کا ذکر اوپر ہوا مدینہ منورہ ہی کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تھی دیکھی تو کہنے گئے کہ اے اللہ کے نبی (عَلَيْظَةً ) ہمارے پاس بہت ہے اموال میں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جاکرائے اموال لے آئیں اورا کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور واپس سے اور اپنے اموال کیکر آگئے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پرآیت بالا نازل ہوئی۔) (ذکرہ فی حالم النز مل عن سعید بن جبیر)

بانچویں آیت میں مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فرمائی (جود گیرالل ایمان کی صفات میں بھی نے کور ہے کہ) جنب و کوئی لغویات سنتے ہیں تو وہ اس ہے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اسطرح گز رجائے ہیں جیسے سنا ہی تہیں اور جو لوك الحكى ماته بهوده باتوں سے مِثْن آئے بین ان سے كہتے بین كد لَنَا اَغْمَالُنَا وَلَكُوْ اِعْمَالَكُوْ (حارب لئے حارب ا عمال اورتمبیارے لئے تمہیارے اعمال ) تم لغو با تھی کیوں کرتے ہواہیے اعمال کو دیکھواور اپنی جان کی خیرمنانے کی فکر كرو عذاب مين جنا مونے كاكام كرد ب مواور بم سے بلا دجرا جھتے مو سَلْظُ عَالَيْكُ فَمْ يرسلام مور بيسلام وه نيس ہے جوالل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں بلکہ بیجان چیٹرانے کا ایک طریقہ ہے جیسے اٹل اردو کسی بیبودہ آ دمی ہے جان چیٹرانے کے لئے بوں کہ دیتے ہیں کہ بھیا سلام کریں ادراس کا یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تمباری حرکتوں کا جواب ندویں مے بدلہ ندلیں محتم ہاری طرف سے باسلامت رہو ہمتم سے کوئی انتقام میں لیں مے۔ لَائَبْتَيْفِي الْبَلِيدِيْنِ (بهم جابلول سے بات چیت کرنا الحمانيس جا جے تفسير قرطبي ص٢٩٦ج) من حضرت عروه ین زبیرے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجاثی اورائے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجاشی نے بارہ آ دمی بھیے بیلوگ تی اکرم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ابوجہل اسکے ساتھ میں وہیں قریب تھا جب بدلوگ ایمان قبول کرے خدمت عالی ہے البیح تو ابوجهل اور اسکے ساتھی اسکے بیچھے پڑا گئے کہنے لگے کہتم تو نامرادلوگ نگلے تمہاری ب جماعت بری جماعت ہے تم نے محدرسول الشعائلية كى تصديق كرنے عن ذرائعى دير ندلگائى سواروں كى كوئى جماعت ہم نے تم ہے بڑھ کراحمق اور جامل نہیں ویکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سکانے علیہ کے اور یہ بھی کہا کہ جارے سامنے جب ہدایت آھئ تو ہم نے اسے قبول کرلیااورائے جانوں کی خیرخوای میں کونا بی نہیں کی اور ساتھ ہی بول بھی کہا كر <u>لَيَّا أَغْمَالُنَا وَكُنْوْ أَغْمَالُكُوْ</u> (جارے لئے جارے اعمال بیں ادر تہارے لئے تمہارے اعمال بیں) ابوجہل ادر ا سکے ساتھیوں کوجواب دیا اورانڈ تعالی نے اٹکا پیجواب نقل فرمایا اورا کی توصیف فرمائی۔

اِنَّكُ لَاتَهُوْرِي مَنْ أَحْبَبُت وَلَكِنَ اللَّهُ يَهُونِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُتِي بُنَ® باشد صَوَابِ عِامِن بدايت بِرَئِين لا يحت اوريكن الله جمس كوعات بدايت ويتا ب اور وه بدايت بإندالول كوخب جانا ب

آب جسے جا ہیں مدایت ہمیں رے سکتے اللہ جسے جا ہے مدایت ویتا ہے قضصیو: اول قرمایت کامنیوم مجمنا جائے۔ سوداضح رے کہ لفظ ہدایت عربی میں دوستی کے لئے آتا ہے۔ اول سمج راہ بتا دینا اور دوسرے کو بنجادینا۔ اولکواراء قالطریق اور دوسرے کو ایسال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اس بات کو بچھنے کے بعد اب سیم میں کہرسول اللہ علیات کے واسطے ہوا اس لئے آپ مام انسانوں اور جنات کوئی کی راہ بنا دی اور راہ دکھا دی اور چونکہ بیسب رسول اللہ علیات کے سطے ہوا اس لئے آپ مجمعی سب کے ہادی اور رہبر اور راہ دکھانے واسلے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پر جن واضح فرما دیا اور اللہ تعالی کے بندوں کو پہنچا دیا اور اللہ تعالی کے بعد لوگوں کی کمیلر ف سے جونازل ہوا ہے بری محنت اور کوشش سے اللہ تعالی کے بندوں کو پہنچا دیا اب پہنچانے کے بعد لوگوں کی طرف سے جونازل ہوا ہے کی نے قول کیا اور کسی نے قبول نہ کیا کین آپ کا دل چاہتا تھا سب بی ہوا بت پر آجا میں طرف سے تبول کرنا رہ جا تا ہے کسی نے قبول کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے بار بار آپ کی ورسامان ہوجا کی لیکن لوگوں ہے جن منوانا وراسلام قبول کرانا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے بار بار آپ کی قرر آن جمید میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کا تانا ڈرانا اور سمجھانا ہے۔ منوادینا آپی فرمداری نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ آ ب کا کام بیان کرنا پہنچادینا ہاور کسی کے دل میں ایمان ڈالدینار صرف الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

وَقَالُوْآ اِنْ تَنْبِعِ الْهَالَى مَعَكَ نَصَّطَفُ مِنَ ارْضِنَا الْوَلَوْنَكِيْنَ لَهُمْ حَرَمًا الْمِنَا المعنونِ فَهُمُ الْمِنْ الْمُونِيَّ الْمُؤْلِدُهُ الْمُونِيَّ الْمُؤْلِدُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِلاَ قِلِيُلاَ ۚ وَكُنَّا نَعُنُ الْوِرِتِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُمْلِكَ الْقُرِّي حَتَّى يَبْعُثَ فِي أَ نہیں کی تنفی مرتموزی می اور بالآخر ہم می ما لک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں جب تک کرانگی مرکزی بستی میں يُسُوْلًا يَتُنْلُوْاعَلَيْهِ مِرَالِيتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُزَّى الَّا وَآهْلُهَا ظَٰلِمُوْنَ °ومَأ رمول شبحيج دے جوان پر دماری آيات طاوت كرنا ہؤا درہم بستيوں كو ہلاك كرنے والے بيس لِلا بدكرا تحج رہنے والے خالم بول أور تعهير وَتِيْتُهُمْ صِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهُا ۚ وَمَاعِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ ٱبْظَى جو محی کوئی چیز دی گئی ہے سووہ و نیاوی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے اور جو پکھاللہ کے پاس میم سودہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون

### ابل مکه کی اس بات کی تر دید که ہم مدایت قبول کرلیں تواینی زمین ہے نکال دیئے جائیں گے

قسف میں ہیں : علام قرطبیؓ نے لکھا ہے ، ۳۰۰ج یک مارث بن عثمان نوفل بن عبد مناف نے رسول اللہ علیہ ہے کہا ہے ہم بیانے ہیں کہ آ کی بات حق ہے لیکن ہم جوایمان لانے اور ہدایت تبول کرنے سے نی رہے ہیں سواس کا سبب بیے کہ میں ڈرے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرز بین مکہ ہے اچک لیس سے بعنی ہمارے خلاف محاذ بنا کر ہمیں مکہ معظمیہ ے نکالدیں سے بینے واو کو او کی حیلہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پر جملہ کر سے لوٹ مارتو کرتے تنے اورایک دوسرے کے خون کے دشمن سے رہتے تھے لیکن حزم مکد کومختر م جانتے تنے اوراہل مکہ برجم می حملہ ہیں کرتے تھے ای کوفر مایا او کوفرنسکین کافیر سور این این آل کیا ہم نے انہیں امن وامان والے حرم میں جگر نہیں دی؟) جب اس کی جگریس رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اور لوٹ مار کرنے ہے سارے عرب بچتے ہیں توب بمبانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرلیں ك تو بسين الل عرب اليك لين كر يَعْلَى النَّهُ وَتَرْفُ كُلِّ شَي وَلْقَافِن لَيْنًا (جبال بر چيز ك كال لا ع جات میں) جو ہارے ماس سے کھانے کے لئے ویے جاتے ہیں۔

حرم برامن بمی ہاور کھانے بینے کے لئے ہرتم کے بھل وہاں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں مدخوف کی بات ہے نه جو كريخ كا دُر بـ اى كوسورة القريش شرمايا: فَلْكَبْدُ وَالَبُ هٰذَا الْبَيْتِ الْمَا فَا الْمُعَمَّمُ مِنْ مُحَمَّةً وَالْمَا مُعَمَّدَ فِينَ حَوْفِ (سواس بیت کےرب کی عمادت کریں جس نے انیس بھوک کی دجہ سے کھلایا ورخوف سے اس دیا)

وَلَكِنَّ الْكُرِيمُ وَلَا يَعَلَمُونَ (اورليكن ان مِن سه اكثر لوكنيس جائة) كدا نكاد سندلال غلط به كداسلام قبول كر لیں گےتو بھو کے مرجا کیں گے جس ذات نے انہیں ایجے زمانہ میں کفر میں امن دیا اور رزق عطافر مایا کیا اسلام قبول كرف يرانيس رزق مع وم فراد عدة الوران يركافرول كومسلط فرماديكا؟

وَكُوْ اَفْلَكُنَا مِنْ قَرْمَتَةِ بَوَارَتْ مَعِينَتُنَهَا - (اوركنى بى بستيان ہم نے الماک كرديں جوابے سامان بيش پراترانے والی تعمل) فَيَثْلُكُ مَنْ كِنْهُ فُولَوْ ثُنْكُنْ مِنْ بَعْنِ هِمِنْ إِلَا قِلْنِهُ لَآ - (سويدا كے كھرين كرائے بعد آبادى نه ہوے محرتمووى ديرے لئے )۔

اس بیس بتایا کرتم جواس وہم کی وجہ سے ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں ایک لیس کے اور ایمان لانے کو حقل وغارت کا سبب بچھتے ہو یہ تہمارا غلط خیال ہے ایمان سب بلاکت نیس ہے بلکہ گفر سبب بلاکت ہے۔ اہل مکہ گوہ من وفارت کا سبب بلاکت ہے۔ اہل مکہ گوہ من وفارت کی سبب بلاکت ہے۔ اہل مکہ گوہ من اور انہیں رزق ملت ہے لیکن اٹکا رزق اور مال اٹنازیادہ نہیں بیٹنا گزشتہ آتوام کے پاس تھا بہت ی الیما ایما ہی بستیال ای زیمن پر آباد تھے۔ مال ودولت پر الرائے ہے کہین ساتھ بی کا فرجی ہے انہوں نے حضرات انہیاء کر اسلام کی دعوت پر کان شدھ انکان آبول نے کہا نہوں نے حضرات انہیاء کر اسلام کی دعوت پر کان شدھ انکان آبول نے ان کے دیتے کے جو مکانات سے ان لہذا ہم نے آئیس بلاک کر دیا انکی بستیال بناہ ہو گئیں مضبوط قلع پر باد ہو گئے ان کے دیتے کے جو مکانات سے ان مکانوں بیل ان کے بعد تحوز ایمیت می کی کور ہے کا موقع ملا۔ اگران بیل سے کوئی گھر باتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے مکانوں بیل ان کے بعد تحوز ایمیت می کی کور ہے کا موقع ملا۔ اگران بیل سے کوئی گھر باتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے وہا ہو تھوڑی بہت قیام کرلیا۔ لیم یسسکتھا الا المسافر او ماد المطویق یو مااو ساعد ( ترطمی) (حضور ایک آئے کے جو دکان بیل کوئی رہ گوٹری بھر خبر جو ان بھرکوئی ان بھر کوئی ہیں رہنا گرکوئی مسافر ایک آ دودن یا کوئی رہ گری کو خبر می ان ہوتو الگ بات ہے)

و کی کانٹ الورتین (اورہم بی الک بیں) جو مجازی ملکیتیں تھیں ووسب ہلاک ہو گئیں۔ سدارے نام اللہ کا وہ سب کا حقق مالک اور بادشاہ ہے۔ ہمیشہ سے اس کا اختیار اور اقتدار باقی ہے اور باقی رے گا۔

الله تعالی اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرما تا جب تک انکی مرکزی بستی میں دینے والے ظلم پر ندائر آئیں بستی میں دینے والے ظلم پر ندائر آئیں

اس کے بعد فرمایا و کا کان را کہ کا گاڑی را گاتہ) کرآپ کارب اسوفت کے بستیوں کو ہاک نہیں فرماتے بہت کہ مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ جیجیں۔ اللہ اعالیٰ کی طرف سے رسول آئے رہے اللہ کے احکام بہتا ہے رہے جب محاطب یہ جب محاطب نے انہیں بااک فرما دیا۔ مطلب یہ جب محاطب نے انہیں بااک فرما دیا۔ مطلب یہ کراتمام جمت کے بعد ظالموں کو ہالک کیا جاتا رہائے۔ قبال القرطب ی احبر تعالیٰ اند لا یہلکھم الا اذا استحقوا الاهلاک بظلمهم و لا یہلکھم مع کو نہم ظالمین الا بعد تاکید الحجمة و الا انوام ببعث السوسل و لا یجعل علمه باحو الهم حجمة علیهم ۔ (امام قرطبی رضمة اللہ علی فرماتے بین: اللہ تعالیٰ فرموں کو ہااک نیس کرتا گراس وقت جنب کردہ اپنے ظلمی وجہت ہالک ہونے کے سخی ہوجاتے بین اوران کے ظالم ہونے کے باوجود تغیر بھی کرائمام جمت کرنے کے بعدی ہالک ہونے کے موج الات کے علم اوران کے ظالم ہونے کے باوجود تغیر بھی کرائمام جمت کرنے کے بعدی ہالاک کرتا ہاور قوموں کے مالات کے علم کوان پر جمت نہیں بنایا)

حرمتریف میں ہرتم کے ماکولات مشروبات اور مصنوعات ملتے ہیں جس میں بیجیتی النے و تسرف کی تشی ہی کا مظاہرہ ہے۔ حرم کے بارے میں جوری فر مایا کہ جہاں ہر چیز کے پیش لائے جاتے ہیں۔ اس سے بعض حصرات نے یہ استہاؤ کیا ہے کہ لفظ تمرات بیلوں کو و شامل ہے ہی دوسری مصنوعات کو بھی شامل کیا ہے جو فیکٹر بیاں اور ملوں اور کا رفانوں کے تمرات ہیں۔ چنا نچہ ہمیشہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دینا بحر کی ہیدا ہونے والی غذا کیں اور رابر اعظم کی مصنوعات بوئی تعداد میں فراوائی کے ساتھ مکہ معظمہ میں لتی ہیں۔ نے کے موقعہ پر لاکھوں افراد بیک وقت جع ہوجاتے ہیں میں کورز ق بلتا ہے اور دیا بحری چیزیں مکہ مرمہ میں اور میں اور منی میں بوئی وافر مقدار میں لمتی ہیں۔ اور مدید منورہ میں ہی اس کا مشاہدہ ہم بلک دیاں مکہ مرمہ سے زیادہ غذا کیں اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیزیں لئی ہیں جورسول اللہ علی ہی دعا کا اثر ہے بلکہ دہاں مکہ مرمہ سے زیادہ غذا کیں اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیزیں لئی ہیں جورسول اللہ علی ہی دعا کا اثر ہے بلکہ دہاں مکہ مرمہ سے ذیادہ فران کی سے دورت کی جیزیں لئی ہیں جورسول اللہ علی ہی دعا کا اثر ہے نے بارگاہ البی میں عرض کیا السلیم اجعل بالمدین فرصف میں جعلت بھی تا ہے اللہ مکہ میں کی ورکت آپ نے نے بارگاہ البی میں عرض کیا السلیم اجعل بالمدین فرصف میں میا جعلت بھی تا ہے اللہ میں کی ورکت آپ نے کے بارگاہ البی میں عرض کیا دائے میں کی دورت کی کورٹ کی ہے بارگاہ البی میں عرض کیا دائے ہوئے کی دورت کی کورٹ کی ہے کہ بیار بیاں کی دورت کی دورت کی مین میں کی دورت کی دورت کی ہیں ہو میاں کی دورت کی دورت کی دورت کی کورٹ کی ہے کہ کی دورت کی دورت

افعن قعن نه وعد الكنيافهو لا قياء كمن متعنه متاع الحيوة الكنيافهو موضي متعنه متاع الحيوة الكنيافهو الموضي موضي متعنه متاع الحيوة الكنيافهو الموسية موضي من المعنود ال

# كَاعُونِيَا تَكُولُوا الْهُ مُورِكُ مَا كَانُوا الْمَاكُولُوا الْمَاكُولُونَ وَقَيْلُ الْدُعُوا الْكُوكُولُونَ وَعَلَيْكُولُونَ وَعَلَيْكُولُونَ وَمَعَلَيْكُولُونَ وَمَعَلَيْكُولُونَ وَمَعْلِمُونَ وَمَعْ الْمُعْلِمُونَ وَمَعْ الْمُعْلِمُونَ وَمَعْ الْمَالُولُونَا مِعْلَمُونَ وَمَعْ الْمَعْلَمُونَ وَمَعْ الْمَعْلَمُ وَمَا الْمُعْلَمُ وَمَعْ الْمُعْلَمُ وَمَا الْمَعْلَمُ وَمَا الْمُعْلَمُ وَمَا اللّهُ وَمَا الْمُعْلَمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالُولُونَ وَمَعْ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُونَ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُ وَمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالِمُونَ وَمَا اللّهُ وَمُعْمَلُونَ وَمَا اللّهُ وَمُلّمُ وَمَا اللّهُ وَمُولِمُ وَمَا مَا وَمَا مُولِمُ وَمَا مِنْ اللّهُ وَمُولِمُ وَمَا مُعْلَمُ وَمَا اللّهُ وَمِلْمُ وَمَا مُعْلِمُ وَمَا مُعْلِمُ وَمَا اللّهُ وَمُولِمُ وَمَا مُعْلِمُ وَمَا اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمَا مُعْلِمُ وَمَا مُعْلَمُ وَمَا مُعْلِمُ وَمَا اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمَا مُعْلَمُ وَمَا مُعْلِمُ وَالْمُولُولُونَا مِنْ الْمُعْلِمُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُوالِمُولُولُولُولُولُولُ مُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُولُمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامشرکین سے خطاب اور بیسوال کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھاوہ کہاں ہیں؟

 یعنی ندہم پر کس نے کوئی زیردتی کی پی ندہم نے ان پر زیردتی کی ہم کم اوہ وے ۔ انہیں بھی کم راق کی با تیں بتا کی انہوں نے بات مان کی۔ ونیا بی ہم نے انہیں کم راق پر لگا یا اور یہ ہی ہاری باتون بیں آگے اب یہاں تو ہم آ کے حضور بیں ان سے بیزار ہیں جب بہ کا نیوا نے اور کم او کرنے والے اپنے جمعین سے بیزار کی ظاہر کریں ہے تو وہ یوں کہیں ہے کہ اگر ہمیں ونیا بی والی واقع ہے ہو جاتا تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کرتے (کما فی سورة البقرة) ۔ و قال الگذیات کہ اللہ بھوا الی ان کا کہ قال الگذیات کے داکر ہمیں ونیا بی والی ہوں کہ کہ کہ ان کی ان سے بیزاری ظاہر کرتے (کما فی سورة البقرة) ۔ و قال الگذیات کی ہوں کے کہ کہ کہ کہ کہ بیرائی کے دائی کی ہوں کے مناکا نواز الکا کا ان ان کی نواہشوں کے بیدے ہے کم راق کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھی ہوائی کہ بیرائی کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھی ہوائی کہ بیرائی کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھی ہوائی کی باتیں کی باتیں انکی خواہشوں خواہشوں کے مطابق تھی ہوائی کی باتیں کی ہوائی کی ہوائی کی ہوائی کہ باتی کہ ہوائی کی دھوت دیے والے اور جنہیں کی مطابق تی دھوت دی گئی خواہشوں کی دھوت دی گئی ہوائی مطاب نے کا کو انہم کا نوا بھتدون (اس وقت وہ کی گا ایکی تد بیر جان لیے ہم دنیا میں ہوائی کی دھوت دی گئی آئی ہو سکا۔ اگر کوئی تد رہوتی تو اس کو ان کی مطلب بتایا ہے کہ کاش اس وقت کوئی آئی کی تد بیر جان لیے جس سے بی خداب دفع ہو سکا۔ اگر کوئی تد رہوتی تو اس کو ان کی کا تھی اس وقت کوئی آئی کی تد بیر جان لیے جس سے بی خداب دفع ہو سکا۔ اگر کوئی تد رہوتی تو اس کوائی کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو ان کوئی تو اس کوئی تد رہوتی تو اس کوئی تھی تھی تو اس کوئی تو تو تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو تو تو تو تو تو تو تو تو

وَبُوْمُ لِيَاهِ فِيهِ هُو يُكُوْلُ مِالْمَا أَبَعْبُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُ

 الْاُوَلَى وَالْاَحِرَةِ وَ وَلَهُ الْعَكُمُ وَ الْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ اَرْدِينَ تُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ الْمَا يَرَا وَجَعَ مَ عَادَ الرَاللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَانَ الرَاللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَانَى الرَاعَ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَانَى الرَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَيْدُ اللّهِ عَالَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

اگراللہ تعالیٰ رات یادن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جواس کے مقابلہ میں رات یادن لا سکے

قصفه علي : ان آيات عن الله تعالى ثلث كي صفات جليله اورقد رت كالمله كم مظاهر بيان فرمائي جن على بندول برجمي التنان ب وجاب بيدا فرمائي اورجه جابات المنان ب وجاب بيدا فرمائي اورجه جابات المنان ب التنان ب المنان المنان عن فرمائي وكانت يختف منايشكا ويختار آب كارب جوجاب بيدا فرمائي اورجه جابات كمائي كالتنان كالمواب وياب جواس في كمائي كالله تعالى كولان بعض حضرات في فرمائي كهائها كدالله تعالى كولان التنان تعالى تعالى تعالى الله كالتنان تعالى المنافق كالمنافق كالمنا

اور بعض حفرات نے فر مایا ہے کرید فدکورہ بالا آیت میود بول کے جواب میں تازل ہوئی۔

انہوں نے کہاتھا کہ مجر ( علی کے پاس دی لانے والا فرشتہ اگر جر بھل کے علاوہ کوئی دومرا فرشتہ ہوتا تو ہم ان پر ایمان سانہ کے آئے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو جا ہتا ہے پیدا فرما تا ہے اور جے جا ہتا ہے جن لیتا ہے۔اس نے سارے نبیوں کے بعد خاتم النہیں بتانے کے لئے محمد رسول اللہ علیہ کے کو جن لیا۔ اور سب فرشتوں میں ہے وی ہیمجے کے لئے حضرت جرائیل علیہ السلام کو جن لیا۔ اس پراعتر اض کرنے کا کسی کوکوئی حق نہیں اور حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہ نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جے جائے بیدا فرمائے اور جے جائے اپنی اطاعت کے لئے چن لے (ذکو ذلک المقوطي في تفسيره) اور بعض حفرات نيئة ركايه مطلب بتايا كوكو بي الله تعالى جس تعم كوچا بها كوكو ذلک المقوطي في تفسيره) اور بعض حفرات نيئة بيا حمله من به بتايا كوكو بني امور من بهي الله تعالى كوكو بني الله تعالى الله تعالى كوكو بني الله تعالى الله تعالى الله تعالى بيسب با تمل كاكوكي شريك بيس بيسب با تمل واخل بين الله تعالى نيا بي رسالت كريم بيس بيسب با تمل واخل بين الله تعالى نيا بي رسالت كريم بيس بيا بيس واخل بين الله تعالى بيان الله بيا الواحض بين الياد ورجن حفرات كوبوت سير فراذ فر مايا ان بيس بي كال الله بين الله والمواحد وي المواحد بيان بين الله والمواحد وي المواحد بيان الله بين الله بين بينا م بينيا نين بينا م بينيا نين بينا م بينيا نينا بين المين له بين بينا م بينيا نينا بينا بين بينا م بينيا نينا بين الإنات بين لينا بين المناؤل بين بينا م بينيا م بينيا نينا بينا بين لينا بين لينا بين المناؤل بين بينا م بينيا م بينيا نينا بينا بينا بين لينا بين لينا بين لينا بين لينا بين لينا بين لينا بينا بين بينا م بينيا م بينيا م بينيا م بينيا بينا م بينيا م

ای طرح ہے جنتوں میں بھی باہم فضلت ہے۔ جنت الفردوں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوسرے پر برتری عطافر مائی اور ذمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کو فضلت دی کے دیشریف کے ساتے مکہ معظمہ کو ختف فرما لیا اور میر نہوی میں بھی ایک حصہ کو دوختہ من دیا خی اور مدینہ منورہ کورسول علی ہے کہ معظمہ کوئٹ نہا یا۔ جولوگ الل علم بیں ان میں بھی کی کو بہت زیادہ علم دیا کی ہے دین کی خدمت بہت کی کسی کو محدث سی کو محدث سی کو محدث من اور فقید بنایا کسی کی طرف بہت زیادہ رجوع عطافر مایا طلبہ و تا تھ ہی مبراروں کی تعدادہ وگئی کسی سے بہت بڑا مدرسة تائم کردا دیا اور اسکی طرف آمت کا رجوع عام کردیا کسی کو کتابیں کھنے کی توفیق زیادہ دے دی چرا کی کتابوں کی مقولیت عامر فعیب فرمادی۔ و ھلم جو اللی مالا یعد و لا بحصی

مَنَا كَانَ لَهُ وَالْحِنِيَةَ (لُوكُول كُوحِن لِينَ اور اختياد كرن كَاكُونَ حَنْ حِيْنِ) الله في عن جا بافضيلت و دي اور جوظم جا با بين وياريسب بجهاى كاختيار من ب- مسحان الله و تعالى عما يشو كون الله بإك باوروه برترب اس ده جوشر يك كرت بين -

ووسری آیت میں انشرتعالی شائد کی صفت علم کو بیان فر مایا اور فر مایا کرآپ کارب و وسب بچھ جانتا ہے جے لوگ اپنسینوں میں جسپانے ہیں۔ اور جو بچھ طاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا کو فی شخص بیرنہ سمجھے کہ میں نے جو بچھا ہے دل میں بات رکھی ہے وہ انشرتعالی کے علم میں نہیں ہے اسے فاہر آاور باطنا ہر چیز اور ہر بات کا بورا بورا علم ہے۔

تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وصدانیت بیان قربائی اورصفات جلیلہ وجیلہ ہے اس کا متصف ہونا ذکر قربایا۔ ارشاد بے۔ و هُوَ اللهُ لِآلَا اُللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللل

ویوم ینکادی کم فیکول این شرکانی الین نین گفته و ترعیون و کنون امن اور جن ون وه ان مه نرات می سه اور جن ون وه ان مه نرات می سه جنین ترکید کفته مقد اور جم براحت می سه کلی امت فی تحقید افغال کا گفتان کان

قیامت کےدن ہراُمت میں ہے گواہ لا نااور شرک کی دلیل طلب فرمانا

قط معدي : يددة يات إلى مهلي آيت كالفاظاتو كرر إلى كين سياق كامتبار معام مخلف ب- بهلي تويفر مايا تعاكد جب ان لوكون سے بيسوال جوكاكد مير مرح كاء كمال إلى جنہيں تم ميرا شريك بناتے تصوّاس بروولوگ جواب ديں مح جنہوں نے آئيس بهكايا تعاادر كراوكياكدات جارے دب برع نے آئيس كراوكيا جيے بم كراوہوئے بم نے بهكايا تو تھاکین زبردی نیس کی تھی ہم بھی بہتے اکو بہایا ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور بیال دوسری جگہ جوآ ہے۔ شریفہ
کودوبارہ ذکر فرمایا ہے وہ بعدوالی آ بہت کی تمہید ہے بینی جب انہیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب ندبن پڑے گا اور ہر
است کا نبی ان پر گوائی و سے گا کہ بیلوگ دنیا میں کا فرضے مشرک تھے۔ ایمان لانے سے مشر تھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا
کہ مکافی انہ ماریک آئی ہے
کہ مکافی انہ میں ایس ایس کے اور اس وقت آئیس میں الیقین کے طور پر معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کی تھی جوانیا ہم کرا میلیم
السلام کے در ایو بہتی تھی اور ہمارا کفرشرک پر جمار ہنا جہالت اور صلالت پر بنی تھا۔ جب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کفروشرک
سے بچوتو بری کے جی سے چی آ تے تھے اور جموئی جموئی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ آج تیا مت کے
دن دلیل کا سوال ہوگا تو دوسب با تیں جو دنیا میں تر اشتے تھے اور جموٹ بناتے تھے سب کم ہوجائے گا۔

بلاشیہ قارون موئی کی قوم میں ہے تھا سودہ ایکے مقابلہ میں تکبر کرنے نگا اور ہم نے اسے نزانوں میں ہے اس قدرویا تھا کہ آسکی جا، ا کی جماعت کو کراں بار کر دیتی تھیں جو قوت والے لوگ تھے جبکہ انگی قوم نے اس سے کہا کہ توست اِڑا الماشیر اللہ لايُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ۗ وَابْتَغِ فِيْمَا اللَّهَ اللَّهُ الدَّارِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبً اترانے دالوں کو لیند نہیں فرمانا اور اللہ نے تلتے جو کچھ دیا ہے آئیں دار آخرت کو جنتو کرتا نَّ اللَّهُ قَالُ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القَرُوٰنِ مَنْ هُوَ اشَّلَ مِنْهُ قَوَّةً وَآ نے اس سے پہلے تنتی می جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوات علی اس سے زیادہ سخت محس ۔ اور اس سے جقہ والی تھیں۔اور بحرموں ہے ایکے کتابوں کے ہارے میں سوال ندکیا جائے گا۔سودوا نی قوم کےسامنے این ٹھاٹھ ہاٹھ میں نکا! جولوگ نیاوالی زندگی کے طالب سے وہ کہنے لکے کاش جارے لئے بھی ایبا تی مال موتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشد وہ

صفيا عظيم و قال الذين أوتوا العالم ويلكم تواك الله خير المن المن الله عظيم ويكلم تواك الله خير المن المن وعلى المن وعمل صابعاً وكا يكفه الإلال المن وعمل صابعاً وكا يكفه الإلاالمن و المن وعمل صابعاً وكا يكفها الالمن ويرا والالمن و المن وعمل صابعاً وكا يكفها الالمن و المن وعمل صابعاً وكا يكفها الالمن و المن والمان المن وعمل صابعاً وكا يكفها الالمن والمان المن وعمل كان المن والمن والمن المن والمن وال

قارون کااپنے مال پراترانا' دُنیاداروں کااس کا مال دیکھے کر ریجھنا'اور قارون کااپنے گھر کیساتھ زمین میں ھنس جانا

قضعه ميں : ان آیات بی قارون کا اوراس کی بالداری کا اور بعاوت اور سرکشی کا اور ذبین میں دھندائے جانے کا ذکر ہے ہو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کی قوم بی ہے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا بیجا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا بیجا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا بیجا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا اٹھا تا تو بہت دور کی بات ہے اسکا اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اسے اتنازیادہ مال دیا تھا کہ اسکے فرانوں کا اٹھا تا تو بہت دور کی بات ہے اسکا خرانوں کی تخیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت والی آیک جماعت کو ان جا بیوں کے اٹھانے بیس ہو چھوسوں ہوتا تھا۔ جب مال خرانوں کی تخیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت والی آئی جماعت کو ان جا بیوں کے اٹھانے بی ہو چھوسوں ہوتا تھا۔ جب مال نیادہ ہوتا ہے اور مال غروم بی مجولا نہیں ساتا۔ قارون نے اپنے مال کی وجہ سے بی اسرائیل پر بغاوت کی بیزی فرکیا اور انکو تھیر جاتا ہے اور مال غروم بی کھولائیس ساتا۔ قارون نے اپنے مال کی وجہ سے بی اسرائیل پر بغاوت کی بینی فرکی تو اس ان کی تو بات بی اللہ تعالی افران کے دواوں کو پہند نیس کرتا اور کو جو جو اللہ تعالی نے مال دیا ہے قوائی نے اس سے کہا کہ دیا جو اس کے تارہ کا تاکہ دیا ہیں دیا ہیں دھوارہ جائے گاہاں کی دواوں کو پہند نیس کرتا کہ دواوں کو پہند نیس کرتا کو میں بیوائی کی مور سے اس کے تارہ کی تارہ کا کہ دیسی اس موت کے بعد تیر سے کام آئے کیونکہ سب مال میسی اس وہ بیجے رہ جانے والے لوگوں جس نے آگے تھی دیا ہی کا کہ دیا ہو اس کی اس کا تارہ کو بیکی ہو اس کے والے لوگوں کی دور سے تا سے تھی دیا ہی کا کہا کہا کہ دیکھ کی دور کا کہا کہ دیا ہو کو کی کی دور کیا گور کو دور کی کی دور کی دور کور کور کور کور کی دور کیا ہو کور کیا ہور کیا گھا کہ دیں گھا کہ کور کور کیا ہور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کور کی کی دور کی کور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی

کوئل جائے گا۔ پھر ایک بیوتونی کیول کرے کہ دوسر ہوگ اپنے جھوڑ ہے ہوئے مال سے گل جھڑ ہے اڑا کی اور

آخرت میں خود خالی ہاتھ حاضر ہوجائے اور بخیل بن کرانڈ تعالیٰ کے قوائین کے مطابق بال کوٹر بچ نہ کر کے اپنے ہی بال کو

اپنے لئے ویال اور باعث غذاب بنا لے حضرت ابو ہر ہوہ رضی انڈ عند سے روایت ہے کہ رسول انٹنگائی نے اور شاوٹر بایا

ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرامال میرامال حالانک اس کا مال عرف وہ ہے جو تین کا موں میں لگ گیا جو کھا یا اور خوا کیا اور جو بہنا

اور برانا کر دیا اور جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وے دیا ہواس نے اپنے لئے وُخیرہ بنالیا اور اسکے سواجو کچھ بھی ہو اور پونا کہ کہتا ہو کہ بھی ہو ہے اور کوئل کیا اور جواللہ بن مسعود رضی انڈ بھن ہو اور کوئل کے بھوڑ کر چلا جائے گا (بعنی مرجائے گا) (رواہ اسلم ص کے ہی ج ۲) حضر سے بحد اللہ بن مسعود رضی انڈ بھن سے دوا بہت ہے کہ درسول انڈ بھن ایسا کوئی بھی نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے اپنے مال کی بہنست ہو ہو اور شک مال سے ذیا دہ محبت ہوا آپ نے قربایا کہ اس کی ہو ہے جوابی ہوئی ہی نہیں ہو ہا گیا ۔ بھی انڈ تعالیٰ وہ ہے جوابی ہوئی ہی نہیں ہو ہا گیا ۔ بھی انڈ تعالیٰ کی بہنست اپنے وارث کے مال سے ذیا ہو محبت ہوا آپ نے قربایا کہ اس بھی ہوئر کر چلا گیا ۔ بھی موت آپ کے کہا کہ دواس کی بال کی بہ کی رضا سے کے خور کیا گیا ۔ بھی موت آپ کے کہا کہ دورائی کا مال اسے جوابی ہوئی کہ ورٹ کے مال سے جوابی کی مقامید کی کے مال سے جوت کوئی کی رضا سے کے اس کے جوت ہوئی کر تے میں کہنی کہ کہ کہ کہتا ہوئی کہ اس بھی میں ہوئی بلکہ وارد کی مال سے حجت ہوئی۔

انسان کا یہ عجیب مزاج ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوجائے ای قدر کنجوں ہوتا چلاجاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے فرج نیس کرتا۔ ایک قیکٹری کے بعد دومری فیکٹری کروڈوں میں فریدے گااور اگر کوئی سائل آجائے تو سو پہاس مائے میں کردھوں نگا اگر مسجد و مدرسہ میں فرج کرنے کیلئے کہاجائے تو سو پہاس روپے سے زیاوہ کی ہمت کرے گا۔ مالدار اکثر دنیا دار ہوتے ہیں دنیا دار ہوتے ہیں دنیا دار ہوتے ہیں دنیا دار ہوتے ہیں دنیا جا کہ بھی دنیا جا گئے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے گئے تو اس میں بھی دکان کا حساب نگانے کا دھیان امپورٹ اورا کیمپورٹ کے بارے میں نور واکر۔

قارون کی قوم نے بیہ بھی کہا کہ وکر کٹنٹی فضینگ مِن الدُنیکا (کردنیا بس سے اپنے حسد کومت بھول جا) یعن اس دنیا میں سے اپنا حصد لے لے جو آخرت میں تیرے کام آئے دنیا ہیں سے اپنا حصدوی ہے جو آخرت کے لئے بھیج دیا وہاں جا کمیں گے تو دوئل جائے گا۔ سورہ مزال میں فرمایا۔ وَمَا اَثْنَاتُ مُوْالِا اَنْفِ کُوْقِی فَایْرِ تَعَدُّدُوْهُ عِنْدُ اللّٰہِ (اور جر کھا چی جانوں کے لئے پہلے ہے بھیج دو گے اسے اللہ کے باس او کے )

المعنی عض مفسرین نے وکا تنگن توسیلی من الدائی کا بھی مطلب بتایا ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس معنی کے استہارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مید مفہوم بتایا ہے کہ اپنے مال کو و نیا جس بھی اپنی جان برخرج کر لے لیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کوئکہ کسی برخرج کر لے لیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کوئکہ کسی برخرج کر لے الدار کو جو مال پر اتر اتا ہو اس بات کی تنقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی و نیا ہے اپنے اور بھی خرج کر لے مالدار کو جو مال پر اتر اتا ہو اس بات کی تنقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی و نیا ہے اپنے اور بھی خرج کر لے والتحدین کی آکھنٹ النا ایک اللہ تھا کہ تو ایک کہ تا تھا کہ اللہ تھا کہ تا تھا کہ تا کہ

وَلَاتَیْفِ الْفَسَاکَ فِی الْاَشْرِی (اور زمین عمی فساد کا خواہاں مت ہو) یعنی اللہ تعالی کے مقرر فرموہ و حقوق اور فرائض سے جان مت جرااور گناہوں میں خرج ندکر ریا کاری کے کاموں میں ندلگا کیونکہ بیز مین میں فساد ہریا کرنے کی وکرکیٹنٹل عَنْ ذُنُوبِو الْمُنْجِرِمُونَ (اور بحرموں ہے ایکے گناہوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) یعنی ان سے میں اموں کی نفر میں اللہ تعالیٰ کوتمام بحر مین کے گناہوں کی فجر سے ماہوں کی فجر ہے۔ اور فرشنوں نے جومحا کف اعمال کھے متھان میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ لہذا اس نوع کا سوال نہ ہوگا کہ اقر ارکر لیس توعذاب دیاجائے بلکہ جوسوال ہوگا (جس کا بعض آبات میں ذکر ہے ) وہ سوال زجروق شکے لئے ہوگا۔

فَتُورِ عَلَى فَوْدِهِ فِي زِينِيَهِ (إِنَّى آخر الآیات الارلی ) قارون کواہنے بال پرخر بھی تفاظم بھی تفاظم ایک دن ریا کاری کے طور پر مالی حیثیت دکھانے کے لئے تفاظم ہا ٹھوساز وسامان کے ساتھ لکلا (جیسے اس دور میں بالدارلوگ بعض علاقوں میں ہتھی پر بیٹھ کر ہازاروں میں نکلتے ہیں اور بعض لوگ بلاضرورت بڑی بڑی کو ضیاں بناتے ہیں چھر دیا کاری کے لئے لوگوں کی دعو تی کرتے ہیں اور آنے والوں کو مخلف کر سے اور ان کا ساز وسامان دکھاتے پھرتے ہیں صدید ہے کہ بین کو جینے و سے جہنے و جینے و الوں کو مخلف کر سے اور ان کا ساز وسامان دکھاتے پھرتے ہیں حدید ہے کہ بین کو جو جینے و سے ہیں کہ ایک آیک چیز کوایک ایک مزدور ہاتھ میں لیکر یاسر پر رکھ کر رتا ہے ) پھر جب لڑی کے سسرال میں سامان پینچنا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لئے گھرے ہا ہم جاتے ہیں۔

جب قاردن زینت کی چیزیں کیگر نگذا اور لوگوں کو اسباجلوس نظر آیا تو انکی رال نکینے تھی۔ کینے سکنے اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے جیفک وہ بڑا نصیب والا ہے لیے بات من کراہل علم نے کہا (جود نیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بنتا کو جانتے تھے ) کہتمہار اانجام براہوتم و نیاو کیوکر للچائے گئے بیتو حقیر اور فانی تھوڑی سی دنیا ہے اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالح کی جو تھی ایمان لائے اور اعمال صالح کو اختیار کرے اس کیلئے اللہ کا جب من ہوئی تو لوگ و کھورہ ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا کھرنے ودہ نہ کھر ہے وہ خود اور اس کا کھرنے تو ہے نہ کھر ہے وہ خود اور اس کا کھرنے تو ہے ہیں۔ اب قود ولوگ کہنے گئے جوکل اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرز وکررہ جے ہے ہے اور ی پوقی تھی اصل بات ہے ہے کہ اللہ اپنے ہیں ہوئی کر وہ کے جائے گئے ہیں ہوئی کر میں ہوئے گئے گئے ہوئی کے مالدار کی پر شک کیا جائے۔ بیتو اچھا ہوا کہ ہماری آرز و کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں قارون جیسا مال کیٹر عطائیں فرمایا۔ اگر ہمیں مال کی جو اس کے اللہ علی اس کے مالداری پر دشک کیا جاتا ہو ہم بھی اس کی طرح اتر استے اور زیمن میں دھنسادیتے جاتے۔ بیاللہ تو اللہ اللہ اللہ مالی کا احسان ہے کہ اس نے مال کیٹر شدوے کر ہم پر کرم فر مایا اور زمین میں دھنسانے سے بچالیا۔ و دلوگ آخر میں اظہار ندا مت کے طور پر کہنے گئے واقعی بات ہے کہ کا فرکامیا بہیں ہوتے (اب ایمان اور اعمال صالح کی قدر ہوئی)

کافروں کی چہل پہل مال دوولت پر بھی نہ جائے الکے اموال اور احوال کو بھی نظر میں نہ لائے رسول اللہ علیہ اللہ علی نے ارشاد فر مایا ہے کہ جرگز فا جرکی نعمت پر رشک نہ کر کیونکہ تو نہیں جانیا کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے جلاشہاس کے لئے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جے بھی موت نہ آئے گی بیرقاتل دوزخ کی آگ ہے (وہ اس میں جمیشہ رہے گا) (کذانی المحکلا قاص سے اشرح النہ)

جب کا فرکود و زخ میں جانا ہے تو اسکی دولت کود کی کر للچا ناکسی طرح زیب نہیں دیتا مومن بندے جنت کے طالب ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں اگی نظر میں کا فرکی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔

قا کرہ: قارون کے داقعہ کا گرشتہ مضامین ہے روا کیا ہے اسے میں بھض حضرات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں بھض حضرات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں جو نکتانی میں نکیا کمونیا ہی فرمایا تھا ہا اس کے متعلق ہے سورت سے شروع میں موئی علیہ السلام کا داقعہ ہتایا اور سورت کے شم کے قریب قوم کے ایک شخص کی مالداری اور بربادی کا تذکرہ فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا روا آ بہت کریمہ وسکا آؤٹٹ ٹیڈوٹٹ انگی و فیسٹا کا انگیزی آ ہے ہے قارون کو مالداری اور دنیا داری اور بربادی کی آیک نظیرہ پیش فرما کریے بنادیا کہ الل دنیا کا براانجام ہوتا ہے (روح المحالی)

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووى عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضا كما صرحوا به ، وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم وكل من ندم وأرادا ظهار ندمه قال "وى" ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا او لا مما وقع وقالوا ثانيا كأن النح وكان فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق (ص ١٢٣ ن ٢٠) (الدُّتَوَالُ كَارْتُادوَ يُكَانَّهُ اس فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق (ص ١٢٣ ن ٢٠) (الدُّتَوَالُ كَارْتُادوَ يُكَانَّهُ اس كَ بارے مِن تَقيرروح المعانی كِمصنف فرماتے بین ظیل اور سیویہ كزد يك اوك امم بمعن فعل جاوراس كامعنى ہے المؤراس كام من المؤرس كام من المؤرس كام من المؤرس كام من المؤرس كام بين كرقوم والله بينيان بوئ اور كمن الله المؤرس كام في الله كام المؤرس كام من المؤرس كام بينيان بوئ اور كمن المؤرس كام و كام والمؤرس كام و كام

تِلْكَ الْدُارُالُاخِرَةُ مُعَعِلُهُ الْلَهُ بِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَافَكَادُ اللهِ اللهِ اللهُ الدُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### آ خرت کا گھراُن لوگوں کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اورفساد کاارادہ نہیں کرتے

قصف میں : بدوآ یتن ہیں ہی آ ہت میں بیتا کے دارا قرت یعن موت کے بعد جومو مین صالحین کو تھا نہ ہے گا ہے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جوز مین میں بوائی برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کو تیں چاہے ۔ اور اچھا انجام بتقیوں ، ی کا ہے بندوں کو آئے ہے جس نے سب کو انجام بتقیوں ، ی کا ہے بندوں کو آئے ہے جس نے سب کو پیدا فر ملا ہے ۔ آئی بوائی اور کبریا کے سامنے ہربندہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو تنی زیادہ معرف حاصل ہوتی ہاں بوائی میں ای قدرتو اضع ہوتی ہے۔ جولوگ دیا میں بوابنا جا ہے ہیں اس بوائی کے حاصل کرنے کے بہت ہے گانا کرتے ہیں میں ای قدرتو اضع ہوتی ہے۔ جولوگ دیا ہی کرواتے ہیں۔ اللہ کی تفاوت کو بالل کرتے ہیں۔ خاہر ہے کہ بدلوگ اپنے اللہ کی تفاوت کو بالل کرتے ہیں۔ خاہر ہے کہ بدلوگ اپنے حاصل ہوتی جواللہ تو باللہ کی دفا کے دارا خرید یعنی جن جن ہوائی کی دفا جا جا جا کہ کو انتقام کرتے ہیں پھر دنیا ہی مجھ آئیں دہ عزت حاصل نہیں ہوتی جواللہ تو اللہ کی دفا جا جا جا دارا خورا بھے جی جن ہوں۔

تواضع کی منفعت اور تکبر کی فرمت رسول الند علی ایشا در مایا کہ جس نے الند کے لئے تواضع اعتبار کی اللہ اسے بلندفر مادے گا وہ اپنانسس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آئھوں میں ہزا ہوگا اور جس نے تکبر اعتبار کی اللہ اسے گرا دے گا۔ اس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنانسس میں بڑا ہوگا۔ (لوگوں کے نزویک آئی ذات کا یہ حال ہوگا کہ ) وہ کتے اور خزیر سے بڑھ کرا تھے زویک ذلیل ہوگا۔ (مشکو قالمصائع ص۳۳۳) ایک حدیث میں ہے کہ دوز ن میں کوئی ایسافتھ واخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسافتھ جست میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسافتھ جست میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسافتھ میں رائی کے دانے کے برابر کا میں داخل نہ ہوگا۔ حسل کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا کھوڑے میں سے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا میں داخل نہ میں داخل نہ میں رائی کے دانے کے برابر کا میان کے میں سے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا میان کی اس میں داخل نہ میں داخل نہ داخل نہ داخل نہ داخل نہ داخل کی دانے کے برابر کا میں داخل کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کی دانے کے برابر کا میں داخل کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کی برابر کا میان کی دانے کی دانے کی دانے کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کے برابر کا میان کی دانے کی دانے کی کا کا میان کی دانے کی درائی کی دانے کی در کے درائی کی دانے کی دانے کی درائی کی درائی کی درائی کے درائی کی درائی

نیزرسول الله علی فی ارشاد فرمایا که قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جیونیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کے جائیں گائیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف بڑکا کرلے جایا جائے گاجس کا تام بولگ میں گائیں ہاں گائیں ہے۔ ان کے اوپر آگوں کو طیف آگوں کو طیف آلی خیال (لیمنی دوز فیوں کے جسموں کا تیجوز) بلایا جائے گا۔ (رواہ الترفین)

اِنَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَادُكَ اللهِ مَعَادٍ فَكُلْ لَرِيْ اَعْلَمُ مَنْ جَاءً بِلاَ مِعَادٍ فَكُلْ لَرَبِي اَنْ الْمَنْ فَرَضَ عَلَيْكُ الْفُرْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الله بعث إذ أنزلت إليك وادع إلى ريك ولا تكونن من المشركين فوك

تَنْءُمَةُ اللهِ إِلْهَا أَخَرُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ۖ كُنُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا أَلَهُ الْحُكْمُ

جاسية اور الله ك ساتحد كمي ووسر ب معبودكوند إكارية أكل وات كيسوا بريز بلاك بوف والى ب- اى كى حكومت ب

وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞

اورتم ای کی طرف لوٹائے جا کا ہے

### اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کو کتاب دی گئی

قفسه بين: حضرات مغرس كرام فرمايا بكه منعاد سآ بخضرت الله كامابق وطن يعنى كمه معظم رادب الاراس مين آب كوالله تعالى كاطرف سے بشارت دی گئے ہے كرآب والهن اپ وطن تشریف لا كيں گے۔ چنانچه آپ مرح بين الله علام آبول كرايا معلام قرطن كي بوكر كمه معظم مين داخل ہوئے اتھا ابهول في بحل اسلام آبول كرايا معلام قرطن كي المحت إلى كر بجرت كر سفر مين داخل ہوئات الله موقت كمه معظم ياد آگيا اور آپ كواپ وطن كا اشتياق ہوا۔ اس موقع پر جرائي عليه السلام بير آبت سے كر حاضر ہوئے جس مين آپ كوالين كمه معظم تشريف لان كا وعدہ باك موقع پر جرائي عليه السلام بير آبت سے كر حاضر ہوئے جس مين آپ كوالين كمه معظم تشريف لانے كا وعدہ باك سے حضرت ابن عباس رضى الله عند فرمايا كہ بير آبت جقد مين نازل ہوئى نہى ہے نہ مدنى ہائى روايت كى بناء پر فرض كا ترجم النون كيا جائى المعنى معروف ليا ہے ۔ اور جند نازل فرمايا ہو وہ آپ كوآب كے وطن والين پہنجا دے گرفن حضرات نے فرض كامعنى معروف ليا ہے ۔ اور جند ناد بر براول ہا ورمطلب بير ہو الله برائي الله عنى معروف ليا ہے ۔ اور جند ميں پنجاد ہے جنت مراول ہا ورمطلب بير ہو الله عنى معروف ليا ہے ۔ اور جند ميں پنجاد ہے دست مراول ہا ورمطلب بير ہو الله عنى معروف ليا ہو جنت ميں پنجاد ہے دست مراول ہا ورمطلب بير ہو آپ كوجنت ميں پنجاد ہے آب پر بيفرش كيا ہے گرآل ان پر مل كريں وہ آپ كوجنت ميں پنجاد ہے گا۔

قُلْ ذَنِيَّ أَعْلَاُ مَنْ مَا يَهِ الْهُدَى (آبِ فرماد يَجَعَ كريراربات خوب جانات جو جايت في كرآيا) وَ مَنْ هُوَ وَيْحَدُ الْهِ هِٰدِيْنِ (اورات بھی خوب جانا ہے جو کھی گمراہی میں ہے) صاحب روح المعانی نے معالم التزیل سے نقل كيا ہے كہامی مِن مكم معظمہ كے كفاركاجواب ہے جنہوں نے آپ و گمراہی پر بتایا تھا۔

وَلَاَتُكُامُ مَنَهُ اللهِ إِلَيْ الْخَرَ - (اور آپ الله علی ما تھ کی دوسرے معبود کوند نظاریے) اس بھی الل ایمان کو واپس شرک میں چلے جانے کی ممانعت ہے کو بظاہر خطاب آپ کو ہے (علیقیہ) (روح المعانی ص ۱۳۰ ج ۴۰) لا الله الله الله الله (الله عیروزیس) کال بینی عالیاتی الا وجھ (برچیز بلاک ہونے والی ہوائے اسکی ذات کے ) لا الفیکھ والی و تربیع میون (اس کے لئے حکومت ہے اورای کے پائی تم سب کوجاناہے)۔

> وقدتم والحمد لله تفسير سورة القصص في ليلة السابع والعثرين من شهر ربيع الثاني ٢١٦ إهمن هجرة سيد المرسلين واكرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم في الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

المنظرة المنظ

## وعوائے ایمان کے بعدامتحان بھی ہوتاہے

قت معديد : بهال سے سورہ عکبوت شروع ہورتی ہے عمر بی ذبان میں عکبوت کرئی کو کہا جاتا ہے اس سورہ کے پانچویں رکوں میں حکبوت لین کو کرے اس لیے بیسورہ اس نام سے مشہور ہے۔ آیت کے اینزائی مضمون میں اول تو یوں فرمایا کہ جولوگ موسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے بیٹیال کیا کہ صرف اتنا کہد دیئے ہے جھوڈ دیئے جا کمی فرمایا کہ جولوگ موسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے بیٹی کہ ہم ایمان لائے اوران کا استحان نہ کیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ صرف ذبان سے یہ کہ دیتا کہ میں موسی ہوں کائی نہیں ہے ول سے موسی ہونا لازم ہے اور جب کوئی سچا موسی ہوگا تو آزمائٹوں میں ڈالا جائے گا' بیآ زمائشیں کی طرح سے ہوں گی عباوات میں مجام وہوگا' خواہشوں سے خلاف بھی جلنا ہوگا' مصائب رہمی مبر جائے گا' بیآ زمائشیں کی طرح سے ہوں گی عباوات میں مجام وہوگا' خواہشوں سے خلاف بھی جلنا ہوگا' مصائب رہمی مبر کرتا ہوگا' ان چیز دل کے ذریعہ موسی بندوں کا استحان لیا جاتا ہے۔ جب استحان ہوتا ہے اور مجامد است اور شقتیں سامنے آتی ہیں تو تلف موسی اور منافق سے درمیان اقمیاز ہوجا تا ہے۔

 مَاجُرُوْا مِن بَعْدِهِ مَا فَيْتَنُوْا شَعْرَ جَاهَدُوا وَحَبُرُوَّا لِأَنْ رَبِّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَنْ وَكَ لَحَ جَنُول فِي فَتَدِينَ وَالِهِ مِانَ كَ بِعِد بَحِرت كَي مِحرِ جِها دكيا اور قائم رہے و آپ كارب ان كے بعد بوى مغفرت كرنے والا بزى رحمت كرنے والا ہے)

اس کے بعدصاحب دوح المعانی نے مطرت حسن بھری کا مقول قبل کیا ہے کہ یہاں الناس سے منافقین مراد ہیں۔

﴿ مُرْمُ ایا وَلَقَدُ فَدُنَا الْذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِ فَوْ (اورہم نے آز مایا ان اوگوں کو جوان سے پہلے ہے ) فَلَیْ عَلَیْ اَلْمُونِیْنَ مِنْ قَبْلِهِ فَوْ (اورہم نے آز مایا ان اوگوں کو جوان سے پہلے ہے ) وَلَیْمُنْ اللّٰهُ الْذِیْنِیْنَ اللّٰمُونِیْنَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

مطلب بیرکہ پہلے لوگوں کو آز ماکش میں ڈالا کمیا ان کو بھی تکلیفیں پہنچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑ ڈامتنول ہوئے ڈٹم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اب است محمد بیر(علی صاحبہا انسلوٰ ۃ والتحبیۃ ) مخاطب ہے ان کا بھی استحان لیاجائے گا۔

سورة آل عران من فرمایا: و کَالِیْن مِن تَبِی فَتَلَ مَعَدْ بِنِیُونَ کَیْدُ فَمَا وَهَنُوْالِمَا أَصَابُهُمْ فَى سَبِیلِ اللهودَاً ضَعُفُواْ وَمَاالْمُسَتَكَانُواْ وَاللّهُ بِیْجِبُ الطّهِیوِیْنَ (اور بہت سے بی گذرے ہیں جن کے ساتھ ل کر بہت سے اللہ والول نے جنگ کی مجرجومیسیس ان کواللہ کی راہ میں پنجیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت بارے نہ کرور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور الله صبر کرنے والوں سے مجت فرما تا ہے )

الل ایمان کے ساتھ آ زمائش کا سلسلہ چلنا رہتا ہے وعاامن وعافیت اور سلامتی کی بی کرنی جا ہے آگر اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے قو صبر وقبل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامت یک کوسا منے رکھتے ہوئے آ زمائش کا وقت گذاردیں تکلیفوں پر بھی اجرا درمبر پر بھی مبرکا کھل میٹھا ہے دنیا ہی بھی اور آخرت ہیں بھی۔

جولوگ صدق ول سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تکلیفوں اور آ زمائش میں بھی ٹابت قدم رہتے ہیں اور جولوگ وفع الوقی کے طور پر دنیا سازی کے لئے او پراوپر سے اسلام کے مدق ہوجاتے ہیں وہ آ ڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ ہیئے ہیں۔ مصائب اور مشکلات کے ذریعہ تلفس اور غیر تلفس کا احتیاز ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی شانہ کو تلوق پید بخر مانے سے پہلے علی سے اس کاعلم ہے بھر جب اس علم از لی کے مطابق علی سب بھی معلوم تھا کہ کون کیا کر رہے گا اور کیسا ہوگا اسے پہلے علی سے اس کاعلم ہے بھر جب اس علم از لی کے مطابق اور ہو واقعہ ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔ مضرین کرام اے علم ظہوری سے تبھیرکرتے ہیں میں مسئلہ ڈرابار یک مناہ کے کا ایکھی عالم سے بچھ لیں۔

بیجو کچھامتحان اور آ زبائش کا ذکرتھا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے متعلق تھا اور جولوگ لکیفیں پنچاتے ہتھ (لیعیٰ مشرک) ان کے بارے میں فرمایا افر تحدیث لکیڈن یعنم نوک التجانی ان ینٹیٹوڈکا جولوگ برے کا م کرتے ہیں کیا وہ بیٹیال کرتے ہیں کہ ہم ہے آ کے بڑھ جا کیں گے (لیعنی ہماری کرفت میں ندا سکیں کے اور کہیں نکل کر بھاگ جا کیں ہے؟) سکاڈ ما ایکٹیکٹوڈن (بیلوگ جو پچھا پنے خیال میں گمان کررہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں بربرافیصلہ بے ) اور بیبودہ خیال بے خداوندی گرفت ہے نے کر کہیں نہیں جاسکتے اس میں ایڈ اور سے والوں کے لیے تبدید بھی ہے اور اہل ایمان کوسلی بھی ہے کہ لوگ جو تمہیں سماتے ہیں اور دکھ دیے ہیں انہیں اس کی سز اضرور ملے گ

# مَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ اللهِ قَالَ أَجَلَ اللهِ لَأْتِ وَهُوَ التَّمِيْعُ الْعَكْمِيْهُ

چو محض الله كى ما قات كى أميد ركما ب مو باشبه الله كالمقرد كرده وقت ضرور آئے والا ب اور وہ فتے والا ب جائے والا ب

وَمَنْ جَاهَكَ وَانَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَيْنٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ

جو مخض مجاہدہ کرتا ہے سو وہ اینے گئے ہی محنت کرتائے بلاشبہ اللہ سارے جہانوں سے بے تیاز ہے اور جو لوگ

امَنُوْا وَعَبِلُواالصَّلِعْتِ لَنَكَفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَنَجُوْرِيَنَّهُمُ أَحْسَ الَّذِي

ایمان لائے اور نیک عمل کیج ضرور ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں مجے اور ضرور ہم انہیں ان کے

ڮٲؾؙٛۏٳۑۼؠٛڬؙۅٛ<u>ؙ</u>ؽ۞

کاموں کا اٹھے ہے اچھا بدلدد کیا گے۔

ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نسس کے لئے ہے اوراللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

اس کے بعد ایک عمومی قانون بتایا: وَ الْکُنْ بِنَ بِمُنْوَا وَعَید لُواالصَّلِیْتِ (الْآیة) اور جولوگ آیمان لائے اور نیک کام کے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں کے بعثی ان کی برائیوں کوا پی معفرت سے ڈھانپ دیں گئے تو ہے ڈریعداور نیکیوں کے ذریعہ وہ انا ہے اور اسلام نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام

قبول کرنے کے بعد جو گناہ کے ہوں ان کا کفارہ ہوتار ہتا ہے اسلام پر باتی رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جوا محال صالحہ اختیار کیے جا کمیں ان کا چھے ہے اچھا بدلہ ملے گا جوان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا ' تھوڑے سے کام پ بہت زیادہ نعتیں ملیں گی اور ہرنیکی کم از کم دس گنا کر دی جائے گی اور اسی اعتبار سے تو اب ملے گا۔

ووصّنا الدنسان بوالدن المراه والمديد وسنا وان جاهلا المنسوك بن ماليس ورم في الله المراه المراه المراه و المراه

ایمان لاے اور نیک کام کے سوہم اُن کوشر ور ضرور نیک بندون می داخل کردیں کے

# والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم

قصده بين : بيدوآ يتون كاترجرب كلي آيت ش ارشاد فرما يا كديم نے انسان كووميت كى كدا بنال باب كے ساتھ اسچها برتاؤكر ئے حسن سلوك كرماتھ پيش آئے سورة في اسرائيل دكوع الي اس كا طريقة كار بحى بيان فرما يا و تقضى د كُلف آلا تقب الدَّوالِيَّا إِنهَا أَوْ يَالْوَ لِلدَّنْ الْمُعَنَّ الْمُلْكِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلفِي الْمُعْلَى الْمُلفِي الْمُعْلَى الْمُلفِي الْمُعْلَى الْمُلفِي ا

مورة بني اسرائيل كى مندرجه بالا آيات من الآل تو وبالمو اللدين الحسّانًا فرمايا جس مين والدين كے ساتھ اللّي على طرح پيش آنے كائنكم ديا ہے جوحسن سلوك كرنے اور ان پر مال خرج كرنے كوشائل ہے۔

عرص بین اسے ہم مویا ہے ہو ان موت رہے اور بن پر باں رہی رہے و بات ہے۔
پھر بوڑھے ہاں باپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر قر مایا کدان کواف بھی نہ کہواور ان کومت جھڑکواور ان سے ابتھے
طریقے ہے بات کرو۔ اور رہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے ساسے شفقت اور رحمت کی وجہ سے انکساری کی ساتھ جھکے رہو۔
پھر ان کے لیے دعا کرنے کا تھم دیا کہ یول دعا کروکدا ہے میرے رہ ان پر دم فرما جیسا کدانہوں نے جھٹ سے میں
میری پرورش کی ہے۔ اس میں رحمت اور شفقت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ بھی تم ایسے بھے کدان کی شفقت کے تات سے
انہوں نے حہیں پالا پوسا تمہارے لیے تکلیفین اٹھا کی اب وہ ضعیف ہیں تم قوی ہو تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونا

چاہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ نی اسرائیل کی ندکورہ آیات کی تغییر دیکھئے دہاں ہم نے بہت می احادیث شریف کا ترجم بھی لکھ دیا ہے جو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کابر ناؤ کرنے ہے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا تھم دینے کے بعد ارشاوفر مایا: وَیانَ مِنافَدُولَا یَا تَشْفُولَا ہِن مَالْلِسُ لَاکُورَ مِن کے بعد ارشاوفر مایا: وَیانَ مِنافَدُولَا یَا تَشْفُولَا ہِن مَالْلِسُ لَاکُورِ وَالْمِی کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کوشر کے تظہرائے جس کے معبورہونے کی تیرے پاس ولیل نیس تو ان کی فرمانہ دواری مت کرنا ) یہ تھم سورہ تھم نے کہ جس کے وہاں مزید فرمایا وکسینہ فلک آئے اللہ نیا اُسٹورو گا ( کدان کے ساتھ و نیا جس اجھے طریقے پر پیش آتے رہو ) لیجن آگر وہ کفروشرک کرنے کا تھم و رہی تو اس جس ان کی اطاعت مت کرتا اور باوجود کیکہ وہ کا فرہوں حسن سلوک کے ساتھ ویش آتا اور ان کی خدمت ہے وریخ نہ کرنا جسینا کہ ماں باپ کے کہنے کفروشرک حرام ہے اسی طرح اللہ تعالی کی بھی نافر مان کرنا ممنوع ہے۔ وریخ نہ کرنا جسینا کہ ماں باپ کے کہنے سے کفروشرک حرام ہے اسی طرح اللہ تعالی کی بھی نافر مان کرنا ممنوع ہے۔

رسول الله ﷺ کاارشاد ہے کو طاعة لِمَخْلُو فِي فِي مَعْصِيَةِ الْمُعَالِقِ ﴿ كَهِ مَالْنَ تَعَالَى كَافْرِ مَانَى عِمْ سَى بَعِي حلوق كى فرمانبردارى كى اجازت نبيل بال مال باپ كے ساتھ حسن سلوك ميں اور مالى انفاق ميں كوتا عى نہ كر ہے ) (مشكلوة الصابح)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عندی ایک بنی حضرت اساء رضی الله عنها تعیس و ه بجرت کر کے مدینه منوره
آسمنی تعیس ان کی والده مشرک تعیس اور وه مکه مکرمه بیس ره کنگی تعیس سن ۱۹ هو می جب رسول الله علی الله عسر کیس مکه کا
معالم و به واجس بیس به بحی تعاکد ایک و بسرے پرحمله نه کرس کے اس زبانه بیس حضرت اسائی والده عدید آسمنی حضرت
اساء نے رسول الله علی ہے سستا ہو چھا کہ میری والدہ آئی بیں اور اس وقت عاجز بیں اور مالی عدد جاہتی ہیں کیا بیس مال
سے ان کی خدمت کردوں؟ آپ علی نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صله کرمی کا برتاؤ کرو۔ (رواه ابنی اری)

آ جکل نوجوانوں کو آمیس بر اابتلا ہوتا ہے کہ ماں باپ آئیں گزاہوں کی زندگی افتیار کرنے پر زور دیتے ہیں واڑھی موغروانے پر اصرار کرتے ہیں رشوت لینے پر آ مادہ کرتے ہیں بینک کی نوکری افقیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں نہ ہوں کی نوگری افقیار کرتے ہیں۔او پر حدیث سے معلوم ہوا ہیں ہے پردگی افقیاد کرنے ہیں۔او پر حدیث سے معلوم ہوا کہ خالق کی نافر مانی میں تلوق کی کوئی فرما نبرداری نہیں ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اوالا دکو گنا ہوں کا تھم دیں اور اوالا دی خالق کی نافر مانی میں تلوق کی کوئی فرما نبرداری نہیں ماں باپ کے لیے بھی حلال خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہوا کا حق سے اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہواں کا حق سے اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہواں کا حق سب سے مسلم ہے اور سب سے زیادہ کمی تھوق کا حق اس کے بعد ہیں ہے اللہ تعالی کے حق کی رعا بہت کرتا کا دم اور فرض ہے اس کے تھم کی خلاف ورزی کمی کے کہنے ہے بھی حلال نہیں ہے۔

تغییررو جالعاتی ص ۱۳۹ میں آ بت بالا کا سب ترول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعدین ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی سنام تبول کرلیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو ابنادین چھوڑ کردوسرے کے دین میں واضل نے اسلام تبول کرلیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو ابنادین چھوڑ کردوسرے کے دین میں واضل نے ہول گی (یوں بی میدان میں بڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو موگیا ہے؟ میں اللہ کی تم کھاتی ہول کہ میں اور جھے پر کھاتا ہے تا حرام ہے جب تک کرتو (محد علی ہے کہ ابنا کا کا انکار نیس کرے حضرت اور ہوا ہے کہ ابنا کا کا انکار نیس کر ہے دھنرت سعد آپی والدہ کے سب سے زیادہ جہتے میٹے میٹے انہوں نے کغرائندیار کرنے سے صاف انکار کردیا اور ان کی والدہ نے سعد آپی والدہ کے سب سے زیادہ جہتے میٹے میٹے انہوں نے کغرائندیار کرنے سے صاف انکار کردیا اور ان کی والدہ نے

ا پی متم کی وجہ سے بغیر کھائے ہیئے ایوں ہی میدان میں پڑے ہوئے تمن دن گذارد کے حضرت سعد رسول الشراف کی خدمت میں ماروں میں ہوئے۔ خدمت میں حاضر ہوئے اور پیراواقعہ شایا اس برآیت بالا اور سور اللمن کی آیت ( و و کھنے نیکا الانشاک یو کالے کیا ہے کہ انگا) مازل ہوئی۔

حوالم التنز مل ص ٢١ م ش لكھا ہے كہ حضرت معد كى والدہ نے دو دن اور دورات تك بچھ نے كھا يا بيا 'اس كے بعد حضرت معد والدہ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا امال جان اگر آ پ كے بدن ميں سود واروعيں بھى ہوتنى اور ايك ايك كر كے نكتى رہتى تو ميں اس كود كي كر بھى كھى اينادين نہ چھوڑتا 'اب تم چاہوتو كھاؤ ہويا مرجاؤ 'بہرحال ميں اپنے دين ہے بيں ہے سكا 'مال نے اس گفتگو ہے مايوں ہوكر كھانا كھاليا۔

وَصِنَ التَّأْسِ مَنْ يَغُولُ المَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أَوْفِى فِي اللهِ جَعَلَ فِنْنَهُ التَّالِس كَعَنَابِ مِرْسِ المُده بِي جِين كِهِ مِن مَهِ فَي بِعِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ بِيَا عَلَيْ مِنَ اللّهِ وَلَيِنْ جَاءً نَصْرٌ صِنْ كَرَبِكَ لَيَعُولُنَ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ أَوْلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ عِمَا

عالية بي عدائران ك إن آب كمب كالمرف عدد آجائة وترمزه ين كين كديم تهد عدة عالله جان الون كيور كاباؤلك في صُدُور العليمين وكيع لكن الله الذي الأن الذي الأنوا وكيع لمن المنوفية بن ®

خوب البحي طرح جائے نے وال نبیس ہے؟ اور البنة الله ايمان والوں كوشر ورجان نے كا اور وہ ضر ورضر ورمنا فقول كوجان يوك

#### مدعيان ايمان كالمتحان لياجا تاب

قسف مدين : صاحب روح المعانى في تلها به كبعض مسلمان تقود ذبان بواسلام كالظهار كردية تق مجرجب كافرول كي طرف بي تقاوران موافقت كومسلما لول بي جهات تقد كافرول كي طرف بي تقاورات موافقت كومسلما لول بي جهات تقد اورقاده بي نقل كياب كه بعض لوگ جرت كرك مدينه منوره آكة تقد كام شركين مكذائيين والهن لي كيد و نيادارى حقيقت بي كر درى كاسب بي اگر آخرت كاليتين يخته مواور آخرت كي ضرورت مجد كرايمان قبول كيا موقو منافقت كي مثان تم موجاتي بي اگر كافرول مي بيش كركوني موكن بنده مجور موجائي تو كوده بظاهر زبان سيكوني تامناسب كلمه كهد مدينين دل سيكوني تامناسب كلمه كهد در كيكن دل سيكوني تامناسب كلمه كهد

کرتا ہے جیسے عہد نہوی کے سلمانوں (حضرت بال حضرت کاراور حضرت خیاب دشی اللہ عنم ) نے تکلیفیں برواشت کیں پڑتے سلمان بھتا ہے کہ یہ تو تھوڑی کی تکلیف ہے کفر پرمرنے کی وجہ ہے جواللہ تعالی کا عذا ہے ہوگاہ ہم بہت ہی شدید ہو کو گئیں جن اور کو لئے ایمان ہوں تا م کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر تینی والی تکلیفوں کو اس عذا ہے کہ برابر بھے لیتے جیں جو آخرت میں کا فروں کو ہوگا اور اس کی وجہ ہے صرح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور کا فروں کا ساتھ و سے تکتے ہیں اور جو فکہ و نیابی کے طالب ہوتے ہیں اس کے خفیہ طور پر کفر اختیار کرنے کے باوجود سلمانوں سے کہتے ہیں کہ ویکھو جمہیں جو فلائی جگہ مال نیست حاصل ہوا ہمیں بھی اس میں شریک کروہم بھی تو تمہار سے ساتھ تھے (یعنی ہم و نی اختیار سے تمہار سے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آئوگئیں اللہ تھائی خشری فرائند تھائی کو سب علم ہے کہ س کے دل میں کیا ہے کو ن تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کو ن تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کو ن تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کو ن تخلص ہے کون منافق ہے آگر کس کے دل میں کیا ہے کو ن تخلص ہے کون منافق ہو ہے اس منافق ہے تو فیل ہیں گیا ہے کو ن تخلی ہے کون منافق ہے تو فیل ہیں گیا ہمیا گیا ہو تھیں گیا ہو تھیں جھیا سکا۔

وَكِيْمُكُنَ اللَّهُ الْدَيْنُ اللَّهُ الْمُلِيَّةِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# وقال الذين كفر والله ين المنوا اليعواسيدك و لنحول خطيكم وماهم

مِعَامِلِيْنَ مِنْ خَطِيهُ مْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكِذِ بُوْنَ وَلَيْغَمِلُنَ إِنَّقَ الْهُ مْ وَ أَثْقَالًا

میں سے بچریمی اٹھاتے والے تین ہیں باشہوہ جھوٹے میں۔اور دولوگ ضرور ضرورا ہے بوجھوں کواٹھا کیں سے اور اپنے پوچھوں کے

مَّعَ أَثْقًا لِهِ مْ وَلَيْنَكُنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ فَ

ساتدد بسرول ك بوجه كى افعاكم مح تورقيامت كدن المرور فروران بالول كأسوال كياجات كاجود فياش جوت بنات مي

#### ۔ تیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بو جھ ہیں اُٹھائے گا

قضد بین : وشمنان اسلام خودتو کفر پر جے ہوئے تھے ہی افل ایمان کو بھی کفر پر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کرم جارے دین میں آ جاؤ' ان کی ان باتوں میں سے میاں پر ایک بات نقل فر مائی ہے اور وہ یہ کا فروں نے انبی ایمان سے کہا کہ تمہیں جورسول اللہ علی کے کا فروں پر یقین آ عمیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہوکہ اگر تم محمد (علی کے اس کے بارے میں ہماری ہوگار ہم محمد (علی کے دین سے مجمر جاؤ کے تو تم قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوگاں کے بارے میں ہماری بیشکش من اور تمہیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض کروا گرفیا مت کا دن واقعی کوئی جیز ہے اور اس دن مجمد (علی کے ایک تو ہم تمہاری سب خطا دُل کو اپنے اور اس دن اور انہوں کے ایک تو ہم تمہاری سب خطا دُل کو اپنے اور ایک دن واقعی کوئی جیز ہے اور اس دن اور کا دو

لیں مے اور تمہارے بارے میں جو عذاب کا فیصلہ وگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں مے بس تم ہمارے دین کا اتباع کرواور ہمارے ساتھ رہو۔ چونکہ ان اوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جزا سزا پر یفتین نہیں تھا اس لیے ایسی بات کہہ وک اگر قیامت کو مانے اور قیامت کے دن کے عذاب کا اور دوزخ کا یفتین رکھتے تو ایسی بات ند کہتے۔ و نیا میں کوئی تخص ایک منے کے لیے بھی دنیا والی آگ ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں جملا وہاں آگ کی تکلیف کیسے برواشت کرسکتا ہے جس کی حرارت دنیا وی آگ کی حرارت سے انہ تر درجہ زیادہ ہے جیسا کہ حدیث تریف میں وارو ہواہے۔

جب قیامت کادن ہوگا کوئی کسی کونہ ہو چھے گانہ کوئی کسی کاعذاب ہے سر لینے کو تیار ہوگا اس کوسورہ بی اسرائیل میں قرمایا ہے۔ وَکَاتَوْرُوْاَوْرُوَا وَمُوَالِّهِ فَالْمُورُى اور کوئی گنبگار نفس کسی دوسرے گنبگار نفس کا ہوجھ نہ اٹھائے گا)اور یہاں سورہ عکبوت میں قرمایا ہے: وَمَاهُمُهُ مِعَالِمِولِيْنَ مِنْ حَطَابُهُ هُمِنْ شَيْءٌ لِنَافِرُ لِكَذِبُونَ (اوروہ ان کے گناہوں میں سے پہلے بھی اٹھانے والے تیس بیل بلاشہوہ جھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر نہیمی توسیجھنا جا ہے کہ تغراضتیار کرتے میں اور دوسرے گنا ہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اورسزا وینے کا نقیار اللہ تعالیٰ می کو ہے جو کفر کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گز ارے گا و داپنی نافر مانی کی دجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا مستحق عذاب کو چھوڑ کراس کی جگہ کسی اور کوعذاب و بنامیا اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگر کوئی فخص کسی کا عذاب اب سر لینے کے لئے تیار ہو بھی جائے واس کے لیے اس کی رضامندی بھی تو فروری ہے جس کی نافر مائی کی ہے اپنی طرف سے بات بناویے سے گنا ہا کرنے والے کی جان نہیں جبوث عتی ۔ کفار کا پیکہنا کہ ہم عذاب بھگت کیں ہے اس میں دوجھوٹ جس اول عذاب بھگتے کا وعدہ! حالا مکد قیاست کے دن کوئی کسی کو شد پہر ہما گئی گارشتہ وار دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھا گیس سے باپ جنے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دیے گئانہ بدلہ دیے تیار ہوگا۔

اوران کے دعوے میں دوسرا جموٹ کی کہ ہم نے جوبات کہی ہاللہ تعالی اس کومنظور فرمائے گا اور تم عذاب سے نیچ جاؤ کے۔ ان لوگوں کی تکذیب کے لیے فرمایا آئیٹن لکن اُٹون (بلا شہدوہ جمو ہے ہیں) اور یہ بھی فرمایا ہے دکھنے گئی کو کرائے ہیں گئی کا اور میں مورضرور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے بوچھا جائے گا جوجھوٹ وہ بناتے ہیں)

یادر ہے کہ آیت کریمہ میں بہتلایا ہے کہ ایک تخص کے تفراور معاصی پردوسر مے تحص کوعذاب نہ ہوگا ہرایک تخص اپنے کفر اور اول کو کھر اور سرائیس ملے گا گراہ کرنے والوں کو گھراہ کرنے والوں کو گھراہ کرنے کہ سرائیس ملے گا گراہ کرنے والوں کو خودا ہے کفر کی ہورائیس ملے گا گراہ کرنے والوں کو خودا ہے کفر کی ہمی سرا ملے گا اور گراہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور کفروشرک اور گراہ کی تھا اور کو گئے اور گایا اس کی بھی سرا ملے گئے ہے۔
اس وجہ سے کہ گراہ کرتا اور کفروشرک پر ڈالٹا کہ ان کا اپنا گل ہے۔ اس کو سورہ تحل میں فرمایا لیکٹ لوگا اور کو گھراہ کو تھا گھراہ کو تاکہ وہ اپنے گنا ہوں کے بوجہ بورے بورے اٹھا لیس اور ان کو گوں کے بوجہ بھری اٹھا لیس اور ان کو گھراں کے بوجہ بورے بورے اٹھا لیس اور ان کو گوں کے بوجہ بھری اٹھا لیس جو بھری کا کھراں کے بوجہ بھری اور کیس کو جو بھی اٹھا لیس جنہیں وہ ملم کے بغیر گراہ کرتے ہیں خبروار برابوجہ ہے جو وہ اٹھارے ہیں)
اور یہاں سورہ عشورت میں فرمایا کو کیکٹ کی گا گا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گا کھی (اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ

دوسروں کے بوجر بھی اٹھا کیں ہے ) بین جن کے ممراہ کرنے کا سب بنان کی ممرائی کا بھی عذاب بھکتیں مے اوران کے ممراہ کرنے سے ممرائی افقیار کرنے والے سبکدوش نہ ہو نگے انہیں ممرائی افقیار کرنے پڑ ستقل عذاب ہوگا۔

اکن تغییرے حدیث نبوی کامفہوم بھی وہ شیح ہوگیا' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ عظیمی نے اس نے ارشاد قرمایا کہ جس محض نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی تو اب لے گا جنہوں نے اس کا اجباع کیا اور ان اجباع کرنے والوں کے تو اب میں ہے بچر بھی کی شہوگی اور جس کمی تنفس نے گراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گنا ہوں کا بوجہ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اجباع کیا 'اور ان لوگوں کے گنا ہوں کا بوجہ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اجباع کیا 'اور ان لوگوں کے گنا ہوں میں سے بچر بھی کی شہوگی۔ (رواہ مسلم)

بہت ہے لوگوں کودیکھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹنے والوں کو گناہ کی زندگی گذارنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنے ماحول کی وجہ ہے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنمگار ہوجا اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گرفت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہدد ہے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے او پررہا اس کی سراہم بھگت کیں گے۔

درحقیقت اس ش وی کافراند عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا اگر عذاب کا یقین ہوتا تو ایمی با تیں شکرتے 'کسی کے بول کہد ہے ہے کہ بی تیری طرف سے عذاب بھٹ اول گاعذاب سے چھٹکا رانہ ہوگا البتہ بد بات کئے والا اپنی اس بات کی سزایا ہے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے بہتا نون بنالیا کہ آیک شخص دوسر مے فخص کی طرف سے عذاب بھگت لے گا اللہ کے دین میں واضل کیا۔

#### ولَقَدُ أَنْسَلْنَانُوْعًا إِلَى قَوْمِهِ فَلِيتَ فِيْهِمُ ٱلْفِيسَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ

اور بلاشیہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا مود دان میں بچاس کم ہزار سال رہے سوأن لوگوں کوطوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ

وَهُمْ فَطْلِمُونَ ﴿ فَأَنْجُينَا لَهُ وَأَصْلِ السَّفِينَا رَوْجَعَلُنْهَا آلِكُ لِلْعَلَمِينَ ﴿

و فلم كرنے والے تصر بحر بم نے نوح كولور تشي والول كونجات و سدى ساوراس واقد كو بم نے تمام جبان والول كيلين عبرت بناديا

#### حضرت نوح القليفة كي تبليغ اوران كي قوم كي بعناوت وبلاكت كالذكره

قضفه الدر بلاکت کا دافعه المحال طور پر بیان فر ما بیا اسلام کی رمالت اور بحث اور درت اقامت اور قوم کی عداوت و بعناوت اور بلاکت کا دافعه المحال طور پر بیان فر ما بیائے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں سماڑ ہے نوسوسال رہے ان کو کول کوتو حید کی دعورت دی اور تبلیغ کی اور بت پری تجووڑ نے کی تبلیغ فر مائی کر ان کوکول نے بہت بروی سرکشی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو النے النے جواب دیتے رہے اور کفر و شرک پر جمر ہے حدید ہے کہ انہوں نے بول کمہ دیا کہ جس عذاب ہے ہمیں ڈراتے ہووہ لے آؤاللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا عظم دیا جب کشتی بنائی تو اللہ تعالی نے تعلیم فرمایا کہ این الدی تعلیم اور دوسرے الل ایمان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرلیں جب بید حضرات تعالی نے تعلیم فرمایا کہ این کو ایک سے ساتھ سوار کرلیں جب بید حضرات

مشی میں موار ہو میجے تو اللہ تعالی نے عذاب بھیج دیاز مین نے پانی انگلااور آسان نے بھی پانی برسایا کا فرقوم میں ہے کوئی معى نه يجاسب غرق بوصحة سورة اعراف من فرمايا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْهِ يَعْدُهُ وَالْذِينَ مَعَهُ فِي الْفَالْدِ وَأَغْرَقَ الْأَذِينَ أَنَّذَ بُوا يِلْبِينَا. اِلْهُ الْمُعَالَقُوا الْمُولِينِينَ (سوال الوكول في نوح كوجيلايا سوبم في البيس اوران لوكول كوجوان كے ساتھ تشق ميں سوار تقي نجات دے دی اور ہم نے ان لوگول کوغرق کردیا جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا بلاشیدہ ولوگ اند جے تھے۔) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم کی بعناوت اورغرقانی کامفصل قصه سورهٔ اعراف (۴٫۰ )اورسورهٔ جود (۴۰ ) کی تغییر مين لكهاجا چكا باورسورة شعراء (ع ٥) ين بهي كذر چكاسها ورسورة نوح ش بهي آئة كار إن شادالله العزيور وَإِبْرِاهِ يُمَ إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ اعْدُنْ اللَّهُ وَالتَّقُوهُ وْلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَكُونَ @ اور ہم نے اہرائیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ اللہ کی عمادت کرواوراس سے ڈروبیتمبادے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو۔ لِمُمَا لَتَعَيْدُ وْفَ مِنْ دُوْكِ اللهِ أَوْتَانَا أَوْتَحَنْلُقُوْنَ إِفْكَا النَّ الْذِيْنَ تَعَبُدُونَ مِنْ دُوْكِ اللہ کو چھوڑ کرتم بنوں بی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتی تراشے ہو بہتمبارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم الله لايمنليكون لكمرين قافانتغواءندالله الززق واغبدوه واشكوواله إليه اللہ کے پاس رزق عماش کرد اور اس کی عبادت کرد اور اس کا شکر ادا کرد تم ای کی طرف لونائے تُرْجَعُوْنَ°وَ إِنْ تُكُذِّبُوا فَقَدُكُنُ بَ أَمَدُّ مِّنْ قَبَلِكُوْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْبَلغُ الْبَينِ، چاؤ کے۔ اور اگرتم جنلاؤ کے تو تم ہے پہلی اسٹی جنلا چک جی اور رسول کے قصد واضح طور پر پینام پڑنیا نے کے علاوہ اور پچھنیں

# حضرت ابراہیم الطیفی کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور اللہ تعالی سے پرزق طلب کرنے اور اس کاشکرا داکرنے کی تلقین فرمانا

قضعه بین: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور رسائت کا اور تو م کوتو حید کی وعوت دینے اور شرک سے بیز ارجو نے کا اجمالاً تذکر و فر مایا ہے ان کا واقعہ جگہ جگہ قر آن مجید میں ندکور ہے 'سور ہ آل محران میں ان کا نمرود سے مناظر و کرنا اور سور ہ انعام میں اپنی تو م کواور اسپنے باپ کو بہت پرتی اور ستارہ پرتی سے رو کٹا اور انہیں ہے بتا تا کہ بیسب محمراتی کا کام ہے اور سور ہ انبیاء میں اور سور و شعراء میں اپنی تو م کو سمجھانے اور بت پرتی کا ضرر اور نقصان اور خسر ان سمجھانے کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم اللہ کوچھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہوا ورجھوٹی یا تیں تر اشتے ہوتہا را یہ کہنا جھوٹ ہے کہ بیداللہ کے شریک ہیں اور تمہا را بید خیال کرنا کہ بید ہمارے کام آئیس سے بیسب جھوٹ ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا پچھیجی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عبادت جیوڑ دو اللہ ہے رزق طلب کرواورای کی عبادت کرواوراس کاشکرادا کرو اور بیجی سجھ او کہتہیں اللہ بی کرطرف لوٹنا ہے اس کی عبادت کرو گے اوراس کاشکرادا کرو گے تو موت کے بعدا چھی ھالت میں رہو گے اورا کرتم کفراورشرک پر جے دہے تو مرنے کے بعداس کی سزا بھکتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سریہ فرمایا کہ اگرتم جھے جھٹلاؤ کے تو بیکوئی ٹی بات نہیں ہے بلکے تم سے پہلے بھی بہت کی امتیں اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے بلاک ہوگئیں رسول کا کام بس اتناق ہے کہ واضح طور پر چن کو بیان کرد نے ایسا کرنے سے اس کی ذرداری پوری ہوجاتی ہے تم سے پہلے جولوگ رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے انہوں نے اپنائی براکیا اور اپنی جانوں کوعذاب ہیں جھو گئنے کاراستہ اختیار کیا 'تم بھی بچھلو کہ اگرتم نے میری وٹوت قبول نہیں کی شرک ہے تو بہندگی تو حید پرندآ ہے تو تمہاراا بنائی براہوگا۔

ٱوْلَمْ يِرُوْالْكَيْفَ يُبْدِي ئُ اللَّهُ الْفَالْفَالْفَكُنْ ثُمَّ يَعِينُ الْأَوْلِيَ ذَٰ إِلَى عَلَى اللهِ يَسِيرُ وَا

كيان أوكون فينيس ويكما كداشف كريفرج علوق ويكي مرجه بيدافر ملاب مجرده استدومرك باربيدافرمات كالباشب يانشريرا سان بها بالمراديج

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَالْيُفَ بِكَ الْخَاقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ أِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ

کرزین میں چلو پروس و یکواللہ نے پہلی بار کس طرح کلوں کو پیدا قربایا پر دوسری مرتبہ میں اللہ پیدا قربادے کا باشیداللہ ہر

شَيْءَ قَدِيْرُ أَنْ يُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ الْكِهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَا اَنْ تُمْ

چر پر قادر بے وہ جس کو جاہے گا عذاب دے گا اور جس پر جاہے گا رقم قرائے گا ادر تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے۔ اور تم

بِمُغِيزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ قَرَلْتِ وَلَا

زمین بر کمی کو عاج کرنے والے نیس ہو اور تہ آ بان میں اور اللہ کے سوا تہارا کوئی کارساز اور

نَصِيرٍ هُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْيَةِ اللهِ وَ لِقَالِيَّ أُولَلِكَ يَدِمُوْا مِنْ رَحْمَتِيْ وَ أُولَلِكَ

مدد کا رقبیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات کا اور اس کی ما قات کا انکار کیا بدلوگ میری رحمت سے نا امید ہو کے اور ان کیلئے

<u>لَهُ مُوعَذَاكِ ٱلِيْمُ®</u>

وروناک عذاب ہے

ا ثبات قیامت پردلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

قنط مدم بیں: ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہاتی ہے جوان کے اور ان کی قوم کے درمیان تھی درمیان میں قریش مک کو خطاب فر مایا جوقر آن کے خاطبین اولین تخطار شاد فرمایا کہ جولوگ قیامت کے دن زعدہ ہونے کے محر ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے انسان اور حیوان اور دوسری چیز دل کی ابتدائی بیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں بیدا ہوتی ہیں اور فتا

انواز البيان جلاك

ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ودبارہ ان کو پیدافر بادیتا ہے این اپیدا فر مانا اور دوبارہ پیدا فر بانا کہ اسکے لیے آسان ہے دیکھوز مین ہری مجری ہوتی ہے تھیتیاں پیدا ہوتی ہیں چرفنا ہو جاتی ہیں زمین ہر دہ ہو جاتی ہے مین ختک ہو جاتی ہے پھرانلہ تعالیٰ زمین سے بار بار ہری مجری تھیتیاں نکال دیتا ہے بیسب نظروں کے سامنے ہے بحرانسان کی ددبارہ تخلیق میں کیوں شک ہے ؟

قبال صباحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد)عطف على (اولم يروا) لا على يبدى وجور العطف على (اولم يروا) لا على يبدى وجور العطف على السنة السابقة من النبات والنمارو عليه بسأويل الاعادة بانشار تعالى كل سنة مثل ما انشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات والنمارو غيرهما فان ذلك مسما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قبل من غير ديب. (تفرروح المعانى كمصنف قرمات بين بينيدى برعطف المعانى كم منف قرمات بينيدى برعطف كاحتال كاحتال المعانى على ما قبل كما تعلى ما قبل من عيول المراح المعانى براحال المعانى برعطف كاحتال المعانى المع

مجر فرمایاتم زمین میں جلو پجرواور دیکھوکہ اللہ نے ابتداء محلوق کی تخلیق فرمائی اس کے بعد جب دوہارہ پیدا کرنے کا اراوہ فرمائے گاتو بجر پیدا فرمادے گا۔

فَهَا كَانَ جَوَابِ اللهُ مِنَ التَّالِ أَنْ قَالُوا اقْتَالُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيهُ اللهُ مِنَ التَّالِ إِنْ اللهِ اللهُ مِنَ التَّالِ إِنْ اللهِ اللهُ مِنَ التَّالِ إِنْ اللهِ اللهُ مِنَ النَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ الْوَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَالْمَا اللهِ اللهُ الل

بينكر في الحيوة الدُنيا تفريوم القيارة يكفر بعضك إيريعض ويلف بعضك المعضك المينكر في الحيوة الدُنيا تفريد القيارة بم المرتاب ا

حصرت ابراجيم الطينية كي قوم كاجواب كمان كوش كردويا آك ميس جلادو

قسف مدين : او پر حضرت ابرا بهم عليه السلام كى دعوت اور تبلغ كاذكر تمادر ميان من بهمية تبييهات آنگيل جوقر آن كريم كه خاطبين سيم تعلق بين بيهال سے بعر حضرت ابرا تيم عليه السلام اور ان كافين كاذكر شروع بوتا ہے۔ ارشاد فرمايا كه جب حضرت ابرا بيم عليه السلام نے اپني قوم كوتو حيدكى دعوت دكى اور بت پرى جيوز نے كى تلقين كى تو ان كى قوم نے يمي كهاكدان كو مار و الويا آگ ميں جلاد و چنانچ قوم نے انہيں آگ ميں وال ويا اور الله تعالى نے آگ كوشترى بوجانے كائتم و حديا اور حضرت ابرا بيم عليه السلام كو آگ سے نجات و حدي و و آگ سے تيم سالم نكل آئے ان في في ذلاك كرا اي

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا کہتم د نیاوی دوستی کی وجہ سے بت برستی میں گئے ہواور قیامت کے دن ایک دوسر سے برلعنت کروگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوا بی قوم ہوئے دیں ایک دوسر سے برلعنت کروگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوا بی قوم ہوئے دوئے سلند میں یا تیں کیں ان میں ہے ایک بات بیتی کہتم لوگوں نے جو بتو ان کی معبود بناد کھا ہے ہوئی تروشر کے ہوئی کے ہوئی کے ہوئی کا برشش کیا تی بیس جس ہے تم نے تو یدد کھا یا کہ ماری قوم ان کی برشش کے اور باپ دادے ان کی بوجا تا کہ بتوں کا بوجنا بہت بوی تمادی دینا والی دوسرے جو کفروشرک برنگا ہے۔

حضرت ابراتیم علیہ السلام نے مزید فر مایا کہ دنیا میں تو تم دوست سے ہوئے ہوا ور تہاری سدوی آئیں میں ایک دوسرے دوست سے ہوئے ہوا ور تہاری سدوی آئیں میں ایک دوسرے دوسرے بیت برتی کرانے کا سب بی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دان تمباری سدوی وقتی ہے بدل جائے گی دہار کے اور تم میں سے بعض بعض پر احمنت کریں گے کیونکہ تم نے ایک دوسرے کوراہ حق سے دوکا تھا کہ سے دوسرے کوراہ حق سے دوکا تھا کہ سے دوکا تھا کہ سے دوسرے کے دوکار نہ ہوگا کہ بہاں شرک کرانے میں آئیں میں ہوگا دوسرے ہوئے ہوئین دہاں کوئی کی کا مددگار نہ ہوگا کہ ہاں کہ دوکار ہے ہوئے ہوئین دہاں کوئی کی کا مدد کارے گا۔

ہیں اپنے پاس سے بینے دے کر گناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کی کا یارو مددگار نہ ہوگا۔

حضرت لوط التيني الأكاوعوت ابراتيمي كوقيول كرنا السي بعدفرما! فسنف آسة أؤط لوط المالام الور دونول حضرات كا فلسطين كيلئي بجرت كرنا السيام كا برايم كي نبوت پرايمان لي آئ (جوهزت برايمان لي آئ (جوهزت برايمان لي آئ (جوهزت بوري كردي تو برايم كي بارون كردي تو برايم كي بارون كردي تو برايم مي برايم كي بارون كردي تو في برايم كي برايم ك

معض مفسرین نے بیاحال ظاہر کیا ہے کہ وَ قَالَ اِنِی مُهَاجِو کَافاعل مفرت اوط علیہ السلام ہیں کین پہلی یات رائج ہے کہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تول ہے جنیہا کہ سورہ صافات میں فرکور ہے وکال اِن ذَاهِبُ اِلَىٰ دَنِیْ سَیّکُ پینِ ا (اورانہوں نے کہا کہ میں اینے رب کی طرف جانے والا ہول وہ عقریب بجھے راہ بتا دےگا)

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اسینے وطن سے (جوعراق اور فارس کے درمیان تھا) جرت فرمائی اور حضرت لوط

علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوساتھ لے کر (جوآپ کے چپا کی بیٹی تفیس اور آپ کی بیوی تھیں ) بجرت فر ما کرفلسطین میں آ کرمقیم ہو گئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس دفت آپ کی عربیض مفسرین کے قول کے مطابق ۵ کے مطابق کی المطابق کی المطابق کی المطابق کی المطابق کی دعا کوشرف آپ کی دعا کوشرف آب کی دعا کوشرف آب کی دعا کوشرف آب کی دعا کوشرف آب کے در بچرآ پ کو کا میں ایک کرنے کے لئے آئے کے ذریجہ آپ کو کا کا میں ایک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ دورہ مورہ مود میں گذریکا ہے۔

یہ بٹارے حضرت آبخی علیہ السلام اور ان سے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی حضرت اساعیل علیہ السلام و دسری بیوی بعثی حضرت ہاجراسلام اللہ علیہ اسکامی سے پیدا ہوئے تھے۔

حصرت ابراجیم علالسلام کی اولا دین سلسله نبوت جاری قرمانا: حضرت الحق اور حضرت بیقوب علیم السلام الله تعالی خرمانا: حضرت ابراجیم علیه السلام کوعطا فرمائ اور جیشہ کے لیے ان کی زریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ الله تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر بی نازل ہوا کرتی تھیں اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ الله تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر بی نازل ہوا کرتی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تقصیب انہیں کی نسل میں سے جی ۔ بھے آ خرالانہیا ووالرسلین سیدنا حضرت محد حضرت اسلیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

ق کر خیر کی دعا اور قبولیت: الله تعانی شاند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بواسرتبددیا و نیا ہی بھی ان کوچن لیا
اور اپنا خلیل بنالیا اور بعد بین آنے والی قوموں میں اچھائی کے ساتھوان کا ذکر جاری فرماویا 'جینے اویان ہیں ان کے بائے
دالے حضرت ابراہیم کو انجھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان میں یہودونسالای بھی ہیں اور دیگر مشرک اقوام بھی ہیں
مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومی گوسید نا حضرت محدرسول اللہ عظافہ کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر ہیں لیکن مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومی گوسید نا حضرت مجمل اللہ عظام ہے ہوں ان ایک انسان ہوں نے جود عاکی تھی واجھ کا آن ایک ایک ہیں گائے ایک جائے گئے ان ایک ہیں جاری رکھا۔

عضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب می البھے کلمات کہتے ہیں انہوں نے جود عاکی تھی واجھ کا آن ایک ہیں ہیں جاری رکھا۔

وَ اَيْنَاهُ اَجُورُهُ فِي الْأَوْيَا ﴿ اور ہم نے ان کوان کاصلہ و نیا ہیں دے دیا ﴾ ان کی وَ ریت میں انبیاء کرام ملیہم السلام کا استعین فریاد یا اور انہیں وار الکفر سے نجات دے کر فلسطین میں پہنچا دیا اور ان سے کو پر شریف بنواویا اور ان کے وَ ریعے قربانی کا سلسلہ جاری فرمادیا و نیا میں جو پچھ ملا وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی وجہ ہے آخرت کا اجرواتو اب اور دفع ورجات اور قرب اللهی کا حصول اس کے علاوہ بین اس کے کورہ کو اور اور انہ کا اور سورہ عمکوت میں فرمایا و ایک کا فرائے کا بین اللہ خوری کی اللہ دیا ہے۔ اور اور بلاشہ وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے مول میں )

ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ ﴾ إِنْكُمُ لِتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ الديم خالِم كام رَح موم ع بلاس الديم الديم خال كاكام رَح موم ع بلاس كام

أَحَدٍ قِنَ الْعَلَمِينَ ۗ أَيِّكُكُو لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّمِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ دنیا جہان والوں میں سے ممی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ ۚ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اثْيَنَا بِعَذَابِ تے ہو اور اپنی مجلوں جمل نمرا کام کرتے ہو سو ان کی قوم کا جواب کی تھا کہ تو اللهِ إِنْ كَنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَتَا عِلْأَءُتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِيْمَ بِالْبُتُمْرِي ۚ قَالُوۡۤ إِنَّامُهُ لِكُوۡۤ اَهُلِ هٰ إِن الْقَرْيَاةُ ب بھارے فرشیتے خوشخبری لے کرابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشیہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں إِنَّ ٱهْلَهَا كَانُوا ظِلِمِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْائَكُنَّ ٱعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا بلاشية رئبتني كالوك طالم بين بابراتيم نه كهابيتيني بات ب كها رئبتي عمراه طبحي بيئائهون نه كها كهام خوب جانعة جي كهاب لَنُهُ يَعِينَكُ ۚ وَأَهُ لَهُ ۚ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ۞ وَلَكَ ٓ أَنَّ جَأَءُتُ رُبُهُ ر والول کوخر ورضر ورخوات دے دیں تحجے سوائے آئی کی بیوی کے و درہ جے نے واٹول بٹس سے سیداور جب عارے فرستاد لُوْكًا بِهِيْءُ بِهِمْ وَحِمَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزُنُ ۖ إِنَّا مُنْجُنُونِك لوط کے ماس آئے ہے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کیآ ہے ڈریٹے میں اور رنج نے سیجیخ بالشربیم آ ہے ک وَآهُكُكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هَٰ إِذَا لَقَرْيَاةِ کے محروالوں کو بجات دینے والے ہیں مواسمۂ آپ کی بیری کے وورہ جانے والوں بیں ہے۔ بلاشیہ م ہیں استی والوں پرآ سان سے عذاب آثار نے يِجُزًا مِّنَ الْمُنْهَ آيِرِهَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ثَرَكُنَا مِنْهَا ٓ أَيُدَّبَيِّنَةٌ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ والے میں اس وجہ سے کدون فر انی کیکام کرتے دہے ہیں۔اورالبہ فحقیق ہم نے اس کئی کے بعض نشان چھوڑو سے ہیں جو ظاہر ہیں آن لوگوں کیلئے جو تھے ہیں۔

حضرت لوط علالسلام کااپنی قوم کوئیلیغ کرنااور برے اعمال سے روکنا' چھرقوم کا نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کا ذکر قسفسید: جب مفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دمن ہے جمرت کی توان کے ساتھ دھرت لوط علیہ السلام بھی تشریف نے آئے مفرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرماویا اورانہوں نے سدوم نامی بستی ہیں قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جونہرارون سے قریب تھیں ' حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کوتو حید کی دعوت دی اور برے کا سول سے روکا ' بیلوگ ایک ایسے برے کا م میں جٹلا تھے جوان سے پہلے کمی قوم نے نہیں کیا اور وہ یہ کہ مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور ربزنی بھی کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر مشکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہتم ان سارے فواحش و مشکر است کو چھوڑ دوئیکن و فریش مانے بلکھ الٹاریہ جواب دیا کہ اگر تم سے ہوتو اللہ کا عذاب لے آؤ۔

یہ جوفر مایا و تک ملک و التہ بیال اس کا ایک مطلب تو بی ہے کدا بزنی کرتے ہوئی جولوگ تہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہیں جو لوگ تہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہیں تم مردوں سے شہوت پوری کر کے جی ہیں تم مردوں سے شہوت پوری کر کے قوالدو تاکن کا داستدوک رہے ہو کیو کہ اولا دعورتوں سے پیدا ہوتی ہم دوں سے پیدا نہیں ہوتی اور تیسرا مطلب یہ جولوگ تمہارے علاقہ ہے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گذرتا چھوڑ دیا ہے تھی السبیل کا ایک طریقہ ہے۔

وَنَا اَوْنَ فَیْ نَادِینَکُو اللهٔ نَکُو اَس کا ترجمہ بہ ہے کہ'' تم مجل میں براکا م کرتے ہو''اس کے بارے ہی حضرت
ام باتی بنت ابی طالب رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سامنکر تھا جس کا آیت
کریمہ میں ذکر ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ را جمیروں کو دور سے کنگریاں مارتے ہتے اور ان کی بھی اڑا تے ہتے بعض
روایات میں یوں ہے کہ وہ اسپنے پاس کنگریاں لے کر بیضتے ہتے پھر گذرنے والوں کو مارتے ہتے جس کی کنگری جس
را جمیرکونگ گی وہ اس کا ہو گیا آوروہ اس کے ساتھ لے جا کر براکام کرتا تھا اور اس کو چندور ہم وے دیتا تھا ان کے بال
قاضی بھی تھا جو اس بات کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ اور حضرت قاسم ہن جمہ سے مروی ہے کہ بیلوگ اپنی مجلسوں میں ہوا چھوڑ نے
میں مقابلہ کیا کرتے ہتے اور حضرت مجاہد نے فر مایا کہ بیلوگ پوری ہے شری کے ساتھ اپنی مجلسوں میں مردوں کے
ساتھ برافعل کیا کرتے ہتے (معالم النور بل جلد اص ۲۷۸)

حضرت لوط علیدالسلام نے اللہ تعالی ہے وعاکی کدا ہے میرے دب فسادی توم کے مقابلہ میں میری مدوفر ما ( بعنی شخص نے جوان ہے عنداب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدہ کوسچا کردے ) اللہ تعالی نے ان کی وعاقبول فرمائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے ان کی وعاقبول فرمائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیج دیئے فرشتے پہلے حضرت ابراہم علیہ انسلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخری دی اور پہلے تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخری دی اور پہلے بھی ہارہ ان ہے انہوں نے لڑکے کانام الحق اور بوتے کانام بعقوب بتاویا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشنوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیے تشریف اونا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بتی کے نوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بیسے مسے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بتی پر عام عذاب آئے گا ادرائی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ابتا یہ سوال فرشنوں کے ساتھ کیا ہوگا ابتا ہے سوال فرشنوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشنوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بتی میں کون کون ہے ہم لوط علیہ السلام کوادران کے کھر دالوں کو نجات دے دیں مے ہاں ان کی ہوئ نجات نہ بائے گی کیونکر اس نے ایمان تبول نہ کیا

اس لئے وہ ان لوگوں میں روجائے گی جو بلاک ہونے والے ہیں لیسی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ العملوٰ والسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد صفرات ملاکہ علیم السلام صفرت لوط علیہ السلام
کے باس پہنچ یہ صفرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں ہے آئیس و کچھ کرلوط علیہ البلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں
پریٹانی کی کیفیت بیدا ہوگئ آئیس خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدکار ہیں اور پیلوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں کہ سنتی کے رہنے والے بدکار میں اور پیلوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں کہ سنتی کے رہنے والے بدکار میں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجا کیں فرشتوں نے پریٹانی کو صوس کر نیاا وران سے کہا کہ آپ نہ نہ ڈریں اور خم نہ کریں ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے جمعے میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں میں شال رہے گی ان بھی والوں پر ہم عذا ب اتار نے والے ہیں ان کے کرتو توں کے سب ان پرعذا ب آپ گا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام ہے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر دات کے ایک حصہ بی اس بستی سے نکل جائیں اور آپ بیں سے کوئی پیچھے مزکر ندد کھے ہاں اپنی ہوی کوساتھ ندلے جاتا کیونکہ دو بھی قوم کے ساتھ عذاب میں شریک ہوگی۔

معزت کو طعلیہ السلام اپنے گھر والوں کو اورد گیرا بل ایمان کولے کربستی سے نکل گئے جب میں ہوئی تو ان کی تو م پر عذاب آسمیا بہتی جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہے تھے اور اس کے آس پاس کی بستیاں جن سے رہنے والے کا فر تھے اور بدکار بھی ان سب بستیوں کا تختہ الب ویا عمیا مصرت جرئیل علیہ السلام نے اٹھا کر اس طرح پلیٹ ویا کہ بینچ کا حصہ او پر اور او پر کا حصہ نیچ کردیا اور او پر سے پھروں کی بارش بھی ہوگئ اس طرح بیسب لوگ ہلاک و بر با وہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کے کسی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کربستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے سے وقت ان کی تو م پر نذکور و بالاعذاب آسمیا۔

سورة احراف مورة مورات مورة جرسورة الشعرا ماورسورة الخمل من محى معرت او طعليد السلام كي قوم كى بلاكت كاواقد كذر چكا ہے۔

آخر میں فر مایا وَلَقَدُ تُرَّدُهُ اللهُ تَهِيْ اَللهُ تَهِيْ اَللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

و إلى من ين اخاهب شعيب فقال يقوم اعدالالله وارجوا اليؤمر الدور ولا تعثوا الديم عدين داد المور الدور ولا تعثوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ خِ اورز مین می نسادمت پھیلا کے سوائن کو کول نے شعیب کو جٹلا بالبندائیس از لرنے پکڑلیا اور وہ سے کمون سے گھروں میں اور معیمت کرے ہوئے وہ گئے وَعَأَدًا وَتُمُوْدُا وَقُلْ تَبَيْنَ لَكُمْ مِنْ مُسْكِنِهِ مُرَّوَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ إَعْمَا ورہم نے عاداور خمود کو ہلاک کیااور حال یہ ہے کہ جہیں ان کے دہنے کی جگہول سے ان کا حال معلوم ہوچکا ہے اور شیطان نے ان کے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوْامُسْتَبُصِرِينَ ۚ وَقَازُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۗ وَلَقَلْ جَأَءَهُم الن کے لئے اچھا کر کے کھایا سواک نے آئیس ماستہ سے مدک دیا کورہ وصاحب بھیرت تھے۔ بھرہم نے قامدان کوار فرعون کوادر بھال کو بلاک کیا بھوریدہ افتد ہے کہ مُّوْسَى بِالْبَكِينَتِ فَاسْتَكُمْرُ وَا فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانُوْاسَابِقِينَ۞ۚ فَكُلَّا ٱخَذْ بَابِذَنِّهِ موی اُن کے پاس مکل مول ولیس لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو براسمجما اور وہ آگے برصے والے نہ تھے۔ فَهِنْهُ مُرْقَنْ أَنْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُرَمَنْ أَخَذَتُهُ الصَّبْعَةُ وَمِنْهُمُ هَنْ سوہم نے ہرائیک کوائن کے گناہ کی وجہ ہے بکڑ لیا سوبعض پر ہم نے تخت ہوا بھیج دی اور بعض کو بھیج نے بکڑ لیا اور بعض کو خَسَفْنَابِدِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُرْمَنَ اغْرُقْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوٓا انْفُسُهُ مُ ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کوغرق کر دیا اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم فرماتا اور کیکن وہ خود تک ای جانوں پر 

#### اہل مدین اور فرعون ہامان قارون کی ہلا کت کا تذکرہ

قت معدی این آیات میں اجمانی طور پر بعض گذشته اتوام کی ہا کت کا تذکرہ فرمایا ہے کہا اور دوہری آیت میں محرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ عدین میں رہتے تھے ان لوگوں کو تعزیت شعیب علیہ السلام نے قوحیہ کی وحوت دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ ترت کا دن بھی واقع ہوئے ہوئے اور اتھال بدگی مزاطی تم میں ہے جو کہ و نیابئی سب پھی ہے بلکہ موت کے بعد حساب کما ہے جو نی ہے اس کے واقع ہوئے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگ کے بلکہ موت کے بعد حساب کما ہے ہوئے گا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگ کی کہ تھے جیسا کہ سورہ ہوداور سورۃ الشحراء میں ذکور ہے گذارہ جو برے افعال کرتے ہوان کو چھوڑ و بیلوگ ناپ تول میں کی کرتے تھے جیسا کہ سورہ ہوداور سورۃ الشحراء میں ذکور ہے حضرت شعیب فلیالسلام نے آئیس تعبیر قربائی کہ ذمین میں فساد مت بھیلا و ان لوگوں نے حضرت شعیب فلیالی بات نہ ان کہ خوال کے مقاب کا عذاب بازل ہوا اور ایساز لزلد آیا کہ ان سب کو جنجھوڑ کر اور بتاہ کر کے دکھ دیا جس کا بتیجہ بیرہ واکہ اسے گھروں میں گھنوں کے بل اوند سے مذکرے ہو جو کا عذاب بھی آیا اور زازل نے بھی میں گھنوں کے بل اوند سے مذکرے ہو کہ ایسان پر چیخ کا عذاب بھی آیا اور زازل نے بھی میں گھنوں کے بل اوند سے مذکرے ہو جو کی کے عذاب بھی آیا اور زازل نے بھی میں گھنوں کے بل اوند سے مذکرے ہو کہ دیا جس کا اند سے مذکرے ہو کی کا عذاب بھی آیا اور زازل نے بھی

ر بایا اور بیدونوں چیزیں ہلاکت کاذر بعید بن تنکیں۔

تیسری آیت میں تو م عاد اور شود کی ہلاکت کا تذکرہ فربایا اور ساتھ ہی رہی فربایا کہ ان کی ہلاکت کے نشانات تمہاری نظروں کے بیاس سے گذرتے ہوئی ہیں ہوت کی تمہاری نظروں کے بیاس سے گذرتے ہوئی ہیں ہوت کی جگہاری نظروں کے بیاس سے گذرتے ہوئی ہوت کی جگہاری نظروں کے بیاس سے گذرتے ہوئی ہوت کی جگہاری نظروں کے بیاس سے گذار نے ان کے اعمال بداور کفرومعاصی کو ان کے سامنے مزین کرکے بیش کیا) یعنی آئیس سمجھایا تھا کہتم آجھی زندگی گذار رہے ہو۔ فقت کی انتہاں کے انتہاں رہوائیس راہ حق سے ہنادیا) کو گانوائٹ بینے بین (حالات کے معالی مار میں میں اسلامی کے مقال کے معالی کے متب میں آگئے مقال سے کام نہ لیا و تیاوی لذتوں کو سامنے رکھا اور الند تعالی نے جو بھی وی تھی اسے استعمال نہ کیا اور شیطان کی تر بین اور تھی ین وجہ سے کہ بین ہوگئے۔

کی وجہ سے مدہوش ہو گئے۔

جوتی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فربایا سورہ عظیوت سے پہلے سورہ فقص میں ان لوگول کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر گذر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولی علیہ السلام کوان کی طرف مبعوث فربایا دہ ان کے پاس کھلے ہوئے مجزات لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہ انی اور کفر پر جے رہے انکار پرمصرر ہے اورا نکار کا سبب ان کا انتظار تھا لیعنی بید کدہ ہ اسپنے کو زمین میں برا سیجھتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوس کرتے تھے اور سیجھتے تھے کہ اگر ہم مولی علیہ انسلام پرایمان لے آتے تو ہے ہم سے اونے ہم جا و نے ہم جا

سورة المومنين من بي كرفون اوراس كي قوم كرمردارول في يول كها كه الكؤمين إيشرين و فيلنا و قومه له النافي دُونَ (كيابهم السيد و و في الدون عليه السلام) برايمان لا ئيس جو جمارت علي جيسه بين اور حال بيد به كمان كي قوم جماري فريا نيروارب ) سورة الزخرف ش به كرفر كون في كها آغرانا في في في الأن في فوق في الأن كالمربي الفلس بول الرفت في المربي المسل الفلس المربي المسل المسل المسل المسل المسلم المسلم

پانچویں آیت میں ندکورہ بالا اقوام کی ہلاکت کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فکلا اعداد کارہ ہوتھ ہے ان جس سے جرایک کوان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑلیا) فینھ فرحن از سکنا عکینہ کا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑلیا) فینھ فرحن از سکنا عکینہ کا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑلیا) فینھ فرحن از سکن کے معام موالے ہوا ان پر سات رات اور آخو دن مسلط رہی وہیسا کہ سورۃ الحاق میں بیان فرمایا ہے۔ وہو نامی فرحن آخذ کا الحقیقی فی آور بعض کو جانے کے پڑلیا) اس سے قوم خمود مراد ہے (کمانی سورۃ صور علیہ السلام)۔ بھر فرمایا: وَعِنْهُمْ مَنْ حَسَدُ مَانَا الْاَرْمَى اللهُ ا

مننگ الّذِينَ اتّحَنَّ وَامِنْ دُونِ اللهِ اوْلِياَء كُمُثُلُ الْعَنْكَبُونِ وَامِنْ يَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### مشرکین اینے معبودوں سے جواُ میدیں لگائے بیٹھے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے

قصف بین : جولوگ اند کوچوز کر دوسرل کی عبادت کرتے ہیں اور پیچھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہمارے لئے قائدہ مند ہو گی اور بیہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ان لوگوں کی جہالت اور گمرائی کی مثال دیے ہوئے ارشاد قربا پاکران لوگوں کے اعتقاد کی اسک مثال ہے جیسے عمری کا گھر ہو کمری جالا بن کراس میں بیٹھی رہتی ہے اور اس جال کے ذریعے کمھی کو شکار کرتی ہے۔ جانوروں کے جیسے بھی جھوٹے بڑے گھر گھونسلہ وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں کمڑی کا گھر ان ہیں سب سے ذیادہ بودااور کمزور ہوتا ہے کہی جال ان لوگوں کا ہے جو غیر اللہ کی پہنٹش کرتے ہیں اوران پر اعتقاد کرتے ہیں اور اپنا مدد گار بچھتے ہیں۔ ان کا بیا عقاد واعماد اور مجروسہ کرتا کمڑی کے جالے کی طرح کمڑور ہے جو آہیں کوئی فائدہ و بینے والائمیں ہے اگر

اِنَّ اللَّهُ يَعَلَّمُ مَا يَدَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ مَنْيَ عَ (بِيلُوكُ اللَّهُ كَيسُوا جَس جَس كَي مَع عِادت كرتے جِس الله تعالی كوان سب كاعلم ہے) يہ چیز بي نها بت ضعیف جیں۔ و هُو الْعَیْ نِرُ الْعَکَیْ فَرِ (اوروہ غلیہ والا جکمت والا ہے) وَبِنَاكَ الْاَحْتُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

خلک الذال تعلیم الدین من بال حقی (الله تعالی نے آ سانوں کو اور زمین کوفق کے ساتھ بیدا فرمایا) ان کے بیدا کرنے میں بوی حکست ہے جو منکر میں وہ بھی مانے میں کہ بیا اللہ تعالی کی بیدا کی ہوئی چیزیں ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ اِن فی ذالات وَلَیْ مَنْ اِللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

#### أَثُلُ مَا أَوْجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِيهِ الصَّلْوةَ أِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْغَنسَّآءِ

جوكتاب أآب يروى كالمن ب آب اس كى علادت فرما ي اور فماز قائم كيج الماشد فماز بدحيان س اور بر عكامون س

#### وَالْمُنْكَرِ وَلِيْ أَرُ اللهِ آكْبُرُ وَاللهُ يَعُلُومَ إِتَصْنَعُونَ

رد كى ب اور البد الله كا ذكر ببت برى چيز ب اور جوكام تم كرت والله جاسا ب

#### قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

در حقیقت نماز کونماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سب بن جاتی ہے نماز بیل قراءت قرآن بھی ہے اور شیح بھی بھی بھی بھی ہوئی کروع بھی ہے جو دبھی خشوع بھی ہے خضوع بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور اپنی عاجزی اور فروتی کا تصور بھی ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلاشہ نمازی آدی ہے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے رک جائے گا' جم محض کی نماز جس قدر اچھی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز میں کی ہوگی اس قدر گناہوں کے چھوٹے میں دیر کے گئی نمازی آدمی اگر چہ گنہ گار ہی کیوں نے ہو ہم حال نماز پڑھتا ہے۔ بھی نہ بھی اس کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑ ابھی دے گے۔ حفرت ابو ہریرہ دضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کی کہ کہ قال شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور شہ ہوتی ہے توچوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا عمل اے اس عمل ہے روک دے گا ہے تھیں رات کونماز پڑھتا ہے اور شہ ہوتی ہے توچوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والیہ بھی اس کہ معنول دہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جواشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بھن معنول دہتے ہیں اور فرمایا ہے کہ نماز تو بلا شہر برائوں ہے روک ہے لیکن موجوب ہمارے دو کئے ہے لیکن معنول دیتے ہیں فرمایا ہے کہ نماز تو بلا شہر برائوں ہے دوکت دو کئے ہے لیکن موجوب کی معنول ہے دو کہ ہور کہ تا جا ہتا ہے کہ نماز کم استانے ہیں اور جور کہ تا جا ہتا ہو اس کہ اس کے بیا ہم اس کے موجوب کہ اس کے بیا ہم اس کے دو تا ہے اور جور کہ نامیں جا ہتا ہو گئا ہوگا ہو گئا ہوگا ہوں ہے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم استانے وقت سے دو گئا ہوں ہے دو گئا ہوں ہے دی تھی در نماز ہیں مشخول رہتا ہے۔

بعض گناہ ایے ہیں کران کے ہوتے ہوئے انسان نمازئیں پڑھ سکتا نمازی آدی ہی سے مردر بچے گا۔ مثلاً پیشاب کرے یوں ہی اٹھ جائے اور امنتجاند کرنے نمازی سے بیس ہوسکتا اور کوئی نمازی سر کھول کررا میں دکھا تا ہوائیں پھرسکتا اور نماز کو جائے ہوئیں کہ سکتا ہوائیں ہی ہرسکتا اور نماز کو جائے ہوئی کر النہ کا نہیں کرسکتا۔ اور ای طرح کی بہت ی باتیں ہیں جو فور کرنے سے بھوش آسکتی ہیں۔ قر کر النہ کے فضا کی: نمازی اہمیت بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا وکئی کو الله انگر کو اور الله کاذکر البتہ بہت بڑی چیز ہے ) در حقیقت اللہ کاذکر ہی بورے عالم کی جان ہے جب بحک و نیاش اللہ کاذکر ہوتا ہے آسان وزیرن قائم ہیں اور دو ہری مخلوق بھی موجود ہے۔ دسول اللہ علی ہے نارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم ندہ وگی جب تک ذمین میں آیک مرتبہ مجمی اللہ اللہ کا درواہ مسلم ص ۱۸ می ا

نماز بھی انٹد کا ذکر کرنے کے لئے ہے جوسرا باذکر ہے سورہ طبا میں فر مایا ہے: وَاکْتِیواَلْمَتَلُواَ اَلِیْ کَرِی لئے نماز قائم سیجے 'نماز میں اول ہے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آ دمی تھیرتحریمہ سے کرسلام پھیر نے تک برابر انٹہ کے ذکر میں مشخول رہتا ہے اس کی زبان بھی ذکر انٹہ میں مشخول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول الله عَلِينَة كَ بارك من الم المؤمنين معرت عائشهمد يقد و الله تعالى عنبان بيان فرمايا حكالَ يَذْتُحُو اللهُ وَفِي

كُلُّ أَحْيَانِهِ (كُنَّ بِبروتت الشَّكَاةُ كُركر ترج تح) (رواه مسلم باب ذكر الله تعالى حال الجناية وغيرها)

یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کا ہر عمل اللہ کے ذکر میں شامل ہے لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کی ادا کیگی کے مواقع نہیں ہوتے اور ذکر اللہ اللی چیز ہے جو وضو بے دضو ہر وقت جی کہنا یا کی کی حالت میں ہمی ہوسکتا ہے البتہ عنسل فرض ہوتو تلاوت کرناممنوع ہے۔

تلاوت قرآن مجید تشیع و تحمید بخبیر تبلیل دعامیسب الله کا ذکرے دروشریف بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے اس میں صفور نبی کریم علیقے کے لئے اللہ سے رحمت کی دعاما تکی جاتی ہے دولوگ مبارک ہیں جودل سے بھی اللہ کو یا دکرتے ہیں اس کی صنول کے شکر گذارہ وتے ہیں اس کی کتاب کی طاوت میں شفول رہتے ہیں اور اس کی حمد وثنا دییان کرتے رہتے ہیں۔

رسول الله علي في في آن مجيد كى تعاوت كى فعنيات بتائے ہوئے ارشاد فرمايا كرجوفض الله كى كتاب مل سے ايك حرف پر سعاس كى وجه اے ايك فيكى سام كى اور جرفيكى دى گنا ہوكر ملے كى۔ (دواہ المتومذى وقال حسن صحيح) اور بح وتحدو غرو کے بارے شرفر مایا ہے کہ اگریس آیک بار سنب تھا الله و السخه کہ الله و آل الله و الل

حضرت عبدائلہ بن مسعود وضی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس دات جھے معراج کرائی گئی جس نے حضرت ابرائیم علیہ السلام ہے ملاقات کی انہوں نے فر مایا کہا سے محمدائی امت کو میراسلام کہ دیا اور ہتا دینا کہ جنت کی انجی ٹی جس سہنے تا اللہ و المنافر کی انجی ٹی جی سہنے تا اللہ و المنافر کی انجی ٹی سہنے تا اللہ و المنافر کی المنافر کی اللہ و اللہ و المنافر کی اللہ و المنافر کی اللہ و اللہ و قال حسن غویب اصغاد اُ ) مطلب ہے کہ جنت ہی ہے تو سب کہ محمدائی مطلب ہے کہ جنت ہی ہے تو سب کہ محمدائی کے لئے ہے تو بہاں سے پھو کرکے لے جائے بوئی سے خالی ہاتھ کہا اس کے لئے تو جنیل میدان بی ہے۔ محمد انس رضی اللہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ کا ایک ایسے درفت پر گذر ہوا جس کے سیتے ہو کھے موسلے تاہوں کو اس کے سیتے ہو کھے موسلے انسانہ اُ کہو بندہ کی آپ نے فرمایا کہ اُلے حکم کہ لِلْمِ اور مشبخان اللہ اور اُللہ اور اُللہ اُکہو بندہ کے اس میں ایکی عصاکو مارا تو ہے جم نے جی جیسے اس دوخت کے ہے گر ہے ہیں۔ (رواہ التر مذی )

حفرت جابرض الله حذب روايت بكرسول الله المنظمة في ارشادفر ما ياكه الفضل الملذكو لآ إله إلا الله والحصل المدخد والدين بين سب برى فنهات والله وكل الله الله الله بين سب برى فنهات والله وكل الله إلا الله به اورسب برى فنهات والله وعا المتحمد لله به ورسب برى فنهات والله وعا المتحمد لله به رواه الرقدى)

۔ معرت ابوموی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کیا ہیں جمہیں جنت کے فز انوں ہیں ہے۔ ایک فز انہ نہ بتادوں؟ ہیں نے عرض کیاارشاد فرما ہے ! فرمایا کا کول وَلاَ تُوْ ۃُ الْآیاللّٰہ ہے۔ (رواہ ابھاری)

جب ذکراللہ کی ای قدرنعنیات ہے تو ای میں لگار بنا جائے ایک لیحد بھی ضائع نہ ہونے دیں بہت ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہیں ہیں سال گذار دیتے ہیں دکا نوں میں لڑکے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بوی لیمتی زندگی فعنول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے مکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گذار دیتے ہیں نیہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الشفظی نے ارشاد فرمایا کہ جونوگ کسی جلس میں بیٹے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ جلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھراگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترفدی)

ا کیے خص نے عرض کیا یارسول الله اسلام کی چری تو بہت ہیں آپ جھے ایک ایک چیز بتا و بیجے کہ میں اسی میں اگارموں آپ نے فرمایا کو بَسُوالُ لِمُسَانُکُ وَطَبًا مِنُ فِرْعُو اللهِ (مَسَلُوة المسائع ص ۱۹۸ التر مَدی وغیرہ) (کہ

تیری زبان ہروقت اللہ کی یاد ہیں تر رہے ) ایک اور محض نے عرض کیا یارسول اللہ تعنیات کے اعتبار ہے سب سے بوا عمل کون ساہے؟ فرمایا دو عمل بیہ ہے کرتو و نیا ہے اس حال ہیں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو (مفکلوٰ ق المصابح ص ۱۹۸عن التر نہ کی دغیرہ)

حضرت عبداللہ بن عمروشی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتھ نے ارشاد فریایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ یا تھی نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ ہوئے ہے دل تی قساوت بعنی بختی آ جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ دوروہ بی محص ہے جس کا دل شنہ ہو۔ (رواہ التریزی)

نیز حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کوصاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے یہ وکر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نجات دینے والی کوئی چیز میں کہا گیا جہاد کی سین اللہ بھی نیس ؟ آپ نے فرمایا کہا گرکوئی حض اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو یہ مل بھی عذاب سے پیچانے میں ذکر اللہ ہے بوجہ کر میں ہے۔ (رواہ البہ بھی فی الد موات الکیر کما فی المشکل قص 199) آخر میں فرمایا کہ اللہ کا میں خوات الکیر کما فی المشکل قص 199) آخر میں فرمایا کہ اللہ کہ کہ کہ اس کے اعمال فیراورا عمال شرکاس کو علم ہے وہ اپنی تھکت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ دے جو بھی تم کرتے ہو ) ہرفض کے اعمال فیراورا عمال شرکاس کو علم ہے وہ اپنی تھوں کے اورا تکا بدلہ دیا جائے گا۔

صِنْ كِتْبٍ وَ لَا تَخْطُهُ إِلِيمِينِكِ إِذًّا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ اللَّهُ بَيِينْتُ فِي

آب كونى كتاب نيس بيز من تصاور خارج اتهد ي تقط تحاكر اليامونا والمل بالل شك من برجات بلك يقرآن بذات فود بهت ب والمنح والأل كا

صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَكَا يَجْدُدُ بِالْيَتِكَأَ اللَّا الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ لَآ أُنْزِلَ

مجموعه بصال لوكول كيسينول شريختيس علم دياكيا اور مارى آينول كالفار بدانساف لوك بي كرت بير بدادران لوكول في كها كراس براس ك

## عَلَيْهِ أَيْتُ مِنْ دَيَّةٌ قُلُ إِنْكَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنْكَا آنَانَ نَرُهُ عَيِينٌ ﴿ اَوَ لَوْ رب كافر ف عنايان كين عزل بين عوري آب فراه بجئ كرفتايان الله كانتيار في يراور فراق مرف والمح فور بردرا في والا مون كي في في في المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظ

ڸڡۜٷڡۣڔڲٷ۫ڡؠڹؙٷؽؙ

ایمان لانے والوں کے لئے

#### اہل کتاب ہے مجادلہ اور میاحثہ کرنے کا طریقتہ

**قسف میں**: ان آیات مبارکہ پی اللہ دب العزت نے اہل کتاب سے مباحثہ کرنے کے بارے میں تھیجہ فرمائی ہے ' ارشادفر مایا کرمبودونصاری سے جب گفتگو کرنے کاموقع آجائے توان سے اجھے طریقے پر بحث کرو۔ بہودونسلای اللہ تعالیٰ کو مانے تھے اور اب بھی مانے ہیں اور پیمی مانے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے انہیا مرام علیہم السلام مبعوث قرمائے اس لئے ان سے اللہ تعالیٰ کی الوہتیت اور پنجبروں کی رسانت کے بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ندتھی البند خاتم الانبیاء والرسلین جناب محمدرسول الله تابطیع کی رسالت کے جومنکر تھے ان ہے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت بھی اوران لوگول نے جواپنے وین میں تحریف کر کی تھی اورائی کتابوں کو بدل دیا تھااور یبود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصال کی نے حضرت سے علیہ السلام کو انشد تعالیٰ کا بیٹا تیادیان کی اس محمرا ہی پر بھی تنبيكرنا ضروري تها- يهودي يمل سه يدمنوره من رجع تف جب رسول النماي جرت فرماكر مدينه منوره تشريف لا ہے تو میہود بول سے واسطہ بڑا ان سے وہی امور میں مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ نجران کے نصار ی بھی حاضر ہوئے ان سے بھی بحث ہوئی اور سور و آ ل عمران کے شروع کی تقریباً اس آیات نازل ہو کیں جن بیں مباہلہ کی دعوت بھی ب جوا بت كريمه فَقُلْ تَعَالُوْ اللَّهُ إِنَا يُعَالُونَا وَإِنَا إِنَّا وَإِنَّا يَا وَإِنَّا وَإِنْ اللَّهِ فَعَلْ مِنْ عَلَا بِدِيالِ مُعْمَرُكَ تَصَانَ ب بھی بحث ہوتی رہتی تھی۔سور و تحل میں تمام انسانوں ہے دموت من کا خطاب کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے: اُذِرُ اِلٰی سَبِیٹیل كَتِكَ يِالْيُكَ كَدَوَ للوَعِظَةِ الْعَسَنَكَةِ وَجَالِد لَهُمْ يِالْتِيْ فِي أَخْسَنَ اور يبال سورة عكبوت من خصوصيت مع ساتعد الل كآب المحصطرية يربحث كرن كالحكم فرمايات الجصطرية يربحث كرن كاسطلب يدب كدخت بات كاجواب نری کے ساتھ اور غصہ کا جواب برد باری کے ساتھ اور جا ہلان شور وشغب کا جواب ہاو قار گفتگو کے ساتھ دیا جائے جس کی تبلغ ہواورزی اور بردیاری کے ساتھ ہوتو وہ زیادہ نافع ہوتی ہے ہاں جن اوگوں نے ضداور ہٹ دھری پر کمریا ندھ لی ہوتو وہ خوش اخلاقی ہے پیش آئے والے دائی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن دائی کو جا ہے کہ ہر حال میں علم اور وقارً سنجيدگي اورنري برقائم رے ندكوره بالانفيحت كے ساتھ إلا المبذيئ ظلموا مجى فرمايا جس كا مطلب يہ ہے كہ جولوگ

بے انصافی پر ہی اتر آئیں اور بھونڈ ہے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیں تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہوجس ہے ان کی پرتمیزی اور بیوتو فی کا کاٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانى نے حضرت مجاحد تابعی رحمة الله عليہ سے تقل کيا ہے کہ إلّا الّذِينَ طَلَمُوا مِنهُمَ سے دوالل كتاب مراد جي جنهوں نے الله كے لئے بيٹا تجويز كيا اوراس كى عبادت بيس كى كوشر يك تفهرايا يا جنهوں نے يوں كہا كه إِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ يايوں كہا بَنْدُ اللهِ مَفْلُولَةً الى با تمن سَكرمون آوى كوزياد وغصر آجا تا ہے اس غصد بيس الله تعالى كي توحيد اور عظمت ثابت كرتے ہوئے كوئى خنت بات نكل جائے اس كا اس كا مجائش ہے۔

اس کے بعد قرمایا و گفتانی النگاری آنین ایک ایک و آنیا کی ایک کو کی الفتانی کافیک و کو کی کافیک و کافیک کافیک

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ اہل کتاب تو رات کو عبرانی زبان میں پڑھتے سے
اور سلمانوں کے سامنے عربی میں اسم کی تغییر بیان کرتے سے رسول اللہ عظیمتے نے ارشاو فر بایا کہ لا تسصد قوا اهل السحت و لا تک بات و لا تک نبو میں اسم کی تغییر بیان کرتے سے رسول اللہ عظیمتے وَ اِلْهُمَا وَ اِلْهُمَا وَ اِلْهُمَا وَ اِلْهُمَا وَ اِلْهُمَا وَ الْهُمَا وَ الْمُحَامِ وَ الْمُمَا وَ الْمُمَامِعُونَ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّ

بعض محابہ ؓ نے بیود سے جوبعض روایات کی ہیں (اورتغیر کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئی ہیں)وہ صرف تاریخی حیثیت سے نے کی گئی ہیںا حکام شرعیہ اور حلال وحرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وَكُنْ الْكَ اَنْكُنَا الْكَ الْكِينَةَ الْكِينَةَ اور جس طرح ہم نے بہلی کتابیں نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف سے
کتاب نازل فرمائی مینی قرآن مجید فالڈینن انڈیٹھ ٹو الڈیٹٹ ٹوٹیٹوٹ بہ (جولوگوں کوہم نے آپ سے پہلے کتاب وی ہے
دہ اس پرایمان لاتے ہیں )اس سے دہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے حق طاہر ہوتے ہی حق کو قبول کیا اور اسلام لے
آئے جیسے عبد انڈین سلام سلمان فاری اور صبشے اصال کی ویون ملوث لاّتے من ڈوٹوٹ بہ (اور ان اوگوں میں سے مینی
قریش مکداور دیگر قبائل اہل عرب ہیں سے بعض لوگ قرآن کر می پرایمان لاتے ہیں ) وَمَا يَبْخَتَ لَيْ يَانِينَا إِلّا الْكُونِدُونَ

پھر جب آپ مدید منورہ تشریف لائے تو یہاں پہلے سے اہل علم یعنی یہود موجود تھے انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ
ہدوئی نبی ہیں جن کی تشریف آوری کا ہمیں انظار تھا وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانے تھے اور اپنے اسلاف سے سنتے
آر ہے متے ان نشانیوں میں بیسی تھا کہ آپ ای ہوں محکا می ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیم السلام
اور ان کی امتوں کے واقعات بتائے اور جامع شریعت ہیں گی عقائد صححہ سے واقف کیا یہود نصلا کی گی تریفات سے
آگاہ فرمایا ان کی مراہیوں پر مطلع کیا 'بیسب اس بات کی ولیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے
آپ کو وہ وہ علوم دے دیئے جو کمی کوئیس دیے۔

اس تمہید کے بعداب آیت کا مفہوم مجھیں ارشاد فرمایا: وَمَاكُنْتَ تَتَلُوْا مِنْ قَبْلَهُ مِنْ كِنْ وَكَا تَعَفَّهُ اللهِ يَهِيْنُولَاَ وَمَاكُنْتَ تَتَلُوْا مِنْ قَبْلَهُ مِنْ كِنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاثَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِنْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ كِلْ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِلْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِلْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كِلْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ كَاللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَيْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ الللهُ كَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَلَاللهِ عَلَيْهِ مِن كَلَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن كَلِيهِ مِن كَلَاللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ وَمُو مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ كَلَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مِن اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ اللهُ مَا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُ

پھر فرمایا: بل مُوَایَّ بَیْدَنْ فِی صُدُوْرِ لَایْنَ اُوْتُوالْمِولَةَ بلد بات یہ کہ یہ کتاب یعن (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کین بہت ہے مجزات پر صفحت کیوجہ ہیں۔ بہت بڑی دلیل ہے جوا پی آفت وعظمت کیوجہ ہیں۔ بہت من ماضح دلیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے اوران لوگوں کے دلوں میں ہے جن کومل عطا کیا گیا ہے ۔ وَکَامِحَدُ بِالْمِیْتُنَا اِلْا الْمُلْلِمُونَ کَا وَرِ مِنْ مُنْ مُنْ ہِورَ کِلَمُ عَلاَ کِیا گیا ہے ۔ وَکَامِحَدُ بِالْمِیْتُا اِلْا الْمُلْلِمُونَ کَا وَرِ مِنْ مُنْ مُنْ ہِورِ کِلَمْ مُنْ کِیا آن مُجْرَبِ اوراس کا انجاز سب پر ظاہر (اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہے انصاف لوگ بی کرتے ہیں ) باوجود کیکے قرآن مجز ہے اوراس کا انجاز سب پر ظاہر

ب محریمی طالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

لیکن بعض علاء نے فر مایا کہ آپ نے حضرت علی کے علاوہ کی دوسرے سے ابی کو لفظ محمہ بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا اور
اس تھم فرمانے کوراوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے لکھ دیا۔ در حقیقت یہ تاویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کڑے کی نہیں دہ کی نہیں دہ کی کوراوی کے اس طرف کڑے کی مفت باتی نہیں دہ کی کورکہ بطور مجزہ کوئی طرف کڑے کی مفت باتی نہیں دہ کی کورکہ بطور مجزہ کوئی ویری طرح کا تب ہونا یہ دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا یہ مستقل مجرہ ہے لہذا یہ کہنا کہ آپ بعد میں کتابت سے واقف ہوگئے تھے اس میں اُس سے ذیا دہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ ہوئے ہوئے جھی لکھ دیا۔

اس کے بعد فرمایا مخالفالوکا آنون علیہ الله فرادر انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہو کمیں) ان لوگوں کا مطلب سے تعاکمہ بم جن مجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں فاہر نہیں کرتے الله تعالی نے ان کے جواب ش فرمادیا فیل الله ان کے جواب ش فرمادیا فیل الله کی الله و آپ فرماد تیج کرنشانیاں الله تعالی کے قصد میں جیں) میرے اختیار کی چیزیں نیس جی فرمان کی چیزیں نیس جی اور میں تو صرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں) تمہارے فرمائش میں ہے۔ معجزات لا نامیرے اختیار میں نیس ہے۔

اُوَلَوْ يَكُوْهِهُ وَأَنَّا آنَا لَكَانَا كَالِكُانَ يُعْلَى عَلَيْهِوْ (كيا ان كے لئے يه كافی نہيں ہے كہ ہم نے آپ بر كتاب نازل قرمانی ہے جس كی ان لوگوں پر تلاوت كی جاتی ہے ) يہ كتاب سرا پامجرہ ہے اس كا انجاز سب كے سامنے ہے اگر كوئی منصف قبول مِن كا اراد وكر ہے تو اس كے لئے يہى قرآن بطور نشانی اور بطور مجز و كافی ہے۔ اِن فَى ذَلِافَ لَرَسُمَةً وَذَكُرُى لِلْقُومِ يُغُومِنُونَ ( بلا شہراس قرآن میں بڑى رحمت ہے اور نفیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ) جن كوا بمان لاتے ہیں۔

#### قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُو شَهِيْكُ ا يَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ

آب فرماد يج كرانشدير عادرتهار عددميان كواوس مدودان سب جيز دل كوجانيا بيدة انول على بين اورز بين عن جي اورجولوگ

اَمُعُوا بِالْبُاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُوالْغِيرُونَ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْكَ

باطل برایمان لاے اور اللہ کے متکر ہو گئے ہی اوک نقصان والے ہیں۔اور و اوک آپ سے عذاب کا نقاضا کرتے ہیں اور اکرمنٹرر و

آجَلُ مُسَمَّى لَيَاءُهُ وُالْعَدَابُ وَلِيَاتِيكُمُ بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَسَعْفُونَكَ

اجل ند ہوتی تو ضروران کے پاس عذاب آجاتا اورالبندان پراچا مک عذاب آپنج گاادرائیں خربھی ند ہوگی۔ برلوگ آپ سے جلدی

بِالْعَكَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمُسِيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ ۚ يَوْمَرِيَفُ شَهُمُ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ

عداب آنے کا قاضا کردہے میں اور بلاشہ جہم کا فروں کو تھیرے ہوئے ہے۔ جس دن اُن کے اوپر سے اور پاؤل کے بیجے سے

وَمِنْ تَعْيَةِ أَرْجُلِهِ مُ وَيَقُولُ ذُوْقُوا مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ان ير عداب جها جائے كا اور اللہ تعالى كافريان موكا كه جكولوجو بكوتم كيا كرتے تھے۔

#### اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتغذیب

قف معید : رسول الله علی کی باتوں پرمشرین کو یقین تبین تھا حالا تکہ آپ کے جمزات ظاہر ہوتے دہتے تھے اور سب سے بوا مجزو قرآن مجید ہے الله تعالی نے فر ملیا کہ آپ ان سے فرماد یہے کہ میر سے اور تمہار سے در میان اللہ کواہ کائی ہے تم مانویا نہ مانو وہ میری رسالت کا کواہ ہے آسانوں میں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ ان سب کو جاتیا ہے میں جوتم پرش جش کرتا جوں اسے اس کا بھی علم ہے اور جو پچھ تم کرتے ہو یعنی انکار اور تک نیب کے ساتھ پیش آتے ہوا ہے اس کا بھی علم ہے تشہیں اپنی ترکتوں کی سز اضرور لے گی اور تم بہت بڑے خسارہ میں پڑو گے۔

ای کوفر مایا : وَالْمَدُونَ الْمَتُوا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوا بِالْلَهِ لِلْمَالِوَلِهِ الْمَلْوَلُونِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مكرين النيخ كفركو جرم نميس بجعتے تقے اور عذاب آجائے كى بات سنتے تقوق اس كا يقين نميس كرتے تقے اور يول كم تتے تھے اور اور ان كى بات سنتے تقوق اس كا يقين نميس كرتے تقے اور ان كى باتك كے مطابق فور آعذاب شرآئے كى وجہ ہے آئے تضرت مرور عالم علي تھے كہ عذاب میں شك كرتے تھے اللہ تعالى نے فرمایا و كُوَّ وَكَا آسَكُن فَعَسَمَّى اَلْمَالُهُ هُوْ وَلَا مَالُهُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَى مِن مُلك كرتے تھے اللہ تعالى نے فرمایا و كُوْ وَكَا آسَكُن اَلْمَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ میں بھی عذاب تیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائی عذاب اوپر سے بھی عذاب اور بینچے سے بھی عذاب دوزخ کا فروں کو گھیر لے گی ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔اورائند تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم جو کمل کیا کرتے تھاس کا مزہ چکھ لواور سرا بھگت لو۔

#### هبجرت كي اہميت اور ضرورت

قضعه بين : معالم التزيل (جلد اسم اسم الدين ) على علامه بغوى نفسه الم كما يت يوياني الكين المناق (الآية) الن لوكول كي بار ب يل نازل بهو كي جنهول في مد معظم بين رہتے ہوئے اسلام تبول كرايا تعاليكن و بال كے مقائی حالات كی وجہ نے (جوكا فروں كی طرف سے دكھ تكليف كي صورت ميں جي آ تر رہتے تھے ) ابنا ايمان طاہر كر في سے قاصر تنظ الله جل شاند فرما يا كديمرى زين وسيع بين اراخ به يبال سے جمرت كر جاؤ و منون كے خوف كی وجہ سے ميرى عبادت نبيم كر سكتے بوتو اس شركو چھوڑ دواور ميرى عبادت ميں لكو۔ اس وقت مدينه منوره وار البحر و تعاور سول الله عبرى عبادت سے سحابہ جبشہ كو جرت كر يكھ تنظ كو تي مول الله عبرى عبادت سے سحابہ عبد بينه منوره وار البحر في تعظ اور اس سے بہلے بہت سے سحابہ جبشہ كو جرت كر يكھ تنظ كو تي منون الله عبدا كر مورة في الله كے لئے وطن چھوڑ و ينا وہ وقو الله الله الله عبدا كر مورة كر بات كى مبدئ كي بات كى جو كر وطن كوستقل طر إبته بر چھوڑ و ينا وہ وقو الله تعالى جو كر وطن كوستقل طر ابته بر چھوڑ و ينا وہ وادى حالات كے اعتبار سے ايك مشكل چيز ہاں لئے بعن الگر الله جو كر الله كرت كر الله كر الله مورة الله الله كالله الله كالله الله كالله تر باس لئے بعض لوگ ہجرت كرنے كى بهت فيس كرت تھے۔ الله تعالى و نياوى حالات كے اعتبار سے ايك مشكل چيز ہاں لئے بعض لوگ ہجرت كرنے كى بهت فيس كرتے تھے۔ الله تعالى و نياوى حالات كے اعتبار سے ايك مشكل چيز ہاس لئے بعض لوگ ہجرت كرنے كى بهت فيس كرتے تھے۔ الله تعالى حالات كے اعتبار سے ايك مشكل چيز ہاس لئے بعض لوگ ہجرت كرنے كى بهت فيس كرتے تھے۔ الله تعالى والد تك اعتبار سے ايك مشكل چيز ہاس لئے بعض لوگ ہجرت كرنے كى بهت فيس كرتے كى بهت فيس كرتے تھے۔ الله تعالى مال الله كرتے ہوں کو الله تھے۔

شاندفے ان سے فرمایا کرمیری زمین بہت وسیع ہے بجرت کر داور میری عبادت کرو۔

جرت کرنے میں دوطرح کی تکلیفیں چیں آنے کا خطرہ دونا ہے اوّ آل موت کا خطرہ (کافروں کی طرف سے تملہ آور ہونے کا قوی احتمال )اور ووس کے بھر میں کمائی کرتا ہوئے کا خطرہ رانسان سوچنا ہے کہ یہاں اپ کھر میں کمائی کرتا ہوں جینے بھی تمارت جالوے اپنی کھیتی باڑی ہے وطن ہے با ہرتھا ہوں تو کھانے کوکہاں ہے ملے گا؟

م رجان كوموت جيكها ہے الله تعالى شاند نے دونوں باتوں كا جواب وے دیا اول تو يفر ما يا كُلُّ نَفَي دُ آيِقَةُ الْمُونِ كَهُ مِر جان كوموت چيكها ہے كہيں بھى رہوموت اپنے مقرر وقت پر آجائے كى بھر موت سے كيا ڈرنا اور اس كے لئے ابجرت كوچھوڑ نے كا كيامتن؟ شُو النَّا الله بِعَوْنَ ( بھرموت كے بعد ہمارے پاس آؤگ ) اگر ہجرت كر لي تقى تو اس كا اجرياؤ حيا اور اگر بالفرض ہجرت نہ كي تو مزالے كى۔

اس کے بعد اہل ایمان کے اجروتو اب کا تذکرہ فر مایا کو کین ٹن اُمنٹوا کو عید کو الحظیمیت (الآیة) (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانددیں کے جن کے شیخ تبریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہیشہ رہیں محاور اچھا اجر ہے ممل کرنے والوں کا) آئی بڑی جنت کا جھوٹا سا گھر اور وطن مالوف جھوڑ نے کے وض کی جاتا بہت بڑی کامیا تی ہے۔

رزق مقدرضرور ملے گا: دوری بات کا جواب دیے ہوے ارشاد قربایا وکائین مِن دَاتِنَةِ لاَ تَحْدِلُ دِذْقَا اَنْدُ اَ مؤذفا و کالی (زمین پر چلنے والے بہت ہے جانور ہیں جوایٹا رزق نیس اٹھائے اللہ ان کورزق دیا ہے) اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانور اپنا رزق ساتھ کے نہیں پھرتے جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کا رزق وے ویتا ہے اور ودسرا مطلب یہ ہے کہ وو ذخیرہ نہیں رکھے 'جو ملا کھالیا آ مے کی فکرنیس کرتے ندان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انظام ہے نہ محصیل رزق کی کوشش و واسباب کے پیھیے نیس پڑتے اللہ تعالی ان کواہے فضل سے رزق عطاقر مانا ہے ای طرح جب تم جرت کرو مے تو وہ تہیں رزق دے گااب تک جس نے کھلایا ہورت کے بعد بھی وہی کھلائے یا ہے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافے نے ارشا وقر ہایا کہ اگرتم اللہ پر تو کل کرتے جبیبا کہ تو کل کرنے کاحق ہے تو وہ تہمیں اس طرح رزق و بتاجیے پرندوں کورزق و بتاہے وہ صبح کوجھوکے جاتے بیں اور شام کو بیٹ بھرکر واپس آتے ہیں۔ (رواہ التر ندی وابن باجہ مفکلو ۃ المصابح ص۲۵۲)

حعزت ابوالدرداء رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیدرز ق بندہ کواس طرح طلب کرلیتا ہے جیسے اسے موت طلب کرلیتی ہے۔ (مفکلو قالمصابح ص۳۵۳)

آخر میں آفر مایا کو کھوالت پیڈو الکی نیٹر (اوراللہ تعالی سننے والا اور جانے والا ہے) وہ سب کی ہائیں سنتا ہے اور سب کے احوال جانتا ہے اور جو تحص عذر کی وجہ ہے ہجرت کرنے احوال جانتا ہے جو تحص عذر کی وجہ ہے ہجرت کرنے ہے اور جو تحص محض و نیاوی مفاو کے بیش ہجرت کے لئے نظے اللہ تعالیٰ کوان سب کے احوال واقوال معلوم ہیں۔

جب رسول الله عظام الجرب قرما كريد بيندمنوره تشريف لے آئے تو بہت سے لوگ مكم معظم من رہ محت ان ميں

امحاب عذر ہیں تضاورہ ولوگ ہمی تھے جن کے لئے واقعی عذر ندھا اوہ جرت کر سکتے تھے اس زبانے ہیں مدینے کے لئے اجرت کرنا فرض تھا جو تھی اجرت نہ کرتا اس کا ایمان معتبر نہ مجھا جاتا تھا جب مکہ عظمہ نٹے ہوگیا تو اجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ لیکن مختلف احوال کے اعتبار سے بمیشدا پسے احوال مسلمانوں کے لئے پیش آتے رہے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اورا عمال باتی رکھتے کے لئے اجرت کرنا فرض ہوجا تا ہے لیکن گھر باز مال جائد اداور شنہ داروں کی مجبت ہیں دھن نہیں چھوڑتے الی جگہوں میں رہے ہیں جہاں اوان بھی نہیں دے سکتے کمار ہمی نہیں پڑھ سکتے مگرونیا کی مجبت آئیں اجرت نہیں کرنے دیتی ایسے لوگ تارک فرض ہوئے ہیں۔ (تفصیل کے لئے مورون نہ ورکوع نہرکی تغییر کا مطالعہ سیجے ) (انوار البیان ج

وكين سا أنه و من التهاؤمن خلق التهاوي والأرض و سخر الشهس والقيم ليفولن المراكرة بان برال من كرية المن كالمري كري المن المراكرة بان براكا و والمراكزة بان براكا و والمراكزة بان براكا و والمراكزة بالمن يتكافي من عبادم ويقي ولا لله الله كالى يوفكون والله يكب كله المراكزة براكا ويقي ولا الله يكل المراكزة براكا الله يكل المراكزة براك الله يكل المراكزة براك الله يكل المراكزة والمراكزة براك المراكزة والمراكزة والمراكزة بالمراكزة بالمراكزة والمراكزة المراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة بالمراكزة بالمراكزة والمراكزة المراكزة والمراكزة والمراكزة والمراكزة بالمراكزة بالمراكزة والمراكزة وا

## توحيد کے دلائل

 اس کے بعد سبب رزق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسان ہے کس نے پائی انا اورا؟ پھراس پائی کے ذریعہ کس نے زمین کوزندہ کردیا جبکہ زمین مرجکی تھی لینی فشک ہوئے کی وجہ سے کوئی چیزا گائے کے کا علی نہتی تقریبی جواب دیں گے کہ یہ سب پھواللہ تعالیٰ بی نے کیا ہے۔ فیل الْسَحَد خذ بلّہ ہِ (آپ فرماد ہجے کہ سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے) پیدا بھی ای نے فرمایا اور نعتیں بھی ای نے دیں رزق بھی وی دیتا ہے زمین بھی وی دیتا ہے زمین بھی وی دیتا ہے ذمین بھی وی دیتا ہے زمین بھی وی دیتا ہے ذمین بھی وی حیاد ت بھی صرف ای کی کرنا لازم ہے اور مازق بھی وی ہے تو بھر عبادت بھی صرف ای کی کرنا لازم ہے نے ان سب باتوں کا افراد کرتے ہیں کیکن عشل سے کا م نیس لیسے ، غود گر نہیں کرتے ، تعواد ہے تی سے افراد ہیں جو بچھ ہے کہ ان کے کام نیس لیسے ، غود گر نہیں کرتے ، تعواد ہے تی سے افراد ہیں جو بچھ ہے کہ اس کی تعریف کے خود کرنا ہی گر نا گر ان کے فرایا بی کی انگر تھوڑ کی کہ نا گر تھوڑ کے بیان کے فرایا بی کی انگر تھوڑ کی کہ نا گر تھوڑ کے بی اس کے فرایا بی کی انگر تھوڑ کے بیان کی کرنا ہو تھوڑ کے بیان کی کرنا ہے جس کی میں کرنے ہیں اس کے فرایا بیان کی کرنا ہو تھوڑ کے بی اس کے فرایا بیان کی کرنا ہو تھوڑ کے بیان کر کے بیان کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو تھوڑ کی بیان کے خود کی بیان کے بیان کی کرنا ہو تھوڑ کی بیان کے خود کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کیا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَا لَهُوْ وَ لَعِبُ وَ إِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ مُ اور یہ دنیا والی زندگی نیس ہے تمر اور و ب اور بائبہ آفرے والا تمر علی نفری ہے لَوْ کَانُوا یَعَلَمُونَ ہِ

-2×24-0505

و سی وای رسری بهروسی بهروسی بهروسی می رسوس است می و سی و ای رسین به ای رسوسی به می و سی و سی و سی و سی و سی و قضی بیر: اس آیت کریمه شده و نیا کی فنااور آخرت کی بقا کواجه الی طور پر بیان فرمایا بهادر شرکین و کافرین کی تامجی اور نا دانی اور به تقلی کی طرف اشار و فرمایا بهد مطلب بیه به کدونیا کی زندگی جتنی بحی در از جوجائ اور اس می جتنی بحی فعتین ل جا کین سب نیج بین -

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی اور ابدی نوتوں کے سامنے بیٹنا ہونے والی دنیا جو ہاں کچھ بھی کام نددے کی بالکل لہوولد ہے جیسے ہے آئیں شرکھیلئے ہیں ہوئی بھی کھولئے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھیے ہیں کھانے ہینے کی چیزیں بھی بیچے ہیں پھر جب بھوک گئی ہے تو اپنی مول کھولے ماں کے پاس آجائے وہائی سان فروخت کررہے تھائی جان کھانا وے وہ بھی سے کہ اس سے کو الدوان سے پوجھے کہ تم تو ابھی ہوئی کھولے ہوئے سے روئی سال فروخت کررہے تھائی ہیں ۔ کھالیے اب جھسے کیوں ما تک رہے ہو؟ تو بچے جواب دیں ہوئے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی ۔ اس طرح اہل دنیا کا حال ہے کہ دنیا ہیں گئے ہیں ای کے لئے جیتے ہیں ای کے لئے مرتے ہیں مال ہو جانداد سے جو یہاں کی تھوڑ وہاتے ہیں ہو جوانی ہے آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی حدیثیت نہیں وہاں کہ ہوئی ہو جاتی ہے آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی حدیثیت نہیں وہاں کی آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی حدیثیت نہیں وہاں کی آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی حدیثیت نہیں وہاں کی آخر اور ای اس کہنے میں کام ندآ کیں گئے وہاں تو ایمان اور اعمال صالح کی قیمت سے گئی اور یہی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ نیس سے دہاں کی ضرورت دوز رخ سے بچتا ہے (بیدن فرقت سے دون رخ سے بچتا ہے (بیدن فرقت سے کھی کام ندآ کیں گئی وہاں کی اصل ضرورت بچرا کی دیس سے کا کی دون کے بچتا ہے (بیدن فرقت سے کہاں کی ضرورت دوز رخ سے بچتا ہے (بید فرق

معترت ہے) اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرورتوں کے لئے جب دنیاوی چیزیں کام ندآ کیں تو ساری دنیا تھیل ہی ہوئی جس سے دانتی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں اگر دوزخ کے دائی عذاب سے سیخنے کا انتظام کر کے دنیا سے نہ سدھارے اور خدانخو استہ وہاں عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس دفت بجھ میں آئے گا کہ دنیا واقعی لہوولعب تھی وہاں حسرت اور افسوس کے سوا بچھ ندہوگا جو بچھ کرنا ہے بہیں سے لے کرجانا ہے۔

دنیا کولہوولدب بنانے کے بعد یوں فرمایا وَانَ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَکِی اَلْمَیوَانَ (اور بلاشبددار آخرت بی زندگی ہے)
مطلب سے کہ جن لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا وہ بھیٹر نعتوں میں رہیں گئے نہ بھی موت آ ہے گی نہ تعتیں جینی جا تمیں
گی اور اللہ تعالی جیشہ ان سے راضی رہے گا۔ ورحقیقت وہی زندگی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی وزندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی ہوئی زندگی کہنے کے قائل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی ہوئی اور نداس کی آخرت کی زندگی زندگی ہے کوئکہ وہاں تو عذاب می عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ جی فرمایا ہے شکھ کوئی بندگی ہے؟

الم الم الم اللہ جی کوئکہ وہاں تھی ندمرے گانہ جنے گا) دوز خ کی بھی کوئی زندگی ہے؟

آ خر مل قر مال لَوْ كَانُوْ يَعَلَمُونَ آكر بيديات دنيا وبداوردارة خرت كوجان لينة اور دونول يش جوفرق باست

## مشركين كى ناشكرى اور ناسياسى

فسف مدور: جولوگ الله تعالى كرساته مركرت بين ان كاطريق يه وآرك وقت بين تمام باطل معبودول ك طرف ہے دہن بنا لیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالی بی سے مصیبت دفع کرنے کی درخواست کرتے بیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب ستی میں سوار ہوں اور تیز ہوا چینے سکے جس سے ستی وُكُمُ في عَلَى اور ووب كا خطره الآق ہو جائے تو صرف اللہ عن كى طرف متوجه ہوتے إلى اور يول كتب إلى كم لَيْنَ كَنِيَتَ أَمِنَ هٰذِهِ لَنَكُونُنَ مِنَ الطَّيْرِينَ ﴿ (الرآب نے بمیں اس سے جات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار مول مے ) جب معیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بڑے سیجے دعدے کرتے ہیں لیکن جب انشاقعالی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھروہی عاشكرى اور كفروشرك اختيار كركيت بن اى كوفر مايا فَكَتَا تَجْمَعُهُ إِلَى الْمَدِّرِ إِذَا الْمُعْرِيَّفُونَ (سوجب الله أَنْهِي عَجات دے كر تفكى مين لي آتا بياقواى وقت شرك كرف لكته بين اليكلو فاديماً النَّيَالَيْ (تاكرو وال نعتول كي ناشكرى كري جوجم نے آئیں دی ہیں) وکیٹ منتقط (اور تا کدمزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مزوں کے کاموں میں ملکے ر ہیں مصیبت ٹل جانے برسارے وعدے بھول جاتے ہیں میری معلمون (سوعظریب جان کیس سے کے کفروشرک افتياركرنے اورائے وعدوں كومول معليال كرنے كاكيا تيج لكاتا ہے كيتيج عذاب كي صورت ميں سامنے آجائے گا۔ الل مكه برامن وامان كاخصوصي انعام: الل مَدْ بِحي شرك مِن مِثلا تَحَاللُهُ عَالَيْ فِي إِن بِهِ إِنعام فرمايا تھا کہ وہ امن وجین ہے اپے شہر میں رہے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑا ئیاں رہی تھیں قبل خون لوث مار عارت كرى كاسلسله قبائل عرب مين جارى تفارال عرب أكر جه مشرك تضيكن حرم مكه ومحترم جاسنة تقع اورالل مكه بر كونى حمارتيس كرت منظ الل مكه براس كى فقدروانى كرنالازم تعا بب ني كريم علي في في قوت دى توانيس سب ے پہلے مسلمان ہونا جا ہے تھا ان برلازم تھا کہ انبیں امن وابان سے رکھنے برجمی اللہ کاشکراد اکرتے اور اللہ تعالی کی طرف ہے جو نی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تعااس پرائیان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبود دل کی پرستش <u>مں تکے رہے جن کی عبادت میں پہلے ہے مشغول تھے۔ اس کوفر ملا اوکٹ پر واکٹا جنگا کا حرماً ایٹا</u> (کیا انہوں نے نہیں و يكها كه بم في حرم كوامن والى جكه بناديا) ويُنتَفَظُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (اوران كَ آس باس لوكول كوا جك ليا جاتا ہے) آن الباطل يو مؤون كرا باطل ير ايمان لاتے ہيں اوراللہ كى نعمتوں كے مكر ہوتے ہيں) بنعمة الله يكفرون (اورالله تعالى كانعتول كى ناشكرى كرت بي)

ں ہو گئیں کا جمیب حال تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا تو اللہ نے فر مایا اور وہی رزق دیتا ہے اور پرورش فر ما تا ہے اور حاجتیں یوری فر ما تا ہے جس کا قرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کفروشرک اختیار کئے رہے ہیں۔

مشرکین کاریکنا کراللہ کے گئے شریک ہے بیاللہ تعالی پر تہت کے اورافتراء ہے ای کو یہاں قر مایا ہے و مَن اَطَالُهُ بِهَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذَبُ بِالْوَكِيْنَ مِن اَلْمَالِهُ فَا (اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پر جموت باند سے یاحق آجانے پر اس کو جمٹنائے) اَلَیْسَ فِی جَهَانُدُ مَصْوَى بِلْكُفِرِینَ (كیاجتم میں كافروں كا تھكانا نہیں ہے) بہ استفهام تقریری ہےمطب بیہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوز خ ہے اسکواستفہام کی صورت میں بیان کیا تا کہ خوب سوج لیس اور اپنا انجام اور واقعی واصلی ٹھکانہ جان لیس۔

آخر میں فرمایا والی نین بیکھی ڈوافیننا کنھیں پہنچا سیکنا کو ان اللہ کھیم النفسینین (اور جن نوگول نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھا کیں ضرور صرورہم انہیں اپنی راہیں بتا کیں ہے اور بلاشباللہ اجھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے )اس آئیسے میں ایک اہم صفون میان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی رضا اختیار کرنے اور اس کی طلب میں محت کرنے اور مشقت انھانے پر اللہ تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنی رائے بتا دے گا۔ آیت شریف میں بہت بری جا معیت ہے اللہ تعالی کی رضا کے لئے جس طرح بھی بوئی کوششیں کی جا کی رضا کے لئے جس طرح بھی بوئی کوششیں کی جا کی مشاف طلب علم ہو کا فروں ہے مقابلہ ہو الل فتن ہے مقابلہ ہو اللہ تانہ ہو یا ظالموں کے سامنے اظہار تن ہوئیں میں ہوئی ہوئی کہ ہو یا ظالموں کے سامنے اظہار تن ہوئیں کہ بھی جو ہوئی ہو ہا جا کہ میں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں

جوفض کم بین کے اللہ تعالی اس کے التے علم کی راہیں کھول دیتے ہیں اور علم بھل کرنے سے حزید علم عطافر ماتے ہیں۔ جوفض دعوت و بلنے اور جہاد کے کام بیل کئے تصنیف دنالیف کا کام کرے اسکا سید کھول دیتے ہیں تغییر قرآن کے تصنیف دنالیف کا کام کرے اسکا سید کھول دیتے ہیں تغییر قرآن کے تصنیف دنالیف کا کام کرے اسکا سید کھلتے چلے جاتے ہیں جو تھوں معاشرہ کی اصلاح کرنا جا ہے اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے اس کی نظر معاشرہ کی فراہوں پر جاتی ہے چرز بان سے یا تحریر سے ان فراہوں پر جاتی ہے چرز بان سے یا تحریر سے ان فراہوں پر جاتی ہیں خواتی ہو جاتی ہیں اور بات کہنے کے ایسے پیرائے ذبمن میں ڈال دیئے جاتے ہیں جنہیں افتقار کرنے سے قاطبین بات کو قبول کرتے جلے جاتے ہیں۔ موئن بندہ کواسی جرائی کی طرف کوئی ہو جے تو سی محض اللہ تعالیٰ کی درضا مطلوب ہو پھرہ پیکس کی دائلہ تعالیٰ کی کہیں عدد نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ہو جے تو سمی پھرد کھے کہ اس کا کہافٹل وانعام ہوتا ہے۔

حدیث تدک ش به صن تسقوب مِنِی شهرا تقویت منه ذراعاً ومن تقوب مِنِی ذراعاً تقویت منه بساعه - (بینی الله تعالی فرما تا ہے کہ چخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے ش اسے ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہوں اور چخص ایک ہاتھ میر سے زدیک ہوتو ش چارہاتھ اس کے زدیک ہوجا تا ہوں)

 جس طرح جس عمل سے اواکر نے کا تھم ہوائی طرح عمل کرنا لفظ 'احسان' ان سب کوشائل ہے۔ جونوگ مفت احسان سے متصف جیں وہ محسنین جیں ان کے بارے علی و الله المجتب المحصوب فی اور وَبَشِو المُستحصین آور وَبَشِو المُستحصین جیں ان کے بارے علی و الله المحصوب المحتوب کی الله کی مقیمت ہے کہ مورہ عکبوت جی افتادت اللی کی مقیمت ہے کہ وہ عدفر ما تا ہے اور آفات و مصائب سے محفوظ رکھتا ہے، جائیت دیتا ہے اور جائیں رکھتا ہے اور مزید جائیت دیتا ہے۔ مورہ عکبوت کے ابتداء علی فرمایا آسکی اُن بَدُولُوا اُن یَقُولُوا اُسْنَا وَ اَن اِن اَن اَن الله کے ابتداء علی فرمایا آسکی اُن بَدُولُوا اُن یَقُولُوا اُسْنَا وَ اَن اِن اِن اِن اِن اِن اِن اِن الله کے اور ان کی آخر اُن شک جائے گی کو ہاں میر بتا دیا تھا کہ اہل ایمان کو ایمان کو تک ایمان کی اور سورت کے تم ایمان کا کے اور ان کی آخر انٹن شکی جائے گی کو ہاں میر بتا دیا تھا کہ اہل ایمان کو تک خوال کی اور اور سے مدونھرت اور معیت کا وعدہ فر مایا۔

فالحمد لله الذي بنعمته وَعزّته تتم الصالحات وقد تم تفسير سورة العنكبوت بحمدالله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام عَلىٰ سيد الاولين والأخرين وعلىٰ اله واصحابه اجمعين

#### سورة روم مكد كرمدش ازل مولى اس كى سائحة يات اور چردكوع بين ﴿ شُروحُ الله كے عم ہے جو بڑا مهریان نہایت رقم والا ہے کھ لِيَتِ الرُّوْمُ فَي فَيَ آدُنَى الْأَرْضِ وَهُــمُ مِنْ بَعَلِي غَلِيْهِـمُـهُ ہو مجئے کوروہ اینے مفلوب ہونے سے بعد عقریب چندسال میں غالب ہوجا تھیں ہے ا بِضَعِ سِنِيْنَ هُ لِلْهِ الْأَمْرُمِنُ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ ۖ وَيَوْمَدِيْ يَكُوْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الله تل كے لئے اعتبار بے بہلے مي اور بعد ش مجى اور ايمان والے أس دن خوش موں سے اللہ كى مدد كى وجد سے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَأَءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيثُمُ فَوَعَدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وہ مدوقرما تا ہے جس کی جا ہے اور وہ زیروست ہے رحمت والا ب اللہ نے وعدو قربایا ب الله اسے وعده كو خلاف جيس فرما تا۔ ِللْمِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيْوةِ الدُّنْيَأَ ۗ وَهُمْ عَن اور کیکن اکثر لوگ میں جائے ہے لوگ ویا والی زعری کے ظاہر کو جائے ہیں اور وہ

اہل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کا اُنی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

قصفا بید : حضرات مفسرین کرام دهم الله تعالی علیم اجھین نے ان آیات کا سب نزول ذکرفرماتے ہوئے لکھا ہے کہ فارس اور دوم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن کی تھی اہل فارس جن کا بادشاہ کسری تھا کہ لوگ مشرک تھے اور دومیوں کا بادشاہ قیعرتھا یہ لوگ اہل کر کہ جن کا بادشاہ قیعرتھا یہ لوگ اہل کر کہ بھی اہل اسلام کی خواہش تھی کہ دوم والے فارس پر غالب ہوجا تھی کیونکہ اہل دوم اہل کرتا ہے ہے ہور کہ بھی کہ خواہش تھی کہ فارس والے اہل زوم پر غالب ہوجا تھی کہ وہ اہل شرک تھے قریش مکہ ہے ہم فرہب تھے کسری نے بھی اپنا لشکر بھیجا اور قیعر نے بھی اور مقام افر رعات اور بھرئی پر دونوں لشکروں کی فر بھی ہوئی ۔ بیا شام کا علاقہ ہے جو سرز بھن حرب سے قریب ہے جس می مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ بھی اہل فارس دومیوں پر غالب آگئے جب پر بھی تو مسلمانوں کورنج ہوا اور کفار مکہ نہ صرف یہ کہ خوش ہوئے بلک انہوں نے مسلمانوں سے بیجی خالب آگئے جب پر بھی تو مسلمانوں سے بیجی

کہا کہتم اہل کتاب ہواورنصاری بینی روی بھی اہل کتاب ہیں اور ہمارے بھائی اہل قارس تمہارے روی بھائیوں پرعالب آ مسئے اس معلوم ہوا کہ اگرتم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر عالب ہوجا نیس سے ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآ یات نازل قرما کیں جن میں بتا دیا کہ عقریب ہی روی اوگ اہل قارس پر چندسال میں عالب ہوجا کیں ہے۔

ر پیشین کوئی فرماتے ہوئے لفظ بسطیع سِنین فرمایا ہے ُلفظ بسطیع حربی زبان میں تین سے لے کرنو تک کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ جل شاند نے بتا دیا کہ جس دن امل روم امل فارس پر غالب ہوں سے اس دن اہل ایمان خوش ہوں مے۔

جب فد کورہ بالا آیات نازل ہو کی تو ابو بحرصدیق رضی اللہ عند نے کفار کمہ سے کہا کہ تم آئ اس بات پر فوش ہو
رہے ہو کہ تہارے ہم فہ ہب غلب پا گئے تم فوثی ندمنا وَ اللہ کا تم ہم فارس پر عالب ہو نئے جیسا کہ ہمارے نجی اللہ علی ہمیں فہر دی ہے۔ اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ تم جوٹ کہتے ہو حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عند نے جواب میں فر با یا
کہ اے اللہ کے دشمن! تو جوٹا ہے جل تو مشارطہ کرلے بینی ہم اور تم اپنے ورمیان ایک میعاد مقرر کرلیں اور وس دی
اونٹ لینے دینے کی و مدواری قبول کرلیں اگر اس مدت میں روی فارس پر عالب آگئے میعاد مقرر کرلیں اور وس دی اونٹ دے گا اور اگر
امان فارس عالب ہو گئے تو میں دی اونٹ دوں گا آئی میں اس کا معاجہ میر لیا محمالہ اور معاجرہ کیا تھا وہ خدمت عالی حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ نہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جدمعا طہ اور معاجرہ کیا تھا وہ خدمت عالی میں ہیں کردیا ہو سیائی فرایا ہے جس میں تمن سے لے کرنو سال میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ عنہ کے خردی ہے لئزائم ایسا کہ وکرد میں بنا وہ جس میں تمن سے لے کرنو سال میں بھی ہی اضافہ کرلوحضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ درمیان دومیوں کے غالب ہو رہے ہو حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ نے خرمایا میں ناوم ہیں ہوں اپنی بات پر قائم میں بلہ ہو معارف واراد فول کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آئیں میں طور کے نو سال کردیا ہوں بلکہ جمعے مدت اور اونوں کو سے ہو حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ نے خرمایا میں ناوم ہیں ہوں اپنی بات ہوگئی۔ ہوں بار کہ کو سال کردیا

لے معالم انتزیل عمل عمد اللہ بن الی بحراه دروح المعانی عمد عبد الرحمٰن بن الی بحراب

الله عند كى جيت ہوگئ اورانى بن خلف كے وارثوں ہے سواونٹ وصول كر لئے مجتے - معزت الو بكر صديق رضى الله عند بير مال كے كررسول الله الله كا خدمت جس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا كداس مال كوم مدقد كردو -

چونکہ خکورہ مشارطہ قمار لین جوا ہے اس لئے آتخضرت اللہ نے اس کو صدفۃ کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہدہ کیا تھا اس وقت قماری حرمت نازل ہو پیکی تھی ہو جہ مدفۃ کا عظم فرمایا ہے۔ جس وقت تعارکی حرمت نازل ہو پیکی تھی ہو جہ مدفۃ کا تھم فرمانے کی سمجھ میں آئی ہے اور یہ بھی حمکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں بی مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں خرج کرنے کا تھم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جولفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایۃ می ہوتو کروہ اور ناہدہ وی میں ایس کے لئے جولفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایۃ میں ہوتو کردہ اور ناہدہ یہ دیں جس خرج کرنے کا تحکم فرمایا جائے گا ( کہما قال صاحب الروح )

الله الكورون فيل فيرن بيعل (الله على كے لئے اختيار بے بہلے بھی اور بعد ش بھی ) يعن جو بھے بہلے ہوا كما الل فارس غالب بوت اور وی مغلوب ہوئے اور جواس كے بعد ہوگا كروئ غالب بون كے اور اس كے علاوہ جو بھی بھی موگا وجود ش آئے گا وہ سب اللہ تعالی بل كے اختيار ہے ہوگا اور اس كى قدرت كا مظاہرہ ہوگا۔

وَيُوْمَيْنَ يَغُوْرُ النَّهُ عِينُونَ النَّهُ عِلَيْهِ (اورجس دن روی الل فارس پر غالب بول مے مومن بندے اللہ کی مددے ساتھ خوش ہوں مے ) مؤمنین کی خوش اللہ وارجس دن روی الل فارس خوش ہوں مے ) مؤمنین کی خوش ایک تو اس اعتبار سے ہوگی کہ انہوں نے کفار مکہ کوجو بتایا تھا کہ عُقریب الل دوم الل فارس پر غالب ہوں مے اس بات کی بچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور بول بھی خوش ہوگی کہ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ پیش آئے گا خوش کے اسباب ہوجا تھی مے لفظ بسنظ اللہ کا کا مسل ان سب باتوں سے ہوسکا ہے کیونکسان میں اللہ تعالی کی مدد ہوئی کے اسباب ہوجا تھی جائے ہے مدوفر مائے ) جے چاہے غالب کرے جے چاہے مغلوب کرے۔ اس میں سلمانوں کی آئندہ مدد ہونے کی طرف اشارہ ہوگیا چنا تھے بعد میں اللہ تعالی کی طرف سے برابر عدوم تی رائی۔

وَهُوَ الْعَرَاثُ لَا تَهِدِيمُ (الله زبروست برحم فرمانے والا ب) جے جائے غلبہ دے دے اور جس پر جاہے رحم فرمانے والا ہے) جے جائے غلبہ دے دے اور جس پر جاہے رحم فرمانے کر اللہ ایک الله وَعَدَهُ الله وَعَدَهُ فَرَالله وَعَدَهُ فَرَالله وَعَدَهُ فَرَالله وَعَدَهُ فَرَالله وَعَدَهُ فَرَالله وَعَدَهُ فَرَالله عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ فَرَالله عَلَيْهُ وَعَدَهُ فَرَالله عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ فَرَالله عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَمِنْ وَعَدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَدَهُ وَمِنْ وَعَدَهُ وَمِنْ وَعَدَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَعِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا

جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاص لنہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يَعُلَمُونَ طَالِمِرًا فِنَ الْمُهُوا الزُّهُمَا (يلوك نياوالى زعرى كفابركومات بن) وَهُوعَن الْمُورَة هُوعَنولان (اوروه آخرت عناقل بن) يهال جن لوكول كون على لا يَعْلَمُونَ قرايا الله كات على يَعْلَمُونَ ظاهِرًا

لے پینسیل ہم نے معالم المتن ال جلد الد من من کے سینس کی ہے اس سلسلہ میں اور بھی متعدد روایات ہیں جنہیں حافظ این کیڑنے نے ہی تغییر عمی ذکر کیا ہے کروٹ العالی میں شعن ترفدی سے تو ان کی سند کوشن بتایا ہے فواو ا بدر ساجے ہیں ہوا تھا اس یات کوسا سندر کھتے ہوئے ہی کہا جائے گا کہ معرف ابو کر صدیق منی اللہ عند نے آئی بن طاعب می سواوٹ وصول کئے کے کہا گیا ہے تھا ہی کہ معرف معرف کے کہا گیا کہ معرف کے کہا ہے تھا کہ معرف کے کہا ہے کہ انداز کے انداز کی سے معرف کی کے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے ک <u>قینَ الْعَبُوعَ الرَّامُیمَا</u> کیمی فرما دیا' اس ہےمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغات اوراس کے نصر فات کونہ جانتااوراس کی معرفت حاصل مذکرنا پہ جہالت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہواور و نیاوی زندگی کے آلات اور اسباب کو جانے ہوں بی تی چیزیں ایجاد کرتے ہوں دنیادی ترتی میں آ مے برحہ محے موں اور مال جمع کرنے کے طریقوں سے واقف بیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کونہ جانتے ہوں اور آخرے سے عاقل ہوں (جہاں واکی زندگی مے گی جس ی خبرانند تعالی کی کمابوں اور رسولوں نے وی ہے ) تو ایسے لوگ امحاب علم ہیں جیں۔انسان کی اصل ضرورت آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعمتوں ہے مالا مال ہونا ہے۔ جو مخص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا اور اپنی آخرت کے لئے فکر مند نہ ہوا و وقعض دنیا کے اسباب کو کتنائل جانتا اور جھتا ہوصا حب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔ سورة آل عمران شرفرمايا إِنَّ فِي حَلْق السَّمَهُ فِيهِ وَالْكَرْضِ وَاغْتِلَافِ النَّيْلِ وَاللِّمَالِ لَأَيْتِ لِدُوفِ الْكَلْبَابِ الَّذِينَ يَكْكُرُونَ اللَّهَ يَيْكُ أَوْ فَكُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ هُ وَيَتُكُكُرُونَ فِي خَلْقِ المَعَلَونِ وَالْأَرْضِ (بلاشِهَ سانون اورزمينون ك يدافرمان من ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جواللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھوئے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور وہ آ سانوں اور زمینوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں )اس آ بہت شریف میں ان لوگوں کوعش والافر مایا ہے جوانلد کی یاد میں ملکے رہے ہیں اور آسان وزمین کی تخلیق کے بارے شن قلر کرتے ہیں بعنی ان کے وجود کو دیکے کرخالق تعالی شاند کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل كرتے بين جولوگ دنياى يردل دينے موتے بين خواه دوكيسى عن شينيس ايجادكرتے موں اوردنيا كوتر تى ديے يس مشہور مول وه عَنْقَى صاحب عَمْل نيس مورة زمر من فرمايا: فَلْ هَنْ مِنْ مِنْ يَسْتَقِي الَّذِينَ بَعْلَيْفُ وَلاَ يَعْلُ وَلَهِ الْأَيْلِي ( آپ فرماد ﷺ کیاد ہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جونبیں جانتے *پس عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہی*ں) جس کاعلم الله تعالى كى توحيد ند سكماع اوراس كرسول الله مرايمان لان يرآ ماده ندكر اورآ خرت كافكر مندند مناع اس كا ونیاوی علم اس لائق نہیں ہے کدا سے علم کہا جائے۔

 بِالْبِيِّنْتِ فَهَاكَانَ اللَّهُ لِيَكْلِمُهُمْ وَلَكِنَ كَانْوَآ اَنْفُسَهُ مَ يَظْلِيمُونَ ۚ ثُمَّرَكَانَ عَاقِبَةَ

واضح دلیلیں لے کر آئے سواللہ ایسانہ تھا کہ ان بر ظلم کرتا اور لیکن وہ لوگ اپنی جالوں برظلم کرتے سے چرجن لوگوں نے

الكُنْنَ اَسَأَءُوا التُّوآى أَنْ كَذَّبُوا بِإِنْتِ الله وَكَانُوْا بِهَا يَسَتَمْرُءُونَ ٥

برے کام کے اُن لوگوں کا براانجام ہوا۔ اس دجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اوروہ ان کا ندا آل بناتے تھے۔

#### آ سان وزبین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

# زمين پر چلنے پھرنے کی تلقین اوراُمم سابقہ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

اس كے بعد قرمایا: اَوَلَسَمَ يَسِينُسُواْ اَفِسَى الْاَرْضِ (الآية) كياان توكوں نے زمن ميں چل پيمركز نبين ويكها تاك پرانے لوگوں كے احوال سے عبرت حاصل كرتے ان سے پہلے جولوگ يتھ وہ ان سے زيادہ توت والے تھے انہوں نے زمين كوجوتا اور بويا في ڈالا اوراس كى بيدا واركوا ہے تصرف ميں لائے تيز كيتى باڑى كے علاوہ بھى انہوں نے زمين كوآبادكيا، اسے مكاتات بنائے قلع تعمر كے باغات لگائے نهري جارى كين اور بہت بكوكيالكن وہ اس سب كوچور كر چلے مكے اللہ تعاتی جل شاندنے اپنے رسول بھیج جوان کے پاس دعوت بن لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے نیس مانا بلا خرفتا کے گھا شاتر گئے ان کے قلعوں اور محلات کے کھنڈرات ابھی تک دنیا ش سوجود ہیں دیکھنے والے انیس دیکھ کر عرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعاتی نے جوان کو ہلاک فرمایا اس کا سبب ان کا اپناظلم تھا وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے انہوں نے اپنے خالتی کوئیس مانا ' اسکے دسولوں کو جنلایا 'معجزات ساسنے آئے پر بھی برا بر کفر پراڑے رہے ان کے اعمال ہی ان کی بربادی کا سبب ہے۔

الله بين قاالخناق في يعين الم في النه المرجعون ويوم تقوم التائة يبل المجرمون والله بين قااله المجرمون ويوم ويوم الله يبل قااله المجرم الله يبك قاله المجرم الله يبك قاله المجرم الله المجرم الله المركز المر

وَحِينَ تَعْلُهِرُونَ فَي مُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمِيَّتِ وَيُحْرِجُ الْمِيِّتَ مِنَ الْحَقِ وَيُحْمِ الْمُرْتَ المدد پر كدفت من في المارك عبان عبايرلام جادب بالوقها عدم الكان جادد عن وأس كمرده بون ك بعد مكرتها مكرتها فالك تُغْرَجُونَ فَا بعد ندكى بن جادراى طرح تا الله باذك -

### قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی مؤمنین باغوں میں مسرور ہونگے 'مجرمین بدحال ہونگے

قسف مدین : ان آیات میں اوّل توریبیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلوق کو پیدار فرما تاہے پھر جب سب مرجا کیں گے قود دہارہ زندہ فرمادے گا اور پردوبارہ زندہ ہو کا آن مت کے دن ہوگا مرنے دالے زندہ ہو کراس دن حساب کیاب کیلئے اللہ تعالیٰ بی کر طرف لوٹائے جا کیں ہے۔ اس کے بعد مجر مین کی حالت بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نا امید ہوجا کیں گئے ان بحرموں میں مشرک بھی ہوں کے جنہوں نے دنیا میں کلوق کو عبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا تھا اور پر بھتے تھے کہ بید ہمارے لئے سفارش کر سے گا بلکہ شفاعت کے امید دارخود بی مشر ہوجا کیں مشرک تھے تی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے مختلف حالتوں ہیں ہوں سے اللی ایمان کی حالت الل کفر کی حالت سے مختلف ہوگی جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے وہ تو بہشت کے باغوں ہیں سر در اور خوش وخرم ہوں مے اور جن لوگوں نے کفراختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کونہ مانا 'یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائم ہے۔

## صبح وشام اوردن کے بچھلے اوقات میں اللہ کی شبیج کرنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالی شاند کی پاکی بیان کرنے کا تھم دیا کہ شام کے وقت اور صح کے وقت اور دان کے پچھلے اوقات میں اور ظہر کے وقت اللہ کی پاک کرو اوقات نہ کورہ شراللہ کی تیجے اور ترزیبان کر نے کا تھم دیے ہوئے درمیان میں میں اور ظہر کے وقت اللہ کی پاک کرو اوقات نہ کورہ شراللہ کی تیجے آ مانوں میں فرضتے اور ذمین میں اللہ ایمان اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جولوگ الل کفر ہیں ان کا وجودی اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں اور جولوگ الل کفر ہیں ان کا وجودی اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے کے لئے کافی ہے کو زبان سے اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں ( ملاحظہ ہواوار البیان جلد ہیں ۱۳۸۸) جیسا کہ مورۃ النور میں فر مایا: اللہ تو کہ تا کہ اللہ کہ تھے ہیں کی حمد بیان نہ کرتے ہیں اور کرف کے اور کرف کے ایمان کرتے ہیں بی اور زمین میں ہیں اور پرندے ہی جو پر پھیلا ہے ہوئے ہیں ہراکی نے اپنی نماز اور تیج کو جان لیا جو آ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے ہی جو پر پھیلا ہے ہوئے ہیں ہراکی نے اپنی نماز اور تیج کو جان لیا

بعض اکابر نے اس میں بیکتہ بتایا ہے کہ نمازعصر چونکہ صلوۃ وسطی ہے اور اس کی اوائیگی کے لئے خاص تا کید دارد ہوئی ہے اور چونکہ بیدونت عمو تا کاروبار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے غافل ہوجاتے ہیں (جیسا کہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کوچھوڑ بیٹھتے ہیں ) اس

لے اس کاذکر مقدم فر مایا۔

یفتی ہوائٹی میں البینیت (الآیة ) (اللہ تعالی مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے )اس آیت میں اللہ تعالی کی قدرت کو بیان فر مایا ہے کہ وہ جاندار کو مردہ کو جاندار سے نکال ہے۔ مفسرین نے اسکی شرح میں فر مایا ہے کہ مردہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض مصرات نے اس کی مثال بچداور انڈے سے دی ہے کہ جوزے کو انڈ سے سے اور انڈ سے سے دی ہے کہ جوزے کو انڈ سے سے اور انڈ سے سے دی ہے کہ جوزے کو انڈ سے اور انڈ سے سے دی ہے کہ جوزے کو انڈ می فراتا ہے ) لین جب زمین کو اس سے مردہ ہوئے کے بعد موتو انڈ رہ فرماتا ہے کو برند سے بھتی اور گھا اس وغیرہ بیدا موتو انڈ رہ فرماتا ہے وہ تر وتازہ اور شاوا ہوجاتی ہے اس میں اسکی جان جو میں رہتی جس سے بھتی اور گھا اس وغیرہ بیدا موتو انڈ رہ فرماتا ہے وہ تر وتازہ اور شاوا ہوجاتی ہے اس میں سے کھیتیال کا کر لیلمائے گئی ہیں۔ آخر میں فرمایا وغیرہ بیدا وکر کی ایک تو ان میں موتو کے اور تک کے جو اندہ بھتی ہوئے انٹر میں انٹر موتو کے موت کے بعد وزیرہ ہوئے کی بین ان میں میں انٹر موتو کے موت کے بعد وزیرہ ونے کی بین ان میں میں انٹر موتو کی بین انٹر میں انٹر موتو کی بین انٹر میں انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین انٹر میں انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین موتو کی بین انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین انٹر موتو کی بین میں موتو کی بین انٹر انڈر انٹر انڈر انٹر انڈر انڈر انٹر کی انٹر کو موتو کی بین انٹر کو موتو کی بین انٹر کو موتو کی انٹر موتو کی بین انٹر کو موتو کی بین کو کر میں کو بین کو بین کو بین کو کر موتو کی بین کو کر موتو کی کر موتو کر موتو کی کر موتو کر موتو کی کر موتو کر موتو

آیات (فَسَبَعَیٰ اللهِ بِ وَکَانَلِکَ تُنْحَرَجُونَ کَک) پڑھ لے اس کا جوور دیجون جائے گااس کا تو اب پالے گااور جو تنم بیآیات شام کو پڑھ لے اس رات کو جواس کا وردچھوٹ جائے گااس کا تو اب پالے گا۔

وَمِنْ الْبِيَّهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ ثُقِرُ إِذَا اَنْ تُدْ بِتُكُرُّ تَنْ تَيْمُرُونَ "وَمِنْ الْهَمّ ادوال كالمثاغول عن سيد بيك ال في تعميل في سي بدافر بالإجرابيا كمام آول بن كريبيليدوئ جرت وراوراس كالقدرت كي فتانول عن س كُوْ مِنْ أَنْفُيكُ فُو أَزْواجًا لِتَكُنُّنُوٓ النِّهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ یا سے تمہارے لئے تمہاری جنس سے جوڈے بنائے تاکیم ان کے پائی آ مام کرداور تمہارے درمیان بحبت اور عدروی پیدا فرمادی اس میر قُوْمِ يَتَفَكِّرُوْنَ ®وَمِنَ ايتِهِ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَافُ ٱللِّهَ نَيْكُوْ وَٱلْوَائِكُ الت او کول کے لئے نشانیاں میں جو فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سنے آسانوں کا پیداخر مانا اور تمہاری بولیوں اور ر نگلتوں کا مختلف ہوتا ہے كَ فِي ذَٰ لِكِ لَا يَتِ لِلْعَالِمِينَ ®وَمِنَ إِيتِهِ مَنَامُكُوْرِ إِلَيْكِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعْ أَوْكُو بلاشباس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں ہے تمہاراسونا ہےراے میں اورون میں اور تمہارا حلاش کرنا ہے صِّنْ فَضُيله أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَسُمُعُونَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيِّكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا اس کے صل کوبلاشیاں میں نشانیاں ہیں اُن او کوں کے لئے جوہتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے بروجہیں بھی دکھا تاہے جس سے ڈرموتا ہے وَ كُمُّ عُلَّا وَكُنُوزًا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيَغِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتٍ اوراً مید مجی اورو اسلان سے پانی آثارتا ہے مجراس کے در ایدند شن کوزندہ فرماد بتا ہے اس کی موت کے بعد باعثر اس میں اُن او کوں کے لئے نشانیاں میں فَعُوْمِ يَعْفِيلُونَ®وَ مِنْ الْبِيَّةِ أَنْ تَقُوْمُ الْهُمَا وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ "ثُعَرِ إِذَا دَعَا كُفر دَعُوكًا" جو منتل سے کام لیتے میں۔ اور اس کی نشاندل میں سے بہ ہے کہ آ سان اور زین اس کے تھم سے قائم میں ، پھر جب وہ تم کو پکار کر ضَ الْأَرْضِ إِذَا اَنْتُوْتَغُرُجُونَ ۗ وَلَهْ مَنْ فِي السَّمَا فِيهِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهِ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو ز من سے بلائے گا تو تم أى وقت نكل يزو مے ۔ اوراك كے لئے ب جو بحداً ساتوں من ب سب أى سے علم كنا لي ميں ۔ اوروى الَّذِي يَبْدُ وَالْحَالَقَ ثُقَرَ يُعِيدُهُ وَهُوَ اهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ وَلَهُ الْمَثِلُ الْأَعْلَى فِي السَّلَوْتِ ے جو تكون كو يدا فرماتا ك محرات لونات كا اور وه اس ير زياده آسان ب اور اى كيل شان اعلى ب آسانوں يس وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَيْزِيْزُ الْكُلَّةُ ۗ ٥

اورز شن شن أورد وعزت والاب عكمت والاب

#### الله تعالی کی قدرت کے مظاہر آور توحید کے دلائل

اقل تورفر مایا که الله تعالی في تهين يعن تهار عاب آدم عليه السلام كوشى سے پيدا فرمايا عم اوك أنبيل كى نسل سے مؤسورة سَاء ص فرمايا: يَالَهُا النَّاسُ التَّفُوارَةُ لُمُ النَّهُ الدِّينَ عَلَقَكُ عِنْهَا زَوْجَهَا اس كاجوڑ اینایا اور ان دونوں سے خوب زیادہ مرود تورت بھیلائے ) نسف س وَاحِدَةٍ (ایک جان ) سے حضرت آ وم علیہ السلام مراد ہیں ان کی تخلیق مٹی سے تھی لبنداسب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی ۔ اس لئے یہاں سورہ روم میں تحلَقَکم مِنُ أسراب فرمايا مضرت ومعليدالسلام كى للى سدان كاجوز الهداكيا يعى مضرت حواعليهاالسلام وجود من أحمي بمردونول میاں بوی نے سل چلی تسلیں جلتی ہیں مردود مورت پیدا ہوتے ہیں تدریجی طور پرنشو دنما ہوتی ہے ہوش سنجا لتے ہیں ا جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں پھیل پڑتے میں منی جو بانکل بے جان چیز تھی ا الله تعالى في اس معرت ومعليه السلام كايتله بنايا مجراس من جان وال وي اس طرح سب سے بہلے انسان كى تخليق ہوئی۔اس کے بعد برابر مادہ منوبیہ سے تخلیق ہور ہی ہے جس نے بیاج ان مٹی میں جان ڈال دی اور ہے جان مادہ سے جانداركوبيدا فرماديا\_أے قدرت بكروه موت دينے كے بعدود باره بيدا فرمادے جبكم شي شرن لل يك مول مے-يبليدكوع كفتم يرجو وتحذيف تُعُور بُونَ فرماياتهاس كامزيتنيم اس دكوع كى يلى آيت ش فرمادك-دوم بيفرمايا كراندتوالي نے تمہارے جوڑے بيدا فرمادئے جوتم بي ميں سے جي تعني عورت مرد جوآ ليس ميں شرق نکاح کے ذریعیہ وجیش بن جاتے ہیں ایڈ تعالی کی تخلیق سے ہے۔ اگر وہ بیویاں بیدا نہ قرما تا تو انسان کوزندگی گذارتا دو جربوجاتا۔ بولوں کے تذکرہ میں جو منکن انگذیش انفلیکٹ فرمایا اس کا مطلب سے کہ بیر ورشی جو تمہاری بولیاں میں بیتمباری ع جس سے بین اگریہ بمجس نہ بوتین و الفت والفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی ای لئے لِتَ لَمُوْ آلِيَهَا ا فرمایا مطلب بہے کہان بیوبوں کی تخلیق تمہارے لئے ہے تا کہتم اُن کے پاس جاؤاوراُن سے تبہیں سکون حاصل ہو۔اس معلوم ہواکہ بیوی وہ ہونی جائے جس کے باس جانے اور دہتے اور ذندگی گذارنے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے آ رام دراحت کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی طرح زندگی گذرتی ہے جن مورتوں کا بیظریقہ موتا ہے کہنا فرمانی کرتی ہیں بات بات میں لڑتی جھڑتی ہیں دوسرد کے لئے دبال بن جاتی ہیں۔

مزید فرمایا: وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ فَوَدُهُ وَکَنَدُیْ اوراللهٔ تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رشت پیدا فرمادی) بیدالله تعالی کا بیزالله تعالی کا بیزالله تعالی کا بیزالله تعالی بیدافر مادیتا ہے کہ مرف شرک قانونی بی نہیں ہوتا بلکہ الله تعالی ایک دوسرے کے درسے کے دل میں اُلفت بھی پیدافر مادیتا ہے اور رشت بھی بیدونوں ایک دوسرے کے جانے والے اور ایک دوسرے کے فیرخواہ اور میں اُلفت بھی پیدافر مادیتا ہے اور رشت کی بیدائر مادیتا ہے درسا ہوجاتا ہے کہ شوہر کہاں کا بیوی کہاں کی جب نکاح ہوجاتا ہے تو ایک دوسرے شی بیدا ہوجاتا ہے۔

نگار کے برخلاف جونفسانی تعلق مرددل اور عورتوں میں پیدا ہوجا تا ہے جس کا مظاہرہ ذنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے اس سے آپس میں محبت پیدائیں ہوتی 'ایک نفسانی اور مطلب برآ ری کا تعلق ہوتا ہے بیتعلق کنار ہتا ہے جہاں جس سے مطلب نظا و یکھا اُس سے جوڑ نگالیا بھر جب تی جا ہاتھلی تو ڑویا۔ جیسا کہ انگلینٹر میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہو بال زنا کار مرد اور محورت جو آپس میں دوست (فرینٹر) بنتے ہیں وہ جھوٹی دوئی ہوتی ہے آپس میں محبت اور رحمت کے دوجذیات نیس ہوتے جوشری نکاح کی وجہ سے دلول میں رہے بی جاتے ہیں۔

رسول الشعطی نے فرمایا ہے کہ موکن بندہ کو خوف خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بردھ کرکوئی فعت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بردھ کرکوئی فعت حاصل ہوئی اگر اس بوگی کو تھم دے تو فرما نبرداری کرے اوراک کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اوراگر وہ اس سے متعلق کوئی تھم کھا بیٹھے تو اُسے تھم میں بچا کردے (ایسا معاملہ ندکرے جس ہے اُس کی تھم ٹوٹ جائے) اوراگر شوہر کہیں جلاجائے تو این جان میں اوراس کے مال میں اس کی خیرخواہی کرے (ایسی جلاجائے تو این میں اوراس کے مال میں اس کی خیرخواہی کرے (ایسی مارکو بھی

عابية كرنبات اورآ رام بينيان كالكرر كه الركن بات ناكوار بوتو أعدال ويد

معضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مردا بنی مومن روق افغضر میں کو اگری سرکرکی کہ خصا ہے واکم اور میں مقرب می خصا میں اور تنساب برگ کے وسلم کی

ے بفض ندر کھ اگراس کی کوئی خصلت نام کوار ہوگی تو دوسری خصلت بیند آجائے گ۔ (رواہ سلم)

نشانیاں مجھ میں آسکتی ہیں۔

سوم آسان اورزمین کی تخلیق کااور چھادی انسانوں کی بولیوں اور رنگتیوں کا تذکر وفر مایا اس میں بھی اللہ الای ت

تعالی کی تقدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسان وزیین کی تخفیق کا دیگر آیات ٹی بھی تذکرہ ہے ان دونوں کا وجودسب کے سامنے عیاں سے ظاہر ہے آسان اور زمین ہوی چزیں ہیں ٹی آ دم آسان کے پنچے رہنے ہیں زمین کے فرش پر اپنتے ہیں۔

انسانوں کی زیانوں کا مختلف ہوتا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت ہے مصصف فر مانا اور اُسانوں کی زیانوں کا مختلف ہوتا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت ہے مصصف فر مانا اور اُسے الفاظ وکلمات سکھانا اور بات کرنے کی قوت اور استعداد عطا فر مانا ہیاللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس میں قدرت

اسے العاظ وظمات مسلمانا اور بات کرنے ہی توت اور استعداد عطام مانا پرالند تعان کا بہت ہوا العام ہے اور اس میں قدرت النہ پیکا مظاہر ہ بھی ہے جس کسی کو گونگا بنادیا و ہول نہیں سکتا اور جس کسی کو بولنے کی قوت دی ہے وہ حروف اور کلمات کی اوا لیکی میں خود مختار نہیں حروف کے جو مخارج اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیے ہیں انسان اُنہی مخارج سے حروف اوا کرنے پر مجبورہ ب

سی تواف رئیں کروف ہے بوفاری اللہ تعالی کے سرومر مادیے ہیں اسان این فاری سے حروف اوا سرے پر ببور ہے۔ ب دونوں ہوئٹوں کے ملنے سے ادا ہوتی ہے اور میدم کامخر ج بھی یہی ہے لیکن ب پڑی ہے اور میدم بحری ہے (اسے اصحاب تجوید

عبائے ہیں)ایک کودوسرے کی جگدے ادائیں کر سکتے جب ب اور میسم کا بیعال ہے جو بہت ذیادہ قریب اکر ج ہیں (بلکہ دونوں کا تخرج ایک ای بتایا جاتا ہے قوب کو جیم کے تخرج سے اور جیم کوح کے تخرج سے کیسے ادا کر سکتے ہیں)

پیمراللہ تعالیٰ نے جوقوت کویا کی عطا فرمائی ہے بیعتلف لغات میں اور بے شار بولیوں میں بٹی ہوئی ہیں مشرق ہے پیمراللہ تعالیٰ رہی صانتا سے متنی زیانیں میں نہرزیان کے لغات علیمہ وہی طرز تکلم مختلف ہے کسی رزیان میں مضاف

مفرب تک الله تعالی ہی جانا ہے کتنی زبانیمیں جیں ہرزبان کے لفات علیحدہ جی طرزتکلم مخلف ہے کسی زبان بیں مضاف الید سلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان بیں مضاف پہلے ہوتا ہے بعض زبانوں میں خرکرمؤ دف کے لئے ایک ہی تعل ہے

(مثلاً قاری میں )اور بعض زبانوں میں تنبیکا صیفه الگ ہاور جمع کا صیفه اس محقف ہے بعض زبانوں میں وہ حروف میں جودوسری زبانوں میں نہیں میں مثلاً میں اور ظاور ق اور ذاور ت عربی زبان میں ہیں اور کے اور کے ہندی زبان میں

یں جود وسری زبانوں میں نیس میں اور بری زبان میں دا منیں ہے۔اور ساتھ ہی ہیں ہور تھ ہور تھ ہمری زبان کا میں جود وسری زبانوں میں نیس میں اور بری زبان میں دا منیں ہے۔اور ساتھ ہی ہیا ہے بھی ہے کہ جو حرف جس زبان کا

ہے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آدی کواس کا بولنامشکل ہوجا تاہے بلکہ بہت سے لوگ بحث کرنے پر بھی نہیں بول سکتر اور اور کا اور مثالہ موسط سات ہے کہ ماروٹ آزیال کے گفتن سے اور موسولات الک قریب سر کا بھی دونان سے اور ا

سکتے۔ان امور کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے ہیرسب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہے اور اس کی فعمت کا بھی اور انسانوں کے عاجز ہونے کا بھی۔

پھریہ بات بھی ہے کہ کلمات اور انفات تو مختلف ہیں ہی اب ولہد بھی مختلف ہے آ وازی بھی مختلف ہیں مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اب ولہدیش بات کرتے ہیں بات سننے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلال مختص فلال علاقہ کا آ دی ہے یا فلال نسب فسل سے تعلق رکھتا ہے بھر مردوں کی آ وازالگ اور تورتوں کی آ واز جدا 'بچوں کی آ واز علیحدہ' پھر ہر فرد ہرخض کی آ وازعلىد وكيسب الله تعالى كى قدرت كالمدكى نشانيان إن -

زبانوں کا اختلاف بیان فرمانے کے بعدر نگتوں کا اختاد ف بیان فرمایا سارے انسانوں کی صور تیں اس اعتبارے تو ایک بی میں کہ محص سے چرہ برناک ہے اور ناک کے اوپر دوآ تکھیں میں اور ناک کے بیچے منہ ہے اور اس کے اندر وانت میں جو ہوننوں کے کھولنے سے نظر آئے میں لیکن صورتوں میں اتنا اختلاف ہے کہنسب وسل کے اعتبار سے بھی صورتين مختلف بين اورعلاقول سے اعتبار ہے بھی مردانہ صورتیں علیحدہ بین اور زنانہ صورتیں الگ اور باہمی اخیاز بھی ہے ہر ھنے اور ہر فردی صورت جدا ہے' یہ تو ہواصورتوں کی ہیئتوں کا اختلاف' بھران صورتوں کا مزیداختلاف رنگوں کے اعتبار ہے بھی ہے کسی کارنگ کالا ہے کسی کا گوراہے مجران میں بھی نفاوت ہے۔ بیالوان واشکال کا فرق صرف اللہ تعالی کی تخلیق ے ہے۔ آیت کے تم برفر مایا اِنْ فِنی ذلیک کاین لِلْعَلْمِینَ (باشباس میں جائے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) يعنجم اور ششم: السناورالوان كافعت كالذكر وفرمان كے بعدانسانوں كے سوت اوررزق الماش كرت كا تذكر وفر مايا ہے۔ بات يہ ہے كمانسانوں كاسونااورسونے كے لئے مجبور مونااور نيندكا آجانااور آرام يانا جوعمو مأرات كومونا ہےاور بہت ہےافراودن میں بھی سوجاتے ہیں خاص کرجنہیں قیلولہ کی عادت ہوتی ہے بیسونا اور آ رام یا ناسب اللہ تعالی کی نعت بھی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی بھی انسان بعض مرجبہ سونانبیں جا بتالیکن نیند کا غلبدا ہے سالا ہی دیتا ہے اور بہت مرتبدابیا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت ہے لیٹا' د ماغ تھکا ہواہے جسم تھکن سے بے جان ہور ہاہے آ تکھیں میچاہے كروٹيس بدلنا ہے بوري رات كذر جاتى ہے كيكن نيندنيس آتى الله تعالیٰ عن حابتا ہے تو سلاديتا ہے اور وہي حابتا ہے تو جگا ویتا ہے۔ای لئے تو سوکرا شخے کی دعا میں وونوں نعتوں کی ماور بانی کرائی گئی ہے اور نیند چونکہ موت کی مجمن ہے اس لئے اسے موت سے تعیر فرمایا ہے۔ سوکرا ٹھنے کی دعارہے: اَلْسَعَ شَدُ لِللَّهِ اللَّهِ اَلَّهِ مَا اَمَّا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُور (سب تعریف الله کیلئے ہے جس نے ہمیں موت وے کرزندگی بخش دی اورای کی طرف زندہ ہو کر قبروں سے لکل کر جانا ے) كيونكه بہت سے اوك رات ميں بھى كسب كرتے إين اوروزق الماش كرتے إين اس لئے منالحكفة ماليك والتّها أ و البيعة الحكورين فضيلة فرمايا - جس طرح ون من يحى سونا موجاتات كوعموى طور برسون مح لئ رات بى كوافتياركيا جاتا ہے ای طرح رات میں بھی تحصیل رزق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عوم نے دو باتیں بنادی ہیں۔

ون کا نظام بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہوتا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں آ وی ندسونے میں مقار ہے نہ جا صحنے میں ندرزق کمانے کے لئے گھرے باہر نظنے میں اللہ تعالیٰ بی کی مشیت کا ارادہ ہوتو بیسب چیزیں وجود میں آئی چیل آخر میں فرمایا: اِن فی ذاک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار

 خوف وہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پالی برساز مین سربز ہوئی بیسب کیے ہوا؟ کس کی قدرت ہے ہوا؟ اِنَّ فِیٰ ذیلکَ اَلَیْتِ اِنْکُوْمِ اِتَعْقِلُونَ ( بلاشبراس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوعم سے کام لیتے ہیں ) اگرغور کریں کے تو یکی مجھ میں آئے گا کہ بیسب اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت اور اراوہ ہے ہوا۔

سیآ سان قائم ہے اس کے نیچ جیتے لوگ ہیں زمین کے اوپر سے بین اس کے بقا کی اللہ تعالیٰ کے اللہ میں ایک دت مقررے وہ جب تک اس ونیا کو ہاتی رکھے گا ہاتی رہے گا جب فنا کرنا جا ہے گا فنا ہو جائے گی صور پھو تکا جائے گا اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوگا قبروں سے نکل کھڑے ہو جا کیں گے اور حساب کے میدان میں جمع ہو جا کیں گے ای کوفر مایا: الله کھڑ اور حساب کے میدان میں جمع ہو جا کیں گا اور کے ای کوفر مایا: الله کھڑ اور کہ اللہ میں اور خسان میں جو کھی ہے ہے سب اللہ تعالیٰ می کہ تکوق ہے اور سب اس کے اللہ تعالیٰ می کہ تکوق ہے اور سب اس کے میران میں جو بھی ہو جا ہو ہو جا بتا ہے وہی ہوتا ہے)

آخری آیت ش ابتداء اوراعا دو کا تذکره فرمایا و کُولانی بین واالفت کی تو بیدا و اوروی ہے جو پکی بار پیدا فرما تا ہے چروی دوبارہ زندہ فرمائے گا) وکُولا اُکُون عَلَیْهِ (اورائے دوبارہ پیدا فرمانا پکی بار پیدا فرمائے کے بہنست زیادہ آسان ہے) پیلوگوں کی مجھ کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجائے ہیں اور مانے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

مع مروى ما ورحضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عند ميم مصحف من بحي الله طرح تها)

ضرب لگفته متنا من انفس كفه هل لكفر من ما ملكت ايمانكوش شركاء في الله في الله

#### ایک خاص مثال سے شرک کی تر دیداور تو حید کا اثبات

ت مدید : مشرکین جواند تعالی کاعبادت می مخلوق کوشر یک کرتے ہیں اُن سے اللہ تعالی نے مثال کے طور پرایک سوال فر مایا اور وہ یہ کہ تم لوگوں کوہم نے مال دیا ہے اس مال میں تمبارے غلام اور باندیاں بھی ہیں تم ان کے مالک ہو۔ مال تو تمبارے پاس غلام یا ندیوں کے علاوہ بھی ہی ہیکن غلاموں اور باندیوں کے پاس بھی ہیں تم ان کے علاوہ بھی ہے لیکن غلاموں اور باندیوں کے پاس بھی ہے کوئکہ وہ انسان ہیں اُن سے تم خدمت لیتے ہو دوسرے مال کے اُٹھانے اور رکھنے اور فرج کرنے ہی اُنہیں استعمال کرتے ہو ان غلاموں اور باندیوں سے کام تو لیتے ہو کیکن تم نے آئیں اپنے مالوں ہی شریک تو نہیں کیا؟ اگر تم آئیں اپنے مالوں ہی شریک کرلیتے تو ہو ان سے ای سے بھی اختیارات میں تمبارے برابر ہوجاتے اور تم سے بوجھے بغیر فرج کرتے اور جب وہ شریک ہوجاتے تو تم اُن سے ای

طرح خوف کھاتے جیسے اپنے شرکا مے اعتراض کا اندیشر کتے ہوا درائیس خوش کر کے چلتے ہوا دربا وجودا پی ذاتی شرکت کے اپنے شرکا است دریافت کر کے اور مشورہ لے کرتھرف کرتے ہو۔
جب تمہارے فلام تمہارے مالوں میں اور مال خرج کرنے کے اختیار میں شریک نمیس جو تمہاری طرح کی گلوق ہیں تو دوجوتم نے اللہ کے سوا معبود بنار کھے ہیں اُن کوتم اللہ تعالی کی صفیع خاص بین معبود بت میں شریک کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی مقبوق ہیں اُب نے مالوں میں تو تم اپنے فلاموں کوشریک کرنے کو تیار نمیس اور عبادت میں تم نے کلوق کو فالق کے ساتھ شریک کردیا کہ یہ بہت ہوا درائی بھے ہے۔ گذار کو گلوگ نکوش کی اُن اُن اُن کو تعالی کو اُن کے اُن کے کے واضح طور پر آیات بیان کرتے ہیں ) بیل انگباتہ الکون آپ ( الآیت ) جن لوگوں کے اپنی جانوں پر ظلم کیا آیا ہے میں خور شکیا ہوگا۔ بغیر علم کے جہالت کے ساتھ اپنی احواء یعن فس کی خواہشوں کے پیچھے نے بی جانوں کو قصد آ اور اراوۃ اختیار کر لیا تو اللہ نے بھی انہیں کر ای کو قصد آ اور اراوۃ اختیار کر لیا تو اللہ نے بھی انہیں کر ای کو قصد آ اور اراوۃ اختیار کر لیا تو اللہ تو بھی انہیں کر ای کو قصد آ اور اراوۃ اختیار کر لیا تو اللہ تو بھی انہیں تو اور دیا۔ جب اس کر ای کو قصد آ اور اراوۃ اختیار کر لیا تو اللہ تو بھی انہیں کر ای کو معد آ اور اور دیا ہے جو اُسے ج

عذاب ہونے گئے کا تو کوئی میں دکار اور عذاب ہے چمڑانے والا ندیا کا اللہ فالی کا تو کوئی کی دکار اور عذاب ہے چمڑانے والا ندیا کا گئے تھے کہ کا کا ترکی کی کرف این کا کہ کا اللہ فالی کا اللہ بین اللہ بین کا طرف ہور کا بی کرف النا کی کا اللہ بین کا دور اللہ بین من اللہ بین بین اللہ بین ہوں کے ہر کردہ اور شرکین میں ہے نہ ہو جا کہ جنوں نے دین کو کوئے کوئے کر دیا اور مخلف کردہ ہو گئے ہرکردہ اور شرکین میں ہے نہ ہو جا کہ جنوں نے دین کو کوئے کوئے کر دیا اور مخلف کردہ ہو گئے ہرکردہ اور شرکین میں ہے نہ ہو جا کہ جنوں نے دین کو کوئے کوئے کر دیا اور مخلف کردہ ہوں کے ہرکردہ اور شرکین میں ہے نہ ہو جا کہ جنوں نے دین کو کوئے کوئے کر دیا اور مخلف کردہ ہوں کے ہرکردہ اور شرکین میں ہے نہ ہو جا کہ بین ہوں ہے۔

## فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيُفًا

قضصه بین: بیده آبل کے منمون رِتفریع بے بظاہراً تخضرت علیہ کا وخطاب بے بیکن کا طب سب عی انسان ہیں۔ مطلب بیسے کے جب بڑکا ہوا تخضرت علیہ کا وخطاب ہے بیکن کا طب سب عی انسان ہیں۔ مطلب بیسے کے جب بڑک کی ذرت رہا ہے آئم کی آو جولوگ موصد ہیں تھے راستہ پر ہیں دوسید ھے داستہ پر بی قائم رہیں اور اپنا اُن آن دین تھے کی طرف رکھیں اور برابرای پر جے رہیں اور تمام دینوں سے ہٹ کر بیسو ہوکرای دین ہیں گئے دہیں جودین اللہ تعالیٰ نے جمیع ہے ہیں ہوگئے دہیں ہوگئے ہیں ہوگئے دہیں ہوگئے ہیں دین بی آجا کمیں۔ جمیع ہے ہیں دین ہو تھی اس دین بی آجا کمیں۔

فِظُونَ الله سے کیا مراد ہے؟ بعض معزات نے فرمایا کدائ ہے دین اسلام مراد ہے اور بعض معزات نے فرمایا کدائ ہے دین اسلام قبل کرنے کی قابلیت مراد ہے ترجمہ ش ای کوافتیار کیا گیا ہے۔ معزت ابو ہر یرورض اللہ عند سے دوارت ہے کہ درسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ ہر بچ فطرت پر بیدا ہوتا ہے بھرائ کے ماں باب اُسے بیودی یا تعرافی یا مجوی (آکش پرست ) بتا دیتے ہیں جیسا کہ نچو پاریکا بچہ بالکل سیح سمالم بیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں دیکھتے ہوکہ اس کا کوئی مصد کٹا ہوا ہو؟ اس کے بعد آپ نے بی آبت فیظرت الله والرش فیکر النائل علی کا کہتے اللہ فیل الدین القین کو اللہ میں اللہ میں اللہ و فیل الدین القین کو اللہ اللہ بین القین کو اللہ اللہ کا کہ مراد کے اللہ اللہ بین القین کو اللہ اللہ بین القین کو اللہ اللہ بین القین کو اللہ کا کہ دروا والدی اللہ کو اللہ کا کہ دروا والدی اللہ کو اللہ کا کہ کہ دوروا کہ کا کہ دروا والدی کا کہ دروا والدی کو اسلم کو اللہ کو اللہ کو کہ دوروا کی کہ دروا والدی کو اللہ کا کہ دوروا کہ کا کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کا کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کا کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کا کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کی کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کی کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کو کہ دوروا کہ کو کہ کو کہ دوروا کہ کو کرنے کو کہ کوروا کو کہ کورو کر کو کہ کو کہ

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں قبول جن کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے یہ قابلیت ہوش اختیار کرنے سے لے کر بوڑ ھاہوکر مرنے تک باتی رہتی ہے۔اگرانسان اپنے مال باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کافرومشرک ہوگیا ہواگروہ مجرائي عقل كوكام بيل لائے اوركسي ونياوي ركاوت سے متاثر فيہوتو و مضرور حق كوفيول كر لے كا اور دين حق برآ جائے گا۔ مندرجہ بالانشراع سے الكتيكية ليكي الله كامطلب بھي واضح بوكيا كماللد تعالى في فطري طور يرجوانسان بي وين حق برغور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ نہیں برلتی ۔ کیسائی کا فریامشرک ہوا گرا پی عقل ہے نے گا اورغور وقکر کرے گا تو اے دین اسلام قبول كرف كاطرف توجه موسى جائ كا الرغور وفكر كى اطرف متوجدنه بواور فق ساعراض كرتار بوتوبيد ومرى بات ب\_ حضرت عليم الامت قدى سرة نے لَائِتَيْ مِنْ كِيْلِي الله الله كوئبى كے معنى من لياب (محودہ بطا برنغى ہے) اور ترجمہ يوں كيا بكالشاقالي كى پيداكى موئى چزكوجس براس في تمام آ دمون كو بيداكيا بدلناند جاسية أكريم عنى لئ جا كين تو اس سے ہرائس چیز کوممانعت ابت ہوگئی جس ہے دینی ماحول خراب ہوتا ہو مثلًا لمحدوں اور زند لیقوں کی کما ہیں پڑھتا اور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور اُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں ہے قبول حق کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان الحدول اورزند يقول كى بى كن كاف لكما ب- فلك الدين القيم (بدوين قيم بسيدها راست ب) وكلك أَكُنُو النَّالِينَ لَا يَعَدُونَ وَاورليكِن اكثر لوك نيس جائة )غور وفكر ندكرن كي وجد عدوور بعا محتة بين من فيندين إليد (الشك طرف رجوع كرت موع فطرت كالتاع كرو) وَالْكُونُهُ (اورالله عدو) وَالْكِمُواالصَّلُومُ (اورنماز قائم كرو) وكَلْ كُلُونُوا مِنَ النَّهُ مِنَ إِن الرَّسِ مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهُ مِنْ فَرَقُوا لِهِ مِنْ أَلْمُ النَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ پھوٹ ڈالی اور جو دین اختیار کیا اُسے مکڑے کلڑے کیا) دین تن تو ہمیشہ ہے ایک بی ہے اس کے کلڑے نہیں ہو سکتے جو لوگ اے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان را ہوں میں ہے کسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہے توسب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلُ چڑپ نِمَا لَدُ يُومُ فَرِيمُونَ ( ہر جماعت اُس سے خوش ہے جوان کے پاس ہے ) حالانک ان باطل والول میں سے کسی کی راہ بھی حق نہیں ہے اور اگر اللہ کے بیسیج ہوئے دین پر ہوتے تو افتر ال بھی نہ ہوتا اور اللہ کے دین بری خوش اور نازاں ہوتے۔

شاید یہاں کوئی بیروال کرے کے مسلمانوں میں ہمی تو بہت ہے فرقے ہیں؟ حقیقت میں بیفرقے اسلام ہے تعلق رکھنے والے نیمیں ہیں اسلام سے بیٹے تو بیفر نے ہے۔ جولوگ انڈرتعالی کی کتاب کواوراس کے رسول بکرم علیائے کی سنت کوسا سنے رکھ کرچلتے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کومسلمان سجھتے ہیں جیسا کہ چاروں ندا ہب کے مقلدین ہیں۔ جواشخاص قر آن و صدیث کوچھوڑتے مجے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے مجئے اُگر چد تو کددینے کے لئے قرآن وصدیث کادم جرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ مُرَّدَعُوا رَبُّهُ مُ مُنِينِينَ إِلَيْرِ تُعَ إِذَا اَذَا تَهُ مُ مِنهُ رَحْمَةً

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چینی ہے تو اپنے رب کو بکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ انسان اپنی رحمت کا

إِذَا فَرِيْنَ مِنْ مُعْمُ مِرَبِيهِ مُ يُمْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا النَّهُ مُ فَتَسْتَعُوا الْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿

محروج كمادية سيقاما كسان بم سينفن أوكساح رب كم الموثرك كي بين اكدواس كي عرودا كس جوم في أنكروا بي مور عازالا

ٱمْ ٱنْزَلْنَاعَلَيْهِ مِّ لُطْنًا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُوْابِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا اَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً

عقريب جان اوك كيابم في ال يركوني مندنازل ك مع مودهان ساس كيار عثر بات كرب بين جود المركزة بين اور جب م الوكول كوحت كا

فَرِحُوْابِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ وُسَيِّئَةً يُكَا قَرَّفَ اللهِ يُهِمْ إِذَاهُ مُ يَقَنَظُونَ ٥

مجومود چکماتے بیر اواس پرخوش ہوتے بیں اور اگران کے الحالی ملی دیست ایس کول مصیب کی جائے جا اس والیا کے دونا اُسید و والے ہیں۔

#### رحمت اورزحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاج

قد معدم ان آیات میں اور ان آیات میں اور ان ان آیات میں اور ان آیات اور ان آیات اور اور ان برجب کوئی معیب آتی ہے اور کوئی تکلیف پنجی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اُسے پکارتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہوجائے لیو مصیبت کے وقت ان کائمل ہوتا ہے پکر جب اللہ تعالیٰ و پنی طرف سے پکے دحت سے نواز تا ہے تو اور کا کہ ان میں سے ایک گروہ ایپ رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جس کا حاصل سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعموں کی ماشکوں کے خطاب فرمایا: فقت کھوا آئے وی تعالیٰ ان کری کرتے ہیں۔ ان نوگوں سے خطاب فرمایا: فقت کو انتہ کی کوئی تعالیٰ ان کری کرتے ہیں۔ ان نوگوں سے خطاب فرمایا: فقت کو انتہ کی گریہ ہی گذر چکا ہے۔
شرک اور ناشکری کا انجام دیکھ لوگے ) مضمون سور اعظموت کے خم کے قریب ہی گذر چکا ہے۔

سرا ادر ناسری کا انجام و یولو کے ) یہ مون سورہ میں سے باطل معبود کی نفع ونقصان کے ہا لک نہیں ہیں اگران ریا ہو اس کے باطل معبود کی نفع ونقصان کے ہا لک نہیں ہیں اگران باطل معبود وں سے انہیں کوئی نفع ہوتا یا ذکھ در دہیں کام آنے والے ہوتے تو مصیبت کے وقت ہی انہیں کیوں جموڑ دیتے اور صرف رب تعالیٰ شامن می طرف کیوں متوجہ ہوتے ۔ ان کی عقل خود بیر بتاتی ہے کہ غیر اللہ کی پر ستی اور پوجا بالکل جماقت ہے متفی طور پر بھی باطل معبود وں کا باطل ہوتا ان کی مجھ شرق چکا ہے اور اس اعتبار سے بھی بیلوگ باطل پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سندنیوں آئی یعنی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس نے شرک کرنا بتا یا ہویا ان کے باس عتمی وئی میں ہوئی جس نے شرک کرنا بتا یا ہویا ان کے باس عتمی وئی میں ہوئی کی سال کی درست ہونے کی ندان کے پاس عتمی وئیل شرک کرنے درست ہونے کی ندان کے پاس عتمی وئیل سے اور نہ خالق کا کتاب جل مجد فی طرف سے آئیں سند کی ہے ای کوئر مایا: آئر آئز آئز آئز آئز گائیا کی فیف کے ندائی الا آیدی

ب درون ما ما الما الكائل الكائل وحدة فريح الما الآية كرجب بم لوكون كوابن رصت بكهادسية بين تواس برخش بوت بين الواس برخش بوت بين الواس برخش بوت بين الواس بات أن كى بيزخ في خفلت اورستى كى عد تك ين جاتى باور نعمت دين وال كومول جات بين

اور اُس کی نافرہائیوں میں لگ جاتے ہیں ای ختی اور ستی کے بارے میں <u>آٹ اللهٔ کا یکھی</u> الفن<sub>ک</sub>ھیڈی فرمایا۔ ( بلا شبہ الله تعالی اِسْرانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ) بیرتو ہوار صت الّبی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رُخ بیہ ہے کہ جب اُنہیں اُن کے اسپے کرتو توں کی دجہ ہے کوئی مصیبت باتھ جاتی ہے تو نا اُمید ہوکر آس تو رُکر بیٹھے رہتے ہیں 'گویا کہ اب اُن کوکوئی فعت نہ لے کی اور کوئی فیرند ہینچے گی۔

اولَّهُ يِرُوْا اَنَّ اللهُ يَبِسُعُظُ الْرَزِقَ لِمِنْ يَسَأَءُ وَيَعْنِوا وَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُغُونُونَ وَمِنَ اللهُ يَلِمُ وَالْحَدِينَ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

رشته دار ممکین اور مسافر کو دینے کا حکم الله کی رضامیں خرج کرنیکی فضیلت

قسط معد بھی : بیچارا یات ہیں کہلی آیت میں توبیتایا کہ کمالشقائی شاند اسے ہندوں کورزق دیتا ہے اور دن قدیے میں وہ جس کو جاہتا ہے دن میں گئی فرما دیتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے اہلی ایمان اس سے جرت حاصل کرتے ہیں ویکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو تعوزی کی محنت سے اور بعض لوگوں کو تعوزی کی محنت سے اور بعض لوگوں کو تعوزی کی محنت کرتے ہیں بعض لوگوں کو بلامحنت ہی جراث یا ہہہ کے در بعد بہت زیادہ مال ال جاتا ہے اور بعض لوگوں کر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں خرح طرح خرح کی تجارت میں ہا تھوڑا سے ہیں بری ہو جاتا ہے ایک محض خرح طرح کی تجارت میں ہا تھوڑا سے ہیں بری ہوجاتا ہے ایک محض تجارت کے کر بیشت اور ارادہ سے ہوتا ہے ایک محض تجارت کے کر بیشت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ دورا بنی حکمت سے جس کے لئے چاہتا ہے تک کر دیتا ہے اس میں ہے۔ دہ اپنی حکمت سے جس کے لئے چاہتا ہے تک کر دیتا ہے اس میں

دونوں فریق کا استحان بھی ہوتا ہے۔ مال والا مال کی کثرت کی وجہ ہے احکام البید سے عافل ہوا اور گنا ہوں میں لگ گیا تو استحان میں فیل ہو گیا اور ناشکروں میں شار ہو گیا اور جس پر رزق میں نگی کی گئ اس پر صبر لازم ہے جزع فزع نہ کرئے زبان ہے کہ سے کلمات نہ نکالے تنکوی کی وجہ سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کرے جواس سے متعلق ہیں کسب مال کے لئے حرام طریقے اختیار نہ کرے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ڈاائٹر کی لینی رشتہ داروں کوان کا تق دے دوادر سکیفوں کو بھی دواور مسافروں کو بھی۔ علم آتھ میں نے فرمایا ہے کہ اس سے صلد رحی کے طور پر خرج کرٹا اور نفلی صدفہ دنیا مراد ہے کیونکہ سورۃ افروم مکیہ ہے اور زکوۃ کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان لوگوں پر اللہ کی رضا کے لئے خرج کیا جائے اللہ کے لئے خرج کریں ہے تو سے بہتر ہوگا' ریا کاری کے لئے خرج نہ کریں اور جس کو مال دیں اُسے عمل سے یا قول سے تکلیف ندینہ پی کیس اور اس پر احسان نہ دھری محض اللہ کی رضا کے لئے دیں اللہ سے تو اب لینے کی نیت رکھیں' اس کوفر مایا: ﴿ ذِیْكَ خَیْرُ اِلْآرَیْنَ یُویُدُونَ وَجُدَاللّٰہِ (بیان

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند ، دوايت ب كدرسول الله عظي في ارشاد فرمايا كدبا شبداً كريدسود

بهت بوجائ اس كااعجام كى بن كى طرف بوكا\_(مكلوة المعانع ص ٢٣٦)

سودے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت توجع ہوجاتے ہیں کین سکون واطمینان سلب ہوجاتا ہے سودی
اموال ہلاک ہوجاتے ہیں ٹیکوں کا دیوالیہ ہوجاتا ہے مالوں سے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں ہم آگر کس سودخورکا
مال دیا ہیں ہلاک ویر بادنہ ہواتو آخرت ہی تو پوری طرح ہر بادی ہے بن وہاں تو یہ مال بالک بن کام نددے کا بلک دوز ن
میں لے جائے کا ذریعہ ہے کا حصرت عبداللہ بن سعودرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ
جو بھی کوئی محتم جرام مال بھا کرصد قد کرے گا تو وہ تبول نہ ہوگا اور جو پھواس ہی سے خرج کرے گا س میں برکت نہ ہوگا اور جو پھواس میں سے خرج کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی اور
این جیسے جھوڈ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوز خ کی آگ میں لے جائے والا توشد ہے گا۔ (رواہ احمد کمانی المفتل قاص ۱۳۲۳)
مزید توضیح کے لئے سور کا بقر وہ اس کے لئے دوز خ کی آگ میں لے جائے والا توشد ہے گا۔ (رواہ احمد کمانی المفتل قاص ۱۳۲۳)

مِنظَ جَزَاءُ وَالْعَلَمُورَا وَ مَنْ مُرَاسَدُن رَصَاعَتَ عَلَمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَ رسول الله عليه مُن مِنْ فَراتَ مَنْ جَرَاسَ كَ بِدله مِن اسْ سَدَياده وسِيَّةٌ عَلَيْهُ الرَابِي سَنَ آبِ عَلَيْهُ كَو ايك جوان اونٹ بدية ويا تقالق آپ نے اُسے چه جوان اونٹ مطافر مائے۔(سَكُلُو ة المصانَ مَن ٢٦١)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَمَا آیُکُمُ اُیْنَ دُکُوا تُرُیدُ اُنْ وَجَهُ اللّهِ کَارَ تِلْمَا هُمُ لِلْصَفِيفُونَ (اور جو بھی تم زکو قردو مے جس سے الله کی رضاحتصود جوتو ایسائل کرنے والے ہی جوحانے والے ہیں ) اس بی مغسرین نے لفظ زکو قاسے صدفتہ نافلہ مرادلیا ہے ( کیونکہ سور وَ روم کمیہ ہے اور زکو قابعتی معروف میں یدمنورہ بیل فرض جو کی تھی) چونکہ الله تعالی کے لئے مال کا فرج کرنا

خطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے حلال کمائی ہے ایک کھور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اُن ہے ایک کھور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اُن تجول فرما لیتا ہے گھرائے صدقہ دینے والے کے لئے بوحا تار ہتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی فخص اپنے محموثہ سے بچے کی تربیت کرتار ہتا ہوئے صدقہ جو مجود کے برابر کیا تھا بوسے برسے بہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواوا بخاری) جب معدقہ دینے والے کو تیا مت کے دوز تو آب دیا جانے کے گاتو اُسے اس تعوز سے سے صدقہ کا تنابر الو آب ملے گاجیے اُس نے بھاڑ کے برابر معدقہ کیا ہو۔

چوتی آیت میں چرتو حید کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمیں بیدا فرمایا ہے بھر تہمیں رزق ویا اس رزق کو کھاتے ہیں ہوت دے گا جو تھیں بیدا فرمایا ہے بھر تہمیں رزق ویا اس رزق کو کھاتے ہیں ہوا در ندہ در ہے ہو چراس ندگی کے بعد تہمیں موت دے کا بھر زندہ فرمائے گا اس کی قدرت کے بیسب مظاہرے جی اور وہی ستی عبادت ہے وحدہ لاشریک ہے تم لوگوں نے جواس کے لئے شریک بیتار کھے جی کیا اُن میں سے کوئی ایسا ہے جھے ان چیز وں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی بیدگام نیس کرسکتا 'جب اُس کے علاوہ کوئی بھی قدرت رکھنے والانہیں ہے تو بھر عبادت میں دوسروں کوشریک کیوں کرتے ہوئی میڈیاڈ والانہیں ہے تو بھر عبادت میں دوسروں کوشریک کیوں کرتے ہوئی میڈیاڈ والی تا میں کا کہ ہوں کہ ہے اور برتر ہے )

ظهر الفساد في البروالبسر بهاكست إيرى الناس ليزيقه مربعض الناي عيلوا المروم الماوقي من ادرورا من وكون عوال كي وجد عناكدالله البين ان عيس العالى مروجما وعاكروه لعكه فرير في فون هن لي سيروا في الكري فانظر واكيف كان عاقبة الزين من قبل العلام والمورية عنان من على الوك باز آ جائين آب فرا وي زمن من جو هر ويموان لوكون كاكيا انجام واجوم سه بها عنان من عد كان الكرو في الكرون القيتيم من قبل ان يا يوه المرك لك كان الكرون هن المرك المرك لك المرك المرك

### لوگوں کے اعمال بدکی وجہ ہے بحروبر میں فساد طاہر ہوگیا

خضي يو: الله تعالى في انسان كودنيا من بعيجا ورأسه ايمان اورا عمال صالح اختياد كرف كانتم فرمايا احتمان كرك اس میں جبر وشرکے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اعد السے جذبات میں جوا سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف مینیجے جیں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کوابیان سے اور اعمال صالحہ سے بٹاتا ہے اور کفراور شرک کی راہ پر ڈالیا ہے۔ الله تعالى في اين رسولوں كے ذريعيرية تاديا كەكفرادرشرك اور برے اعمال كانتيجه ثمراب كفراورشرك كى سزاد نيا يمي بھي مل جاتی ہے اور آخرے میں بھی لیے گی اور کفر اور شرک کے علاوہ جو ہرے اعمال ہیں انگی سز ابھی دونوں جہاں میں ٹل سکتی ہے۔انسانوں کا حراج مجھالیا ہے کہ عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور یہ کر اُٹیاں طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی میں ونیا میں امن وامان قائم نہیں رہنا اور ایسے انتلاب آتے رہے میں جن کی وجہ سے وُنیا مصیبتوں کی آ ماجگاه بني رجي ب- آيت كريمه طفير الفيكاف في اليزواليسي من ال مضمون كوميان فرمايا ب كفظي (جس في آباديان اورجنگل سب شامل ہیں )اور سندر میں فساد ظاہر ہو کہا ؟ اس میں قبل وخون ہونا اور قبط آتا ہے مہلک امراض کاعام ہوجانا' نے نے امراض کا بیدا ہوجانا ' آ تدمیوں کا چلنا ' تھیتوں کو کیڑوں کا کھا جانا اور زلزلوں کا آ نا اور بخت سروی سے تباہ ہوجانا ( جے بعض علاقوں میں بالا مارنا کہتے ہیں)اوراس طرح کی بہت کی مصیبتوں کاظہور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسز اکمیں دى جاتى بين تاكد بندے بوش ميں آئي كفروشرك اور كمنابوں كوچھوڑيں اور الله تعالى كى طرف رجوع كريں اور سانسا نوں ك يورك الحال كى مزائبين ب بلك بعض اعمال كى مزاب اى ك فرمايا ب: إِيْنَا يَعْمُ فَرَيَعْ عَلَى الَّذِي عَمِلُوا الْعَالَمُ فَيَدُوعُونَ ( یا کدانند نبیں ان کے بعض بھال کا مرہ مجلھائے ) اگر تمام اعمال برگرفت کی جائے تو زمین برکوئی بھی چلنے پھرنے والا زندہ نديج \_ سورة فاطريس فرمايا: وكؤيوًا بين للهُ النّاس عِمَاكُ مُوامَالُوكَ عَلى خَصْيَة أُونِينَ دُابَتَة وَالْأِن يُوَوْرُ فَهُ إِلَى أَحَيل مُسَمَّى (اوراكر الله لوكوں كامواخذ و فرمائے أن كے اعمال كى وجد سے تو زين كى يُشت بركمى بھى چلنے پھرنے والے كونہ چھوڑے اوركيكن وه أبيس مقرره ميعاد تك مؤخر فرمانا ب) اور سورة شورى من فرمايا: وَعَمَا أَصَالِكُمْ فَيْنِ مُصِيبُ فَوَ كَاكْتُ بَ اَیْنِ یَکُٹُر وَ یَعَفُوْا عَنْ کَیْنِی \_ (اور جو کمی تنهیں کوئی مصیبت بھنے جائے سود وتمہارے اعمال کے سبب سے ہاوراللہ بہت ایک یکٹر ویعفوا عَنْ کینیو \_ ے اعمال کومعاف فرمادیتاہے)۔

ز بین کے خنک حصہ میں جوفساداور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے سامنے ہے سندر میں جوفساد ہا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تغییر قرطبی میں معترت ابن عماس رضی اللہ تعالی عند سے نقل کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں جوسیاں ہیں اُن کا منہ کمل جاتا ہے اور جس پی میں بارش کا قطرہ گرجائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گناموں کی وجہ سے ذک جاتی ہیں لہذا موتوں کی پیدائش بھی کم ہوجاتی ہے اور بیموتی جوانسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان محروم ہوجاتے ہیں۔

صاحب روح المعاتی نے حضرت مجاہد (تابعی) سے بول نقل کیا ہے کہ ظالم نوگ غریب کشتی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فر مایا ہے۔ (اور یہ کشتی چھینا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہاز وں میں جولوگوں برظلم ہوتے ہیں میں لئے جاتے ہیں اور ملکوں کی آئیں کی لڑا ئیوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے جہاز تباہ ہوتے ہیں مرتے ہیں اور سامانوں سے بحرے ہوئے جہاز ڈبود سے جاتے ہیں ہیں ہیں سب خسادتی البحرے ذیل میں آتا ہے)

یا در ہے کہ آیت کر بمہ بیل عمومی فساد کا ذکر ہے جب گنا ہوں کی بیند سے عمومی مصبتیں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے مومن اور کا فرنئیک اور بدخی کہ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک محض یوں کہدرہا ہے کہ ظالم محض صرف بنی ہی جان کو نقضان بہنجا ؟ ہے اس پر حضرت ابو ہر مرہ ڈنے فرمایا کہ میہ بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ حہاری (ایک پر ندہ کا نام ہے) بھی اپنے تھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ ہے کہ بھی کر مرجاتی ہے۔(مشکلو قالصائع ص ۳۳ م) جب بارش ندہوگی تو زمین میں پانی کی بھی کی ہوگی۔ بارش کا پانی جو جگہ جگہ تھم جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سب میں چیتے جیں وہ ندہوگا تو بیاسے مریں مے اور بارش ندہو نیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیدا وار ندہوگی تو انسان اور جانورسپ ہی مصیبت میں بڑجا تھیں گے۔

یادر ہے کہ آ ہے کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر ٹیمیں ہے جو ٹیک بندوں کو ان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند کرنے کے لئے چیش آئی ہیں۔ان حضرات کو آلام دامراض نے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیان کے تن ہیں مفید ہوتی ہے اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ چربیلوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی تو اب پاتے ہیں اور گناہوں پر متنبہ ہو کر تو ہداستغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں البذا یہ تکلیفیں ان پر بطور قبر نہیں ہوتیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہر بانی ہوتی ہے اور مبراور تو ہدواستغفار کا مستقل تو اب ماتا ہے۔

الله المحرفة الما المحرفة الم

جائيں مے نيك الحال والے الك اور يُرے الحال والے الك بول كے۔

پر فرمایا: مَنْ کَفَرُوْمَا کُورُوْمَا کُورُوْمَا کُورُوْمَا کُورُوْمَا کُورُورِ کَا وَبِال ای پر پڑے گا) وَمَنْ عَیولَ مَنْ اَفْلِا کُفْیہ وَ مُنْ عَیولَ مَنْ اَفْلا کُفْیہ وَ مُنْ عَیولَ مَنْ اَفْلا کُفْیہ وَ مِن عَیْرِ اَنْ اِللّٰهِ وَاللّٰ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الل

وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيْاحُ مُبَيِّرِتِ وَلِيْدِيْقَكُو مِنْ تَدْمُتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِة اوراس کی مشاہوں میں سے بیدے کیا و مواؤں کو بھتجا ہے جوخو تجری وین میں تا کھمہیں اپنی رصت کا عرو چکھائے اور تا کد کشتیال اس سے حکم سے وَلِتَبْتُغُوا مِنْ فَضَيلِهِ وَلَعَكُمُ وَتَشَكَّرُونَ ۞ وَلَقَلُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ رُسُلًا إِلَى قُويْمِ ﴿ ہاری ہوں اور تا کرتم اس کے تعلق کو تااٹ کر واور تا کہتم شکر اوا کرواور بلاشہ ہم نے آپ سے پہلے دسولوں کوان کی توم کی طرف جیجا بُكَآءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ آجُرُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصُو الْمؤمِنِينَ ٥ سووہ ان کے باس مکمی ہوئی تشانیاں لے کرتا ہے بھرہم نے اُن اوگوں سے انتقام لے لیاجنہوں نے جرم کے کورانل ایمان کو غالب کرنا جارے فامہ ہے لُ الرَيْحُ فَتُتَعِيْرُ سَمَا إِمَا فَيَهُ سُطُهُ فِي السِّمَاءِ كَيْفَ يَثَالَهُ وَيَجْعُلُ كِيفًا نندوہ تی ہے جوجھینچا ہے ہواڈ*ل کوجوا ٹھ*اتی ہیں باول کو بھروہ اس کو آسان میں پھیلا دیتی ہیں جیسے انٹد جا سے اوروہ باول کوکٹر کے کنزے کر ریتا ہے لَّرُى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ ۚ فَإِذْ ٓ اَصَابِيهِ مَنْ يَتَكَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمُ جراے ناطب تو بارش کور بکتا ہے کہ اس کے اندر سے نگتی ہے بھروہ اس مینہ کو اپنے بندوں میں ہے جس کو جاہے پہنچا دیتا ہے بھ بْنَةِ رُوْنَ®وَ إِنْ كَانُوَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِي يُنَ® كرف كلت بير اكريد وه اس سے بيلے كم ان ير بانى انارا جائ ؛ أميد مو كے تے فَانْظُرُ إِلَّى أَثْرِيَ مُمَّةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بِعَنْ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِي الْمَوْقَ وَهُو سور کیولوائٹد کی رحمت کے آٹارکؤوں کیے زعمہ فرما ٹا ہے زمین کواس کی موت کے بعد یا شہدوی مردول کوزندہ فرمانے والا ہے اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثِرٌ ﴿ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيُعًا فَرَاؤُهُ مُصْفَرًّا لَظَلَوُا مِنْ بِعَي بِكَفْرُونَ رچز پر قادر ہے اورا کر ہم اُن پر دوسری تم کی ہوا جادیں بھر یا چی بھی کوانسی حالت میں دیکھیں کہ بیلی پڑمی ہوا ہو یہا شکری کرنے لکیں سے

## الله تعالى مواور كوبهيجنا باوربارش برساتا بخوبي مردول كوزنده فرمائكا

قصعه بيو: ان آيات ش اول تو جوادُن كاذ كر فرماياجن ك يلف سه بياندازه جوجاتا ب كدبارش آن والى بئيد موائیں بارش آنے سے پہلے بارش کی خوشخری دے دین ہیں پھر جب بارش ہوجاتی ہے انسان ان کے منافع ہے ستنفید ہوتے ہیں ان منافع میں سے میمی ہے کہان کے ذریعہ بادبانی تشتیاں جلتی ہیں۔ جب ان تشتیوں میں سوار ہو کرسفر كرتے جيں تو ان سفروں ميں اللہ تعالیٰ كارز ق بھی علاش كرتے تجارت كے لئے بھی مال لاتے جيں اور آل اولا د كے كمان ييز ك لي محل ان سب جزول من الله تعالى كانعامات من بي اوراس كى قدرت ك ولاكل محى بين ان دلائل کے ذریعہ أے پیچانیں اور اُس کی جو متیں ہیں اُن کا شکر اوا کریں۔ اُس کے بعدرسول اللہ علیہ کے کہلی ویتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت ہے رسول بیسج جنہوں نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا 'واضح ولاکل چیش کے لیکن جنیس مانناند تعاانہوں نے ندمانا انہوں نے رسولوں کو جٹلایا اور كفرير جےرہے أن كے جرم كى وجد سے ہم نے انتقام لے لیار و دانقام بیتھا کہ بیرمین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔ جولوگ آب منطقة کی مخالفت كرر ہے مين وه بهي بحرم بين ان سي بهي انتقام لها جائے گا۔ وكان كا عَلْيَكَ الْعَدْر الْمَدْ فِينِينَ (درائل ايمان كي مدركرنا جارے ذمہ ہے )اس میں اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیے بیان فربادیا اور بیوعد وفربایا کہ جس طرح ہم نے گذشتہ زبانوں میں موسنین کی عدد کی ہے ای طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مدوموتی رہے گی البته مدوش مکست کے موافق ویر بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انبیاء سابقين عليهم الصلوة والسلام كي أمتول كرساته واب للذاالل ايمان كونا أميدا ورأداس ندمونا جاسية اوربيهم بمحساج ابية كديي خروري فييس بكرة نيابى من مدوم وجائد مب سے بوى مدوبيہ كدموت كے بعد انسان دوز رخمے و جائے اور جنت من چلاجائے۔ دنیا علی جومبر شکر کے ساتھ زندگی گذاری اور نیک اعمال کے بیرجنت میں داخل ہونے کا در بعیر بنیں ہے۔ حصرت ابوالدرداء رضى الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی آبروکی طرف سے دفاع کیا ( بعن بے آبروکر نے والے وجواب دیا) توبہ بات اللہ تعالی کے ذمہے کہ اس دفاع كرنے والے بے قيامت كےون الله تعالى جنم كى أمك كودور ركيس مے اس كے بعدرسول الله علي كے بيا يت وَكَانَ حَمَّا عَلَيْنَانَصْو الْمُؤْمِنِينَ علاوت فرمائي (مَكَنَّوة المصابح ص١٢٨)

 آن يُكَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْ مَيْنَ الْمَنْظِينِينَ (اوربد بات واقعى بكروولوگ اس سے بہلے نا أميد ہو بھے تھے) نا أميد ول كو أميد ميں براة نابيالله تعالى كا انعام بئارش آنے برخوشی بھی منائيں اورشكر بھی اواكريں۔ (قرطبی)

یکرفرایا: فَانْظُوٰلِ اَلْهِ اللهِ (الآیة) (کدائی طب الله کا الله کا الکود کیے لے کدووزیمن کواس کی موت کے بعد کسیے زندہ کرتا ہے اس زمین کو بار بارزندہ فرماتا ہے بلاشہدہ وہ می مردوں کوزندہ فرمانے والا ہے۔ زمین کی نظیرسب کے سامنے ہے چرمردوں کوزندہ کئے جانے میں تر دداور تال کول ہے؟ اللہ تعالیٰ بی نے زمین کوبار بارزندہ فرمایا ہے وہ بی مردوں کوزندہ فرمائے گا۔ اس میں مکرین بعث بعد الموت کو تنبیہ ہے کہ بار باراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں و کیمتے ہو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نظنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟

اس کے بعد فرمایا: وَلَیْنَ اُوْسَلُنَا اِنْ اُلَابِیہ ) اور اگر ہم خاص تنم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی تھیتیاں زر دنظر آنے نِکیس بعنی اُن کی سرسبزی اور شاوا بی جاتی رہے اور ہے پہلے پڑجا کمیں سواس کے بعد ناشکری کرنے لگیس سے بعنی پچھلی نفتوں کو بھول جا کیں سے اور تی صور تھال دکھے کرناشکری پراُ تر آ کمی سے۔

## وَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمُونِّي وَلِاشْنِهُ الصُّمَّ الدُّعَ أَءَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ عِلْدِ الْعُنِّي

موة پ مردوں کوئیس سنا محے اور مذہبروں کو بکار سنا محت میں جبکہ دہ پیٹ پھیر کر چل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی گرا ہی ہے ہٹا کر

عَنْ صَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسُمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِلَيْكَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

مايت أيس دي كي أب أي كوساكت بي جو عارى أيات برايمان لا عدوه مان واسل بيل

#### آ پ مردوں اور بہروں کو ہیں سناسکتے اور اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے

قد فللمديو: لين آپ كے جون طبين بين آپ ان كے سامنالله كى آيات طاوت كرتے بين أن كے سامنے دلاك بيش كرتے بين يہ سننے كا اراده بى نيس كرتے جس طرح آپ مردوں كواور بہروں كوئيس شنا سكتے جكہ يہ بہرے پينے كھير كرچل ديں اور اشارہ كوئيس شرويكيس اى طرح يوگ بين ان كاسنے كا اراه بى نيس ہے مردوں كی طرح ہے ہوئے بين پھريدلوگ اندھے بھى ہے ہوئے بين راہ برآنے كوتيار بى نيس لہذا آپ كى جايت ديے سے بدايت برشا كيس كے۔ (صُمّ بُكُمْ عُمْدَى فَهُمُ لَا بُوْجِعُونَ)

آ ب تو بس انہیں اوگوں کو سنا سکتے ہیں جواللہ کی آیات پریفین رکھتے ہیں اور اس یفین کی وجہ سے وہ فرما نبر دار ہے ہوئے ہیں۔ اس میں امام الانبیاء جناب محدر سول اللہ علیہ کوشلی ہے کہ جولوگ آپ کی با تیں سنگر اُن کی کرویے ہیں اور محکو نظے بہرے ہے ہوئے ہیں آپ اُن کی حالت پرغم نہ کریں اور اُن سے ایمان کی اُمید نہ دکھیں آپ کا کام دعوت و ینا اور فن کوظا ہر کردینا ہے جولوگ دعوت فق قبول نہ کریں اور اُن کی اپنی گمراہی ہے۔ آیت کریمہ میں جو فَالْکُ لَا تَسْفِیهُ الْمُونَی فرایا ہے اس کے بارے میں سورة عمل کی آیت اِلْکُ لَا تَسْفِیهُ الْمُونَی وَلَالْکُ تَسْفِیهُ الْمُونَی وَلَائْسُنِیهُ الْمُونَی وَلَائْسُنِیهُ الْمُونَی وَلَائْسُنِیهُ الْمُونَی اللّٰمِی اللّ

الله الكن ي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعَفِ تُمْرجعك مِن بعَن ضُعَفِ قُوّةً تُمْرجعك مِن بعَن ضُعْفِ قُوّةً تُمْرجعك مِن الله وو ب جس في من كا حالت عن بينا فرايا بحر معن كي بعد قوت بينا كروي بحر قوت كي بعد قوت بينا كروي بحر قوت كي برو معرو قور وي المرابع من من من المناسع من من المناسع من من المناسع من ال

بَعْدِ قُوَّةٍ ضَّغْفًا قَسَيْهَ ۗ يُحَنَّقُ مَايِثَآ إِذْ وَهُو الْعَلِيمُ الْفَكِيْرُ

بعدضعف اوربرهما بإيدافر ماديا وه جوجا بهتاب بيدافرمانات وفرب جائة والاب برى قدرت والاب

انسان ضعف وقوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے جوصرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتا ہے

قضعه بين : اس آيت بين انسان كى بيدائش اوراس كة و وضعف كى حالت بيان فر مائى ہے۔ ارشاد فر مايا كماللہ تعالى فرد منظم الله الله تعالى الله تعالى

عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ اللهُ لَهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ويوهر تقوه السّاعة يُقيه والجُور هون في المينواغير ساعة كذيك كانواية فكون الله المراح المانواية فكون

قیامت کےدن محرمین کی جھوٹی قسمادھری اور اہل ایمان کی حق بیانی

الل علم والمان بحرثین سے خطاب کر ستے ہوئے یول کہیں کے کہید یوٹ مالبغیث ہے تبروں سے زعرہ ہو کرا تھائے جانے کا دن ہے تم جس کے منکر منے وہ ساسنے آگیا اور آج واضح ہو گیا کہ تہارالا نکار کرنا باطل تھالیکن تم نہیں جانے تنظ جو حضرات قیامت واقع ہونے اور وہاں کی چڑی ہونے کی باتی کرتے تھے تم ان کو تبطال تے تنظے اور خراق اڑاتے تھے ان کی بات مانے تو تہمیں آج کے دن کا اور آج کے دن کے حالات کاعلم ہوتا۔

تیسری آیت بین فرمایا کرجن لوگوں نے اپنی جانوں رِظلم کیا ' کفراعتیار کیا ' قیامت کے دن پرایمان نہلائے اب جو می کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اورمعذرت انہیں کوئی لفع نہ دے گی اور نہان کواس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کورائنی کرلیں کیونکہ تغریرم نے کے بعد تو بکرنے کا کوئی موقع نہیں اورا بسے لوگوں سے اللہ تعالی بھی رامنی نہیں ہوگا۔ و لقر ضربنا المتأس في هذا القران من كل متل و كين جنته م باية كيفولن الديات واقى به كه بم نه الرقر آن مي لوكول كه نتو مو منه من بيان كردي بي اوراكر آب ان كه باي كول بمي نتال كه الكذير كفرو آيات المنتفر إلا منبط لون كذا إلى يطبع المله على قالوب الذين لا يعلمون ٥٠٠ آير به مي وول جوكافر بي بي كيس كرتم لوكس ف بالله والديم وجول بين جائزات كولول بالذيون على مركر دينا به من وول يوكن والتي وعمر كردينا به فاضير إلى وعمر المدين بها وجول يقين أو كل يستنيخ فينك الذين كل يوفي فون في المناهد وي بها وجول يقين أين كريز وولك آب و برواشت نيادي -

قرآ ن عمدہ مضامین پر مشتمل ہے معاندین کوخل ماننانہیں ہے آپ صبر سے کام لیں اللہ کا وعدہ حق ہے

قط معديو: يقن آيات كار جمه ب الآل توية تاياكة بم في ال قرآن عن برطرح كي عده بالتم بتادك بيل ان من حوك في خص خور وظركر سكاتو أس كرز بن پريدوارو به وگاكة قرآن حق به اور قرآن كا بربيان حق ب قرآن اور صاحب القرآن عليظة كي دعوت حق ب ليكن جولوگ افكار پر تلے بوت بين اور ضد و عناد اور بت دحري پر كمريا ندھ ركھى ہو وہ بات بائنے والے نيمن ميں پرقرآن خودا يک مجزو ہ بناس كے علاوہ بھى جنتے مجز سے اور آيات آپ بيش فرمادين كا فراوگ آپ عليظة كے اور آپ مليظة كرما تھوں كے بارے ميں بول اى كہيں سكر كرتم لوگ باطل والے بو

الل باطل کار طریقہ ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں ان او کوں کے بارے میں قربایا کہ ان نو کوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے جسے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ای طرح انٹدان کو کوں کے دلوں پر مہر لگا ویتا ہے جونیس جانے لیعن جانتائیس جانتے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپنی خرافات پر ای مصر دہتے ہیں۔

رسول الله عليه وكلد بين ومعائدين كى باتوں سے تكليف ہونی تھى الله تعالى نے فر مايا كدا پ عبر سيجئے بلاشبالله كا وعدہ جن ہے اُس نے جوا پ سے مدوكا اوردين اسلام كوغالب كرنے كا اور كلمه عن كوبلند كرنے كا وعده فر مايا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اوپ سے عبر میں فرق ندا ہے پورى طرح تا بت قدم دہيں ئيلوگ جو بقيان نہيں كرتے آپ كى دعوت كوئيں مانے 'اُن كاس طرز عمل ہے كہيں ايسانہ ہوكدا پ كے بائے ثبات ميں لفوش آ جائے ليوگ آپ كو بے مبرى پراآ مادہ ندكرديں۔



| ٩                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوره القمان كمه معظمه جمل تازلي بول اس بي بيونيس ( ١٣٣) آيات اور جا دركوع بين                                    |
| بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ اللهِ                                             |
| ہ شروع اللہ کے نام ہے جو برا میریان نہایت رقم والا ہے ﴾                                                          |
| الْمَرْ أَيْلُكُ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُكِيْمِ فَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۖ الْمَنْ يُقِيمُونَ الصَّلْوَة |
| النقرت يرقر آن عيم كي آيات جي جو اين كام كرنے والول كے لئے بدايت ب اور رحت ب جو نماز قائم كرتے بيل               |
| وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ أُولَيِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِعِهُ              |
| اور زکوۃ اوا کرتے ہیں اور آفرت پر بیشن رکھے ہیں ہے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں                            |
| وَ أُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                                                                                 |
| اور کی لوگ کامیاب این                                                                                            |

#### قر آن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

خسف معیں: حضرت این عباس رضی الشرنعالی عند کافر مان ہے کہ سورہ کھمان مکہ معظمے میں نازل ہو کی اور ان کا ایک تول یہ ہے کہ پوری سورت میں سے تین آیات وکو کُنَ مُلُق الْاَرْضِ بِن تَنْجُرُةُ اَفَرُهُمْ سے کے کر بِاتِ اللّٰهِ بِهَا اَنْعُمَلُونَ حَبَیْرُ آئَ کَسُامِدِیتِهِ منورہ میں نازل ہوئیں۔

 اوران کی اوائیگی کے لئے اپنے نفس کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ ایسے حضرات کے بارے می فرمایا کہ اُو آئینک عَـلی هَدّی مِنَ رَّبِهِمُ سِرحضرات اپنے رہ کی طرف سے ہوایت پر بیں وَ اُو آئینک هُـمُ الْمُفْلِحُوْنَ اور بیوہ لوگ بیں جو کامیاب ہیں۔ (اصلی کامیاب آخرت کی کامیانی ہے لیعنی دوز نے سے آج جاتا اور جنت میں داخل ہونا) جنہیں و نیابی میں اس کی بشارت دے دی گئی ان کا تظیم مرتبہ ہے نیم ضمون سور وَ بقرہ کے شروع میں مجی گذر چکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں ذکو ۃ دینے کا بھی ذکر ہے اس کے بعض حفزات نے فر مایا ہے کہ بیہ آیات بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس بات کی بنیاداس پر ہے کہ ذکو ۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔اور جن حفزات نے فہ کورہ بالا آیات کوئی کہا ہے انہوں نے فر مایا ہے کہ ذکو ۃ بھی مکہ منظمہ میں فرض ہوگئی تھی البتداس کے تفصیل احکام مقادیر نصاب وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے کیکن اگر ذکو ۃ سے عام صدقہ مرد لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت منازل ہوئے کہ ذکر وکی تاکہ بھی کہتے میں کوئی تاکل نہیں رہتا۔

وص التاس من ليت كو الكريش الكريد على الكريد الكريد الكوري الكريد الكريد

وَيَتَيْنَ هَا هُزُوا الْوِلِلِهَ لَهُ مُعَدَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ الْتُنَا وَلَى مُسْتَكَلِّيرًا

اورلوكوں كے اللے والم اعداب باور جب السي فض ير مارى آيات كى المادت كى جاتى بنو كيركرتے ہوئے بي ميرويتا ب

كَانْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذُنْ يَهِ وَقُرًا فَبَيْنِوهُ بِعَنَ إِبِ الِيهِ هِ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا

کویا کداس نے ان کوسنان نیس کویا کداس کے داول کا تول میں ہوجہ ہے سوآ پ اس کودردنا کے مقراب کی خوشخری سناد بیجے 'بلاشہ جولوگ ایمان لائے

وَعَلُواالصَّلِطَتِ لَهُمُ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَخَلِدِيْنَ فِيهَا وَعُنَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْكَكِيْمُ

اور نیک عمل سے ان کیلے تعتوں والے باغ بین وہ ان میں بھیشد میں سے اللہ تے سچا وعد و فر مایا ہے اور دو عزیز ہے محیم ہے

## قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

قدف مديني : قرآن پرايمان لان والول كا كال اوران كردايت پريون اورآخرت پركامياب بون كي بنارت دريخ كي بنارت كي بنارت دريخ كي بنارت كي بنارت كي بنارت كي بنارت كي بنارت كي بنارك كي بنارت بنارت كي بنارت بنارك كي بنارت بنارت بنارك كي بنارت بنارك كي بنارت بنارك كي بنا

كر لَهُوَ الْمَعَدِيثِ سَ كَانَ يَجاف والى لوغريان مراديس (روح المعالى)

آ بت بالاکا سب زول بیان کرتے ہوئی با تھی منظول ہیں حضرت ابن عہاس رضی الدرتوائی عہمانے بیان فر با کہ کفتر بن حارث (جوشرکین کھ جس سے اسلام کے بڑے کر دشنوں جس سے تھا) نے ایک گائے والی باندی تر یہ گئی گئیسر بن حارث (جوشرکین کھ جس سے اسلام کے بڑے کر دشنوں جس سے تھا) نے ایک گائے والی باندی تر یہ گئی گئیس کے جاتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ بیاس سے جاتا تھا اس سے کہتا تھا کہ بیاس سے تھا اوراس لونڈی سے کہتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ بیاس سے تھی کہ کہا تھی گئیس گئیس کے دورت کے دورا کے مراقع کرائن کے کہنتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ اس کے تجہول کی کتا جی ٹر پر بیاتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ اس کے تھی اور کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا ہوگی ۔ اوراس کہ دوران کے بادشا ہولی کہا ہے تھے اس کہتا ہولی کو کہتا تھا کہ کہتا ہولیا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا تھا کہتا تھا کہ کہتا تھا کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا تھا کہ کہتا ہولیا کہ کہتا تھا کہ کہتا کہ کہتا تھا کہ کہتا

حضرت حسن بعرى رحمة الشعليد في يرجوفر ما ياكد فَهُوا الْعَدِينِ من بروه چيز مراد بجوالله تعالى كى عبادت من اوراً س كو ذكر سے بهنا في بيك استجار سے بالكل صحح باور صديث شريف سے بحى اس كى تائيد بوتى بنا رسول الله عقطة في مباؤ و ملا غبته إمر أتله و رسول الله عقطة في مباؤ و ملا غبته إمر أتله فائهن من الحق (رواه التر قدى وابن ماج كمانى الممثلة قص ٣٢٧) مطلب يد به كرتين چيز ول كي علاوه جو يحى كوئى لبوكا كام كوئى شخص كرتا ہے تو و و باطل ہے بال تمن كھيل ايسے بيں جو درست بيں (١) ابنى كمان سے حربي تين كى مش كرتا كام كوئى شخص كرتا ہے تو و و باطل ہے بال تمن كيل ايسے بيں جو درست بيں (١) ابنى كمان سے حربي تين كى مش كرتا (٢) كھوڑے كومدها تا (يدونول جباد كام من آتے بيں جو درست بيں (١) ابنى يوى كرماته ول كى كرنا (٢) كھوڑے كومدها تا (يدونول جباد كام من آتے بيں جو د يختر ورت ہے) (٣) ابنى يوى كرماته ول كى كرنا (جونس والم كوئي كومدها تا دريو ہے)

گانے بچانے کی قدمت وحرمت: لبوداعب میں ہرطرح کاجوااورتاش کھیلنااور ہروہ شغل آجاتا ہے جوشر با ممنوع ہواور جونمازے اوراند کے ذکرے عافل کرتا ہو کی فض کواللہ تعالی نے اچھی آ واز دی ہواوروہ قرآن مجید کی الاوت کرے یانعت کے اشعار پڑھے (جس میں بجانے کا سامان بالکل ندہو) یا عبرت کے لئے بچھا شعار پڑھے تو ہے جائزے ۔ گندے کانے عشقی غزلیں آگر چان کے ساتھ بجانے کا سامان ندہو یہ سب ممنوع ہی اس تھم کے گا توں کو بعض اکا ہرنے دُفیة الوّناء (زنا کا منتر) فر بایا ہے۔

حضرت جابر رضى الله عند ب روايت بوسول الله الله في في أرشاوفر ما ياكه المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المسانع عن الله المنطقة المسانع عن الله المنطقة المسانع عن الله المنطقة المسانع عن الله المنطقة المنطقة المسانع عن الله الله المنطقة الم

عرب کا طریقہ تھا کہ سنر میں اونوں کو مست کرنے اور انچھی رقمارے چلانے کے لئے بلندا واز سے شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ ابجو پڑٹوش آ واز آ دمی تھے انہوں نے اوٹوں کی رقمار جاری رکھنے کے لئے اضعار پڑھنا شروں کئے جے صدی پڑھنا کہتے ہیں رسول اللہ علیقے نے ان کی آ واز سن کی اور فرمایا کہا ہے انجشہ انتمبر جاؤ شیشوں کو شاتوڑو۔ راوی قمارہ نے شرح کرتے ہوئے بتایا کرشیشوں سے عورتیں مراد ہیں جوجلدی متاثر ہوجاتی ہیں۔ (مفکلو قالمصابی میں ۲۰۱۰)

و کیمو حضرت انجاد "اونوں کوسنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں عورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ علاقے نے ان کونوک دیا۔

آ جکل تو گانا بہانا جزوزندگی بن چکا ہے 'طل سے لقمہ بی تب اترتا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔اور آ جکل تو ہر کھر کوئی وی نے ناچ گھراورگانا گھر بنادیا ہے 'چھوٹے بڑے ٹل کرسب گانا ہنتے ہیں جس کی دجہ سے فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور اللہ کی یاد ہمی مشخول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو بھی شریف گھرانہ سمجھا جاتا تھا آج ان گھر انوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فذکار کے القاب و یئے جاتے ہیں بھراو پر سے خضب ہیں کہ اے اسلامی ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوا بامدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا کرگانے والی اوٹر یوں کی فروخت نہ کرواور انہیں (گانا)نہ سکھاؤ اور ان کی قیمت جرام ہے۔ اور فر مایا ای جیسے معاطے کے لئے آیت کریمہ وکین لاگائیں من لیکٹر تھی لیکٹو الٹریٹری نازل ہوئی۔

حضرت ابواصبها و في بيان كياكه بن في اس آيت كي بار عن معرت ابن معودرضى الله تعالى عند عال كيا تو انبول في فرمايا كرتم الله كى جس كرسواكولى معود نيس اس آيت بن عناء يعنى كاف كى فرمت كى كى ب- در معالم التو يل جسم ٢٠٠٠)

گانے بجانے کے شغل نے لوگوں کو بربادی کے گڑھے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور جیب بات ہے ہے کہ جو مصیبتیں آئی
ہیں آئیں اپنی برخمی کا نتیج نہیں بھتے اورا کر بھتے ہیں تو جوئی ذبان سے کہدد ہے ہیں کہ یسب پھر ہمارے اٹھال کا نتیج ہے
لیکن ان اٹھال کو چھوڑ نے برآ ما دہ نہیں ہوتے ' گنا ہوں ہیں جیسے لت بت تھے ایسے ہی مصیبتوں کے آنے پران ہیں مشغول
رہتے ہیں۔ بات ہے کہ ہم نے نفس ہی کو آئے دکھایا ہے ای کو امام بنالیا ہے اُسے ادائن کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔
معرب ابوعام اشعری رضی اللہ عزب ہوئیت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ میری است ہی ضرورا اسے
دھر بیوں سے جوزنا کو اور رہتے کو اور شراب کو اور گانے بجانے کے سامان کو حلال کریں سے اور بہت سے ایسے لوگ ہوں کے
جوایک بہاڑ کے قریب تیام کریں سے ان کے جانو رشام کو ان کے پاس پہنچا کریں سے اور بہت سے ایسے لوگ ہوں کے
جوایک بہاڑ کے قریب تیام کریں سے ان کا کہ کر گران کے جانو رشام کو ان کے پاس پہنچا کریں سے اور بادے گا اور ان بر پہاؤ گر بڑے
سے آئے گا تو اس سے کھولوگوں کو قیامت کے دان تک جانو رشام کو ان کے پاس پہنچا کریں سے ان کو بلاک فرمادے گا اور ان بر پہاؤ گر بڑے
گا اور ان جس سے کھولوگوں کو قیامت کے دان تک بھی جہنے ہی اللہ تعالی ان کو بلاک فرمادے گا اور ان بر جوان کو بیلے آبیا ہو ل : حضرت ابو
الرشا و نبوی (علیقہ ہے) کہ میس گائے بہائے کی چیڑ ہیں مثانے کے کہنے آبیا ہول : حضرت ابو
المدرضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول الشکھ نے نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے بچھے جہانوں کے لئے رہت بنا

کراور جہانوں کے لئے ہواہت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رہ نے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کواور بنوں کو اور جہانوں کو رہے عیسائی بوجے ہیں) اور جالمیت کے کاموں کو منا دوں۔(مشکوۃ المصابح ص ۱۳۹۸) اب نام نہاد مسلمانوں کو دیکھوکہ حضور رحمہ العالمین علیاتے جن چیزوں کومٹانے کے لئے تشریف لائے آئیں چیزوں کو آنحضر ستا اللہ کی استعال کرتے ہیں۔ تشمیل وشیطان نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ قرآن وحدیث کا قانون بنانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہارموہم اور مارٹی پراشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے منانے کے رسول التد علی تشریف لائے اور رات بحر توالی سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے منانے کے لئے رسول التد علی تشریف لائے اور رات بحر توالی سنتے میں استعال کر بھر کی آذان ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر سوج نے ہیں۔ دیکھ لویہ ہیں حب نبوی کے متوالے جنہیں فرض نماز وں کے غارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خوار النصاف کرویہ راتوں کو جاگنا تی اگر م متابعہ کی نعت سنتے کے لئے ہے با آپ کا اسم عرامی وستعال کر کے نئی و شیطان کولذیذ گانے کی نفذا و سے کے لئے ہے؟

رسول التدعیقی کا ارشاد ہے: المنجوس مؤامیو الشیطان ( گفتیاں شیطان کے باہے ہیں) اور یہ جی ارشاد فرمایا ہے کہ: کلا قبض کا ارشاد ہے: المنجوس مؤامیو الشیطان ( گفتیاں شیطان کے باہے ہیں) اور یہ جی ارشاد فرایا ہے کہ: کلا قبض کے دافت کے المحدیث المندی کے دافت کے المحدیث اللہ اور حدیث میں ارشاد ہے کہ: عَمَع مُحلُّ جَوْمِ شیطان کے اللہ اور حدیث میں ارشاد ہے کہ: عَمَع مُحلُّ جَوَمِ شیطان کے باؤں میں بجتے والا تربور تھا محضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں ایک اور کی واغل ہوئے گئی اس کے باؤں میں بجتے والا تربور تھا محضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها نے فرمایا کہ اس اور کی کومیرے باس مرکز نداد میں جب تک اس کے جمانی ندکا ہ دیے جا کیں میں نے رسول اللہ علی ہے ہے۔ سا ہے جس کھر میں گفتی ہواس میں رصت کے فرشتے واغل نہیں ہوتے۔

بات ہے ہے کہ گانے بچانے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جولوگ شیطانی اندال کرتے ہیں انہیں بیخے بجانے والی چےزوں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے ای لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصار کی کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کا رائج ہوگانے بجانے کا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گوا تا ہے اور باجے بھوا تا ہے اور نور بھی سنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

جائل پیرول کی بد ملی: بعض لوگ جو پیری سریدی کا پیشر کرتے ہیں وہ اپنی خانقا ہوں میں اور قبروں پر ساز سازگی اور ہار مونیم اور طبلہ بجانے کا خاص ابہتمام کرتے ہیں اور جیب بات سے کہ اس کو کار فیر بجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بناتے ہیں خالانکہ جن بزرگوں ہے نفتیہ اشعار سننا منقول ہے انہوں نے قربایا ہے کہ ایسی محفلوں ہیں شریک ہونے کی اشرط بیہ ہے کہ ''بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیش لڑکے نہ ہوں اور خور تمیں نہ ہوں' اگر کسی شخص نے ساز اور سار گی کے ساتھ وہ اللہ علی ہوئے گئے ہوئے کے ساتھ وہ اللہ علی ہوئے کے ساتھ وہ بھی بردا ہوں کے لئے ہیں گئے ہیں گئے وہ اللہ علی ہوئے کے سامان کو منا نے کے لئے آئیا ہوں۔ اسلام میں جب بجا ہواز پورگوار آئیس اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی وال دی جاتی ہو وہ بھی برداشت نہیں تو گائے بجانے کے سامان کو منازے کے ایک ہوئے ہوئے کے اسلام میں جب بجا ہواز پورگوار آئیس اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی وال دی جاتی ہوں کے دور ہوئی ہوئے کے وراہو سکتا ہے؟

حصرت نا فغ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما کے ساتھ جار ہا تھا انہوں نے مز مار کی آ واز سی (جو

بجانے کی چیزتھی) یہ واز مشکرانہوں نے اپنے کانوں میں الکلیاں دے دیں اور ایک جانب کوراستہ ے دور ہو گئے بھر دور چلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کداے نافع کیا آ داز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کد اب آ واز نیس آ رہی اس پر انہوں نے اپنے کانوں سے الکلیاں جناویں اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عظیقے کے ساتھ جارہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آ دازسی اور یکی ممل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے مطرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا بیواقعہ ہے میں اس وقت کم عمرتھا (مشکلو قالصائع ص اسمازا حمد وابوداؤد)

معرت عبدالله بن عرورض الله عند بروایت ب که بلاشرد سول الله الله فی فیراب جوے سے طبل سے اور عفر اور سے عبدالله بن عمر ورضی الله عند بروایت ب که بلاشرد سول الله الله بین اور خراب بروشرہ الله برنشرہ الی چیز حرام ب ۔ (مقلل قالمسائے ص ۳۱۸)

میں گانے بجانے کی چیز ول کا بھی ذکر ہے اور بیاللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنے جس سب سے زیادہ یو ہو کر ہے اور بیاللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنے جس سب سے زیادہ یو ہو کہ ہے اور بیان کے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اجتمام سے بیان کیا ہے اور کا نے بجانے کے سا مدیں جورہ ایت سرمری طور پر سامنے آئی ہیں ان کوجع کردیا ہے جولوگ کی ہی ایسے کام جس مشخول ہوں جوافلہ کی بیر دوایت سرمری طور پر سامنے آئی ہیں ان کوجع کردیا ہے جولوگ کی ہی ایسے کام جس مشخول ہوں جوافلہ کی بات کے بیسب قبل النہ خول ہوں جوافلہ کی بات ہوسب قبل آئی جسب قبل النہ کوجی کردیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام جس

یادر ہے کہ لائینی باتوں میں مشغول ہونے میں بینقسان بہرحال ہے کہ جتنی دیر میں ہے باتیں کی جا کیں گی تلاوت قرآن اور ذکرانٹد سے محروم رہے گاجو بہت بڑائقسان ہے مباح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسر کی چیز ہے اور غیبت اور چنلی جموث تو بہر حال حرام ہی ہے۔

کھنے المحدیث میں بعض چیزی جرام ہیں جن میں تماریعی جواکھیانا بھی شال ہور بعض چیزی کروہ ہیں جن میں گناہ تو نہیں گروہ ت ضائع ہوتا ہے اگر ضیاف طبح اور دماغ کی تفریح کے لئے کوئی شعر پڑھاجائے جوگندان ہوتو یہ مہارے۔
مشطر کی وغیر ہ کا مذکر ہو : خطر نے کے بارے میں حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عند نے فرمایا کہ خطر نے ہے وہ فی میں مصلے گا جو گئیگار ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ باطل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو باطل چیز پندئیس ۔ (سکنلو ۃ المعانیٰ ص ۱۳۸۷) حضرت ابو موی اشعری ہی سوال اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تحض فروے کھیلا (جو شطر نے کی طرح کھیلنے کی ایک چیز تھی ) سواس نے اللہ اور اللہ علیہ نے اور اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تحض فروے کھیلا (جو مصرت ابو ہوں اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک فیص کو دیکھا جو کہوتر کے چیجے لگا ہوا تھا اسے و کی حضرت ابو ہر ورضی اللہ عنہ ہے دوایات ہو جو شیطان ہے جو چیچے لگ رہا ہے (سکنلو ۃ المعانی میں ۱۳۸۹) روایات حدیث میں اس کے حدام ہونے نے ایک فیص کو دیکھا جا اسے والے اللہ تعلیہ کا فرکوئیس ہے۔ ابیا سعلوم ہوتا ہے کہاس ذیا نے میں ہیں تھا اگر ارجیت کی شرط کے ساتھ ہوتو تھار لینی جو اب ناس کے حرام ہونے میں کوئی شک فیس اور اگر تمار کے بینے ہوتو ہم حال اللہ تعالی کے ذکر سے عافل کرنے والاتو ہے ہی جیسا اس کے حرام ہونے میں کوئی شک فیس اور اگر تمار کے بینے ہوتو ہم حال اللہ تعالی کے ذکر سے عافل کرنے والاتو ہے ہی جیسا

قرآن مجيدي ومن الناس من يَنْ تَرَى القوالي من المناس من المناس المنسوي كالعوى معلى حيد عدار الداوراك

کام کے بدلہ دوسرے کام کوافقیار کرنے کے لئے بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ اُولیّا اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

خَلَقَ السَّمُوٰتِ بِغَيْرِعَهُ بِرَوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

وَبِكَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآتِكَ وَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَانْبُتَنَا فِهَا مِنْ كُلِّ زَوْمٍ

اور اس میں برطرت کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسان سے پانی برسایا سو ہم نے زمین میں برقتم کے اچھے پھل

كَرِيْجٍ ۚ هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّلِمُونَ فِي

أ كادير سيالله كي بيدا كي موتى جيري مين وتم جي وكعاة كرانهون في بيدا كيا بيدا كيا جواس ك علاده بين؟ بلكه بات بيب كه ظالم لوگ

ڞؘڵڸۣ*ؠ*ؙؠۣڹۣۛؖ۞ٙ

تملی ہوئی کراہی میں ہیں

### آ سان وزمین اور بہاڑ سب اللہ نعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے سواکسی نے پچھ بھی پیدانہیں کیا

تسطان بین : بردة بین بین میلی آیت میں آسان کی تخلیق اور زمین کے بعض احوال بیان فرمائے اول تو بیفر مایا که الله تعالی نے آسانوں کو بغیرستون کے بیدا فرمایا ہے تم آسانوں کود کھیر ہے ہو کہیں بھی کوئی ستون نہیں ہے استے بڑے اور بھاری سانوں آسان بھن اللہ تعالی کی قدرت سے قائم ہیں انہیں قائم رکھنے کے لئے اُسے ستون بنانے اور اُن پر قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بوے بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے۔ تا کہ دہ جہیں لے کرحر کت نہ کریں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو سمندروں کے پانیوں کی دجہ سے جواسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت نیز ہواؤں کی دجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آ دم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے گرتے بڑتے اور کوئی کام نہ کریا ہے بول و اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو بلتے بطنے ہے محفوظ رکھ لیکن اس نے اسباب کے طور پراس پر بہاڑ پیدا فرما دیئے۔اس لئے جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو بہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جے الدار لیز الزرش زلزالیہ میں بیان فرمایا ہے۔ یا در ہے کہ آیت کریمہ میں جس حرکت کی تی فرمائی ہے اس سے ذلزلہ جسی حرکمت مرادے اگرزمین کی حرکت متدریرہ ہوجیا کہ الل سائنس کتے بھے ہیں تو آیت کریمہ میں اس کی فی نیس ہے۔

مجر فر مایا کے اللہ تعالی نے زمین میں ہر طرح کے جو بائے بیدا فرماد ہے ہے جو بائے زمین پر بھیلے ہوئے ہیں جے تے مجرتے ہیں اور کھاتے ہیئے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آئے ہیں نیز اللہ تعالی نے آسان سے زمین پر پائی ہرسایا جو بار باہر ستا ہے اور ہرستار ہتا ہے اس پائی کی وجہ سے مختلف افواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام آئی ہیں اور ان کے جو یا یوں کو بھی ان میں سے جارو ملتا ہے۔

ر سے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے یاس کوئی دلیل جیس کو اُن کی فر ما تیرواری شکریا اوران کے ساتھ و نیایس خولی کے ساتھ و بنا

## حضرت حكيم لقمان رحمة الشعليك نصائح

قطعه بيق: الروع عن معزت تعمان كادران كي تفيحتول كاذكر به جوانهول نے اپنے بیٹے كو كي تعين ورميان ميں . ريجى ارشاد فرمايا ہے كہ بم نے انسان كودميت كى كراپنج بال باپ كے ساتھ اليجى طرح پیش آئے۔

حضرت لقمان کا تعارف : لقمان کون تعاور کن زماندین سے؟ اس بارے میں اصحاب سیر اور علائے تقییر نے کئی با تیل کھی ہیں ہیں ہیں ہیں اسرائیلیات میں سے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابوب علیہ السلام کی بہن کے جئے شخاورا کی قول یہ ہے کہ ان کی فالد کے بیٹے شخ والد کا نام باعورا ءاور عنقا لکھا ہے۔ اورا کی قول یہ ہے کہ ان کی فالد کے بیٹے شخ والد کا نام باعورا ءاور عنقا لکھا ہے۔ اورا کی قول یہ ہے کہ بیت آزر کی اولا دمیں سے شخالیک بزار مال تک زندہ رہاور واؤ دعلیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا واقد کی سے نقل کیا گیا ہے وہ حضرت عیلی اور حضرت میں میں اور حضرت میں میں اور حضرت میں میں ہیں۔ بھراس میں ہونے میں میں ہیں۔ بھراس میں ہونے انہیں میشی بتایا ہے کہ وہ تھی ہے بعض لوگوں نے انہیں میشی بتایا ہے کہ وہ تھی تعنی اور وی نے بیس میشی بتایا ہے کہ وہ تھی تعنی اور وی نے بیس میشی بتایا ہوں کے زادا ور غلام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ وہ اللہ تعالی اعلم بالصواب۔

ان کاشنل کیا تھا؟ اس بارے یس بھی متعدداقوال ہیں اول یہ کدو ہنجار تھے بعنی برحمیٰ کا کام کرتے تھے۔اوردوم یہ کہ کر سے اور ایک قول یہ ہے کہ کریاں چائے تھے۔ یہ ب باتیں کو کھنے کے بعد صاحب روح المعانی جلدا اس محسن کر ہائے ہیں ۔ ولا ولوق لی بشمیء من هذه الا خبار غیر اننی الحت کے بعد صاحب روح المعانی جلدا اس محسن کر ہائے ہیں ۔ ولا ولوق لی بشمیء من هذه الا خبار غیر اننی احتار انف کان رَجُلا جالخا حکیما ولم یکن نیٹا (افغی ان باتوں میں ہے کہ بات برجمی وقر ت بین کیا جاسکا اور میں نی اس بھی اور میں اس کے بات برجمی وقر ت بین کیا جاسکا اور میں نی اس کہ وہ بخوان کوجو دھا ہے وہ بذر اور البام تھا ان کے زمانہ کے نی کے ذرایع تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت اتمان ہے بہت کہ ان کا کہ یہ بھی کہ وہ نی اس ایک میں ہے کہ وہ بنی اس کا کہ یہ بیت کہ وہ بنی اس کا کہات تھے تھا کہ اور خال مالے میں ہوا تھا کہ بین باتوں بڑھل کرنے ہے یہ مقام حاصل ہوا (۱) تی بات کرنا (۲) امانت ادا کرنا (۳) کا کہا سب ہے؟ انہوں نے فر مالا کہ تین باتوں بڑھل کرنے ہے یہ مقام حاصل ہوا (۱) تی بات کرنا (۲) امانت ادا کرنا (۳) کا کہا سب ہے؟ انہوں نے فر مالا کہ تین باتوں بڑھل کرنے ہے یہ مقام حاصل ہوا (۱) تی بات کرنا (۲) امانت ادا کرنا البینی بات اور لا یعنی کام کوچھوڑ دینا۔ (مشکلو قالمان بھی ہوں۔)

یہ جوفر مایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس عکمت کی تشریح میں بھی متعددا تو ال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عصفول ہے کہ حکمت سے عقل وقہم اور بچھداری سراد ہے۔ اور علامہ راغب اصغیبانی ٹنے فرمایا کہ اس ہے موجودات کی معرفت اور استھے کام کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ معرفت اور استھے کام کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم قبل دونوں کی پیچنگی مراد ہے۔ (روح المعانی)

أن الشكورية (كرتو الله كاشكراداكر) جونعتين تهنين دي بين ان سب كااور هاص كرحكمت جوعطا فرمائي باس كا

اس ك بعد فرايا: وَإِنْ جَاهَدُكَ عَلَى أَنْ تَعْمِلِكِ فِي مَالْكِنْ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا قُولَا فَيَا أَلَ

بات کا زور ڈالیس کے قریرے ساتھ کی کوشر کے تغیرائے جس کی تیرے پاس کو لی دلیل قیس ہے تو ان کی فرما نبرداری نہ کرنا)۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک باتے ہوئے اور غیراللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے ، بیا کیے بھش اندھی تقلید کے طور پر ہے ماں باپ کو مشرک پاتے ہوئے شرک کا رواج دیکھتے ہیں تو خود بھی شرک میں جٹلا ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جب مشرکیان کو تغییر کی جاتی ہو اللہ ہو جاتے ہیں۔ اس علی عقلی دلیل کوئی نہیں تحق تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شائد نے ارشاد فرما یا کہ جو چیز ہے دلیل ہو وہ فلا ہے مگراہی علی عقلی دلیل کوئی نہیں تحق تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شائد نے ارشاد فرما یا کہ جو چیز ہے دلیل ہو وہ فلا ہے مگراہی ہے اس اللہ ہے سے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ انہیں بیش مجھم کا کرفتو اس شرک ان کی اطاعت نہ کرنا۔ انہیں بیش خوش کی بھی تھم کا کفر کہنے کے دائد وہ فالق اور ما لک ہے کس کے ہے ہے اس کی نا فرمائی کرنے کی اجازت تو بیل ہے۔ کس کے بہنے ہے نہ شرک اختیار کرنا جا کڑے درکی بھی تھم کا کفر کہنے تھی معصبہ المنحائی کہ خالق کے خالق کی خوالی کی کرنا نے درکی بھی تھم کا کفر کہنے کی کرنا نے دائی گئی کی فرما نیرواری نہیں ہے۔

وَهَا يَهِ مُعَالِقَ اللَّهُ فِيهَا مَعُودُوفَا (اور دینایل ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا سہنا رکھو) لینی مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برنا وُ رکھو موٹن ہوں یا کافر حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے رہوا آگروہ کافر ہیں تو ان کے تفری وجہ سے ان کی خدمت اور حسن سلوک سے منہ ندموڑ وابس اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ندمو۔

وَالْقِيهُ سَبِينَ مَنْ اَذَابُ إِنِي (اورجولوك مير ) راسة كي طرف رجوع كرين ان كااتباع كرنا) اس بن نيك بنخ اورئيكيول پر تابت قدم ركفن كا طريقه بنا ديا اور وه سيكه جوبند الله تعالى كي طرف رجوع كرتے بين ان كا اتباع كيا چائے انسان كا عزاج ہے كہ وہ محبت سے متاثر ہوتا ہے كہ ہے آ دميوں بن آتا جانار كھتا ہے تو ان كااثر لے لين ہا وراكر صافعين كے پائ آتا جاتا ہے ان كى مجلول بن افعتا بيغتا ہے تو نيكى كي طرف طبيعت چائي ہے لہٰ ذاانسان پر لا زم ہے كہ جولوگ الله تعالى كي طرف رجوع كرتے بين ان كى بنائى ہوئى راہ پر چائے آئيس كے ساتھ رہے اور ان كا اتباع كرے ور نہ شيطان ايك بے كا اور بركى راہ پر ڈال دے گا۔

بِالْمَعُرُونِ وَانَهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْدِرُ عَلَى مَا اَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ قَالَمُورِ قَالَمُورِ قَالَ مِن عَرْمِ الْمُورِ قَالَ مِن عَرَهِ الْمُورِ قَالَ مِن عَمَ عَلَيْ عَلَيْ الْمُورِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ لَا يُحِيثُ كُلُ مُعْتَالِلَ وَلَا تَصُعِيدُ خُلُ اللّهُ لَا يُحِيثُ كُلُ مُعْتَالِلَ اللّهُ لَا يُحِيثُ كُلُ مُعْتَالِلَ اللّهُ لَا يُحْتِبُ كُلُ مُعْتَالِلَ اللّهُ لَا يُحِيدُ فَا لَا يَعْمِ اور زين بِ الرَاكر مِن جَلْ بِاللّهِ عَمِر كرف والله بِنَد بَيْنَ وَاللّهُ لَا يَعْمِدُ فَى اللّهُ يَعْمِر كرف والله بِنَد بَيْنَ فَعُورٍ فَى وَاقْتُورُ فَى مُشْفِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكُ إِنَّ النَّكُو الْأَضُواتِ لَصُوتُ الْحَمَالِي فَا وَمُولِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلّا وَلَا عِلْ مِن وَمِا يَمْ وَمِا لَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا مُواللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مُعَلّمُ وَلِلْ عَلَى مِنْ مُنْ مِنْ وَلِكُولُ وَلَا عَلَا عَلَى مُولِ عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلّا عَلّا عَلّا عَلّا عَلّا عَلّا عَلّا عَلَا عَلْمُ عَلَّال

نماز قِائم كرنے اور امر بالمعروف اور نہى تاكيد

قسف معید : انسانوں کو دالدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رندگی گزارنے کا تھم فرمانے کے بعد پھر حضرت لقمان کی وسیتوں کا بیان شروع ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ تعالی کاعلم بہت وسیع ہے و واپنی مخلوق کواور مخلوق کے بڑمل کوخوب اچھی طرح جانتا ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دہ چھوٹے بڑے مل کی جزادے گا اگر سی مخض نے بہت ہی جسیا کرکوئی ممل کیا ہو جوچھوٹا ہونے میں رائی کے داند کے برابر ہوا دراس کے بیشیدہ ہونے کی بیصورت ہو کدوہ کسی پھر کے اندر چھیا ہوا ہویا آ سانوں کے اندر موجود ہویاز مین میں ہوتو اللہ شانہ کواس کا بھی علم ہے جو چیزیں چھیی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔حصرت نقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کسی کا کوئی بھی عمل ہؤ کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہو قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرما دےگا۔ کوئی مخص میہ نہ سمجھے کہ میں جوٹمل جیسپ کر کرلوں گا اس کی جزا ہے دیج جاؤں گا بلاشباللہ تعالی لطیف ہے باریک بین ہے ہر ہر چیز کوجا نتا ہے اور خبیر بھی ہے اسے ہر خص ہر فر داور ہر مل کی خبر ہے۔ حصرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز قائم کرنے اورامر بالمعروف اور نبی عن انتشر کرنے کی بھی وصیت فرما کی نماز کو قائم کرنا اچھی طرح پڑھنا' ونیاوی دھندوں ہے دل فارغ کر کے نماز بٹل لگنا' نماز ای کی طرف متوجہ رہنااورنما زکوسیج طریقتہ پر ا داکر تا اورخو د نیکی پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کوبھی بھلائی کا تھم کرنا ادر برائیوں ہے رد کنا بیسب بہت بڑا ادراہم کا مے۔ بجرجب کوئی مخص لوگوں کوفرائص وواجهات کی طرف متوجہ کرے نیک کا موں کی تلقین کرے اور گنا ہوں پر متنبہ کرے تو اس کے مخاطبین بعض مرتبہ آ ڑے آ جاتے ہیں' بے تکے جواب دیتے ہیں' طرح طرح کی باتیں ساتے ہیں جس سے قلبی وروحانی تکلیف ہوتی ہےاور بعض مرتبہ معاند جابل جید مخاطب سلغ اور داعی کوجسمانی تکلیف بھی کہتیاتے ہیں اس برصبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ثابت قدمی کے ساتھ کام کرنے رہنے اور جو تکلیف پینچے اسے سینے اور اس پرصبر کرنے كى همت بيان كرت بوئ إن ذاك لين عزم الأمور فرما كمهاشرييس كهيهمت كامول من عديد صبر کرنے کی اہمیت وضرورت اور تواضع ہے پیش آنے کی تاکید: وَسُدِ عَلَی مَا اَصَالِکَ جَو فر ہایاتھ وبیامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے سیاق میں واقع ہے کیکن الفاظ کاعموم ہرطرح کی مصیبت پرصبر کرنے کوشامل

ے۔درخقیقت کی بھی تکلیف برمبر کرنا عین دفت پر تو ہوا اسٹکل ہوتا ہے بین اس کا پھل پیٹھا اور انجھائی سامنے آتا ہے جے

اِن الله مُعَ الصّہ ورثین میں بیان فرما ہے۔ معز سافھان نے اسپے بیٹے سے یہ بھی فرما یا کہ اوگوں سے اپنارٹ میں پھیر بینی

تکبرنہ کرواور ایساانداز دکھوجس سے اپنی ہوائی اور لوگوں کی تھارت کا ہرنہ ہوتی ہوئیجی لوگوں کے ساتھ بیٹا شدت کے ساتھ

پٹی آ وَا حَن پر قائم رہتے ہوئے کھل کر رہوان کی طرف سے اپناد خ پھیر کراور چرو موثر کرنہ گذر جاوا ورحقیقت یہ بہت

ہڑی اور میں میں اور کو تھی ہے جہنے کہ اللہ عبد دہل جاتا ہے قوہ دو مرد رہ کو اس قاتی فیس بھی کہاں کے

ساتھ انھی بیٹیس یا ان کے ساتھ لطف اور رفق اور میریائی ہے بیٹی آئی س رسول اللہ علی کو اللہ تھا تھی کی طرف قور ہے کہ اس کے ہاتھ دیا ہے اللہ تھا تھی کو کی طرف قور ہی اس کے ہاتھ دیا ہواں کے ساتھ دیا پر وائی اور برق جمی کا سمالم فریا ہے۔

سے اپنا چرو فہیں چھرتے تھے جب بھی کہ وہ خود نہ پھیر لیتا ۔ (سکو قالمہ ان جس سے ملاقات ہو آئی میں کی طرف کے ہو کہا تھی تھی اس کی طرف کے ہاتھ سے اپنا جھو خود نہیں چھراتے تھے جب بھی کہ وہ خود نہ پھیر لیتا اور جس سے ملاقات ہو آئی میں کی طرف

حضرت الوجرية وضى الله عند في بيان كيا كدر ولى الله عليه في في في ارشاد فرمايا كدمون الفت والا جوتا بادراس عن كوئي فير

منيس جوالفت بين وكه تا ورجس بي وك الفت بين ركعة \_ (مفكلوة المصابيع ص ١٣٢٥ از احمد بيني وجمع الزوائد جلده احس ١٤١١)

منكبر كي فد مست : حضرت القمال وضى الله عند في البيئة بيني كوفييوت كرت جوت يد بحى فرمايا بيز عن براترات ووست في موسية اكثرت موت والمين في في مايا بيز عن براترات موسية اكثرت موت نه جلوكيونكه بين بكرك بات بادرالله تعالى تكبركرف والميان والموقود وست في موسية الارتفاق وكن البنافة المينال كلوالا المورة الاسراء وكوع نبر المرات عن مرات المورة الله مرات والمورة المورة المراء وكوع نبر المرات عن مرات المورة المورة المورة المرات وكوع نبر المرات عن المرات وكوع نبر المرات وكون المورة المورة المرات وكوم نبر المرات المورة المرات وكون المرات المورة المرات المورة المرات المورة المرات المورة المرات المرا

حضرت اقعان نے اپنے بیٹے سے بیمی کہا کہ اپنی رفتار میں میاندوی اختیار کر دلینی اس طرح چلو کہ دوڑ بھا گ نہ ہو کیونکہ وقار کے خلاف ہے اوراس میں خودا پی ذات کواورز مین پر رہنے اور بسنے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور نہ بہت آ ہتہ چلو کہ تکبراور تضنع والے چلتے ہیں تا کہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیاراور ضعیف ہے تو دہ دوسری بات ہے۔

آ واز کو بیست کرنے کا حکم: حضرت اقمان نے اپنے بیٹے کو میشیعت بھی فرمانی کدائی آ واز کو پست کرویعی شورند کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آ واز ند نکالؤ ساتھ ہی ہی فرمایا کہ آ واز ول میں سب سے زیادہ کروہ آ واز گرھوں کی آ واز ہے جس طرح گدھوں کی آ واز سے تکلیف ہوتی ہے ای اطرح انسانوں کے چیخے اور چلانے سے بھی وحشت اورازیت ہوتی ہے۔

زِتْرُوْا أَنَّ اللَّهُ سَخَرُكُمُ مَا فِي التَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَءَ بحربوراتنا فإردى بين كاولوكول عي بعض أوكسا بيرج بغيرهم كالويغيرجايت كالوبغيروش كماب كالشرك بار يرش بتفكزت بيريداو وب كَ لَهُمُ اللَّهُ عُوْا مَآ أَنْزُلُ اللَّهُ قَالُوا لِلْ نَتِّيعُ مَا وَجُدْ نَاعَلَيْهِ أَبِآءَ نَا الْوَكَوَكَانَ الشَّيْعُ ان سے کہا جاتا ہے کہ آئی چڑکا ہول کی کو جوہ اُنے ہو گئے جس کہ ملک بھرائ کو ہیں ہے جس برہم نے اسٹوباب مادر کا بال ہے کہا ہے الاس کا متاباع کو سطح عُوْهُ مُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهُ مَ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَلَ اسْتَمَا بداوول كوشيطان عذاب دوزخ كي طرف بلار بابو اور جو تفس اي وات كالله كافر ما تيروار بناو ساوروه تخلص بحي بوتواس من مغبوط كزيركو نْرُوقِ الْوَاثِقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِيهُ ٱلْأُمُونِ ۗوَمَنْ كَفَرُولَا يَعَزُنُكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ پیزایا ادرالله دی کی الحرف سے کا سول کا انجام ہے۔ اور جوکوئی فحض گفرانقیاد کر سے اس کا تفرآ ہے کو نجیدہ درکرے ان مس ہ تنین وہ ممل بنادیں کے جوانہوں نے کئے بلاشیاں کولول کی باتھی خوب معلوم ہیں۔ ہم آئیس چندروز وعیش دیں ہے بھرانیس بخ عَنَابِ غَلِيْظِ ﴿ عذاب کی طرف مجبور کریں ہے۔

الله تعالیٰ نے انسان کو بھر پور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز اسے منکرین آباؤ اجداد کی تقلید میں گمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو پکڑر کھاہے

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے صحت وعافیت عطافر مائی ہے طرح طرح کی غذا کمیں دی ہیں جواس خمسہ
(یعنی قوت سامعداور باصرہ اور شانہ اور ذاکفہ اور لاسہ) عطافر مائی اور عقل وقیم سے نواز ا ہے انچی صورت دی ہے جسم میں جوڑر کھے ہیں جن کے ذرایعہ اور نیا ہے اور چانا بھرتا ہے اور ضرورت کی چیز وں کو پکڑتا اور استعمال کرتا ہے ہیں۔ اللہ تعالی کی تعمین ہیں جاس کے بارے میں سیسب اللہ تعالی کی تعمین ہیں جاس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے متعددا قوال تقل کے ہیں ایک تول یہ ہے کہ ظاہری نوتوں سے اسلام کا عالب ہو تا اور وضمتوں کے مقاہرہ ہیں۔ مقابلہ میں فتح باب ہو تا اور وضمتوں کے امراد آنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ فعاہری نوتوں سے مع مور زبان اور دنیا ور نوتوں سے مع مور زبان اور دنیا دی تا مراد ہیں اور نوتوں سے تم مور زبان اور میا میں اور ہیں اور باطنی نوتوں سے تم مور زبان اور میا میں اور ہیں اور باطنی نوتوں سے قلب اور عقل وقیم مراد ہیں اور باطنی نوتوں سے تعمین وہ ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی نوتوں سے قلب اور عقل وقیم مراد ہیں اور باطنی نوتوں سے قلب اور عقل وقیم مراد ہیں اور باطنی نوتوں سے قلب اور عقل وقیم مراد ہیں اور باطنی نوتوں سے تم بی جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی نوتوں دو ہیں جو مرفق ہیں۔

تعتون کا تقاضا ہے ہے کہ جس ذات پاک نے پنعتیں دی ہیں صرف اُس کی عبادت کی جائے کی بعض لوگ تو حید کے بارے ہیں جھڑتے ہیں انڈ تعالیٰ کو معبود حقیق مانے کو تیار نیس شان کے پاس علم ہے نہ ہوا ہے ہے دکوئی انڈ تعالیٰ کی ناز ل فرمودہ کتاب ہے جس کی بوشی ہیں کوئی بات کرتے ، تھن باب داووں کی انڈ حی تقلید کر دکھی ہے۔ جب انہیں تو حید کی دکوت دی جائی ہے ہوں کہ دوسے ہیں کہ ہم نے جس کی دکوت دی جائی ہوا تا ہے کہ انڈ تعالیٰ نے جو کچھاز ل فر مایا ہے اس کا انباع کر دتو کہ دوسے ہیں کہ ہم نے جس آئی کی دکوت دی جائی ہوا دوں کو پایا ہے اُس کا انباع کر تے ہوئے فر مایا ۔

وین پر آسے باب دادوں کو پایا ہے اُس کا انباع کر تے رہیں گے ان لوگوں کی جہالت اور حماقت پر سیمی کرتے ہوئے فر مایا ۔

آولکو گان الشّیطان دوز نے کے عذا ہ کی طرف بلاتا ہو ) اور دو اس کی دیوت کو قبول کر سے (جوشرک اور کفر کی دیوت ہے ) دوز نے میں شیمی ہوتے دو سے میں تو کسی کا انباع کرنے کو تیار جائی ہوں۔ مطلب سے ہے کہ ہوش گوش سے کا م لؤ دنیاوی نفسان اور خسران کے بارے میں تو کسی کا انباع کرنے کو تیار میں ہوتے اور صاف کہ دوسے ہیں کہ فلال خوص کو یں میں گرنے گئے تو ہم کیوں گریں کیکن باب دادوں کی تھاید کر کے دوز نے کے دائی عذا ہ بیں جائے کو تیار ہیں۔

الل شرك اورا الل تفركی حافت اور ضلالت بتائے کے بعد الل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا و مَن فَیْدَ الله و مُعْفِی فَیْدِن فَیْکُر الله و مُعْفِی فَیْدِن فَیْکُر الله و مُعْفِی فرات کوالله کافر ما نیروار بناویا (عقائد بس بهی اعمال بی کرے کواچی طرح سے بکر لیا) یعنی جس نے اپنے جسم اور جان کواللہ تعالی کافر ما نیروار بناویا (عقائد بس بھی اعمال بی بھی) اور اس کی بیفر ما نیرواری اخلاص کے ساتھ ہے فاہراور باطن دونوں بکسان ہیں تو اس نے برائے مضبوط کر ہے کو پکر لیا ایعنی الیا یعنی الیا ایعنی الیا یعنی الیا کے دوسران اور جائی سے پوری طرح محفوظ ہونے کا سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ ارافعذ اب یعنی دوزخ میں جانے سے بی گیا اور اس نے جودین اعقباد کیا یہ وین اُسے وار النعم بینی جنت میں نے جانے دار العذ اب یعنی دوزخ میں جانے سے بی گیا اور اس کے دولائیں ہے جیسا کہ سورہ بقرو میں کوانتیا کہ کو انہا کی کرنے والے اور باطل کے مطابق بر اس اور باطل کے دائی الله عالی سب بی اس کے حضور پیش ہوں گا دوسر کوان کے مقائد والی کے مطابق بر اس اور باطل کے مطابق بر اس بھی اس کے حضور پیش ہوں گا دوسر کوان کے مقائد والی کے مطابق بر اس اور باطل کے مطابق بر اس اور باطل کے مطابق بر اس اور ایک وہ سب کان کے مقائد والی کے مطابق بر اس اور باطل کے دائی اس بھی اس کے حضور پیش ہوں گا دوسر کوان کے مقائد کی اس کے مطابق بر اس اور باطل کے مطابق بر اس کا دوسر کان کے مقائد دا تھال کے مطابق بر اس اور دیگا۔

ونیا بھی کا فروں کو جو کچھ مال ملا ہوا ہے اوراس کی وجہ سے اُن کی دُنیا دی زندگی اجتھے حال بھی گذر رہ ہے اُن کے بارے بھی فرمایا کہ فیسِیٹھ کے فیلیڈلا (ہم اُنیس چندروز پیش ویں کے) شکر تَفَفِطَرُّفُرُ اِلی عَزَمانِ فَلِینِظ (پھر اُنیس تخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے ) جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دنیا کا چندروز و بیش اُنیس وہاں ڈراہجی فائدونہ وے گا اورانیس دوز نے کے تحت عذاب میں داخل ہونے رہم ورکیا جائے گا جس سے نیجے کا کوئی راست شرہوگا۔

وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ التَهُوٰتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوْلَنَ اللَّهُ قُلِ الْحَيْدُ لِللَّهِ بَلْ آكَثُرُهُ مُ لِا لعاكماً بهان استعمال كري كما مغول كلهذ عن أكرك في يدافر لما أو وخرود برواب ي كالشف يدافر بلياً بفر لديخ كرس تويف الشرى ك ك ب يَعُلُمُوْنَ ۚ لِلْمُومَا فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْقُ الْحَرِيْلُ ۚ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ بكسان شراكم كثر لوك جيش جائعة كورالله ك ك بحريجة مانول على بادر عن على بالشيده بي تازب مب خويول والاب كورز عن على مِنْ تَبَحُرُةِ ٱفْلَامٌ وَالْمِسْرِيمُ لُوهُ مِنْ يَعُدِهِ مِسْعَةَ أَجْمُرِ فَأَنْفِكَ تَكُولُهُ اللّهَ عَزِيزٌ جنة بحي وخت بي اكروسي فلم من جا كم مادر يه ومندر سيال كے بعد سات مندال شرياد والله وجا كم إواف كالحال فتم ندو تكے بالشيان وزير حَكِيْمُ ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَامَ مُثَلَّمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْهُ مُ يَوْلِكُمُ ہ میں ہے جا اداریدا کر چھوموت کے بعدا ہان کھرا کے بیان کی الرح باشراند شنے والا ہے۔ کچنے والا ہے۔ استفاض کی اور کھا کہا ہے استفاق کو کا ہے الَّذِلُ فِي النَّهُ إِرِويُولِهُ النَّهُ أَرِفِي الَّذِلِي وَسَغَّرُ الثَّهُ مَسْ وَالْقَدُرُ كُلُّ يَجُرِئَ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى وَ رات کودن ٹی اور داخل کرتا ہے ون کورات ٹی اور اس نے جا شداور سورج کوسخر فرمایا ہرایک اینے وقعید مقررہ تک چاتا ہے اور نَّ اللهُ بِمَأْتَغُمَكُونَ خَبِيُنُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَاكُنِّ وَ انَّ مَمَا يَكُعُونَ مِنْ دُونِهِ بلاشبالشان كامول سے باخرے بوقم كرتے موبياس وجدے برك بلاشبالشين سيادر بلاشبديلوك اس كے علاوہ جن چيزول كي هبادت كرتے جي الْبُأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَرِلَيُ الَّذِيرُهُ ووباطل بي اور بلاشهالندعا في شان بياور بزايي

# الله تعالى كى تخليق اور تشخير اورتصر فات تكويديه كاتذكره

﴿ كلما كُ اللَّهُ غِيرِ مِنَّا بِي مِن ﴾

قسفه علیہ بین : ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور قدرت اور شان بے نیازی اور مموویت اور عزت و حکمت اور سع و بھر اور علم اور برتری اور کبریائی کو بیان فر مایا ہے۔ اول تو بین رایا ہے کہ اگر آپ مشرکیوں سے دریافت فر ما کیں کہ بتا و آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ بی جواب دیں کے کہ اند تعالیٰ نے پیدا فر مایا ہے آپ فر ماویجے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ بی کے لئے جا جب بی بات ہے جس نے استے ہوں کو اور زمین کو وجود بخشا تو یہ بی سبح ایمنا کہ سب تعریفوں کا مستحق بی وہ بی جب بیدیات ہوئے ہوں کے ماتھ و وہروں کی عبادت کیوں بخشاتو یہ بی اور شرک کے مرتب کہ بیات ہے تو اس کے ساتھ و وہروں کی عبادت کیوں کرتے ہوا ور شرک کے مرتب کہ بیات میں جا اس میں ہوئے ہیں کہ تو حید کی کر ایک جہالت میں جا اس میں ہوئے ہیں کہ تو حید کی جانے کہ ماتھ وہ کہ استحق ہیں کہ تو حید کی طرف آتے تی نہیں۔ بیٹو کو اور تربین میں ہوئے ہیں کہ تو حید کی طرف آتے تی نہیں۔ بیٹو کو آلے کہ بیٹو کی اللہ تعالیٰ کو کی کو اور تربین میں ہو وہ ہیں کہ تو حید کی وہوں اللہ تعالیٰ کو کیوؤ کر عبادت کرتے ہیں ہیں ہیں جن کی بیٹو کو کہ اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کی صاحت و مرورت نہیں ہے۔ وہ برحال بیوقونی ہے آگر کوئی بھی شخص اس کی حد وثابیان نہ میں جرایک سے بیزاز ہاور وہ حمد یہ بی کوئی قرق نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کرزین میں جتے بھی درخت ہیں اگران سب کے لم بن جا کمی (جوکر وڑوں کی تعداد میں ہوں گے) اور سمندرکوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے اور آیک سمندرختم ہو جائے اور اس کے بعد سات سمندراور ملا دیئے جا کمی لینی اُن کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں کے کیونکداس کے کلمات غیر متنائی جی اور متنائی خواہ کتنا بھی زیاوہ ہو بہر بال وہ غیر متنائی کے مقابلہ میں کہیں پہنچ کر ختم ہونی جائے گا۔ اور سات وریا جو فرمایا یہ بھی ابطور فرض ہان کے علاوہ جتنے بھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے دہیں گئے۔

کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم کا م نیسی مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلویات اور مقد ورات نجر متنا تی حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلویات اور مقد ورات نجر متنا تی جین اللہ تعالیٰ کی معلویات اور مقد ورات نجر متنا تی جین جینے بھی قلم تیار کر لئے جا کیں اور جینے بھی سمبندروں کی روشنائی بنا لی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالیٰ کی معلومات و مقد ورات ختم نہیں ہو کئیں اُن کا احصابی بیس ہوسکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی صفات کی مقد اس کے کہالات کو لکھا جائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے ان کو لکھتے کہ انتہاء کہ وہ کروڑوں بڑے بڑے دریاختم ہوجا کم سے کیکن اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ وہ

ختم ہو جا كيں اس كا كركھ بيان سورة كہف كى آيت فَلْ تَوْكَانَ الْبَعَرُ مِدَادًا لِكُلِيْتِ دَيِّى كَ وَبِل مِن كُذر چكا ب-إِنَّ اللَّهُ عَنْ رَبِّيْكِيْنِي (بلاشيالشُون دالا بحكمت والا ب) -

السابق ہے بعد فرمایا: مَا مَنْفَقَانُ وَلَا بَعْتُنَانُ الْالْمَنْفُونُ وَلَا بَعْتُنَانُ الْالْمَنْفُونُ وَلَا بَعْتُنَا وَلَا بَعْتُ بَارِیدا کرنا اور موت دے کردوبارہ زندہ فرمانا ہے السابق ہے بعیدے ایک جان کو پیدا کرنا ) لیتن سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمانا اللہ تعالی کے لئے بچریجی مشکل نہیں ہے جس نے کثیر تعداد میں جانوں کا پیدا فرمانوں میں دوبارہ ان سب کوزیرہ اٹھادے گا ابتداہ پیدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور مبت بھاری تعداد میں جانوں کا پیدا کرنا اور ان سب کوموت دے کردوبارہ زندہ فرمانا اس قادر مطلق کے لئے کیمال ہے گہذا بعث کا افکار کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں شرو الو۔ اِن الله اندی نیو والی کے اقدال کے مقال کو متنا ہے اور انتمال کود کیس ہو اور جولوگ کا فروشکر ہیں وہ ان کے اقوال دائل سند والی کے مطابق جز ااور مزادےگا۔

اس کے بعدار شاد فرمایا: اَلَمْ مَنَ اَنْ اللهُ اَلَایة) اے کا طب کیا تو اس کوئیں و کھٹا کہ اللہ تعالی رات کودن میں اور دن کورات میں واغل فرما تا ہے (بیرسب نظروں کے سامنے ہے) اور اس کے علاوہ کی کوئی اس نظرف پر قدرت نہیں ہے اور اس نے علاوہ کی کوئی اس نظروں پر قدرت نہیں ہے اور اس نے علاوہ کی کوئی اس نظروں کو مقرر مقرر فرما وی ہے فرمایا ہے اس دونوں کو مس کا ماہم میں لگایا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے جو کور مقرر فرما وی ہے فرمایا ہے اس بر چلتے رہے ہیں ایک سرمواس ہے ہوئی تین سے ان کے لئے جو اللہ تعالی نے ایک اجمل مقرر فرما وی ہے ای اور آخی کوئی تقرف نہیں۔ وَانَ اللهُ اللّهُ اللّه

الفرتر ان الفلك تجرى في البحر بنغمت الله ليريكم قين المية إن فرك كليت لكن معد به من المية إن في فرك كليت لكن معد به من المعد المعد المعد به من المعد المعد المعد

انوار البيان جلاء

سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مشرکین کو جب موج گھیر لیتی ہے تواخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

قسف معدور: الله تعالى نے اپناانعام بیان فرمایا ہے کہ سندرش جو کشی چاتی ہے تو بیاللہ تعالیٰ کافضل واقعام ہے اس میں الله تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو آ دھا تو لہ او ہاسندر میں ڈالوتو آئ وقت ڈوب جائے گا اور سوس کا لکڑ جو کشی کی صورت میں ہے وہ نیس ڈو ہٹا 'یے کشتیاں ایک شہر سے دوسر سے براعظم تک لے جاتی ہیں سامان اللہ تین ضرورت کی چیزیں ان کے آنے جانے کی وجہ سے فراہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انہیں ہواؤں کے تھیٹر وں کے ذریعہ اس کا بیات ہے کہ ان کا چانا تیم نامشکل ہوجا تا' پھراللہ تعالیٰ ہواؤں کا رُن جدل و بتا ہے تو آرام ہے چاتی ہیں ایس کردیتا ہے کہ ان کا چانا ہے جولوگ میر سے چاتی ہیں ایس کردیتا ہے کہ ان کا چانا تیم نامشکل ہوجا تا' پھراللہ تعالیٰ ہواؤں کا رُن چاہیے' جولوگ میر اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وی اللہ تعالیٰ کی آ یا ہے سے جرت حاصل کرتے ہیں۔

وگا این میں این میں ایک کا اور ہماری آیوں کا ہر وہی تحقی اٹکار کرتا ہے جوعہد کا بہت جھوٹا بہت ناشکرا ہو ) ان جھوٹے عبد کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو شتی میں اخلاص کے ساتھ تو حید کا عبد کرتے ہیں پھر کشتی ہے ہا ہر خطکی میں آ کر تو ژوسے ہیں بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہڑے ہوئے وائل اور آیات کو دکھی ایمان ٹہیں لاتے اور تو حید کی دعوت کو تیو ل نہیں کرتے اور نہ صرف یہ کہ حق کو تیول نہیں کرتے بلکہ جھوٹ بھی ہولتے ہیں اور انڈر تھا لی کی ناشکر ی میں کرتے ہیں آئیت کے آخر میں اس کو بیان فر بایا۔

يَالَيْهُ النَّاسُ الْعُوارِيَّةُ وَاخْسُوا يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِنَّعَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجازِعَن اعاده النِّاس العُوارِيَّةُ وَاخْسُوا يَوْمَا لَا يَجْرِيْ وَاللَّاعَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجازِعَنَ الَّنِ وَعُدَامِلُهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ إِنْكُمُ إِنْكُمُ الْكُنْيَا ۖ وَلَا يُغُرِّكُمُ بِاللّهِ الْغُرُورُۗ بلدا ہے والا ہوگا باشبرالشكاوعو فق ب سوتم ميں ونياوال زعمى برگر وارك ش سدا مل وسالد برگر تم بين الشكانام لے كر بنوا واكد باز واكد ش سدال

الثدتعالى ہے ڈرؤ قیامت کے دن کی حاضری کافکر کرؤشیطان دھوکہ بازنمہیں دھوکہ نہ دیدے

قسف مديس : اس آيت كريمه عن الله تعالى عداد في الكم فرمايا م اوريه مي فرمايا م كرقيا مت كردن عداد و یعنی اُس دن کی بے بسی اور ہے کسی کا دھیان کرواوراس کا انتظام کرواوروہ انتظام پیہے کہامیان لاؤاوراعمال صالحہا تعتیار كرو أس دن بيكى كابيمالم موكاكم إس مى كولكى كاطرف بيكولى بدلددية كوتيار شاموكا سب بيرا قريب تر رشتہ باب اور بینے کا ب قیامت کا دن برا ابولناک ہوگا۔سب کواٹی اپن اکر تھی ہوئی ہوگی جب محاسبہ ونے ملے گا اور كفرير ادراعمال بدر برسزا ملنے کا فیصلہ ہوگا تونہ باپ میٹے کی طرف ہے کوئی بدلددے کا ادر ند بیٹا باپ کی طرف ہے کسی کو بھی ہی مواراند موگا كديدعذاب سے في جائے اوراس كوجوعذاب مونا بوء مجمع برآ جائے۔

قیامت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جار ہاہے کوئی مخص کے یوں بی جلتی ہوئی بات شمجھے اللہ تعالی کا وعد وحق ے ضرور واقع موگا۔اب مجنف کوایے واقعی اصلی مفاوے لئے متظر مونا ضروری ہے کہ برا آخرت میں کیا ہے گا؟ بہت ے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت کے دن کالیکن دنیادی زندگی کی مشغولیت آخرت کی تیاری نبیس کرنے دیتی اس کو فرها يا فَلَا نَغُوَّتُكُنُّوالْمُدِيُّوةُ اللَّهُ فِي [سوتمبيس هركز دنياوالي زندگي دموكه شن نددُ ال ديه ) الفاظ كاعموم ان لوكون كوجهي شال ہے جود نیا کا جاہ د مال چھوٹ جانے کے ڈرے اسلام تبول نہیں کرتے اور ان کوبھی شامل ہے جومسلمان ہونے کا تو دم بحرتے ہیں لیکن دُنیاتی کوانبوں نے مقصود حقیقی بنار کھاہے اورای کے لئے سوچتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں اوراس کے لنے مرتے ہیں انہیں ہری مجری دنیا پسند ہے فرائض اور واجبات کو بھی چھوڑتے ہیں اور دُنیا جمع کرنے کے لئے خیانت چوری خصب ظلم حرام کاروبارسب بچدر کذرتے ہیں۔

لنس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہے دونوں انسان کو دھو کہ دیتے رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کرانسان کو دھو کہ دیتے میں اور ورغلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دوروز ہوڑ و دا محفے سال زکؤ قادے دینا اس سال ج کونہ جاؤ انجمی توجوالی ہے گناہ کر کے مزے اُڑالواللہ تعالی ہوا مہر بان ہے گناہ کرایا تو کیا ہے بعد میں تو یکر لینا 'اس طرح کی باتھی لنس اور شیطان اور ممرای کے لیڈر سامنے لائے رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کد دموکہ دینے والا تمہیں دموکہ میں نہ ڈال دے اپن آکرخود کرو موس بنواللہ کی عبادت میں آگؤاس کی فرمانبرداری کرو ہوشیار بندہ وی ہے جوانس وشیطان کے كيفيض ساتك وركس يمعى ببلان تبسلات بياتي آخرت باه شرير

إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِرُو مَا تَنْ رِي نَفْسٌ

بالشك ياس قيامت كاعلم باورده بارش كونازل فرمانا باورده جائنا بجوماؤن كارمام مس باوركو في فض بين جائنا

انوار البيان جلاك

عَادَاتَكُيْبُ عَكَا أَوْمَاتَكُونَ نَعَنْنَ يَأْتِي آرْضِ تَمُوْتُ أِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ ﴿

وہ كل كوكيا كرے كا اوركوئي محض بين جان كا كرا يكن عن عن موت آئے كى بلاشياللہ جائے والا ب باخرب

# یا نج چیزوں کاعلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

قد هده بوز : قرآن مجيد على جگد جگر مايا ب كراند غيب اور شباده كوجائ والا ب اور يه مى فرمايا ب كراند كروا كوئى غيب كوئيس جانتا جس كمى كواس في غيب كا بحوي م ديا ب جس قدر عطا فرمايا ب أسداً مى قدر علم ب يهال پانچ أمور غيبيكا تذكر وفرمايا ب محيم مسلم عن ب كد جب معزت جرئك عليه السلام في رسول الله علي في دريافت كياكه قيامت كب آت كى قرآب علي في خمس كه يوجي والا اورجس ب يوجها كيا بهاس بارب عن وفول برابريس اور ساته دى آب في يمي فرمايا في خمس كه يعكم في إلا الله (كريدان بائي چيزول عن ب جنيس الله تعالى كرسوا كوئي فيس جانتا) اس كر بعد آب علي في خمس كه ينفر اقعان كى بى آخرى آبت تلاوت فرمائي (ميم مسلم)

جن پائے چیزوں کا آیت بالای ذکر ہے ان میں ایک تو قیامت قائم ہونے کاعلم ہے پیر فیب کاعلم ہے جواللہ تعالی نے
کی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے بیڈر مایا کہ اللہ تعالی بارش کو برسما تاہے تیسرے بیٹر مایا کہ ماؤں کے ادھام میں کیا ہے اس کا بھی
اللہ تی کو علم ہے اُسے سب پید ہے کہ رتم ماور میں کیا ہے لڑکا ہے بالڑی ہے اور کھے ہے یا کہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزیدوو
چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ کی کو یہ معلوم بیس کہ کل کو میں کیا کروں گا اور فرمایا کہ کی کو یہ بھی پیدیمیں کہ اس کی موت کہاں ہو
گی اور اُسے کس زمین میں موت آئے گی۔ آیت کے تم بر فرمایا اِنْ اللّه عَلِيْدُ اِنْ اللّه عَلِيْدُ اِنْ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْدُ اللّه اللّه اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه عَلَيْدُ اللّه اللّه اللّه عَلَيْدُ اللّه ال

جب نے نیا بھی آلات کاروائ ہوگیا ہے اس وقت سے ایمانیات بھی فرق آن کی ہوروگ ہوں کہتے ہیں کہ فضا بھی جو آلات نصب کردیے ہیں وہ نتاہ ہے ہیں کہ بارش کب ہوگی اورا یکسرے فرر بید بوعلم موسل ہو ان کا کرنیں عورت کے پیٹ بھی نرے یا دو ان لوگوں کو بیپ نہیں کہ آبت تر ایفہ بھی آلات کے ذریعہ جوعلم عاصل ہو اُن کا کرنیں ہے۔ الله تعالی کا جوعلم ہو ان کا کو کرنیں ہے۔ الله تعالی کا جوعلم ہو ان کا ترکی کہ آبت تر الله تعالی کی جو عالی کو معلوم تھا کہ انسانوں کی سلیس چلیں گی اور فلال فلال عورت حالمہ ہوگی اور اس کے بیٹ بین نرہوگا یا مادہ ہوگا ناتھی پیدا ہوگا کا کا ایک کہ انسانوں کی سلیس چلیں گی اور فلال فلال عورت حالمہ ہوگی اور اس کے بیٹ بین نرہوگا یا مادہ ہوگا ناتھی پیدا ہوگا کا کا ایک کہ انسانوں کی سلیس جو بات کو بھی جو بات کو بھی جو ان ہو ہوگا ناتھی پیدا ہوگا کا کہ ان کہ جو بات کو بھی جو باتی ہوگا کہ بات کہ ہوجاتی ہو باتی ہوگا کہ بات کہ بات کو بھی جو بات کو بھی جو بات کو بھی جو بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ ہوجاتی ہو باتی ہوگا کہ بات کہ

وهذا احر تفسير سُورة لُقَمَٰن والله المستعان وعليه التكلان

الْتُوَا الْمُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قرآن مجید حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے آسان اورز مین اور جو کچھان کے درمیان ہے چھودن میں پیدا فرمایا

قضعه بيو: يبال سے مورة المبعد و مروح بناوير چندا بات كا ترجم اللها كيا ہمان ميں سے الآيون تو مشابهات ميں سے بندس كا معنى الله تعالى كے صفيد قدرت اور سے بند كا من الله تعالى كى صفيد قدرت اور صفيد خالقيت بيان فرمائى ہے۔

مشركين مكدجوبول كميت محكدية آن جناب محدرسول الله علي في في مناليب اس كى زدير مات موع في المنافية من تكفير من المنافية من المن

اول توبیفرمایا که بیقر آن الله جل مجدهٔ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک دشہتیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس کے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک دشہتیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس لئے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیم جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائے والانہیں آیا' ان لوگوں سے اہل مکہ مراد ہیں' ان کے پاس براوراست کوئی رسول نہیں آیا تھا البند دوسرے انہیا ، کرام کی بعث کا نہیں علم تھا اوران کی طرف سے دعوست تو حدید پہنچی تھی۔ بیلوگ وائل تو حدید معرست ابراہیم اور حضرت اساعیل علیما السلام کی اوراد دی میں اوران کی طرف سے دعوست تو حدید کے تھا اوران لوگوں کو اس کا اورون کی ان دونوں نے جو مکہ معظم میں کے بیشریف بتایا تھا اس کا وجود ہی اشاعب تو حدید کے لئے تھا اوران لوگوں کو اس کا

یدید الامرمن الته کا الی الارض تُح یعرم الینی فی یو و کان مقداله الف سن او در الامرمن الته کار مقدارتهادی تق عامان در آمان می تک جائے کا جس کی مقدارتهادی تق عامان می مان الله ایدون می تک جائے کا جس کی مقدارتهادی تق عامان

ایک بزارسال ہوگی

الله تعالی آسان سے زمین تک تدبیر فرما تا ہے ہرامراس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدارا یک ہزار سال ہے

قد معدوی : جو پھروجود میں آتا ہے کا کات میں جوانقلاب ہوتے ہیں اور جوقلوق کے احوال اوراعمال وجود میں آتے ہیں یہ سب اللہ تعالی کی تقدیر اور تدبیر کے موافق ہے جو پھروجود میں آرہا ہے سب بھر اللہ تعالی کے صنور میں قیامت کے دن چیش ہوگا اس دن کی مقدار اس شار کے مطابق جو دنیا میں گنتے ہیں آیک ہزار سال کی ہوگی ۔ الفاظآ یت سے مقباول تو بھی ہے کہ یہ نیکڑ نج میں می مقدار آس شری مقدار اس شری مقدار آتا ہے ہے مرجع کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ (راجح تغییر القرطی جلد سرامی کے بیان کے بین اس طرح الفائی نے آبت کی تغییر میں بھی مقدد آتو ال ہیں۔ (راجح تغییر القرطی جلد میں سرامی کے دن کو ایک ہزار سال بھا یا اور سورة المعارج میں بھیاس ہزار سال کا بتایا۔ جب اس کے بارے میں صفرت ابن عباس رضی اللہ عند اللہ تعالی فی کتابہ اللہ تعالی اعلی عباس رضی اللہ عند ہے جو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہے میاں دونوں کو اللہ تعالی فی کتابہ اللہ تعالی اعلی علم کا میان داخل میں اس کے بات جلدی گر رہا یا اللہ تعالی تعلی اعلی اس کا متاب اللہ تعالی تو جہی کے کہا حوال واضحاص کے اعتبار سے کسی کا بیدن بہت جلدی گر رہا یا گار رہا گیا دونوں کو اللہ تعالی نے ابنی کا میروں بہت جلدی گر رہا ہے گا اور میں کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا رہی کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا دونا کی کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا دونوں کو ایک کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا دونوں کو ایک کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا دونوں کو ایک کی میں کا بہت دیر میں گذر رہا گا مؤمنین صافحین جلدی ہے جو کا دونوں کو ایک کی کا میروں کو ایک کی دون بہت جلدی گر در جائے کے دونوں کو اس کا دونوں کو د

وقت گذرا ہو۔ (کسماورد فی المحدیث ) اور فاسھین کے لئے بہت مصیبت کا ون ہوگا اور کا فرول کے لئے تو بہت بی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے بیدان بچاس ہزار سال گذر نے کے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقير عفا الله تعالى عنه: إن المفسرين الكرام ذكروا اقوالًا كثيرة في تفسير قولة تعالىٰ: يُدَبِّرُ الْآمُرَ (الآية) واحتاروا في مرجع ضمير اليه لمّ في تطبيق قوله تعالى: ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُلُّونَ . وقوله تعالى: فِي يَـوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٌ. حتى ان صاحب الرّوح جعل الأية الكريمة من المتشابهات والذي القي الله تعالى في روعي هوان الله تعالى ينبير الامور التي تجري في السّماء والارض وما بينهما حسب ما قنره ويرجع الامور كلها اليه تعالى في يوم القيامة والامور التكوينية ليس لهاصلة بالعباد لا يشابون عليها ولا يعاقبون فاما الامور التشريعية التي امروا بامتثالها بعد عروجها اليه تسعائي في يوم القيامة تعرض على العبادلا يخفي عليهم خافية فيعاصبون فمنهم مثابون واخرون يتعاقبون فاما التوفيق بين الف سنة وخمسين فعلم بذلك تخفيفه على السمؤمنيين اللذين يصلون فاما العصاة من اهل الايمان احوالهم مختلفة فمن مقل من المذنوب ومكثرمنها فيهون او يصقب حسب حالم فيمتد لبعضهم إلى مقدار الف سنة واما الامتداد الاكبر فهو على الكفرة الفجرة اعنى خمسين الف سنة ثمّ الَّهُ لم يقيد الله تعمالي حمسين المف صنة بقوله مما تعدون٬ وكذلك لم يقيدها بذلك النِّبيُّ عُلَيُّهُم في ذكر تعليب من لا يؤدي زكوته كما رواه مسلم فيمكن ان يكون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عدآخر٬ ومن الاكابر من قال ان هذا الاختلاف يمكن باعتبار اختلاف الآفاق كما هو موجود في هذه الدّنيا فان ما يقع على خط الاستواء يتم فيه المليسل والنهار في أربع وعشرون ساعة واما مأيقع على عرض التسعين فيمتدفيه اليوم في سنة واحدة وهذا يتم اذا كان في ذلك الحين للسّماء حركة دولابيّة اور حوية ولم يثبت المُلِكَ. والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع الماآب. (بنده عاجز عاش البي عقاالله عز كبرا ب كمغرين كرام فالشرتعالى كارشاويستبو والاموكي تغييريس بهت مارساتوال وكرك بي اور الدوي معمير كمرج مل مى الى الى الى الى المحاسكاذ كركياب محرالله تعالى كارشاد ألف سنة مِمَّا تعُلُونَ (تهاري الى ا فِي النِّي كِمِ مِن الرَّال ) اور فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ (السِّيدن مِن جس كي مقدار يجاس بزار سال ہوگی) میں تعبیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کتفییرروح المعانی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت كريم كومتشابهات من شاركيا ب-ووبات جوالله تعالى في مرحول من والى ب- دوب بكر الله تعالى ا بی تقدیر کے مطابق آسان وز مین اوران کے درمیان کے امور کی تدیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے دان ای کی طرف اوٹیں سے۔جوامور تکویلی ہیں ان کے ساتھ بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہےندان پر کسی کوٹو اب ہوگانہ

فَلِكَ عَلِيمُ الْعَبْبُ وَالشَّهُ الْهُ الْعَزِيْرُ الرّحِينَةِ وَالدّنِ الْمَاكِلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالدَّ الد دَى بِيْده اور فاهر جزول كا جائ والا ہے زروست ہے رحت والا ہے اس نے جرچ عالی خوب عالی اور الْإِنْسَانِ مِنْ طِینِ ﴿ ثُمُوسُولِهُ وَنَفَحَ فِیْلُو الْمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره اور منکرین بعث کی تر دید

قسف مدور جو پیچه از جس ذات پاک کی صفات او پر بینان بوئی وہ غیب اور شہادہ کا جائے والا ہے بینی جو پیچه بندوں سے فائب ہے اور جو پیچه آئندہ بوگا اُسے اس سب کا علم ہے اور جو پیچه موجود ہے اور بندوں کے سامنے ہے وہ اس سب کو جانا ہے اَلْ عَوِیْدُوْ (وہ سب پر عالب ہے) اَلْوَ جِیْمُ (وہ اپنی کلوق پر دیم فرمانے والا ہے) اَلَیْنی آئٹسٹن کُلُن مُنی وَحَلَقَا (اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اچھا بنایا) بعنی تھمت کے مطابق پیدا فرمایا اور تھمت کے مطابق اُسے کام میں لگایا ساری کلوق فالق جل مجدہ کی تھمت کے مطابق وجود میں آئی ہے اور تھمت کے موافق اپنے ایسے اعمال میں مشغول ہے۔

تحکت کے مطابق پیدا فرمانا کام میں لگانا پہاللہ تعالیٰ کی مغت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفسہ بہتے ہوتو پیا حیان الخلق کے منا فی نہیں ہے کیونکہ احسان الخلق کا تعلق تھکت ہے۔

وَيَكَلَّكُنَّكُ لِانْسَالَ مِنْ عِلِيْقِ (اورالله نے انسان کی ابتدائی پیدائش ٹی سے فرمائی کاس کی تغییر سورہ جر کے رکوع فبسر ٣ يس گذر چکى ب اورسورة ص ك آخرى ركوع مس بهى اس كائذ كره فرماياب فَيْدَ بَعَلَ مُسْلَدَة مِنْ سُلَلَة فِنْ الْوَقِينَ ( يُعِر اس کیسل کو دلیل یا فی سے نکالی موئی چیز بنادی) بعنی می سے ابتدائی تخلیق کے بعد جوانسان کیسل جلائی اس کا سلسلماس طرح جاری فر مایا که طاعه منی جوایک مسایه مهین سین دلیل یانی ب باپ کی بشت سے نکل کر مال کے رحم میں جا تا ہے (جے سللة تبیر فرمایا ہے جو سَلْ بَسُلْ ت فَعَالَة كاوزن ب) ينظف رحم اور ش قراريا تا ہے بحراس سالاكايا الرئ كى كاين موتى جاتى ب- تَعْسَوْمهُ وَنَفَهُ وَيْدِمِنْ أَوْجِهِ وَجَعَلُ لَمُ السَّعْةِ وَالْأَلْهَارُ وَالْأَفِيدَةَ ( مُرالله ف ال وَمُعِيك طرح بنا دیا یعنی و بین اندراندررم مادر مین اس کی شکل وصورت بنا دی اعضاء بنا دیئے پھراس میں اپنی طرف سے روح م بعو تک دی اس روح کے بعو کے جانے کے بعد جیتی جائتی تضویرین گی اس تصویریش کان بھی بنادیئے اور آ تکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تووہ ہاتھ یاؤں کے اعتبار سے سیح جاندار شننے اور دیکھنے والا اور اینے دل کوادراک اور فہم میں استعال كرنے والا سامنے آحميا موية و كاورادرا كات بندر ت نشو ونما كے ساتھ ترقی پذير موتے بيں كيكن ابتداء تا ہے اس بيدا مونے والے بچيم سي چيزيں وديعت ركھ دى جاتى جيں۔ وَكِيْنِيَا الْمُتَكَنَّوْنَ انسانوں برلازم ہے كہ وہ اپ خالق و ما لک کاشکرادا کریں جس نے نطفہ ہے رحم مادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اور اس میں اپنی روح پیونکی اوراس میں قوت سامعہ و باصرہ ودیعت رکھی اوراس کے اعدونِ جسم دل بھی مرکب فرمادیے جس کے دو کام ہیں' ایک تورگوں میں خون کو برابر چینکتے رہنا ووسرے سوچنا سمحنا ان سب انعامات کا تقاضابیہ ہے کہ بی آ دم اپنے خالق کے هکو گذار ہوں لیکن شکرادا کرنے والے کم ہیں اور جوشکرادا کرنے والے ہیں دہ بھی بفتد راستطاعت شکرادانہیں کرتے اور يوراشكرتو ادا بوين نبيس سكنا\_

اس کے بعد مسکرین قیامت کا ذکر فرمایا: و کالگاآۃ افکا صَلَاتُناق الدُن مِن اَلَاکِق عَلَیْ بَدِیدہ بِلِ مَلَّال کَوْمَ مِن اِلَا اَلَٰ اِلْکُول نَے کہا کہ جسم زمین میں زل مِل جا کیں می تو کیا ہم سے طور پر پیدا ہوں سے بلکہ وہ این رب کی ملا قات کے

سورة السبيساءة

منكري ) وقوع قيامت كم منكرين جوباتي كياكرت شخاك باتول بن سايك بات نقل فرمائي بيء ويول كميتر تق كرجب ہم مرجائیں مے زمین میں فن ہوجائیں سے محربٹریاں ریزہ ریزہ ہوجائیں گی اورزمین میں ان کے ذرات زل آل جائیں مے أس وقت بعملاً كيسے ذعره موسكتے ہيں؟ أن كامياستيعاد دومرى آيات عن بھى ذكر فرمايا ہے ان لوگوں كاميكها قيامت آنے كا الكار يدى قالى كغرمايا بك مُمْمُ مِلِقاتَى رَبِي عَالَمْ أَوْنَ (بلك وواين رب كى ما قات كمنكرين)

قُلْ يَتَوَكُّمُ لَمْ مِلَكُ الْمُومِ الَّذِي وَقِلَ مِكُمُّ الْمُدَالِّي لَكِنْ أَنْهُ لِلْ لَكِنْ فَرَا الْمِ جوتم پرمقرر ہے پرتم اپنے رب کی طرف اوٹائے جاؤ کے )اس میں یہ بتایا کہ جہیں مرنا بھی ضروی ہے اور زندہ ہو کرایے رب كى طرف لوئا بھى ضرورى باورموت داقع كرنے كابيطريقة مقرركيا كيا بكتم برملك الموت كومسلط فرمايا ہے دہ حمهيس مقرره دفت برموت دے گا جان کورگ رگ ے نکالے گا کافر کاعذاب آئ دفت ہے شروع ہوجائے گا۔

وَلُوْتُوْكِي إِذِ الْمُغِرِمُوْنَ بَاكِمُوْا رُرُوسِهِ مُرِعِنْدُ رَوِّهِمْ رَبَيْنَا أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَا نَعْمَلُ

ورائن المراس المراس المراجع ال

صَالِعًا إِنَّا مُوْقِئُونَ ۗ وَلَوْشِنُنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ام نیک عمل کریں مے داشیہ میں بغین آ کیا۔ اوراگرہم جا جے تو ہو کس کواس کی ہاہت دے دیکن بری المرف سے بدیات طبعوہ کی ہے کہ ش

كُنُّنَ جُمَّنَكُومِنَ الْحِنَاةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ®فَذُوْقُوْالِمَ الْشِينَةُ فِي إِمَا مِوْمِ

ضرور خرج تم کو جنات سے اور انسانوں سے مجروں کا جواس میں استقے موں مے سوتم آج کے دن کی انا قات کو محول جانے کی دید سے جکواؤ

ٳێٵٚڛؘؿؙۜڰٛڎؙۅٛۮؙۮ۫ۊۛۊؙٵ؏ۮؘٲٮٲڶؿؙڵڽؠؚؠٵڴڹ۫ؾؙۄ۫ؾڠؠٛڵۏؘڽٛ

بلا ثبهبم في تميين مملاديا ا درتم جوا ثمال كياكرته متح أن كي وجد يتنظى والاعداب بجكور

قیامت کے دن مجرمین کی برحالی اور دُنیامیں واپس ہونے کی درخواست کرنا

قضعيو: يتمن آيات كاترجم كيا كيائي كان يد من مجرين كايك والت منالى بكريوك ويام وقوع قيامت كا تكاركرتے تھاور يول كہتے تھے: مَافِكَ مُلْكُنُا فِي الْأَمْنِ وَيَكَالَيْنَ مُلَقِ مَدِيدٍ جب بِيلُوك قيامت كرون عاضر مول ك اور بارگاوالی میں پیٹی ہو گی تو رُسوائی اور ذلت کے مارے ہوئے سر جھکائے ہوں مگے اور بیں کہیں مے کہ ہم نے دیکے لیا اور سُن لياجس بات محمَّر منه و مجھ بن آگی البذاہمیں وُنیامی واپس بھیج دیجے اب واپس ہوکرا چھٹمل کریں ہے ہمیں پوری طرح ان بالون كايفين آميم اجوهفرات البياء كرام يلبهم الصلؤة والسلام ادران كے تائيين سناتے اور سمجھاتے تھے۔

دوسرى آيت مى ارشاد فرمايا كداكر بم جائة تو برنفس كوبدايت دے ديتے ليكن ميرى طرف سے يہ بات محقق ہو بچکی ہے کہ دوزخ کو جنات ہے اور انسانوں سے مجرویتا ہے دونوں گروہ کے افراد کثیر تغدا دہیں دوزخ میں جا کیں ہے جنہوں نے ونیاجس کفرانقتیار کیا بیلوگ وہاں استھے ہوں سے سے بات ازل سے مطے شدہ ہے اور کا فروں کے لئے مقدر

تیسری آیت میں فرمایا کد بجر مین کی واپسی کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو جوبھول کئے تھے (اوراس بھولنے کی وجہ سے نافر مانی پر تلے ہوئے تھے )اس بھولنے کی وجہ سے عذاب چکولو۔

## إِمَّا يُؤْمِنُ بِإِلَيْنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَالِهَا خَرُّوا اللَّهَ الْوَسَمَةُ وَإِمْمَا وَكُوا اللّ

المركاة يات بروي الكل الدائر بين كدوب من كاتا يات بالدائل والتي الرود الإدامي المريزة بين الدائرة بين المرود ا والمركاة يات بروي الكل الدائرة بين كدوب المرود الم

ؽۜۺؙؾؙڴؿؚۯؙۏڹٛ<sup>ۿ</sup>ؾۼۜٵؙڣ۫ڿڹؙۏڹۿؙڂ؏ڹؚٳڶؠۻٵڿ؞ۑۯؙۼۏڹۯؾۿؙڡ۫ڂۏۊؙٵۊڟؠۘۜڠٵۊؘۄٵۯۯۊؗؠٚٲؠٛ

يُنْفِقُونَ۞ فَلَا تَعُلُمُ نَفُسُ مَا أَخْفِي لَهُمُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ®

خرج كرتے ہيں۔ سوكى فض كواس كاملى بين بين بين كے كئے أنكمول كاشتاك كاملان بيشده ركھا كيا بيان المال كابدان وكا جوزياش كياكرتے تھے۔

ٱكْمُنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَالسِقَاءُ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ آمَا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الطِّيلِ

سو جو مخض مومن ہو عمیا دہ فامن کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ادر نیک عمل سے

فَكُهُ مِّرِجَنْتُ الْمَالُونِ نُزُلِّا بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا الْكِذِينَ فَسَعُوا فَيَأُوا بِهُمُ التَّالُّ ان كَ كَانُ او يَعْمَر عَى جَرِن عَى بِطِورَ مِالَى إِن اعْلَى عِلْ وَتَعْ جِن إِنْ كِانَ الْمُوانِ اللّهِ عَل كُلُكُا أَرُادُوَّا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أَرْعِيْ فَافِيْهَا وَقِيْلِ لَهُ مُرْدُوْقُوْاعِلَا إِلَا النَّارِ الذَى كُنْتُمَ مِي مِي مِن مِن مِي مِن مِن مِن المِن وَعَيْ الْمُواقِدِ عَيْ الْمَالِ الْمُعْرِفِقِ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللّ

آبل ایمان کی صفات ٔ مومنین کا جنت میں داخلۂ اہل کفر کا دوز خ میں براٹھ کانہ

قشف مد بین : ان آیات پی مؤسنین صالحین کی بعض صفات اوران کے انعامات بیان فرمائے ہیں اور کافرین فاسقین کا شکانداوران کی بدخانی بیان فرمائی ہے۔ اول تو بیفر بایا کہ ہماری آیات پر وائی لوگ انجان لاتے ہیں جو تذکیر اور هیوت کا اثر لیتے ہیں جب آئیں ہماری آیات یا دولائی جائی ہیں تو آئیں من کر بحدہ میں گر پڑتے ہیں اور اسے درب کی تیج اور تحمید میں مشخول ہوجا آج ہیں اور تحربر بھی تیس کرتے۔ مزیو قرمایا کہ ان کے پہلوا پے لیننے کی جگہوں ہے لینی فوالگا ہوں ہے دور ہوجاتے ہیں وہ فارتے ہوئے اور آمار کرتے ہوئے اور آمار کرتے ہوئے اور آمار کرتے ہو ہے اپنے دب کو رکا دی تا ہیں اور جو پہلوئی ہم نے آئیں دیا ہے اس میں سے موجاتے ہیں اور جو پہلوئی ہوئے ہیں چرا کی فسیلت بتائی ہے کہ پر لوگ ہوئے اور آرام کرتے کے لئے لئے ہیں چرا تھوڑ اس آرام کر ایک بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور وضو کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں نماز بھی ہر خصتے ہیں اور اللہ تو تالی نماز بھی ہر خصتے ہیں اور اللہ تو تالی ہوئے کہ میں انگلے ہیں اور موافذہ ہوجاتے ہیں اور گھٹے ہیں ہو والے میں موسنی کی تاہوں ہے بیتا رہا کہا ہوئے کہ اور آرام کر ایک ہوئے کی ہوئے ہیں گئی اور کی خوالے کی اور موافذہ ہے بیان اور کرفت اور موافذہ ہوئے ہیں اور خوالہ موسنی کی تاہوں ہے بیتا رہا کہا کہا کہ ہوئے اور کہ ہوئے اور کہ ہوئے اور کہا ہوئی کہا تو ف بھی لگھ کے اس کے والے ہوئی اور جس کے دارے والے ہوئی کہا ور شمی کو تی ہوئے اور کی اور خوف اور جس کے در سے آمید کی گئی اور کی خوف اور جس کے دل سے آمید کی گئی اور کی کی اور خوف اور جس کے دل سے آمید کی گئی اور کی کی اور خوف اور جس کے دل سے آمید کی گئی اور کی کی اور خوف اور جس کے دل سے آمید کی گئی اور کی کی اور خوف اور خس کی اور میں کے مار میں آرتی جاتا ہے ہوئی اور کی کے مار میں آرتی جاتا ہا جا ہا ہا ہا ہا ہے۔

جو خص تبجد کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے کہ فرائض وسنن کی ادائیگی کا اس سے زیادہ فکر مند ہوگا ابتدا اس میں نماز دل کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمادی اور ساتھ ہی وَ**عِنْ اَدَنْ اَنْ اَنْ اِلَّانِ اِ** بَعَى فرمادیا کہ بدلوگ نماز وں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج بھی کرتے ہیں لفظوں کا عموم زکو ہ اور نفلی صدقہ اور صدقہ واجب سب کوشان ہے اور قلیل وکثیرسب بچھاس میں آ حمیا ایعی بے جوفر مایا کہ ہم نے جو پچھودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔اس میں ایک یسیے سے کیکر لاکھول فرچ کرناسب داخل ہو کیا اللہ کی رضامیں فرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں جس کے پاس تھوڑ اسامان ہووہ ای میں سے خرچ کرے خرچ کرنے کا ذوق ہوتو زیادہ مالیت اور کم مالیت ہے کچھ فرق نبیں بڑتا اور تموز امال مونا مجی خرج سے مانع نہیں ہوتا ابعض محابہ نے تو یماں تک کیا کدایے پاس پھرند ہوا تو عرد وری کرے چھ حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے رسول اللہ منطقہ کی خدمت میں چین کردیا۔ تمازِتهجدكی فضیلت: تَصَعَالَى جُنُوبَهُمُ سِيمَازِتهدمرادبجيها كريم فياديردَ كركيا مادب معالم الزريل (جاديم) فرماتے ہیں کہ بیاشہرالاقوال ہے اوراس کی تائید ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی انٹد تعالیٰ عند ہے ایک روایت بھی نقل کی ے و و فرماتے ہیں کدایک مرتبہ سفر میں ساتھ چلتے ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ جھے ایساعمل بتائے جس کے ذرایعہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور روسکول سیدود عالم عظی نے فرمایا کرتم نے بہت بڑی چنے کا سوال کیا اور حقیقت میں پھنے ہوئی بھی نیس جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان فرمادیں اُس کے لئے بے فک مفرور آسان ہے اس کے بعد فرمایا کد (و عمل بے ہے کہ ) تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کواس کا شریک نہ بنا اور نماز قائم کر اور زکو ہواو کر اور رمضان کے روزے رکھاور بیت اللہ کا مج کر چر قرمایا کیا تم کوخیر کے دروازے نہ بتادوں؟ (سنو!)روز و دھال ہے ( بونس کی شہوتوں كوتو زكر شيطان كے ملدے بيانا ہے) اور صدقة كناه كو بجها ديتا ہے ( يعني اس كي وجد سے جودوزخ كي آ ك جلاتي أس ے محفوظ کردیتا ہے کو یا کداس آم مسکو بجمادیتائے جیسا کہ آم مسکو یانی بھادیتاہے) اورانسان کارات کے درمیان نماز پڑھنا ( تبجد کے وقت ) نیک ہندوں کا المیازی نشان ہے اس کے بعد سرور کا نئات علی نے بیر آیت تلاوت فرما کی (جس عَى تَجِد رِرْ مِنْ وَالول كَ تَعْرِيف كَ كُلْ بِ ) مَنْهَا لَي جُنُونِهُ مْرَعِن الْمَعْلَيوهِ يَدْعُونَ وَكَا مُنْ فَالْمَدَاعُ وَيُوفُونَ وَكَا مَلَا عَلَمُ نَغَنْ مَآ اَخْفِي لَهُ فِي مِنْ أَغُرُونَ مُنِوَآ فِي مُعَاكُانُوا يَعْمَلُونَ (ان كي كرونيس (بستر ع چوژ كر) ليننز كي بمبرول سے جدا ہوتی جين وہ اپ رب کوامیدے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیتے ہوئے میں سے فرج کرتے ہیں سو کی خض کوخر نہیں جو آ تخمول کی شنڈک کا سامان اُن کے لئے جمیاد یا گیا ہے خزانہ یہ اُن کو اُن کے اعمال کا صله ملاہے ) مجرفر مایا کیا تم کو احكام البيك بر اورأن كاستون اوراس كى جوئى كاعمل نديناوون المس فعرض كيايارسول الله اضرور بتايد اتب في فرمایا آحکام البیدی جز فرمانبرداری باوراس کاستون تماز باورچوفی کاعمل جهاد بر مجرفرمایا کیاتم کواس سب کا جز واصلی نه بتا دول (جس کومل میں لانے سے ان سب چیزوں برعمل کرسکوھے) میں نے عرض کیایا نی الشخرورارشاد فرما ہے ! آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کرفر مایا اسے قابو میں رکھ کرائی نجات کا سامان کرو میں نے عرض کیا اے اللہ ک ي الرسطية ) جوباتي بم بولت بي كياأن رجى بكر بوكى؟ آب سيك في فرمايا اسمعاد الم محى جيب، وي بوادور خ میں مند کے بل او تدھے کر کے جو چیز لوگوں کودوز خ می گرائے کی وہ ان کی زبان کی با تمی ہی تو ہوں گی۔ پھر فرمایاتم جب تک غاموش رہتے ہومحفوظ رہتے ہواور جب ہولتے ہوتو تمہارا ہول تمہارے لئے تواب یاعذاب کاسبب بنا کرلکھ دیا جا تا ہے۔ صاحب معالم المتر بل في بيحديث إلى سند عد ذكرى باورصاحب مكتلوة المصابح في الرمسنداحداورسنن ترندی اورسنن این ماجہ سے نقل کی ہے خوابگاہوں ہے پہلوجدا ہوتے ہیں اس کا مصداق نماز تھیر بتا کرصاحب معالم التو یل نے دیگراتوال بھی نقل کے بیں مصرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بیآ یت افسار کے

بارے میں نازل ہوئی مید عفرات معرب کی نماز بڑھ کر تغیر جاتے تھا در جب تک رسول اللہ علی ہے کہ ساتھ عشاء کی نماز

نہ بڑھ لیتے تھے گھروں کو نبیں جاتے تھے معزت انس رضی اللہ عظر سے رہی مردی ہے کہ بیآ بت اُن صحاب کے بارے میں

نازل ہوئی جو مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک برابر نماز بڑھتے رہیتے تھے اور صفرت ابوالدرواء اور معزت ابوذراور معزت

عبادہ بن صاحت رضی اللہ عنہ میں سے مردی ہے کہ اس آیت میں ان معنزات کی تعریف فرمائی ہے جو عشاء اور فجر جماعت

ہے بڑھتے ہیں۔ (معالم التو بل جلاس اس ۵۰۰)

درحقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ صلوٰ قاللیل یعنی نماز تہجہ مصداق ہونا متبادر ہے اور صدیث شریف سے اس کی تا ئید بھی ہوتی ہوتی ہے۔ البتہ بول کہا جا سکتا ہے کہ جب نماز تہجہ کے لئے خواب گاہ جھوڑنے کی نصیلت ہے جو نفل نماز ہے۔ جو نماز نجر کے لئے گری اور سردی میں بستر چھوڑ کر نماز فجر اوا کرنے کی نصیلت کیوں ندہوگی جو فرض نماز ہے۔ حصرت عرضی اللہ عندنے فرمایا کہ اگر میں نماز فجر جماعت سے پڑھاول تو یہ جھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو پوری رات نماز میں کھڑار ہوں۔ (مشکوٰ قالمصانع)

حضرت اساء بنت یز یدرسی الله عنبا ہے روا بہت ہے کہ رسول الله علیاتی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن اوگوں کو ایک بی میدان میں جمع کیا جائے گا (اس موقعہ پر الله تعالیٰ کی طرف ہے ) ایک منادی پکار کر کہے گا کہاں ہیں و ولوگ جن کے پہلوخوا بگا ہوں ہے جدا ہو جائے ہے نیئر پکھلوگ کھڑے ہوجا کیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی یہ لوگ بغیر حساب جنت میں وافل ہوجا کیں گئے اس کے بعد باتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکلو قالمصابع میں کے اس کے بعد باتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکلو قالمصابع میں کے اس کے بعد باتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکلو قالمصابع میں کے اس کے بعد ہاتی کو بیس اُن کا العام بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لئے جو آسمحکوں کی خسٹرک کا سامان پوشیدہ کیا ہوا ہے آسے کو گی شخص نہیں جائے اس بھی انہاں طور پر جنت کی تعدوں کا مرتب ہوئے ہوئے اور الله علیہ ہوئے کہ میں نے بنایا ہے۔ حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ نے کہ درسول الله علیہ کے مناز کی کا ان نے سااور شکی کا انسان کے دل پر اس کا گذر ہوا اس کے بعد دراہ کی حدیث حضرت ابو ہر برہ دخترت ابو ہر برہ دخترت ابو ہر برہ دخترت ابو ہر برہ دختی الله عند نے فر مایا کہ تم جا ہوتو ہے آب بیت پڑھونو : فکا تھکاؤ کھٹی کا انسان کے دل پر اس کا گذر ہوا اس کے بعد دراہ کی حدیث حضرت ابو ہر برہ دختی الله عند نے فر مایا کہ تم جا ہوتو ہے آبوتو ہے آب

در حقیقت بات بہ بے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے اس میں کمی نعمت کی بوری کیفیت بیان نیس کی گئی جو کچھ بیان فر مایا ہے وہاں کی نعمتیں اس سے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں اس لئے فر مادیا کہ تکھوں کی شنڈک کا جو سامان اہل جنت کے لئے تیار کیا گیا ہے وہاں کی تعقیق و نیامی اُسے کیاد کھے پاتی کسی کان نے اس کی کیفیت کو سنا تک نہیں اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک تبیل آیا۔ جنت کے متعلق جو پچھین کراور پڑھ کر بچھ میں آتا ہے جب جنت میں جنت میں اور کسی کے دل میں اس کا تصویف میں موجود ہو وہاں اُن جا تھی ہے تھی ہو بچھیں کہ نے تھی موجود ہو وہاں اُن کے علاوہ بہت زیادہ تعتیں ہیں نیز کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے ہے جو پوری واقعیت حال ہوتی ہو وہ بھش شینے ہے حاصل نہیں ہوتی اور استعمال کرنے ہے جو پوری واقعیت حال ہوتی ہو وہ محض شینے ہے حاصل نہیں ہوتی اُنہ اس دیا میں دیتے ہوئے تعمل ہوتی جنت کی واقعی تقیقت دکیفیت کا ادراک نہیں ہوسکتا ہے۔

اللَّهُ وَمِنْ فَوَوَا غَوْلٍ \_ (صحح بخاري ج اص ٢٠٠١)

حضرت سعد بن انی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی نعشوں ہیں ہے اتنی تعوزی می کوئی چیز وُنیا والوں پر ظاہر ہوجائے جسے ناخن پر اُٹھا سکتے ہیں تو آسان اور زمین کے کناروں میں جو پکھے ہوو سب مزین ہوجائے اور اہل جنت میں ہے کوئی مخض وُنیا کی طرف جھا تک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کوشم کرد سے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کوشم کردیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے بیمی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑ ادر کھنے کی جگہ ساری و نیااور جو پکھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ (رواوا ابتحاری)

حضرت ابن عباس رضی الله عند فر مایا کدونیا کی چیز وں جی سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے صرف ناموں کی مشاہبت ہے۔ مشاہبت ہے۔مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعتوں کے تذکرہ میں جوسونا چاندی موتی اریشم درشت مجل میوے تخت ا کما کہ کیڑے وغیرہ آئے ہیں میہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اُسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی ا دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی چیز کے یاسٹک بھی نہیں ہے۔

متعبيه: نيك بندول كالعريف فرمات بوك وكفنولا يُسْتَكُورُونَ بهى فرمايا بي سلبى صغت بوكر مغات ا پیجانی ایں ۔ بات بدے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپل برائی جمعار نا شہرت کا طالب ہونا ورسروں کو تقیر جاننا و کھاوے کے لئے عبادت كرناتا كدلوك معتقد مول أيرسب تكبر ك شعبر بين يحبرعبادات كاناس كلوديتاب كياكراياسب من يمرال جاتاب ر یا کاری کی میرے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور وہ مستوجب سزاہمی ہے جیسا کدا حادث شریفہ بیں اس کا تذکر ہ آیا ہے مومن بندوں پر لازم ہے کہ تکبرے دورر بین تواضع اختیار کریں فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی پورے کریں توافل بھی يرهيس أذكوة بحى وين صدقة بحى كريس سب سعالتدى رضاعتم ووبؤدكما داندكرين اورند بندول يتعريف كي خواجشند وول-موس اور قاسق برابر ميس: مؤمنين صالحين كاجروانعام بتائيك بعدار شاوفر مايا: الكنت كان مؤمنا كن كان فالما قا کیا جو مخص مومن ہووہ فاسق کی طرح ہوسکتا ہے؟ پھرخود ہی جواب دے دیا کایسٹیکائی (مؤمنین اور فاستعین برابرنہیں ہو سکتے )اس کے بعد دوبارہ اہل ایمان کی معتوں کا تذکرہ فر مایا اور ساتھ بن کا فروں کے عذاب کا بھی ارشاد فرمایا: اُمَّا اَلْکَیْدُنِیْ المُنُواوَعَيد الطَّيْلَاتِ فَأَلَّهُ مَ مَنْ الْمُأْوَى (جولوگ ايمان لائے اور نيک عمل كے أن كے لئے باغ بول محتمر نے كى جَمْدُون مِن ) مُؤَلِّدُ وَمُعَاتُوا يَعْمَلُونَ (بيلطورمهماني أن اعمال كالدليمون مجرجوه ونيايش كياكرت يته) وَلَقَااللَّهُ يُن مَسَعُوا فَا أَوْمُهُ مُلِكًا ﴿ (اور جن لوكول في تافر ماني كي أن كالحفكات ووزخ ب) كُلُبًا أَزَادُوَا أَن يَعْرُجُوا مِنْهَا أَيْدِدُ وَافِيهَا (جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں مے اس میں واپس لونا ویئے جائیں) وَقِیْلَ لَهُمْ دُوْقُوْا عَذَابِ اِنَارِ لَائِنْ الْنَتْمُو بِهِ تُذَكِّدُ الْوَرَانِ سِهِ كَهَا جِائِكُا كُمَّا مُكَ كَاعِدَابِ عِلْمُوجِسَ كُوتُم جَسِّلًا تَهِ يَقِي جب إيمان والوں اور نافر مانوں كے بِيهِ تُذَكِّدُ اِنْوَنَ عَلَيْهِ اللَّهِ الل انجام میں فرق ہے کہ ہل ایمان بمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں مے اور وہاں اُن کے ساتھ مہمانوں جیسا برتا ؟ ہوگا اور نا فرمان دوزخ میں جائیں مے تو دونوں قریق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل کفری والت کا بیمالم ہوگا کہ جب اس میں سے لكانا جا بين تواى من وتفكل دينے جائيں محاوران سے كها جائے كاكر جوتم جنالانے والا على كياكرتے يتحاس كى وجدسے آ محس كاعذاب بقلمة دمور

معالم المتزيل من العاب كما يت كريم الكن كان مؤورة الكن كان فالسكا حضرت على منى الله عداوروليد بن عقب بن الي

معیط کے بارے میں نازل ہوئی دونوں میں پھر تفتگو ہورای تھی ولیدنے حضرت فی رضی اللہ عندے کہدایا کہ جب ہوجاتو بچہ ب اور میں یو لئے میں بھی تھے ہے بہتر ہوں اور نیز و بھی زیادہ تیز ہادر دلا در بھی تھے سے زیادہ ہوں اس پر حضرت کی رضی اللہ عند نے فریا کہ جب ہوجاتو فاس ہاس پر آ بہ بالا نازل ہوئی (فعی صحت محملام طوی ل لاکوہ صاحب الووح فو اجعه ان شدشت فیال صاحب الووح وفی روایة انحومی انها نولت فی علی اکرم اللہ وجهه ورجل من فریش ولم یسمه ) شدست کے جونے میں طویل کلام ہے جے دوح المعانی والے نے ذکر کیا ہا گر آ ب جا ہیں آواس دیکھ لیس دور المعانی کے مصنف نے کہا ہے کہ ایک دورکی روایت میں ہے ہیا ہے حضرت کی کرم اللہ وجہ اورا کیک دورے آ دی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دورے آ دی کانام ذکر تیں کیا

اس کے بعدار شادفر مایا وکنٹر یفکٹ فین الفک ای الاکٹ فیڈن الفک ای الاگر کو تعلق فیر تو کو تو اور ہم انہیں ضرور صرور ایر سے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب جھادیں گے تا کہ وہ باز آجا میں) بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب اور قریب والے عذاب سے زیا کا عذاب مراد ہے صفرت و بداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے اس کی تغییر میں دوبا تیں منقول ہیں اول یہ کہ اس کے تو میں بنتا کہا اس سے وہ عذاب مراد ہے اور دوبر اقول میہ ہے کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ وہ بدر میں منقول ہونا اور کی کہ میں منتول ہونا اور کیکست کھا نامراد ہے۔ اگر و کنٹے یفقہ کی خمیر منصوب شرکین مکہ کی طرف دائے ہوئو بدولوں تغییراس بین اور اگر عمومی طور پرسب بی کافراس خمیر کا مرجع قرار دیتے جا کیں تو چھرونیا کے مصائب اور امراض مراد ہول کے مناسب ہیں اور اگر عمومی طور پرسب بی کافراس خمیر کا مرجع قرار دیتے جا کیں تو چھرونیا کے مصائب اور امراض مراد ہول کے دعتر سے این عباس دخی اللہ عذاب ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک میں جوجائے اور تو بر کی طرف رجوع کرلیں۔ (زوح المعانی جلد ۱۲۵ سے ۱۳۵ ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا کہ میں جوجائے اور تو بر کی طرف رجوع کرلیں۔ (زوح المعانی جلد ۱۲۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے اس کی طرف رجوع کرلیں۔ (زوح المعانی جلد ۱۳۵ سے ۱۳۵

آخر میں فرمایا و کمن اَطَلَقُرِمَاتُنَ ذُکِرَ بِالْبِي رَبِّهِ ثُقُراً عَرَضَ عَنْهَا (اور اس سے بڑھ کرکون طالم ہوگا ہے اُس کے رب کی آبات یا دواؤ کی جا کیں مجرشن سے بعلہ لینے والے جیں اس میں مکذبین کے سخن عذاب ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ جاری آیات کو جنالا کر بڑے خالم بن گئے نیز امام الانبیاء جنابے جرسول اللہ علیات کو جنالے کو جنالے ہوئے ہیں ہم ان سے بعلہ لے لیس مے۔

صاحب زوح المعانی فرماتے ہیں کہ پہلے اُن معزات کی تعریف فرمائی جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر مجدے میں کر پڑتے ہیں اور ان آیات میں اُن اوگوں کی زمت بیان فرمائی جن سے سامنے اللہ کی آیات آئیں پھروہ ان سے اعراض کریں۔

وَلَقَدُ النِّينَامُوسَى الْكِتْبَ فَلَائَكُنْ فِي مِرْكِةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِّيكِنَ

اور بااشبہ ہم نے موک کو کتاب دی سوآب اس کے ملے میں مجھ شک ند سیجے اور ہم نے ان کو بی اسرائیل کے لئے موجب بدایت

اِنْمَ آوَيْلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ آمِينَةً يَهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا لَيَاصَبُرُوْا ﴿ وَكَانُوا بِإِلَيْتِنَا يُوْقِنُونَ ٩

بناياتفا اورام نے ان يس سے پيشوابتا كي والد يكم سے وابد دين تق جيك انہوں نے ميركيا اورو داماري آ يول م يقين ركيت تھے۔

رِنَّ رَبِّكَ هُويِهُ صِلُ بَيْنَهُ مُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمًا كَانُوْا فِيهُ يَخْتَكِفُوْنَ<sup>®</sup>

بلاشباك كارب قيامت كيدن ال كورميان ان چيزول مين تصلفرمائي عم جم شراع واختاف كرت تق

#### جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرمادے گا

قضعه بين : يتمن آبات كاترجمه به نها آبت من فرمايا كه بم في موئ عليه السلام كو كماب دى تمى (انهول في الله على اشاعت من تكليفيس برداشته كيس) اوراب آپ كويك تاب دى ہے يعی قرآن مجيد عطافر مايا ہے آپ اس كماب كے طفي من مجي تين آب صاحب كماب ميں الله تعالى كلرف سے آپ پردى آئى ہے آپ كابلند مرتب اس بلند مرتب كے بوئے اكر كي فنم آپ كی دعوت پردھيان نددي تو آپ من ندكري موئ عليه السلام كو كماب وى كى دو ت بردھيان نددي تو آپ من ندكري موئ عليه السلام كو كماب وى كى دو ت بردھيان نددي تو آپ من ندكري موئ عليه السلام كو كماب وى كائوں پرمبر كرتے رہے ۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہيں كه فلا تكن في في تو تين كه فلا تكن في في تو تين الله موقع ميں جنہيں قرآن في تو تاب كارت ہے اوروہ لوگ ہيں جنہيں قرآن فی مجید کے بارے من كماب الله ہونے ميں شک تھا۔

حضرت من فرمایا که لِقَائِم کی خمیر مجرور شدت اور محت کی طرف راجع بدو کلام سے منہوم مورق ب فلکانه قبل ولقد الدینا موسی هذا العب ء الله ی انت بسبیله فلا تعتبر انک تلقی ها نقی هو من المشلة والمعت بالناس (ذکره صاحب روح) (گویا که که گیا ہے کہ بم فرحضرت موکی علیه السلام کو بھی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چال رہے جیں ہی آپ گھراہ من میں نہ پڑیں لوگوں کی طرف ہے جو تکالیف و پریشانیاں صفرت موکی علیه السلام کو پینچیں وہ یقینا آپ کو بھی پینچیں گی ) صاحب بیان القرآن نے اپنی تغییر میں خمیر کا مرح تو کتاب بی کو بتایا ہے البتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اجاع کیا ہے آگر چہ صاحب روح المعانی آخر می فرمات ہیں و لا یعضی بعدہ ۔ (اور اس تو جمی کا بعید بونا ظام رہے)

و المعلقة المواكن المراق المواكن المراق المراق المراق المراق المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم المتاسب

سامان بنا كيس محاور جم ضروران من را بنماينا كيس مح جواس بدايت كيمطابق را بنماني كرير)

تیسرگ آیت ش بیفر مایا که قیامت کے دن آپ کارب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصل فرمادے گاجن ش بیلوگ آپس ش اختلاف کرتے تنے یعنی افل ایمان کو جنت ش اور افل کفر کو دوز خیس داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول اللہ میلائی کرنی ہے کہ جولوگ آپ کے تخالف رہے ہیں اگر کفری کی جے دہو قو قیامت کے دن سز ال بی جائے گی۔

اُولَعْدِيكُونِ لِهُوْ كُورُ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِ مُرْضِ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ إِنَّ كَال كِاللَّهُ وَلَكُونَ كُونَ يَرْ فَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا الْحَالِيمُ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

في ذلك كليت افكايسم عن المائد و الكريرة الكائدة في المائد إلى الريض المروة فكفرم به

زُدْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعًا مُهُمْ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْفُسُهُ وَأَنْكُ يُبْصِرُ وَنَ

ميلى فكالمع بن جس بن سال كمولى ادخود بالكركمات بن كيايدوك فين ويمع

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تا کید کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آ دم اور مولیثی کھاتے ہیں قضصید : جولک رسول اللہ علیہ کو مبلاتے تھا دران تکذیب پرعذاب آ جانے کی دعمہ سنتے تھے وہ عذاب آنے

ک مجی تکذیب کرتے تھاور پول بچھتے تھے کہ عذاب آنے والانہیں یہ بول ہی باتیں ایسے لوگوں کی عبید کے لئے فر مایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی اُسٹیں بلاک کر دی ہیں پینچریں ان تک پیٹی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی بلاکت کے واقعات انہوں نے سُن رکھے ہیں اور مرف سُنے ہی نہیں آئھوں سے بھی ان کی جاہموں کے آٹار دیکھتے ہیں۔

جب الی تجادت کے لئے سر کرتے ہیں (خصوصا الل مکہ جو تجادت کے لئے شام جایا کرتے تھے) تو یہ لوگ برباد شدہ اقوام کے کھنٹررات پر گذرتے ہیں تو ان کے قلع کرے ہوئے اور مکانات ٹوٹے ہوئے اور بیکار بڑے ہوئے کو یں

نظروں سے دیکھتے ہیں کیا میہ بات ان کی ہوایت کے لئے کائی نہیں ہے آگر فکر کریں اور تعوز اسابھی سوچیں تو یہ نشانیاں ہدایت کا سب بن محق میں جب میرچیزیں نظر کے سامنے ہیں تو کیوں ہدایت نہیں کرتے سورۃ الحج میں فرمایا: فکالیون قرن فازیکھ جو بہتا اسام میں مدارج کا میں مدارج کا استعمال میں مدار کا اسام کی سامند کا مدار کا اسام کا مدار کا اسام کا م

اَهُ لَكُنَّهُ اَوْقِى طَالِكَ فَهِى خَافِيدٌ عَلَى مُؤْفِيهَا وَبِهُ فَهُ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمِ مَنِيلٍ (سوكنى على بستيال بين جنهين بم نے ہلاك كرديا اور حال بيا ہے كمان كر بنے والے ظلم كرنے والے تنظ سووہ اپنى على چموں برگرى برى بين اور كنتے ہى بے كاركنو كيس بين اور پختہ بنائے ہوئے كل بين جوور إن بزے بين)

چران لوگوں کو تھے۔ فرمائی جو قیامت کے مشکر متصاور یوں کہتے تھے کیدد بارہ زندہ ہونا ہماری بچھ پیش نیس آتاان کے بارے علی فرمایا کمیا بیاوگ بیٹیس دیکھتے کرز مین خشک پڑئی رائی ہے اس میں ذرائجی ایک مبز پہند کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پانی مدانہ کرتے ہیں جو ہادلوں سے بھی برستا ہے اور نہروں اور کنووک سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ یانی زمین میں اُرْتا ہے تو ہم اس سے بین نکال دیتے ہیں کی بین آن کے کام آئی ہے اس سے ان کے جانوروں کا جارہ بھی بنآ ہے اور خود بھی ہے اور خود بھی ہے اور اس میں سے کھاتے ہیں ہے مروہ زمین کو زندہ کرنا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہے آگر بھنا جا ہیں تو بھے سے اور اس میں ہے نظر اللہ انٹر دس کے اللہ کیفند کھنے الاُر طَن بعد میں میں ہورہ اور میں انسانوں کو میں اور میں انسانوں کو اس کی میں ہورہ کی ہے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کہنے زندہ فرما تا ہے بلاشرہ وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہاوروہ ہر چیز برقادرہ )

وَيَقُوْلُونَ مَتَّى هٰذَاالْفَتْمُ إِنَّ كُنْتُمُ صٰدِقِينَ قُلْ يَوْمُ الْفَيْتِمِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْمُانْهُمُ

اورندائيس مهات دى جائے گی سوآ بان ساعراض يجيئ اورانظار يجيئے بيشك وه محى انتظريس-

### فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دیے گا

قصصه بي : جب سكرين اور معائدين كرا من قيامت كواقع بو نے اور وہاں فيلے كئے جانے كاذكر بوتا تھاتو كافر لوگ بطور خاتی بنی اڑا تے ہوئے ہوں کہتے تھے كہ فيصلہ كادن كب ہوگا؟ تم سے بہوتو جس اس كى تاریخ بنادوان كے جواب من فرمایا كها نكار كرنے اور جلدى مجانے ہاں دن كے عذاب سے خلاصى نہ یا و گے آنے والى آئى جائے گى دير من آنے كا مطلب يہ بيس كرآنى بني معتر نہ ہوگا اور آگر ہوں كہيں كہ بس مہلت ديدى جائے تو مہلت بھى نيس دى جائے گ و كي كرايمان لاؤ گے تو ايمان بھى معتر نہ ہوگا اور آگر ہوں كہيں كہ بس مہلت ديدى جائے تو مہلت بھى نيس دى جائے گ قال صاحب المووح فكافة قبل لهم: لا تستع جلوا به و لا تستهز ؤا فكائى باسم و قد حصلتم فى ذلك اليوم و استم فلم ينفعكم الا بعان و استنظر تم فى ادراك العذاب فلم تنظروا و وهذا فريب من اسلوب اليوم و امنتم فلم ينفعكم الا بعان و استنظر تم فى ادراك العذاب فلم تنظروا و هذا فريب من اسلوب اليوم و كي رابوں كرتم قيامت كے دن ميں واغل ہو كي كوادن سے كہا كيا ہے تم تيامت كى جلدى نہ بيا واور تمہيں اس وقت كے عمل تو د كي رابوں كرتم قيامت كے دن ميں واغل ہو كي بواور تم اس دن كود كي كرايمان لائے ہواور تمہيں اس وقت كے ايمان نے كوئى نفونيس ديا ہے تم نے عذاب سے بجاؤ كيك مہلت ما تى ہے كي تمہيں مہلت بيس فى يہ غيرم امر كوس خد سے تم كم انداز شى بات كہنے كرتے ہو اس كو تيا مہلت ما تى ہے كيان تمہيں مہلت بيس فى يہ غيرم امر كوس خدا

فَاعُو صَ عَنْهُمُ (سوآب ان سے عراض فرمائے) ان کی تکذیب اوراستہزاء کا دیال انہیں پر پڑے گا'ان کو بھنے کا ارا دہ نہیں ہے اورا فہام ونفہیم بھی ان کے حق میں مفیر نہیں۔ وکائٹولل آٹائم کمنٹولاؤن (آب انظار سیجے وہ بھی انظار کررہے ہیں) آب ہماری مدو کے منتظر میں وہ غیر شعوری طور پر عذاب کے منتظریں۔

ولقد تم تفسير سورة السجدة بحمدالله تعالى وحسن توفيته لليلة الثاني عشر من شهر شعبان المعظم من شهور السنة السادس عشرة بعد الف والربعمالة. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. سورة الاعتزاد

| ******** <del>*****************************</del>                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المُوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْ                                                                                   |
| سوة الراب يتوره على ذال في خروع الله ك نام سے جو بوا مريان تهايت رح والا ب ال الكا توايت الدوركول مي                           |
| يَاتَهُا النَّيِيُّ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَلْفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَكِيْمًا فَوَاتَّهُمْ |
| اے نی اللہ سے ورتے رہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے با شیرالشعلیم ہے کمیم ہے اور آب آس کا احتاع کیج                  |
| مَايُوْخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمْ لُوْنَ خَيِيرًا فَوْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَعَى            |
| جوآب كدب كي طرف ع آب يروى كياجا تاب يادشرالدان كامون عديا خرب عرقم كرت مواورالله يرجروس يجي اوروه كافي                         |
| بالله وكالمالات                                                                                                                |
| ہاورکارساز ہے                                                                                                                  |

#### الله تعالى <u>نے ڈرتے رہئے</u> اوراس پر تو کل <u>سیج</u>ئے' كافرول اورمنا فقول كي بات نه مانځ

قصصيل: يهال عصورة الزاب شروع مودي ع أخواب حؤب كي مح بي وكروه كمعنى بل الاعتراب میں قریش مکداور بہت ہے قبائل اور جماعتیں سب ل کرمسلمانوں کوئم کرنے کے لئے مدین طبیبہ پر چڑھ آئے تھے۔ چونکہ ان کے بہت ہے گروہ تھاس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب معروف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خندق بھی کھودی کئی تھی (اورطا ہری اسباب میں وہی تمام گروہوں کے حملہ سے حفوظ ہونے کا ذریعہ ہے ) اس لئے اس غروہ کوغروہ خدق مجمی کہا جاتا ہے۔ تنسیرروح المعانی میں معترت این عباس رضی الله تعالی عندے سورة الاحز اب کا سبب زول نقل کرتے ہوئے لکھا ے كماكل كميس سے وليد بن مغيره اور شيد بن رئي نے رسول الله عظم سے عرض كيا كماكرة ب ابني وعوت كوچ وزوين؟ تو ہم آپ کوابنا آ دھامال دے دیں مے اورادھر مدین طیب کے میود یوں اور منافقوں نے بید ممکی دی گرآپ نے آگراپی بات ندچھوڑی تو ہم آ ب ول کردیں مے اس برسورة الاحزاب نازل ہوئی۔

اوير تمن آيات كالرجمة ذكركيا كياب أن من رسول الله منطقة كوخطاب بركرة براير تقوب يرقائم ودائم رييخ كافرول اورمنافقول كى بات ند لمي اورآب كي رب كى طرف سي آب يرجووى كى جاتى سي ال كا اتباع كرت ر ہیں۔اورساتھ تل میم فرمایا کرآ ب الله بر مجروب رجیس الله كافى ب الله كارساز ب وه كارساز موت كے لئے كافى ب الله تعالى كو ہر چيز كاعلم ب وشمنول نے جوآب كو مال كى چيش كش كى باور جوقل كى دمكى دى بواسان كاعلم بالله تعالی علیم می ہے جو کھو جودیں آتا ہاس میں عکست ہے وہمنوں نے آپ وجو چین کش کی ہاس میں ہمی اللہ تعالیٰ کی حكست بي سي ايك بيب كرآب مغيوطي كماته الله كدين يرجر إلى اوروى كالتباع كرت ربين تاكد آب كاندر مزيد قوت اور توكل كى شان بيدا موجائ\_

منه بولے بیٹے تہائے تقی بیٹے ہیں ہیں ان کی نسبت الے کہابوں کی طرف کرو

ظیمار کیا ہے : الل عرب میں ظہار کاطریقہ جاری تعالیمی مردا پی ہوی ہے یوں کردیا تھا کہ: آنسب سست تحظیہ و اُقِسی ( تومیرے لئے ایسی ہے جیسی میری ماں کی کمرہے ) ایسا کردیے ہے اُس کورت کواہے او پر بمیشہ کے لئے حزام سمجھ لیتے تھے۔ اسلام میں اگر کوئی محض ایسا کردے تواس کے لئے کفارہ مقرد کردیا کمیا ہے جوسورة المجاولہ کے سیلے دکوئے میں خاکور ہے اہل عرب جوابے او پر کورت کو بمیٹ کے لئے حرام مجھ لیتے تھائن کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: و کا کھیکا اَذُوْ اَبِعَهُ الْحِنْ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَ أَمْمَهُ مُنَا أَمْمَهُ مُنَا أَمْمَهُ مُنَا وَرَاللّهُ تَعَالَى فِي تَهَارِي يَوْمِ لِي كَامِ مِن مِن اللّهِ مُنَادِيلًا مُن اللّهُ مُنَادِيلًا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ م

و بنو چرمیان دوی کی طرح رین ب بينا بنالينا: افل مرب كاييمى طريقة تماكد جب كل كومند بولا بينا بنالية تق (جوابنا بيناتين دوسر في كابينا موتا تقاجے ہمارے محاورہ میں لے یا لک کہتے ہیں) تو اس اڑ کے دینا بنانے والا محف اپنی می طرف منسوب کرتا تھا لینی حقیقی بینے كي طرح سے أسے مان اور سجمتا تعااوراس سے بیٹے جیسا معاملہ كرتا تعااس كوميراث بھى ديتا تعااوراس كي موت يا طلاق ك بعداس کی بیوی ہے نکاح کرنے کو بھی حرام مجھتا تھااور عام طور ہے دوسرے لوگ بھی اس اڑ کے کو اُی صحص کی طرف منسوب كرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور این فلال كه كريكارتے تخان كى ترويدى كرتے ہوسے ارشا وفر مايا: وَعَلَمْ عَلَى كُونِيكَ ذُكُونُهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ ( كمالله في تهار ب منه بول بينول كوتهار الصلى اورواقعي بينا قرارنيس ديا) تم جوانيس بينابنان والسركابينا سجحة مواوراك يرحيق مين كا قانون جارى كرت مويد غلط ب- وليكو تولككر بالفواو كلور ايتمار الى مند بولى باتس من الله كى شريعت كے خلاف ين ) وَلَقَهُ يَكُونُ الْعَقِي وَهُو يَقَيْنِي الْيَهِيلُ (اورالله حق بات فرماتا ہے اور حق راہ بتا تا ہے) اى ش سے بیمی ہے کہ مند ہو لے بیول کو حقی بیان سمجا جائے۔ اُدعو فر لا بازو فرا من الله و ( تم انہیں ان کے بالول كى طرف نسست كرك يكاره سالله كزويك انصاف كى جزي) فَإِنْ لَفَيْ تَعَكُّمُوا أَبِالَهُ فَهُ وَلَغُوا أَنْكُو (سوائر تہیں ان سے بابوں کاعلم نہ ہومثلا کسی لڑ کے کو پال لیا جس کا باب معلوم نہ تھا مثلاً کسی لقیط (بڑا ہوا بچ اس کے باب کا علم نبیں نہ بیٹا بنانے والے کو ب نبستی والول کوؤائے بے ا اجسی میر ابھائی کہد کر بلاؤ کیونکہ وہ تہا رادین بھائی ہے یادوست کہ کر بلاؤ مؤالی مؤلی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی ہیں ان جس سے ایک این اہم یعن جیا کے بیٹے كمعن من محري الماسك صاحب جلالين في موالينكم كارجم بنوعمكم كياب يعن جيازاد كمريكارلو و کیس علیکٹو بھنا ہ فینما آغطانٹو با (اورجو کھتم سے خطا ہوجائے اس کے بارے میں تم پرکوئی گنا ہیں) تم ہے بھول چک ہوجائے اور مندسے بیٹابنانے والے کی طرف نسبت کر بیٹھوتو اس پر گناوٹیس ہے۔ وکیکن مانعمنگ فاؤر کی ا اس علم كي خلاف ورزي قلبي اراده كے ساتھ قصدا ہوجائے توبيہ مواخذہ كي بات ہے ) وَكُانَ اللَّهُ عَلَيْوَ لِأَحْيَا والا ہے مبریان ہے) گناہ ہوجائے تو مغفرت طلب کرواور تو بہرو\_

#### ضرورى مسائل

هست شله: اگر کسی از کے بالزی کوکوئی محض کے کہ بال لے اور بیٹا بنی کی طرح اس کی پرورش کرے جیسا کہ بعض بے اولا دابیا کر لیتے ہیں تو ابیا کرنا جائز ہے لیکن حقیق ماں باپ بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں سے اس کا تعلق حسب سابق باتی رہنے دیں شرقی اصول کے مطابق آتا جانا لمنا جلنا جاری ہے قطع رحی نہ کی جائے۔

مستله: قرآن مجيد من بناديا كه مُعَنَّبَتى تعين منه بولا بينا حقيق بينائيس موجا تالبداس كويا لنه والم مرديا عورت ك ميراث نيس ملى بعض مرتبه كى كوينا بني بنالينے كے بعد ابن اولا دبيدا موجاتى ساور اولا د كے علاوہ ديكر شرى ورثاء بھی ہوتے ہیں پس بجھ لیاجائے کہ میراث اس اصل ذاتی اولا داور دیگر شرعی ورنا وکو ملے گی منہ ہولے بیٹے بٹی کااس میں کوئی حصرتبین البنته منہ ہولے بیٹے کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہواوراس وصیت کرنے میں اصل دارتوں کومحروم کرنے یاان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

مست الله: مند بولا جنا بنی چونکه است حقیق بنیا بنی بین بات اس لئے اگر وہ محرم نیس بیں تو ان سے وہی غیر محرم والا معاملہ کیا جائے گا اور مجھدار ہوجانے پر پر دہ کرنے کے احکام نافذ ہوں کے ہاں اگر کسی مردنے بھائی کی لڑکی لے کرپال لی تو اس سے پر دہ نہ ہوگا یا گر کسی خورت نے بہن کا لڑکا لے کرپال لیا تو اس سے بھی پر دہ نہ ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں محرم ہونے کا رشتہ سامنے آگیا ہماں جس کا رشتہ محرمیت نہ ہوگا اس سے پر دہ ہوگا مثلاً کسی خورت نے اپنے بھائی یا بہن کی لڑک لیے کرپال لی جس کا عورت کے شوہر سے کوئی رشتہ محرمیت نہیں ہے تو اُس مرد کے تن میں وہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

ے رہاں میں دوسے موہرے وال میں اردائی میں سے دوائی ہے وال سردے میں دو بیر ہوں اسے بردہ ہوا۔ مستله: کسی نے کسی کومنہ بولا بیٹا بنایا اور اس بیٹا بنانے والے کی لڑکی بھی ہے تو اس لڑ کے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے بشر طبیکہ ترمت نکاح کا کوئی دوسر اسب نہ ہو۔

هستگه: دوسروں کے بچوں کوشفقت اور بیاری جو بیٹا کیدکر بلا لیتے ہیں جبکہ ان کاباب معروف ومشہور ہوتو ہے جائز تو ہے لیکن بہتر نیس ہے۔ - علوم و حساب کیسے سے مصروب کا مصروب کی مصروب کی مصروب کی است میں میں مصروب کا مصروب کے مصروب کی مصروب کی مصروب

هست علی جس طرح کی کے مند ہوئے بینے کو اپنا بینا بنائے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے ای طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی فحص اپنے باب کے علاوہ کسی کو اپنا باب بنائے یا بنائے یا کا غذات میں کھوائے رسول الله علی ہے الله علی ہے علاوہ کسی کو اپنا باب بنائے یا بنائے یا کا غذات میں کھوائے رسول الله علی ہے علاوہ کسی معد بن ابی و قاص ) آ جکل جو گوں میں اپنانسب بدلئے جمونا سید سے باائی قوم وقبیلہ کے علاوہ کسی دوسرے قبیلہ کی طرف منسوب ہونے کا رواج ہو گیا ہے بیترام ہے ایسا کرنے والے حدیث نہ کورکی وعید کے متنی ہیں۔

هستله: اگر کسی مورت نے زنا کیا اوراس سے حمل رہ گیا بھر جلدی ہے کسی سے نکاح کرلیا اوراس طرح سے اس شوہر کا بچہ طاہر کردیا جس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور اگر کسی تحص کا واقعی بچہ ہے اور وہ اس کا اٹکار کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ جوہمی کوئی عورت کسی قوم میں سنی ایسے بیچے کوشامل کروے جوان میں ہے تین ہے واللہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اسے ہر گزایی جنت میں واخل ندفرمائ گا اورجس كسى مرونے اسينے بيج كا انكار كرديا حالا نكدوه اس كى طرف د كيكر باہر تو اللہ تعالى اس حجض كوا يى رصت سے دور فر مادے گا اور اسے ( قیامت کے دن ) اولین و آخرین کے سائے رسوا کرے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

ٱلنَّبِيُّ افْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُيهِمْ وَأَزْوَاجُهَ أَمَّهَ تُهُمْ وَأُولُواالْأَنْ عَامِ بَعْضُهُمْ و منین سے تی کا تعلق اس سے زیادہ ہے جو اُن کا اپنے نشول سے ہے اور آپ کی بویال اُن کی مائیں میں لَوْلْ بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعُلُوْ آلِلَّ اوررشتہ وارانلد کی کماب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھنے والے میں بانسبت دوسرے مؤمنین مہاج بن سے عمر بدر کم تم اسپنے اَوُلِيَيِكُذُ مَعَرُوْفًا كَانَ دَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا © روستوں سے میکو اچھا سلوک کرنا جاہو یہ کتاب بیل لکھا ہوا ہے۔

> مؤمنین سے نبی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جوان کا اسيخ نفسول سے ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں

قصسيو: ال أيت من بظاهر جارباتين بنالي بن اول يدكر بن اكرم منطقة كوء منين يربعل يدواس تعلق ي مجى زياده بجوموسين كوائي جانول سے باس من بہت سے مضامين آجاتے ہيں اول يدكرسول الشريكية كوايمان والول كے ساتھ جورصت اور شفقت كأتعلق بوه اتنازيادہ بےكمؤمنين كوبھي اپني جانول سے رحمت اور شفقت كا اتنا تعلق نہیں ہے اس کا مجھ بیان سورہ تو بدی آیت کر بھہ القَدُ ہے آء کی دیک واٹ فیٹ انگور کوٹ انگور کے ذیل میں گذر چکا ہے وہاں آ پ كى رصت اورشفقت كے بارے يل بعض احاديث كذر چكى بين آ پ علي كار و نه تفاكم كى مؤمن كوكو كى بھى تکلیف بینی جائے آ ب علی نے کم می کسی کودین ضرورت سے عصر میں پی فرمادیا تو اس کو بھی رحمت بنادیا۔

حضرت ابو ہر ر ورض الله تعالى عندے روايت بے كدرسول الله علي في نارگاه خداوندي من يول وعاكى: اَللَّهُمَّ إِنِّي السَّحَـٰذَتُ عِسُدَكَ عَهُدًا لَنْ تُحَلِقَيلِهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَأَى الْمُؤْمِنِينَ اذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدَتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلُوةً وَزَكُواةً تُقَوَّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ (اسالله! ش) آب ساليك درخواست كرتا مول جواميد ہے كدآ پضرورى قبول فرمائيں كے وہ يہ كم من أيك انسان موں پس جس كمى موس كويس نے تكليف دى أ برا بھلا کہا احت کی کوڑ امارا تو میرے اس عمل کوآپ اس کے لئے رصت اور یا کیزگی اور اپنی نزو کی کا در بعد بناویں جس كذرايدة ب قيامت كدن اس كواية قرب في وازوس)

رسول الشدعليك كي شفقت عامد: حفرت ابو بريره رضي الشعنه بي بعي روايت بي كدرسول الشعطة كي

عاوت شریف تھی کے جب سی ایسے مخص کا جنازہ پر سے کے لئے لایاجاتا جس پر قرض موناتو آب عظاف وریافت فرماتے تنے کہ اس نے ادائیگی کا انظام چھوڑا ہے یانہیں؟ اگر جواب میں عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا انظام چھوڑا ہے تو آ ب اس کی نماز جنازہ پر معاویتے تصاوراً کریہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائی کا انتظام نہیں جھوڑا تو فرمائے تھے کہتم لوگ ا ہے ساتھی کی نماز جنازہ پر دولو (بیطریقہ آپ علیہ نے اس لئے اختیار فر مایاتھا کہ لوگوں پر قر ضدار ہوکر مرنے کی شناعت وقباحت طاہر ہوجائے کہ دیکھوحضور نے اس کی تماز جنازہ تک نہیں پڑھی ) بھرجب الله نے آب پرفتو حات کے دروازے كول ديرتوا بعظ بطورخطيب كركفر يهوي اورفرايا أنّا أولني بسالْمُؤْمِنينَ مِنْ انْفُسِهِمُ ( مجصرة منين ے اس سے زیادہ تعلق ہے جنتا آئیں ان کی جانوں سے ہے ) لہذا مؤمنین میں سے جس کسی مخص کی وفات ہوجائے اوروہ اسے او پر قرضہ چھوڑ جائے تو اس کی ادا میگی میرے ذمہے اور جوکوئی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ آ ب عليه واست من كرك مسلمان كوكى بعي تكليف ند موندونيا من ندآخرت مين آب عليه في حرج محدارشاد فر مایا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس میں مؤمنین کے لئے خبر ہی خبر ہے جبکہ خودمومن ہندے بھی اپنی رائے کی نلطی ہے اور مجھی کسی خواہش ہے متاثر ہوکر دنیاوآ خرت میں اپنی جانوں کو تکلیف بہنچانے والے کام بھی کر گذرتے ہے آ ب الله نے اپی مثال دے کر مجمایا اور فرمایا کہ میری مثال اسی ہے کہ جیسے کی خص نے آگ جلائی جب آگ نے ایے آس یاس روشی کردی تو بروائے اور بیچھوٹے جھوٹے کیڑے جوآگ میں گراکرتے ہیں اس میں گرنے لگے آگ جلانے والا انبیں روکتا ہےاور و واس پرغالب ہوجاتے ہیں اور اس میں داخل ہوجاتے ہیں میری اور تمہاری مثال اسی ہے میں دوزخ ے بیانے کے لئے تمہاری مرول کو پکڑتا ہوں کہ آجاؤ آگ ہے بچو آجاؤ آگ ہے بچو پھرتم جھے پرغلب یاجاتے ہو ( پینی ایسے کام کرتے ہوجود دزخ میں جانے کاسب ہوتے ہیں) (رواہ سلم جلد ہم ۲۲۸)

رسول الله علی کی کوشش تو میں رہی کہ امت مسلم کا کوئی فضی دوزخ میں نہ جائے لیکن دنیا داری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشوں کے دباؤ سے اوگ گناہ کر کے عذاب کے متحق ہوجاتے ہیں بیہاں تو آپ تھا تھے نے اپنی امت کی خبرخواہی کے لئے محنت کی ہی تھی آخرت میں سفارش ہمی کریں گئے آپ تھا تھے کی شفقت میں نہ یہاں کی رہی نہ وہاں ہوگی البتہ امت کو بھی اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر رکھنا چاہئے۔

رشتہ وار کی کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے: تیراتھ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وادواللہ کا کتاب میں بیذبہت دوسرے ارشاد فرمایا: وادواللہ کا کتاب میں بیذبہت دوسرے مؤمنین مہاجرین کے زیادہ قریب قریب قریب عفرات صحابہ مکہ محرمہ سے جرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اقد سے تعلق نے مہاجرین وانسار کے درمیان مواخات فرمادی تھی بینی بعض کا بھائی بنادیا تھا بھائی بن جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور بیتحلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور بیتحلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کوفت ہوجانے پر آپس میں میراث بھی جاری ہوئی تھی اس آبیت میں اور سورة انعال کی آخری آبیت میں اس اُخوت والی میراث کومنسوخ فرما دیا اور بیدارشاد فرمایا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں اب انہیں اُن کی بنیاد پر حسب قواعد شرعیہ میراث لے گی۔

چیتی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرہایا: آلآن تَلْمَلُوْآآآآ کَالِیَا کُلُوْمَنِیْکَا ( مگریہ کُرتم ایپ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرد) لینی غیررشتد داروں جی جاری نہیں ہوتی )البتہ جس کو سلوک کرد) لینی غیررشتد داروں جی جاری نہیں ہوتی )البتہ جس کو سمجی شری اصول سے میراث نہیجئی ہوائی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے الی المداد کردی جائے اس کی حاجتیں بوری کرنے کی کوشش کی جائے (مشلاً بطور جبدیا صدقہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے (مشلاً بطور جبدیا صدقہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے ) تو یہ دوسری بات ہے۔ میر نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب وستحسن اور باعث اجروثواب ہے۔

کُنُ ذَلِكَ فِي الْآَيْقِ مَنْ الْحُوْرُ (بِياللَّهُ كَا مَابِ عَن الْمُعامِواجِ) لِبَصْ حَفرات نے بہاں کماب سے لوح محفوظ مراد کی ہے اور مطلب بیربتایا ہے کہ لوح محفوظ عمل بیلکھا ہے کہ جمرت کی وجہ سے جوتوارث مشروع ہوگا و منسوخ ہوجائے گا۔ اور آخری تھم توارث بالا رحام بعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دینے کا تھم باتی رہے گا'اور لیعن حضرات نے کماب سے آیت المواریث اور بعض حضرات نے بھی آیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتمال نکالا ہے وہ فرماتے ہیں: او فیسما محتبہ سبحانہ و تعالی و فوضہ و قضاہ کینی اللہ تعالی نے فرض فر مادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب میراث دشتہ داری کے اصول می پر مخصر رہے گی' یہ کماب اللہ ہے۔

و اِذْ اَحَلْنَاصَ النّبِهِ مَن مِنْنَاقَهُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوْجِ وَ اِبْرِهِ مِمْ وَمُولِي وَعِيْسَى ابن الر جب بم ن نبول عالى الراد الماليم الرائم الرائم الرائم الرائم الرائم الرائم الرائم الرائم والمُنْنَاصِنُهُ مُرِيمٌ وَكُونُ الصّرة وَان عَن صِدُ اللّهِ وَاعْلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الصّرة وَان عَنْ صِدْ اللّهِ وَاعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

عَدَ آبًا لِينِيًّاهُ

دردناك عذاب تيارفرما إي

#### حضرات انبياءكرام عليهم السلام سيعهد لينا

قسف مدين الشرق الله في المراحة المبياء المراعيم العلوة والسلام يجوع بدليا تعالى آيت بن اس كاذكر به تمام البياء كرام يليم العلوة والسلام يجوع بدليا تعالى أيت بن المراجم اورحفرت المراجم اورحفرت عين بن مريم عليم السلام كاخصوصيت كے ساتھ نام ليا ہے ان حفرات كى تنبيل إلى المتوں كوسلى كرنے ہے متعلق بهت زيادہ تعين ماحب روح المعانى لكھتے ہيں كران حفرات كى نفيلت ذائدہ ظاہر فرمانے اور يہ بتانے كے كر يہ حضرات كاخصوصي تذكره فرمانے والے انبيا عليم السلام مين مشہور ہيں ان حضرات كاخصوصي تذكره فرماني ہے۔

صاحب روح المعانی "ف حضرت رسول اکرم علی کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ چونکہ آ ب علی کا فرمقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ چونکہ المختارہ سے المحلق کی تخلیق مقدم تھی السعٹ ( تخلوق کی بیدائش کی المتحارہ سے المحتارہ سے المحتارہ و تخلیق مقدم تھی البعث ( تخلوق کی بیدائش کی ابتداء بھے ہے گئی اور میں بعثت میں سب انبیاء ہے آخری ہوں ) اور ایک صدیت بول نقل کی ہے: کست اوّل النبین فی المعت و الحد هم فی البعث ( میں پیدائش کے لحاظ ہے آخری ہوں ) اور ایک صدیت بول نقل کی ہے: کست اوّل النبین فی المعت و الحد هم فی البعث ( میں پیدائش کے لحاظ ہے آخری ہوں ) اور ایک صدیت بول نقل کی ہے ، کنت اوّل النبین فی المعت و المعت میں المعت کے لائے تھا المعت کے لوٹ اللہ ہوت کے لمان المعت کے بیانی تو تھی المعت کے بیانی تو تھی المعت کے بیانی تو تھی المعت کے بیانی تھی المعت کے بیانی تھی المعت کی آئی تھی اللہ تعلی تا ہے ۔ مشکل و المعت کی تارہ اللہ تعلی تعلی تا ہے المعت کے درمیان تھی اور دھرے و المحت کے درمیان تھی اور دھرے و المحت کے درمیان تھی اور دھرے و باشی بین مار پر وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے و المحت کے درمیان تھی اور دھرے و باشی بین مار پر وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے و باشی بین مار پر وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے و باشی بین مار پر وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے و باشی بین مار پر وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے وہنی اللہ عزب کے درمیان تھی اور دھرے وہنی اس دھرے دہرا کی بین میں تھے۔

حضرت انبیاء کرام علیم السلام سے کیاع بدلیا جس کا اس آیت شریفہ شن ذکر ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۱۵۳ کا ۱۵۳ کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۱۵۳ کی اکتبیت ہیں: ای واف کو وقت احدادا من السبیس کا فق عهو دهم بتبلیغ الرّسالة والنسر انبع والدعاء الی اللہ بن المحق '' دلیمی اُس وقت کو یا دیجی جب ہم نے تمام بیول سے بیچ بدلیا کر سالت کی شیلیغ کریں کے احکام شریعت بینچا کیں کے اوروین می کی طرف بلا کیں سے "مکٹوۃ المصابع ص ۲۲ پر منداحمہ نقل کیا ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آ دم علیا السلام کی پشت سے وحضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آ دم علیا السلام کی پشت سے نکال کر الکشٹ بوری بی کہ بال واقعی آ پ

جارے رب میں اس موقعہ پر معزات انبیاء کرائ میں السلام سے ایک خصوص عہد لیا گیا جورسالت اور نبوت کے بارے میں تھاجو آیت (خرکورہ بالا) فراڈ آخذ مَا اُن النبرائ مِینائق میں خرکور ہے۔

سورة آل عمران ركوع فبره من بھی حضرات اخیاه كرام علیم السلام ہے جد لینے كاذكر ہے اس كام بھی مطالعہ كرلیا جائے۔ وَلَكُنْ الْمِنْفَةُ وَيْدَكُا كَالِيْنِيْ اللّهِ اللهِ مِنْ اللهِ عند كا شروع آيت من ذكر ہے بطور تاكيداى كو دوبارہ ذكر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ پہلے ذكورہ بالاعبد لينے كے بعد بھراللہ كی متم دلاكر دوبارہ عبدلیا جیسے وَنِهُ كَالْ الْمُؤْلِّ الْمُورِيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

منداحروغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیدانسلام کے علاوہ ویکرانبیا وکرام علیم انسلام کی اُستیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کوئیلی نہیں گی گی ان کے نبیوں سے سوال ہو گا کہ ہم نے تبلیغ کی؟ وہ اشات میں جواب ویں کے کہ دائتی ہم نے تبلیغ کی تھی اس پر اُن سے کواہ طلب کے جائیں کے تو وہ بھی حضرت محمد رسول علیقے اور آپ کی اُمت کی کوائی پیش کریں مے۔ (وُرمنٹو رجلداس ۱۳۳)

حضرات انبیاء کرام ملیم اصلوٰۃ والسلام سے بیسوال اُن کی اُستوں کے سائے ہوگا تا کداُن پر جُت قائم ہوجائے۔
حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام سے شے اوران کے بائے والے اپنے ایمان میں سے شے ان کے بارے میں سورۃ
مائدہ کے آخری رکوع میں فربایا: قدال اللہ ُ ہداَدا یہ وُم یَنفَعُ الضّدِقِیْنَ صِدْقَهُمُ (بیوہ دن ہے جس میں ہجوں کو اُن کی
سےا کی نفع و سے گی) جن لوگوں نے بی کو تبطلایا اُن کے بارے میں فربایا: وَاَعَدُ اِلْكُورِیْنَ عَدَ اِلْاَلَایُهُ اُن کے بارے میں فربایا: وَاعَدُ اِلْكُورِیْنَ عَدَ اِلْاَلَایُهُ اِلْمُ وَل کے لئے
دروتاک عذاب تیار فربایا) سورۃ زمر میں فربایا: فَتَمَنْ اَنْظَالُمُ مِسَافَقُ اللّٰهِ مِسْ اَللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اِللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰهِ مَلْ اِللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اِللّٰهِ مَلْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰہِ مَلْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰہِ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰہِ اِللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰہِ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسِحَدُ اِنْ اللّٰهِ وَسِحَدُ اللّٰهِ وَسِعَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰ کَانَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَسِعَالَ اِللّٰهُ وَاللّٰمِیْ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ وَسِعَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

يَالَيْهُا الْدَيْنَ الْمُنُوا الْمُلُولُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا الاعال والواهد كافت وتهين في جاند إوكروبجة تهارد إلى القرة كانوبم في الديروا مح وى ورافقر مح وي جنون تم

# غزوۂ احزاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدداورکفار کی جماعت کی بدحالی اور بدحواس

قضعه بیو: اس رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جسے غزوۂ خند ق بھی کہاجاتا ہے ۔ جبری کا واقعہ ہے تھوڑی سی تمبید کے بعداس غزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے۔

مدید منورہ بیں زمانہ قدیم ہے یہودی رہے تھاوردو تھیلے یمن ہے آگر آبادہ و مجے تھے جن بیل ہے ایک کانام اُدس اوردوسرے کانام خزرت تھا اُنہیں خبردی گئی تھی کہ بی آخرالزمان خاتم النہین میں تشریف لا کس سے یہ لوگ آپ علی تھے۔ جب حضورا نور قبائل کے اجاع کرنے کے لئے یہاں آکربس مجے تھے۔ جب حضورا نور قبائل نے نے ج کے موقع پراوس اور خزرج کومٹی میں ایمان لانے کی دعوت دی تو اُوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود تھے انہوں نے ایمان قبول کرلیا اور مدینہ منورہ آکر اپنے اپنے قبیلہ کومی کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہود ہول کے سامنے میں خلام ہوگیا تب بھی ایمان نہلائے (فیلٹ جنآء مندم کفورُو ابلہ ) یہو یوں کے تین قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھان میں سے ایک بی قبیقاع اور دوسرا بی نفیر اور تیسرا بی قریظ تھا۔ جب آپ شاہ میں میں واشریف لائے تو ان خیوں سے
تعاون اور تناصر کا معاہدہ فرمالیا تھا۔

بی نفیرکا پرواقعہ ہوا کہ رسول اللہ علی ہے دو مقتولین کی دیت کے سلسلہ میں ان کے پاس تشریف لے گئے بہود ہول کے کہا کہ آپ تنشریف رکھتے ہم اس بارے ہیں مالی تعاون کریں گئے ادھرتو آپ علیت سے کہا اور اُدھریہ مشورہ کیا کہ کوئی خفس او پر چڑھ کران کے اوپر بھاری پھر گراوئے بہود میں ہے ایک خفس نے اس کاارادہ اور وعدہ کرلیا اور پھر گرانے کے لئے اوپر چڑھ کیا اللہ تعالی نے آپ علیت کوئن کے مشورے سے مطلع فرمادیا اور آپ علیت جلدی ہے والیس تشریف کے لئے اور آپ علیت جلدی ہے دائیس تشریف لیا ہے آ کے اور آپ غیصے جاؤ منافقین نے بہود یوں کو بھر کا یا اور کہا تم میس رہواور ہرگز مت جاؤ ہم تمہاری مدد کریں سے اس سے بیاں سے جلے جاؤ منافقین نے بہود یوں کو بھر کا یا اور کہا تم میس رہواور ہرگز مت جاؤ ہم تمہاری مدد کریں سے اس سے اُن کو تقویت پہنچ می اور رسول اللہ علیت کی خدمت میں کہلا بھجا کہ ہم مدید سے نیس نگلیں کے اور ہمارے اور آپ کے اس سے اُن کو تقویت پہنچ می اور رسول اللہ علیت کی خدمت میں کہلا بھجا کہ ہم مدید سے نیس نگلیں گے اور ہمارے اور آپ کے اُس سے اُن کو تقویت پہنچ می اور رسول اللہ علیت کی خدمت میں کہلا بھجا کہ ہم مدید سے نیس نگلیں گے اور ہمارے اور آپ کے اُس سے کی اُن کو تقویت پہنچ می اور رسول اللہ علیت کی خدمت میں کہلا بھجا کہ ہم مدید سے نیس نگلیں گے اور ہمارے اور آپ

غر وهٔ احراب کا مفصل واقعہ: ابغروہ اجراب کا داقعہ سنے اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بونفیر کو جب حضور
انور عظیمتے نے مدینہ منورہ سے جا وطن کر دیا تو دود ہاں جا کربھی شرارتوں سے اورا پی یبود دائی ہیں ہور ان ہیں کہ ان کے جود حرک مکہ معظم ش بہنچ اور قریش مکہ ہے کہا کہ آئی ہم آل کر دائی اسلام علیقتے سے جنگ کریں اور اُن کو اُن کے کام کو
ادران کے ساتھ میں کوسب کو تم کردیں۔ قریش مکہ نے کہا (جوسٹرک سے) کہ تم تو اہل کتاب ہوئی یولو جارا دین بہتر ہے یا
ادران کے ساتھ میں کو سبتر ہے؟ ان لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ دین شرک کو دین تو حید ہے بہتر ہایا اور قریش نے کہ دیا
کہ تمہارا دین مجر (عقیقے ) کے دین سے بہتر ہے یہ بات سکر قریش بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ علی ہے جنگ کرنے
کے لئے آ مادہ ہوگئے اس کے بعد یہودیوں کے سردار قبیلہ نی غطفان کے پاس مجے اور انہیں بتایا کہ دیکھوٹر (عقیقے ) سے
جنگ کرنا ہے قریش مکرنے تمادا ساتھ دیے کا دعرہ کرلیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤ تا کہ اسلام اور

مسلمانوں کا تصدیق ہم ہوجائے ان لےعلاوہ دیر وہائی جماعیں ہی جنگ کرنے کے لئے تیارہو میں۔
وشمنول سے حفاظات کے لئے خند ق کھووٹا: رسول الشعائی کو ان لوگوں کے ارادہ بدکی اطلاع کی تو
آپ تیا تھے نے حفرات سحابہ کرام رضی النوعہ ہے مشورہ کیا حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے مشورہ دیا کہ یہ بیتہ منورہ کے باہر خند ت کھود کی تجاری ہوں اللہ عند ہے مشورہ دیا کہ یہ بیتہ منورہ کے باہر خند ت کھودگ کی جو یہ بینہ ہوں نے بتایا کہ اہل فارس خمن سے مخفوظ رہنے کے لئے بیتہ بیرا تقیار کرتے ہیں چنا نچہ خند ت
کھودگ کی جو یہ بینہ منورہ کے اس جائب تھی جدھر سے دشمنوں کے آئے کا اندیشہ تھا اس خند ت کی کھدائی میں سید دوعالم علی فی خودش کی مدور
خودشر کیک ہوئے تردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا 'سید دوعالم علی فی خودش کی کھدائی میں سے خودش کی حدور کے لئے دیا ' (بعض حضرات نے اس خندت کی لمبائی ساڑھے
مقرر فرما کیں اور ہردی آدمیوں کو چالیس ہاتھ کا رقبہ کھود نے کے لئے دیا ' (بعض حضرات نے اس خندت کی لمبائی ساڑھے
تین کی بنائی ہے ) حضرت سلیمان فاری رضی اللہ عنہ بڑے کی اور تکدرست آدمی تھے اُن کے متعلق مہاجرین وافسار میں
اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ
اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ

محودت كي الناويا جائدين كرسيددوعا المتلطة فرمايا سَلْمَانُ مِنَا أَعَلَى الْبَيْتِ (ليني مسلمان ندمهاجرين عن س ہیں ترعام مہاجرین میں سے ہیں بلک وہ مارے الل بیت میں سے ہیں ) جب دشمنوں کی جماعتیں مدین طیب کریب تنتي بن كى تعداد دس بارو ہزار تنى تو انہوں نے ختد تن كه دى مولى يالى اور كہنے كھے بياتو عجيب دفا كى تدبير بے جسائل عرب نہیں جانے تنے وہ لوگ خندق کے اُس طرف رہ مے اور رسول الشفاقی خندق کے اس طرف میں ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع كى طرف يشت كري قيام يدير بو محد ادر مورتون ادر بجل كوهاهت كى جكمون يعن قلعول مس محفوظ فراديا وشمنوں کا خندق بار کرنے سے عاجز ہونا: خدق کور کیدر شرکین سلمانوں کے بی تونہ سے جس ہے آ منے سامنے ہو کر دونوں تھکر دل کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جکدے جلدی داپس نہیں ہوئے اپنی جکد پر جے رہے اُن کا اپنی جكدير جدر مناتقريبا أيك مهينة تك تفام كودو حدر آك يارنيس آسكة مصيكن أنيس جهود كريط مبان كابعي موقع نهيس تهار رسول الله منطقة البين سحاب كرساتها بي جكد برغيم رسيراس موقعه برمسلما نول كوبهت زياده تكليف ينجق سردى بحريقى کھانے یے کا انظام بھی نہ تھااور خدت ہمی اس حال بی کھودی کہ بھوک کی وجدے بیٹوں پر پھر بند سے ہوئے سے بھر دخمن كے مقابلہ میں اتناكسبار اور النابر اندجائے ماعرن ندیائے رفتن اُس وقت جو محت معیبت كاسامنا تھا اُسے اللہ جل شاعد نے آ سے بالا میں بیان فرمایا کروشن تمہارے اوپرے پڑھا ے اور نیچ کی جانب ے بھی آ مے اور آ جمعیں پیٹی رہ کئیں اور ول طنوم کو افتح محت جسے أردو كے محاوره من كہتے ہيں كلجه مندكو آسميا أس وفت مسلمان آ زمائش ميں ڈالے محت اور مختى كے ساتھ جھوڑ دیے محت مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِسنَ فَوَقِعْهُم سے وادی کا اور کا حصد مراد نے جومشرق کی جانب تھااس جانب سے بنوغطفان اوران کے ساتھی آئے تھے جن می الم نجد بھی تھے اور بنوٹر بظار بھی تھے اور بنوٹھنے بھی اور اَسْفَ لَ مِنْكُمُ سے وادى كاينج والاحعد مرادب جومغرب كى جانب تقااس جانب سقريش مككى كنانداورالى تهامية عشف

و تفاقون بالله الخافية المحافية المورد الماس كراس على مغرين ناها م كرميند فطاب مجول طور بردع بارس على مغرين في مثين تو كي كمان كرر م تفي كراند تعالى شائه اينا وعده بورافر باسكام اورمين المحافظة في مدوفرها كا اورمنافقين وحرى هم اخبال كرر م تقدوه بحدر م تقدر بالتوقيل شائه اينا وعده بورافر باسكام اورمسلمانون كا نام ونشان عي مث جائه كا اور بون مجمعة تحد كدائة لوكون سر جنك كرنا الن تعوث سر مسلمانون كا نام ونشان عي مث جائه كا اور بون مجمعة تحد كدائة لوكون سر جنك كرنا الن تعوث سر مسلمانون كا بالترس م وقال بعد شهمه انه خطاب للمؤمنين المخلصين و كانت ظنونهم من الحدواطر نفس وهو اجسها التي يوجبها النحوف الطبيعي وهذا لا مؤاحدة فيه قال صاحب الووح بعد هذا الذي ذكونا او يقال: ظنونهم المختلفة هي ظن النصوبدون نيل العدومنهم شيئًا وظنه بعد النيل هذا الذي ذكونا او يقال: ظنونهم المختلفة هي ظن النصوبدون نيل العدومنهم شيئًا وظنه بعد النيل كا فطاب ومين خلصين سر عبي خوف بالغير المفافون المناون المن

بعض كا فرول كا مقتول ہوتا: رخن نے خدق كو پاركرنے كى ہمت تو ند كى البتہ بحد جراءازي ہوتى رہى ً مشركين ميں سے چندا دى ايے محوز كير خندت ميں أتر محة جنہيں ناكائي كامندد كجهنا پر اان ميں سے ايك مخض عمر و بن عبدؤ دہمی تھا' جنگ بدر میں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ أحد میں شریک نہ ہوسکا تھا' غزوؤ خند ت کے موقعہ يرده خندق من كودااوراس في الى بهادرى دكهاف كے لئے يكاركركها كر هل من يُنادِدُ لين محص كون مقابل كرتا ہے؟ (اس دفت دہ جھیاروں ہے لیس تھا)اس کوائل عرب ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تقے حضرت علی آپ علی ہے اجازت لے كراس كے سامنے آئے عمرو بن عبدود نے كها كرتم كون بو؟ آب نے جواب ميں فربايا كديس على بن افي طالب بهون! أس نے كہا كەتىبارى عمركم بے من اچھانيىں مجھتا كەتمهاراخون بہاؤں تىھارے چپاؤں ميں ايسےلوگ موجود ہيں جوعمر میں تجھ سے بڑے ہیں اُن میں سے کسی کوسا منے لاؤ محضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کیکن مجھے توبیہ پہند ہے کہ تیرا خون بہاؤں یہ بات س کروہ غصر میں بحر گیا اور تلوار نکال کر حضرت علی کی طرف برد حدااور حضرت علی نے اس سے مقابلہ کیا اور وْ حال آئے برُ حادی اُس نے ایسے زور ہے کوار ہاری کہ وْ حال کٹ گی مجرحفرے علی رضی اللہ عنہ نے اس کے موغر ہے كة يب كوار مارى جس مده ومرحميا غبار بلند موااور حفرت على رضى الله عند في دور ما المله الحبو كها تكبيركي آواز میں مسلمانوں نے مجھ لیا کہ حفرت علیٰ نے دشمن کوشم کر دیاہے مشر کین نے رسول اللہ علیافیہ کے یاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس كى تعش دے دى جائے ہم اس كے موش بطور ديت كے دس ہزار درہم دے دي مے بعض روايات ميں ہے كمانہوں نے بارہ ہزار درہم کی چیکش کی آپ علی نے جواب میں کمہلوادیا کہتم اس کانعش کو لے لوہم مُردوں کی قیمت نہیں کھاتے ا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ میں ہے ہے یول فرمایا کہ اس کی نفش دے دواس کی نفش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ عمروبن عبدود کےعلاوہ دعمن کے اور بھی تین جارادی مارے مجھے جن میں ہے ایک بہودی کوحضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنبائے قبل کیا جومسلمان عورتوں کے قلعہ کے باہر چکر نگار ہاتھا، مسلمانوں میں ہے حضرت معد بن معاذرضی الله تعالی عد کوایک تیرآ کرنگاجس نے ان کی ایحل نائی رگ کاٹ دی انہوں نے وَعا کی کراے الله مجھے اتن زندگی اورنصیب فرما که بنی قریظه ( فتبیله یهود ) کی واست اور ہلا کت دیکھیرا پنی آ تکھیں شنڈی کرلوں انڈ تعالی نے ان کی دعا قول فرمائی جس کا تذکرہ غزوۃ امرزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں میں انس بن اوی اورعبدالله بن مبل اوطفیل بن نعمان تعلیه بن غنمه اور کعب بن زیدرضی الله عنهم کے اسائے گرامی ذکر کئے مسئے ہیں۔ جها د کی مشغولیت میں بعض نماز وں کا قضا ہو جاتا: غزوءًا حزاب بےموقعہ برای قدرمشولیت اور رِيشانى رى كدائك روز رسول الله علي عمرى تمازيمى ندر وسك آب نيدة عاوية بوع فرمايا: علاء الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصّلوة الوسطى حتّى غابت الشمس (الدان وشمنول كمرول اور قبرول کوؤ گ ہے جرے جیسا کرانہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی ہے ایسامشغول رکھا کہ سورج بھی غالب ہو گیا ) اس کے بعد آب نے وضوفر مایا محرآب نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غز وہ خند ق كر موقع بررسول الله عظی كل جار نمازي قفناء موكئ تعين ظهر عصر مغرب عشاراً بعظ كا في رات كوايك حصه كذر جانے بران کوائ تر تیب سے بڑھا جس ترتیب سے تضاء ہوئی تھیں (عشاءتو وقت عشاء بن میں بڑھی کی کونکدوات باق

تقى البية حسوقت بزهى جاتى تقى اس يدء وربوكي تقى \_

صحاب کرام نے عرض کیایار سول اللہ جمیں کھی کوئی و عابتا ہے آپ عَلَقَتْ نے قرمایا کدیدوعا پڑھو اَللَّهُم اسْتُو عَوْوَ النّا وَامِنُ رَّوْعَاتِنَا (اے اللہ جاری) آبروکی تفاظت فرمااور جارے فوف کو بٹاکراس عطافرما)

وُ عَا كَى قَبُولِيتَ اور دشمنول كى جريت: الله تعالى نے دُعا قبول فرمائى اور بخت تيز ہوا بھيج دى جس سے دشمنول كے فيم اور خت ميز ہوا بھيج دى جس سے دشمنول كے فيم أكثر ميخ چو ليے بچھ ميخ ہائدياں اُلٹ مين ہوا تيز بھى تھى اور بخت سرد بھى دشمنوں كى جماعتيں اس سے متاثر ہوكر بھاگ كفرى ہوئيں ابوسفيان جو اُس وقت قريش مكد كا قائد بن كرة يا تھا اُس نے كہا تھا اسے قريشيو! اب يہاں مشہر نے كاموتع نيس رہا ہتھيا رہمی فتم ہو ني جانور بھى فتم ہو بھى اور بنوقر بظ معاہدہ كى خلاف ورزى كر بي بين ہوا كے تھيٹروں كوتم و كھے ہى رہے ہوا اب يہاں سے بلے جاؤ بي تو جار باہول اس كے بعد ابوسفيان اپنے اونٹ پر بين اور جل ديا جو ترق ہو كئے واللہ ہوگئے۔

الله تعالى في مسلمانوں كوا بنا انعام ياد دلا يا اور فر مايا: يَآلِهُ كَاللّهُ بِنَ الْمَنُوالْاَ لَوْفَا بِهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا فَجَاءَ مَنْكُوفَهُ وَلُوسُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا فَجَاءُ مَنْكُوفَهُ وَلُوسُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا فَجَاءُ مَنْكُوفَ وَلُوسُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ كُوسُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ كُوسُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ كُوسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَ كُوسُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ كُوسُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَ كُولُولُ عِلْمَ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ وَلِمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمُ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ فَعَلِيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعِلْمُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمُ فَعِلَكُمْ عَلِيكُمْ فَالْمُعْلِكُمُ فَعْمُ عَلِيكُمْ فَعَلِيكُمْ فَعَلَيْكُمُ

الله تعالى نے ہوا کے وَر بعد وشمنانِ اسلام کووائیس کردیا رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اب بیلوگ ہم سے لڑنے کے لئے نہ آئیس سے اور ہم می ان سے لڑنے کے لئے نہ آئیس سے اور ہم می ان سے لڑنے کے لئے جا کیں سے لین نچیفز وہ خندق کے بعد وشن مدینہ منورہ ہر ادارہ نیس کرسکٹے ہے جی مکہ معظمہ فتح ہوگیا اور اس کے بعد عرب سے لوگ مسلمان ہو سکتے جوق ورجوق مدینہ مورہ میں ان کے دفود آئے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

بعض اُن واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے سخت بھوک اورسر دی کا مقابلہ: جس دت دخن چڑھ کرآئے تھائں دنت بخت سردی کا نانہ تھا' کھانے

في البدايه والنباية سيرت ابن بشام معالم المتر في

پینے کا ہمی معقول انظام نہ تھا ہموک کی مصیبت ہمی در پیش تھا رسول اللہ علیہ بھی تقیس خند ت کھود نے بھی شریک سے
حضرت صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول سے پیٹوں پر پھر با ندھ رکھے سے خندت کھود نی بھی پڑتی تھی اوراس کی تھی منظل کرنی پڑتی تھی ہے اسے کندھوں اور پشتوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے سے کھانے کے لئے ایک مٹی جو
لائے ہوئے ہے جہنیں ابال لیاجا تا تھا اور بیا کے بوئے جوالیے تل یاح بی کے ساتھ سامنے کے لئے جاتے ہے جس میں
بوا جاتی تھی اور اس کو کھنا بھی آ سان نہ تھا مشکل ہے گئے ہے آتر تا تھا۔ رسول اللہ تھا ہے اس موقعہ پر بد پڑھے جاتے ہے:
اللہ اللہ تھا ان المعقب ش عیش الا بحراق فاغیو الا نفصار والمفاجوة (اے اللہ نا کہ آخر تا تھا۔ اس موقعہ پر بد پڑھے جاتے ہے:
الساراور مہاجرین کو بخش و بینے ) آپ علی کے بات می کرصحاب کرام جواب میں یوں کہتے ہے۔
انساراور مہاجرین کو بخش و بینے آلی باید کو المحقب کرام جواب میں یوں کہتے ہے۔
انساراور مہاجرین کو بخش و المدی باید کو المحقب کرام جواب میں یوں کہتے ہے۔

(ہم وہ بیں جنہوں نے جباد رجم سے بیت کی ہے ہم جب تک بھی زندور بیں ہاری بیت باتی ہے)

رسول الله عظی خندق کمود نے میں شریک تصاور می ننقل کرنے کی وجہ سے آپ عظی کے شکم مبارک پر اتی مٹی اگ کی کہال دیکھنے میں نہیں آئی تھی اس موقد پر آپ عظی کہ یا شعار پڑھتے جاتے تھے جو صفرت عبداللہ بن رواحد رشی اللہ عندے شعریں سے

- (١) اللَّهُمُّ لو لا انت ما اهتدينا 🔹 ولا تصدقنا ولا صلينا
- (r) فانزلن سكينة علينا ﴿ ونبت الاقدام أن لاقينا
- (٣) ان الا لى قد بغوا عَلَيْنًا ﴿ وَان ارادُو فَتِنَةَ أَبَيْنًا
- (۱) اے الله اگرآب مایت دویے توجم برایت ندیاتے اور ندمدقد دیے اور ناز برجے۔
- (٢) سوبهم براطمينان نازل فرمايي اور مارے قدموں كونابت ركھے اگر مارى فى جھير موجائے۔
- (m) بلاشبه آن لوگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے اور اگر بیہ فتنے کا ارادہ کریں محیقہ ہم ان سے اٹکار کردیں مے۔

آخرى كلمه أبَيْناكورسول الله علية بلندا وازب راعة عقى ادراس كليكود برات مقدي

رسول الند علیقط کی میسینگونی که مسلمان فلال فلال علاقول پر قابض ہو نگے: خدق کود تے وقت ایک بیدواقد پی آیا کہ ایک ایک خت چنان برآ مدہوئی جس کا قرز نا حفرات محابر منی الله عنجم کے بس سے با بر ہو گیا اس علی الله عنجم کے بس سے با بر ہو گیا اس علی الله عنی وجہ سے ایک ایک تیز روشی فلا بر ہوگئ جس سے مدید منورہ کی دونوں جانب روشی ہوگئ ایسا معلوم ہور ما تعاقب الله عنی وجہ سے ایک ایک تیز روشی فلا بر ہوگئ جس سے مدید منورہ کی دونوں جانب روشی ہوگئ ایسا معلوم ہور ما تعاقب الله عنی وجہ سے الله الکہ و کہا من مناوں الله الله الکہ و کہا صفرت سلمان فاری رمنی الله تعالی عنداور دیگر محابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله یہ کیارش تی جب کی اور وہم کی اور مناوں الله یہ کیارش کی کیا ہوئی آئی کی اور وہم کی اور من کیا ہوئی آئی سے دوم کی مرزین فلا بر ہوگئ محصر جریل نے بتایا کہ آپ کی امت ان پر غلبہ یائے گی اور وہمری بارجوجی کی فاہر ہوئی آئی سے دوم کی مرزین فلا بر ہوگئ جمسے جریل نے بتایا کہ آپ کی امت ان پر غلبہ یائے گی اور وہمری بارجوجی کی فاہر ہوئی آئی سے دوم کی مرزین فلا بر ہوگئ کی محصر بی نے بتایا کہ آپ کی امت ان پر غلبہ یائے گی اور وہمری بارجوجی کی فاہر ہوئی آئی سے دوم کی مرزین

لے صحیح بخاری ج۲ ص ۵۸۵ ص ۵۸۹ کے مشکوۃ المصابیح (باب البیان والشعر)

ے سرخ محلات فاہر ہو گئے بجھے جریل نے بتایا کہ میری اُمت ان پرغلبہ پائے کی اور تیسری بار جوروشی چکی اس سے مجھے صنعاء کے محلات فلاہر ہوئے (جو یمن کامشبور شہر ہے) جریل نے بجھے بتایا کہ میری اُمت ان پر بھی غلبہ پائے گی البذاتم خوش ہوجا وُ اس پر سلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کاشکراوا کیا اور یقین کرلیا کہ یہ جاوعدہ ہے اور پورا ہوکر رہےگا۔

رسول الله عظیمی نے جب فدکورہ بالاشہروں کو شخ ہونے کی خبردی تو منافقین کہنے گئے کہ اُن کودیکی لویٹر بے ان کو حیرہ اور کسری کے کل نظر آ رہے اور بی خبروی جاری ہے کہتم آئیں شخ کرو گے اور حال بیرے کہتم لوگ خندق کھود رہے ہو لینی مصیبے میں گرفتار ہو۔

اور بعض روایات میں یوں ہے کہ جب آپ نے ہے اللہ پڑھ کر پہلی بارضرب ماری تو ہس چنان کا تہائی حصہ ٹوٹ کیا آپ نے فرمایا اُنظہ انتخب کو جھے ملک شام کے فزائے وے دیے گئے گھردوبارہ ضرب ماری تو اس کا ایک تہائی حصہ اور ٹوٹ گیا اور فرمایا آفٹہ اُنکٹ کی محصے ملک فارس کی جا بیاں وے وی گئیں گھرتیسر کی بارضرب ماری تو باتی پھر بھی ٹوٹ کیا آپ مالیکھ نے فرمایا کہ اللہ اکبر جھے ملک میں کی جا بیاں دیدی گئیں ساتھ ہی آپ مالیکھ نے رہیمی اللہ کی تنمی شام کے سرخ محل اور مدین کی ساتھ ہی تا ہے ماہوں۔ مدائن کا سفید کی اور صنعاء کے دروازے ایمی بہیں اس وقت دیکے درماہوں۔

حضرت مراور حضرت عمان رضی الله عنها کذا نے میں جب پیشم وقتی ہوتے جاتے ہے تھے وحضرت الوہر برہ وضی الله عن فربایا
کرتے ہے کہ جس ذات کے قبضہ میں الوہر برہ کی جان ہے اس کی سم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے جن شہروں کو فتح کرنیا اور قیامت
علیہ جن شہروں کو فتح کرو کے ان سب کی چاہیاں جناب محدر سول الله علی کی ہے تا ہے دے دی گئی تھیں بعنی آپ علی کہ الله تعالی کی طرف سے بیخو تحری دے دی گئی تھیں ہوئی آپ علی ہوائے الله تعالی کی طرف سے بیخو تحری دے دی گئی تھیں ہے گئی فرباتے ہے کہ درسول الله علی تھیں درسول الله علی تھیں در بیا ہے ہیں اب تم ان کو حاصل کر رہے ہو۔ (البدایة و النہ بی تھی مراسی ہو جائے گئی تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کری ہالک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر و کری کے خزانے جائے گا تو اس کے بعد کوئی کری ہوگا فر ماد یے جائے گا۔ اللہ کی دو ہے آپ مقال فر ماد یے اللہ کی دو سے اللہ کی اللہ تو اللہ کے بی فر مایا کہ اللہ تو اللہ کے بیات گا۔

حضرت چاہروضی اللہ عندے ہاں ہیں کہ اللہ عندی کے بال ضیافت عاتمہ: حضرت جاہرض اللہ عند نے بیان کیا کہ خدت کھودتے وقت جب ایک بخت چنان ہیں آئی تو صحلبہ کرام رضی اللہ عنم نہیں آئی کی خدمت میں عاضر ہوے اور عوض کیا کہ ایسی جگہ نکل آئی ہے جس کی منی بہت مخت ہے (جو ہمارے قابو میں نہیں آئی ) آپ منطقے نے فرمایا میں اُئر تا ہوں اس کے بعد آپ علیا کہ منے اور آپ عنطی کی شم مبادک پر پھر بندھا ہوا تھا اور بھوک کا بیام تھا کہ ہم نے تمن دن سے بچر بھی نہیں چھا تھا آپ نے بھاؤڑ الیا اور اس خت ذیبن میں مارا جس کی وجہ دو ایسا ہو گیا جسے درے کا ڈھر ہوو ہ خود ہی تیس بھی تھا آپ نے بھاؤڑ الیا اور اپنی خت ذیبن میں مارا جس کی وجہ دو ایسا ہو گیا جسے درا کھر ہوآؤں خود ہی تیسلہ جارہا تھا ۔ حضرت جاہر وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے درسول اللہ علقے ہے اجازت کی کرڈرا کھر ہوآؤں آپ نے بین کہ میں نے درسول اللہ علقے ہے اجازت کی کوئی چیز ہے؟ میں نے آپ نے اجازت دے دی میں اپنے کھر کیا اور اپنی ہوی ہے کہا کہ تبدارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے محسوں کیا ہے کہ درسول اللہ علیا تکالاجس میں ایک محسوں کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ تھیا انکالاجس میں ایس کے حسوں کیا ہے جس کے حسوں کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ تھیا انکالاجس میں ایک محسوں کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ تھی انکالاجس میں ایک جسوں کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ تھی انکالاجس میں ایک میں ہیں ایس ہوری نے چڑے کا ایک تھیا انکالاجس میں ایک میں ہورس کیا ہے کہ درسول اللہ علیہ تھیا۔

صاع معنی تین کیلو کے لگ بھک جو تنظ اس کے علاوہ ہماری ایک جھوٹی کی پالتو بحری بھی تھی میں نے اُسے ذیح کیا اور میری الجيانے جو پينا شروع كتے استے ميں ميں نے بحرى كى بونياں بناكر باغرى ميں واليں وہ جو پينے سے قارغ ہوگئ ميں رسول الله عليات كي خدمت مين جانے لكا تو و كينے كي جا تور ہے بيورسول الله علي كسامنے جھے رسوامت كرنا (ايساند مو كرزياده افرادا جائيس) مين حضورانوركي خدمت مين حاضر موااور مرض كياكهم في تعوز اسا كهانا تياركيا ب آشريف لے چلیں اورائیے ہمراہ ایک دوآ دی اور لے لیں آپ میلائے نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے بوری صور تحال عرض کردی آپ ملی اور آ جاد جارے کھا تا اور سے اعلان فرمایا کداے خندق والود آ جاد جارے کھانا تیار کیا ہے آ ب ملک مهاجرین وانصار کوساتھ لے کرروانہ ہو گئے آپ آ گے تشریف لارے تھے اور مفرات صحابہ آپ کے پیچھے چل رہے تھے میں جاری سے اپنی بیوی کے پاس پہنچااور بوری کیفیت بیان کردی ( کہ مجمع کثیر آ رہاہے )اس پروہ ناراض مونی اور کہا کہ وی ہوانا! جس کا مجعے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوامت کرنا! پھر کہنے تھی اجھاتم نے رسول الشريك كوسب بات بتادى تقى؟ يس ني كماك بال بس في سب كي بتاديا تفأ آب تشريف لائة جو كوندها بواآ الا تفااس بس ا پنالعاب مبارک ڈال دیااور برکت کی ڈعافر مائی پھر ہانڈی کی طرف توجفر مائی اوراس جس مجھی لعاب مبارک ڈال دیا اور بركت كى دعافرماني كرفرمايا كرايك روقى وكان والى اور بلالواور باغرى كوچو ليے يومت أتارو حضورا كرم علي كانے صحابہ سے فر مایا کرتم محر میں آ جاو تھی نج میں مت بیٹھو چنانچ محابہ کرام میٹھ کئے اور روٹی مجسی رای جوآب ملطقة كي خدمت میں پیش ہوتی رہی آئے دو ٹی تو ڑتو ڑ کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کراور شور یا بھر بحر کر صاضرین کودیتے رہے پہال تک کہ سب نے بیٹ بجر کر کھائیا حضرت جابروض الله عند بیان کرتے ہیں کد کھانے والے بزار آ دمی تھے میں اللہ کا تتم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہوکروا پس چلے مکئے اور ہماری ہانٹری کا بیاحال تھا کہ جیسی تھی اُ سی طرح اُمل رہی تھی اور جارا آٹا جیسا تھاویا ہی رہا ( کو یاس میں سے پھی تھی خرج نمیں ہوا) آپ علقہ نے میری بیوی سے فرمایا کہ یہ بیا ہوا کھانا خود کھالواور (نزدمیوں کو بھی ) بدید دو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیبت میں جتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲مس ۵۸۹٬۵۸۸)

ای طرح کا ایک واقعہ حافظ این کیڑنے بحوالہ جمد بن ایخی ہوں بیان کیا ہے کہ حضرت بعیان بن بشروض اللہ عنہ کی بہن نے بیان کیا کہ میری والدہ نے جھےلپ بجر کر مجوری ویں جو میرے کیڑے میں ڈال ویں اور کہا کہ اے میرے بیٹا جاؤ اے اپنے والد اور اپنے بامول عبداللہ بن رواحہ کے پاس لے جاؤ تا کہ وہ صبح کے وقت ان کو کھالیس (یہ دونوں حضر اس بھی خند تی کھور نے بھی مشغول تھے ) ہیں یہ مجوری لے کر رواند ہوگی اپنے والد اور ماموں کی تاثی ہیں تھی کہا کہ اس محبوری اپنے والد اور ماموں کی تاثی ہیں تھی کہا کہ اس کے جاؤ اپنے میں رسول اللہ عقبات پر میر اگذر ہوا آپ عقبات نے فرمایا کہ اے بیٹا! بہتمبارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایہ بھی محبوری ہیں جومیری والدہ نے جسمی ہیں ڈالدین وہ اتنی کم تعین کہاں ہے اور کی حفوری آپ بھیلیاں ند جر سکیل لاؤ میں نے وہ کھوریں آپ بھیلیاں ند جر سکیل لاؤ میں نے وہ کہوریں آپ بھیلیاں ند جر سکیل اور ایک خض سے فرمایا کہ اور فی آواز سے خند تی وہ اور کہارہ کہ کہاں کہ اور کہارہ کہ کہا کہ اور کہارہ کہ کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہ کہارہ کہ کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہاں کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کو کہاں کہ کہاں کہارہ کہاں کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہاں کہارہ کہاں کہارہ کہ کہارہ کہاں کہارہ کہا کہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہا کہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہا کہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہارہ کہا کہ کہارہ کہا کہ کہارہ کہ کہارہ کہ کہار

ل البدايدوالتهاييجلد ١٨ شر ١٨ شرب موالده لاكل المنوة المعيم في يمي الضافد ب كدير تنكره و كين كورس يعرقو الشاوراس كارسول بن جانيس-

ب منافقین ادروه نوک جن کے دلول شر مرض ہے ہوں کہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے دمول نے محتق بانوک کا وعدہ کرر ، كمان على سعايك جهاحت نه كما كمات يثرب والوتهادي ليخمير في كاموقد بين سيابذاتم وابس بوجاد كوران عن سيايك بِيِّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتِنَا عَوْرُةٌ تَوْمَا هِي بِعَوْرُةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُوْنَ الْأَفِرَارُا ۞ وَلَوْ دُخِ ی سے اجازت طلب کررہا تھا بیلوگ کررہے ہیں کہ ہمارے کھر غیر محفوظ ہیں حالانک وہ غیر محفوظ نہیں تھے بیلوگ مرف بھا گئے کا لُـ الْفَتْنَةَ لَاتَوُهَا وَمَا تَكَبَّتُوْلِهِمَا [لَايَسِيْرًا ٥ يتعكوكم الشكزال يرهم ل جائے چران سے فتہ کا سول کیا جائے دیشر در بھنے کو شکور کر کس سے اور کھ كَ أَنُواعَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارُ ۖ وَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مَنْفُولًا ی تعربس ذرای دیرا دراس سے بہلے انہوں نے انشہ سے عہد کیا تھا کہ ہم چینوٹیس بھیریں مجے اورانشہ سے جوعہد کیااس کی بازیرس ہوگی قَلْ لَنَ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ قِنَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّالَا تُمُتَّعُونَ الْأَقِلَة فرما و يجيئة اكرتم موت سے يافل سے بعا كو كولور بعا كا تهين نفع شد ساكا اور اس وقت بس تعوز سے بى ون جو كے۔ كُفُسُونَ الْوَارَادَ بِكُفُرِ رَحْمُ قُلُ مَنْ ذَالَّذِي يَعْضِكُمُ قِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَبٍ رو وکون ہے جو جہیں انشرے بچاد ہے گا گر دہتمبار بے بارے میں کسی بری حالت کا اراد و فرمائے یاتم برفض فرمائے اور رُ وَنَ لَهُ مُرْضِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِبْرُا ۞ قَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَ<u>وِّقِيْنَ</u> ا بے لئے اللہ كسودكوئى حمايت كرنے والا يا مدوكار درياتي كے بلاشيدالله تم من سے أن الوكوں كو جانا ہے جوركاوٹ والے بين ىلىن لاغوانهـمُولَمُ إِلَيْنَا وَلَا يَاتَوُنَ الْمِأْسَ إِلَا قِلْمُكُلَّهُ اَيْحَةً اللَّهِ الْمُعَالَّة بنے بھائیوں سے کہتے ہیں کدمارے ہائ ، جاؤلور پاؤگ اڑنی میں کم آتے ہیں۔ پاؤگے تبارے بین بھی سے ہوے ہیں چرجب خوف مُ اللَّهُ الْمُأْءُ الْعُوفُ رَأَيْتُهُ مْ يَنْظُرُونَ النَّكَ تَكُورُ آعَيْنَهُ مُ كَالِّنِي يُغَتَّى بیش آجا تا ہے قرآب ان کود کھنے میں کہا ہے کی طرف تک دے ہیں اُن کی آسمیس اس طرح چکر انی جاتی ہیں جیسے کی یرموت کے دنت ہے ہوشی عَلَيْهِ وَمِنَ الْمُؤْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوْلَمْ بِالْبِينَةِ حِدَادٍ آشِعَةٌ عَلَى الْغَيْرِ أُولِيكَ طاری ہوری ہوا کار جب قوف جلا جاتا ہے تو تم کو تیز زبانوں سے طبعتے ویتے ہیں مال کے حریس سبنے ہوئے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو

لَمْ يُوْمِنُوا فَالْمُبْطَ اللَّهُ أَعَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُوا ﴿ يَحْسَبُونَ الْكَمْزَابَ

ایمان خیں لائے مواللہ نے ان کے المال اکادت کردیے ادر بیاللہ کے لئے آسان ہے وہ مجھتے ہیں کہ تماعتیں والحی خیس محکی

لَمْ يَكُ مَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْكَعْزَابُ يَوَدُّوْ الْوَانَّهُ مُرَبَادُوْنَ فِي الْكَعْرَابِ يَمْ أَلُوْنَ

ادر اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں کے کد کاش ہم دیماتیوں علی ہوتے تہاری خریں

عَنْ ٱلْبَالِمُنْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُوْمًا قْسَلُوا الْاقلِيْلَاهُ

در بافت كرلياكر تادراكر ومتهار ساعد موجود مول ودواراني نداري محكر ذراى\_

#### منافقول کی بدعهدی اورشرارتیں

قصصيي : يور آيات كاتر جمه جس من منافقين كي في اور على غدارى كاتذكره فرمايا جاوران كي كالفانداور بزدلاند حركتول كوبيان كيا ب-

پہلی آ بت میں بہتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا ( جوضعیف الاعتقاد سے ) انہوں نے یوں
کیا کہ اللہ اوراس کے دسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ تھیں ایک دھوکہ ہے مغسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ ہے
نے خندق کھود تے وقت بشارت دی کہ تم تیر و کے کل اور کسری کے شہراور بین کے شہراور دوم کے کل فتح کرو گئوائی ہوائی ہے
منافقین نے کہا لود کھے لوا یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خندق کھودی جارہی ہے وراجی یا ہر نہیں جاسکتے اگر بہاں سے
جاکمی تو تمل ہوجا کی حال تو یہ ہے لیکن بشارتیں یوں دی جارہی ہیں کہ یوں شہر فتح ہوں کے اور ایسے محلات پر قبضہ ہوگا ،
کی خیس سے دھوکہ ہی وہوکہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آ ہے۔ کریمہ وراؤیکوں الدُنوفَقُون نازل فرمائی۔

یماں جوبیا شکال بیدا ہوتا ہے کہ وہ وہ رسول اللہ علی کے وہ است تی ٹیس سے پھرانہوں نے ماؤعک کا اللہ وَرسُول کے
کیے کہا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ منافق کا کوئی وین ٹیس ہوتا وہ ندر یکھی یا تیس کرتا ہے کہ یونکہ وہ کوگ بظاہر اسلام کے مُدگ سے اور حضرات محابہ کے سامت میں بہت کہ دہ ہے تھا اس کے علاوہ کوئی جارہ بھی نہتھا کہ آپ کورسول مانے کا دم بھریں کین نہوں نے بیٹ کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے دسول مقالیت کی طرف دھوکہ دی کی نبست کریں سے تیو مسلمان ہمیں کے میں مسلمان انہیں ہے۔
کیسے مسلمان مانیں ہے۔

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی ہے بات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یوں کہا کہ اے بیڑ ب والولیتی مدینے میں سکونت کرنے والے! بہاں تقمیر نے کا موقع نہیں ہے لپذا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کیونکہ بظاہر تن ہونے کی صورت بن رہی ہے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ کے توقع ہونے سے بچ جاؤ کے ورزتہ ہیں بھی پہیں موت کے مندمیں جانا پڑے گا۔

بعض مغسرین فرمایا ہے کہ بریات رئیس المنافقان عبداللہ بن ألى اوراس كے ساتھيوں نے كئى تى مفسرين نے

رسول الله ﷺ کے تشریف لانے کے بعد اس شرکا نام مدینه منورہ بنی مشہور ہو کیا اگر چہاس کے علاوہ اس کے ادر بھی نام ہیں۔

آیت بالا عمل بعض منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول اللہ علیاتھ ہے وض کیا کہ میں واپس مونے کی اجازت دے وکی جائے کو تکہ ہمارے کھر خبر محفوظ ہیں جھوٹی جھوٹی دیوار ہیں ہیں چوروں کا خوف ہے جب ہمال آگئے تو وہاں وکی ھا ظت کا انتظام بھی نیس اور وہاں دہمنوں کے چکنچے کا ڈر ہے کو تکہ خند آئی جگہ ہے دور ہیں۔ مفسر کے نہ بتایا ہے کہ جب منافقوں نے بیکہا کہ اے بیڑ ب والوا یہاں سے چلے جاؤٹھ برنے کا موقع نہیں ہے تو اُن کی مفسر کے نہ بتایا ہے کہ جب منافقوں نے بیکہا کہ اے بیڑ ب والوا یہاں سے جلے جاؤٹھ برنے کا موقع نہیں ہے تو اُن کی باتوں میں آکر قبیلہ بنوجا دشاور بنوسم سے آپ کی قدمت میں حاضر بوکروائیں ہونے کی اجازت طلب کر اُن می الشرق اُن کی تردید فر بائی اور فرمایا: وَ مُسَا هِ مَن مِنْ مُونِ آلَ فِرَالُوالُ اِلْ اِنْ اِلْمَالُ اِللّٰ اِنْ اِللّٰ اِللّٰ اِنْ کُلُورِیْ اُنْ اِللّٰ اِنْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ اِنْ کُلُورِیْ اِنْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ اِنْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ کُلُورِیْ اِنْ کُلُورِیْ کُو

تیسری آیت میں ان او گول کے فتہ پر درازی کا تذکر و فرمایا: وکؤ دُونِکُ عَلَیْهِ وَقِنْ اَفْطَانِهِ کَآ ( اللّه یہ ) ( اگر مدید کے اطراف ہے کوئی لشکران پڑھی آئے گھران ہے فتے کا سوال کیا جائے قدیم ورد فتے کومنظور کر لیس مے ) مطلب ہے کہ بیالاگ جوگھروں کے فیرخفوظ ہونے کا بہانہ کر کے آپ علیہ ہے ہا جا ان ہے کہ بیلوگ جوگھروں کے فیرخفوظ ہونے کا بہانہ کر کے آپ علیہ ہے ہا جا اور وہ کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ ترکی قال ہونے ہے منہ موڑنا ہے۔ اگر کا فروں کا کوئی لشکر اُن کے پاس بی جا اور وہ ان سے بید کے کہ چلومسلمانوں سے لڑوتو یہ ضروراُن کی بات مان لیس کے اور اپنے گھروں میں بہت تی کم مظہریں کے بسکا فروں سے کہتے ہی چل پڑیں کے یا آئی ویردگا کی گئر وں ہے بیت ہے گھروں میں بہت تی کم عظم میں کا فروں سے کہتے ہی چل پڑیں مسلمانوں سے دعمی ہے اور کا فروں سے مجت ہے۔ قبال صاحب الروح ان طلبھم الاذن بانگل نہیں دے گا آئیس مسلمانوں سے دعمی ہوتھ میل لنفاقیم و کو اھتھم نصر تک ۔ (تقمیر روح المعانی کے معافی کے مصنف فی الموجوع لیس لا حساحی اور کی تقصان کا اندیش کی وجہے ٹیس فتا بلکہ ان کے منافق ہونے فرماتے ایس ان کا واپس کی اجازت ما گناوا تھ کا کوئی کھروں کے نقصان کا اندیش کی وجہے ٹیس فتا بلکہ ان کے منافق ہونے اور تیری مدید کے بیس فتا کی کوئی کی وجہے تیں ان کا واپس کی اجازت کی وجہے تیا

آيت كريمدك دومرى طرح بحي تغيرك كي بي صاحب دوح المعانى فرمات بي والوجوه المعتملة

فی الایات کلیرة کما لا یعفی علی من لهٔ ادنی تأمل و ما ذکرناه او لا هو الا ظهر فی ما آری د (آیات می کئی سارے احمالات موجود میں جیسا کرز را یمی غود کرنے والے آدی پڑفی میں ہے جوہم نے سب سے پکی توجید ذکر کی ہے میرے خیال میں وہی زیاد درائے ہے)

یا نچے میں اور چھٹی آیے میں راہ فرار افقیار کرنے والوں کو عبید فرمائی کدا گرتم موت سے یا قبل کے ڈرسے بھاگ مجے تو تہارا یہ بھا گنا تہ بیں نفع نددے کا اگر بھاگ مجے تو کتنا جیو مے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آبی جائے گی اور عمر کا جو بقیہ حصہ ہے اُس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے 'بھاگ کرعمز نیس بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔

سیبہ صدیم میں میں مورور ہوں ہاں میں رہے ہوئے موروں ہوں کے اور جہاں پنچے دہاں اللہ تعالی نے تمہیں ہلاک فرما مزید فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار ٹیس ہا گرتم بھاگ مجھے اور جہاں پنچے دہاں اللہ تعالی نے تمہیں ہلاک فرما دیا تو تمہیں اللہ ہے کون بچاسکتا ہے؟ اور وہ تم پر اپنا فضل فرمائے مثلاً تمہیں زند در کھے جو کہ ایک دنیا وی رحمت ہے تو اُسے اس ہے کون روک سکتا ہے؟

کی خدمت عالی میں پنچ تو دیکھا کہ جریل علیہ السلام آیت کریمہ قدیم کھنے اللہ اللہ عقد ترین میں کھی نے گئے۔

اور صاحب معالم الشویل نے (جلاس صفحہ ۱۵) کھھا ہے کہ یہودیوں نے منا فقول کو کہلا بھیجا کہتم لوگ ابوسفیان اور اس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کو تباہ کر رہے ہوا گراس مرتبہ انہوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں اور اس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کو تباہ کو اور دوستوں نے تم پر تا ہو ہالیا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گئے جمیس تم پر ترس آرہا ہے تم بھارے بھائی ہواور پڑوی ہو ہمارے پاس آجاؤ '(اس صورت میں احتوان سے براور تسی نہیں بلکہ براور وطنی مراد ہوں گے ) یہود کی باتوں سے متاثر ہو کر دیکس المنافقین عبداللہ بن آبی اور کی کے ساتھی مؤمنین و کیلے سند نہیں میں جگئے کرنے سے دو کئے گاور خوف زوہ کرنے گئے کہ و کیکھوا گرا ہو سندی ہو گئے کہ اور انہیں جگئے گئے ہو تم بیل کو نہ چھوڑیں گئے تم ہیں محر ( علی ہے کہ کہ کرنے سے کر کی جو تا ہو گئے کہ اس کی کو نہ چھوڑیں گئے تھوڑی کے بات کی کہ انہوں کے پاس چلے کی اُمید ہے اس کی جنگ کا تو یہ حاصل ہے کہ تم سب بہیں مقتول ہو جا کیں گئے جا جہ کی امید و کی ایک کرتے ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں منافقوں کی یہ بات میں کرا ہی ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان جی آو اب کی امید اور زیادہ کی ہوگئی۔

پالیں 'منافقوں کی یہ بات میں کرا ہی ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان جی آو اس کی امید اور زیادہ کی ہوگئی۔

وَلَا يَانَعُونَ الْبَائِسِ الْاقِلِيدِ اللهِ الدوريهِ لوگ يعني متافقين لزائي كے موقع پر جو حاضر ہو جاتے ہيں أن كا يہ حاضر ہونا بس ذراسا نام كرنے كوہے ) آفِظَةَ الْمُلَكِيكُو ( يعنی ان كاذراسانام كرنے كے لئے آنا بھى تمہارے ہارے ہيں بخل افتيار كرنے كے لئے ہے ) جس كا مطلب يہ ہے كہ اگر مسلمان جيت سے اور انہيں غنيمت كا مال مل كيا تو ہم بھى استحقاق غنيمت كا دعوى كريميں ہے۔

فَيُلْأَلِيَا ٱلْفُوْفُ رَايِّتُهُ وَيَعْطُوفُنَ النَّكُ تَدُولُ ٱلْمَلْهُ عَلَيْهِ مِنَ البَوْبِ أَلْهُو مِنَ البَوْبِ أَلَى مُوفَ كَا مُوقِع بَيْنَ البَوْبِ آلِهِ اللَّهِ مِنَ البَوْبِ آلَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ البَوْبِ آلِهُ اللَّهِ عَلَيْ عِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِي ا

ُ الْمِنْ لَكُونِهُ وَمُواْ (بِهِ لَاكُ اِيمَانَ تَعِينَ لاكِ ) فَأَخْبِكُمُ اللهُ مُنْفَائِقَةً (سوالله نے ان كے احمال اكارت كروئے) جن كا آخرت من بِحَرِيمِي ثواب ندسط گا۔ وَكَانَ فَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُواْ (اور بيالله كے لئے ؛ لكل آسان ہے) يعنی اس سے كو فَاقْحَصَ مِزاحت كركے أينے اعمال كابد النہيں لے سكتا۔

ا مسلمانوا بيدمنافق اكرتبهار سے اندورہ جائيں تب بھي جمهيں فائده نيس پہنچا سكتے بس نام كيليے وراس جنگ كرليس محم جس ہے ریا کاری مقصود ہوگی آیک وو پھر کھینک کرکہیں گے کہ ہم نے بھی تو جنگ میں شرکت کی تھی۔ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حُسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْلاخِرَ تمبارے لئے لیمن اس مخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کارت سے وَ ذَكُرُ اللَّهُ كُونُهُ إِنَّا إِنَّا أَنَّا أُمُّو مِنْوَنَ الْأَخْرَاتِ قَالُوا هِذَا مَا وَعَنَ اللَّهُ و رَسُوْ لُ بإدكرتا مورسول الشراع علي كاليك عمده موت موجود تعلى اورجب ايمان والول في جماعتول كوريكما توانبول في كها كريه بهوه جمر يكاجم سعالة وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِنْمَانًا وَتَسْلِيْمًا أَمْنِ الْمُؤْمِنِينَ بِجَالً اوراس کے دسول نے دعد خرایا ۔ اوراس کے دسول نے کی قربایا دوان کے بیان اور فربائبرداری شریح فی جو کی سافل بیمان می جھٹ ایسے جی صَدَقُوْا مَاعَاٰهَدُوااللّهَ عَلَيْهُ فَيَهُمُ مِنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُ مُرْمِنَ يُنْتَخِارُ ۖ وَمَا جنبوں نے نیاوہ عمدی کو کھایا جو تبوں نے اللہ سے کیا تھا سوان ش سے بعض وہ ہیں جنبول نے اپنی ندر بوری کر لیاور بعض وہ ہیں جوانظار کم نَدُلُوْاتِنَدِيْلًاهُ لِيَغَزِى اللَّهُ الصَّدِ قِيْنَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَآءَ ب میں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی تیں گی۔ تا کہ اللہ بچوں کو اُن کی بچائی کا بدار دے اور منافقین کو عذاب و بے اگر جا ہے۔ اؤَيْتُوبَ عَلَيْهِ مِرْإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا أَهُورَدُ اللهُ الَّذِينَ لَفَرُوا يِغَيْظِهِ وَلَوْ مَنَالُوا یا اُن کی توب قبول قرباعے بلاشر اللہ عنور ب رہیم ہے۔ اور کافرون کواللہ نے اُن کے عمد کے ساتھ والی اونا ویا انہوں نے کوئی خَيْرًا ۗ وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَالُّ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا ﴿

مؤمنین کے لئے رسول اللہ علیقی کی ذات گرامی اُسوہ ہے ایل ایمان نے اللہ سے سیاوعدہ کیا اوراس پر پورے اُترے

خررته بانی ادر الل کی جانب سے موسین کے لئے اللہ خودی کافی ہو کمیاادر اللہ قرمت دالا ہے عربت دالا ہے۔

قطعه میں ۔ ان آیات میں اول تو اہل ایمان کو تلقین فرمائی کررسول اللہ تالیقی کا اتباع کرتے رہیں نمز و واحز اب میں مجمی سب کو وہ میں کرنا لازم تھا جورسول اللہ ملکاتھ نے کیا 'کسی کواچی جان بچا کر سے جانا درست نہیں تھا۔ اس میں اہل ایمان کو تعلیم فرما دی کہ جیسے اب رسول اللہ ملکاتھ کا ساتھ دیا اور اتباع کیا ای طرح آ کندہ بھی آپ کا اتباع کریں اور آپ کی ذات گرامی کواپنے لئے اسوہ حدالیعی عملی زندگی کا نمونہ بنا کیں جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہوم آخرت کی جی کی کا یقین رکھتے ہیں انہیں ایسا ہی ہونا جا ہے ۔ مؤمنین کی تعلیم و تلقین کے ساتھ میں منافقین پر تعریف بھی ہے جنہوں نے ایمان کا وعویٰ کرنے کے باوجود داوفرارکو پیند کیا اور لوگوں کوغزوہ کی شرکت سے دوکا۔ بات بیہ بے کہ صرف دعویٰ پھھ کا م نیس دیتا جب کسی کام کا دعویٰ کرے تو اس کوسچا کر دکھائے منافقین دنیاوی مصالح کی بنا دیر ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آ زمائش آئی تو دعد ہ کو بھاہ نہ سکے ان کا انتمال دا قوال ہے جموٹا ہونا صاف طریقے پر واضح ہوگیا۔

اس کے بعد مؤسین محابی تعریف فرمائی کہ جب انہوں نے کافروں کے گروہوں کود کھولیا کہ وہ باہی مشورے کر کے بیں تو انہوں نے بین کہا تھے بین تو انہوں نے بین کا اللہ نے اوراس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا) بعنی اہل ایمان کی جائے اوراس تحان کا جوقر آن کریم جس کی جگہ ذکر ہائی جس کا ایک یہ بھی امتحان و ابتلا ہے وصوں کی آ مرابل ایمان کی جائے ایمان جس اضافہ کا اوراللہ تعالی کے احکام کوزیاوہ بٹاشت کے ساتھ صلیم کرنے کا سبب بن گئی سورہ بقرہ جس امتحان کا ذکر فرمایا ہے: وکھنٹ فونگن کے احکام کوزیاوہ بٹاشت کے ساتھ صلیم کرنے کا سبب بن گئی سورہ بقرہ جس امتحان کا ذکر فرمایا ہے: وکھنٹ فونگن کے انہ کہ فوالیک کے وکھنٹ فونگا اللہ بن بھا کہ کہ فاور نظر کی اور سورہ آل حران جس فرمایا ہے: اکھنٹ کو کھنٹ کا کھنٹ کو کھنٹ

اس کے بعد اُن مؤمنین کا تذکر وفر مایا جنہوں نے ایمان والے عام عہدادرا قرار کے علاوہ بھی پچوع بدزا کد کیا تھا ان کے لئے فر مایا کہ بعض نے تواپی نذر پوری کروی لیٹی معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کر کے شہید ہو گئے اُن کے بارے میں فیسٹھنم میں فیکنے نظری اور ان میں سے بعض وہ جیں جوابھی انظار میں جیں کہ جب موقع ہوگا اپنی جان کواللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔

یہاں مغمرین کرام نے ایک واقع تھا کیا ہے جو حضرت انس بن مالک وضی اللہ عندہ مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پہائس بن العضر رضی اللہ تعالی عنہ غرور کو بدر کی شرکت ہے وہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آ ب کا مشرکین سے جنگ کرنے کا یہ بہا موقع تھا بیل جس بیل شرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو جس جان جو کھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ جب غروہ اُ صد کا موقع آیا تو بیاس میں شرکین سے جنگ کرنے کا جب فلا ہری فکست ہوگئی تو بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ ایمان والوں نے جو بچھ کیا جس اس کی معذرت فیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس کی معذرت فیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس ہے برائت فلاہر کرتا ہوں نے بہر کرآ سے بو حض مشرکین کی طرف جارہ ہے تھے کہ داستہ میں مشرکین نے جو بچھ کیا جس اس کی معذرت فیش کرتا ہوں اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگئی اور اُن سے کہا میرے دب کی شم ابھے اُمد کے ورب جنت کی خوشہومس ہورہی ہے ایکے بعداؤ نے ٹیش بی جانے ہیں کہ جب ان کا فیش میں اللہ تعالی عنہ رائے ہیں کہ جب ان کا فیش کی تو چونکہ شرکین نے انکیوں کے بودوں سے ان کی فیش کی تو چونکہ شرکین نے اُن کے بارک کا ن کا مدر نے جے جس سے چرہ بدل کیا تھا اس لئے انگیوں کے بودوں سے ان کی بین نے آئیس بی بیانا شار کیا تو و بکھا کہ ان کا مدر نے جے جس سے چرہ بدل کیا تھا اس لئے انگیوں کے بودوں سے ان کی بین نے بین نے آئیس بی بیانا شار کی ان کا میں کہ ہوئے کہ بی آ بت کے اور نور تیر کے زم سے ہم بی بی تھے تھے کہ بی آ بت کی میں آئیل میں آئی کی بیان کی بی ان کی بی ان کی بین ان کی میں آئیل کی میں ان کی میں ان کیا تھا اس کے بارے جس ناز ل

يُولَى ﴿ ذَكُوهِ الْسِغُوى فِي مَعَالَمُ الْتَنزِيلُ جِ ٣ ص • ٢ُ٥٠ وذكره البخارى في كتاب التفسير من جامعه ج ٢ ص ٥٠ عنه قال انس بن مالك نوى هذه الأية نزلت في انس بن نضر)

ج بمسل میں میں میں بین میں میں میں ہوتی ہدی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے۔
حضرت انس بن ما فک رضی اللہ تعالیٰ عند نے جوفر مایا کہ ہے آب انس بن نفر اور ان جیسے اسحاب کے بارے ہیں تازل ہوئی۔ ان اسحاب کے اسائے گرائی جومفسرین نے فکھے ہیں ان میں سید الشہد او حضرت تمزہ بن عبد اللہ علیہ نے معزت مصحب بن عمیز اور حضرت طلح بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بین اچھی روایات میں یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاو فر مایا کہ جو ہہ بات بسند کرے کہ کی ایسے فیم کوز مین پر چاتا ہم تا دیکھے جس نے اپنی تذر پوری کر دی ہوتو وہ طلح بن عبد اللہ وضی میں اللہ عنہ خروہ اُحداور غروہ اُحراب میں شہید نہیں ہوئے سے عبد اللہ وکھے اللہ علیہ نے باتھ کے بن عبد اللہ واللہ علیہ کی کہ اسے موقع پر رسول اللہ علیہ کی دور میں اسلامی کی اس کے خروہ اُحد کے موقع پر رسول اللہ علیہ کی دور میں ہوئے ہوتے کو دی موقع پر سام کی دور سے اس کا موقع پر سام کی موقع پر سام ہوگیا تھا اور ان کے جس میں ستر سے بچھا و پر خم آ گئے تھا پی طرف سے تو انہوں نے نذر پوری کر ہی دی اور شہید ہوئے جس کو کی تمریبیں چھوڑ کی ہود و مرکزی ہات ہے کہ اللہ تو اپنی دیں دی دور جگ جمل کے موقع پر سام ہیں میں ہوئے جس کو کی کر تبیں چھوڑ کی ہود و مرکزی ہوتے کی کہ تازید تو انہیں زندگی دی اور جگ جمل کے موقع پر سام ہیں میں جسے میں موقع پر سام ہوئی ہوئی کی کر بانیاں دی ہیں؟

فا كده: مَنْ فَطَنى عَنْهَ الكِرَجمية وبى بجواد برذكركياكدائي نذر يورى كردى \_افربعض حضرات فريايا بكريد لفظ بطوراستفاره موت كم عن شيء تاب اور مطلب بيب كدائة وعده كرمطابق كام كرك ونياس جل محيّة بيدوم امعنى مراد لين مي مطلب وي نكاتاب كدوه ابنا كام كرگذر ب اورونياس جل محدّ

و اَنْزَلَ الْذِنْنَ ظَاهُرُوهُ مُرْمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِ مُو قَلَ فَ فَيُ قُلُونِهِ مُ

الرُّعْبَ فِرِيْقًا تَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا أَوْلَكُمْ أَرْضَهُ مُ وَدِيارَهُ مُروامُوالهُ مُ

زعب ڈال ویا تم ایک جماعت کول کرنے ملکادرایک جماعت کوقید کرنے مطاور تہیں ان کی زمین کالوران کے محرول کااوران کے مالوں کا

وَ اَرْضًا لَكُمْ يَطَّنُونُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًاهُ

اورائی زین کاما لک بنادیا جس برتم فرقد مجیس رکھا تھااوراللہ برچنز برقادر ہے۔

## اہل کتاب کوغداری کی سزامل گئی اور اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فر مادیا

قتصعيع: جيداكه بهلع ص كياكمياكمه يدموده على بهلے سے ميوديوں كے تين قبيلية باد تنفرجب رسول الشعاقیة كمه معظم سے اجرت فرماكر مدينه منوره تشريف لائے تو يبال كے تمام دينے والوں كے درميان ايك معامده كروا ديا جس میں خود آ پ علاقتے بھی مہا ہرین وانصار کے ساتھ شریک تنے اور یہودیوں کے تنیول قبیلوں کو بھی شریک فرمالیا تھا۔ اس معابدے بیں جو باتیں تکھی گئے تھیں ان بیں میکھی تھا کہ آپس میں جنگ مذکریں کے اور مید کہ مدیند منورہ پر کو لی وشمن جملا آور ہوگا توسب ل کر دفاع کریں گئے ان میں ہے تی تعیقاع نے تو غز دؤ بدر کے بعد ہی اس عبد کوتو ڑ دیا تھا جس کی سزا آئیس مل گئے۔ ان کے بعد خبیلہ بی نفسیر نے عہد تو ڑا جنہیں سم جے میں مدینہ منورہ سے جلاوطن کردیا تھیا اور وہ خبیر میں جا کرآ یا دہو محے اور وہاں بس جانے کے بعد قریش مکداور تی خطفان وغیر ہم کو مدینہ مورہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا جس کے نتیج عن غروة احزاب چين آيا اب صرف قبيله ، وقريظه مدينه مؤروين باتى روهميا تعاجوا ين عبد برقائم تعا معيها كه يهلي عرض كيا عمیا بی نضیر کو جب مدینه منوره سے جلاوطن کردیا همیا تو انہوں نے مکہ مرمد پہنچ کر قریش مکہ اور بی عطفان کورسول انٹر علیہ کے خلاف آبھارا اور یہ بیند منور و پرحملہ کرنے کیلئے تیار کیااور بیعزم لے کر چلے کد سلمانوں کو بالکل ختم ہی کرویتا ہے۔جن یمود یوں نے قریش مکداور ہو عطفان وغیرہم کواس کے لئے آ مادہ کیا تھا اُن میں جی بن اخطب بھی تھا جو بی نضیر کاسر دار تھا ا جب بدوشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کر مدیند منورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈالناپڑا تو وہ موقع با کری قریظ کے سروارکسب بن اسدے باس میا اور آسے عبد شکنی برآ مادہ کرنے کی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اپنے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا اور ابن اخطب کواینے پاس آئے کی اجازت نہ دی اور یہ کہ کرعبد شکنی ہے اٹکار کر دیا کہ میں تعلیق سے میرامعاہدہ ہے میں نے اُن کی طرف سے وفائے عبد اور سچائی کے علاوہ کچے تبیں دیکھالبندا میں عبد فنکی نہیں کروں کا انکین این اخطب برابراصراركرتار بااور بالتمس بناتار ما كعب بن اسدنے كهاكدا چيا اكر قريش مكداور بى غطفان نامراد بوكروايس جو محيح اور

اس کے بعد آنخضرت علی بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس فجر بھیجے وی کہ بنوقر بظہ کی طرف روانہ ہو جا کہ اور مسلمانوں کے پاس فجر بھیجے وی کہ بنوقر بظہ کی طرف روانہ ہو جا کھیں اور وہیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں معمر کی نماز پڑھ کی اور وہیں جا کہ نماز پڑھ کی اور وہیں ہے اس کا دوقت ختم ہور ہائے انہوں نے آپ کے ارشاد کا بیہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہواور بعض صفرات نے نماز قضاء کر دگی اور وہیں جا کر پڑھی ان صفرات نے ظاہر تھم کو دیکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز خبیں کیا 'رسول اللہ علیہ تھے نے دوونوں جماعتوں میں سے کسی کہمی ملامت نہیں گی۔

اس سے علماء نے ساخذ کیا ہے کہ مجتبدین کرام کا اختلاف (جواجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں) منکرٹیس ہے ہر جمتبدکو اینے اپنے اجتہاد برعمل کرنے میں اواب ملتا ہے۔

بی تر بط کا قبیلہ مدید منورہ سے باہر تمن جاری کے فاصلے پر رہتا تھا رسول اللہ علی اور حضرات محابر ضوان اللہ علیم اجمعین اُن کے علاقوں بی بی بی اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے آ ب علی ہے نے بیس دن تک ان کا محاصرہ فر مایا۔ یہ محاصرہ ان کے لئے مصیبت بن گیا اُن سے کعب بن اسد نے کہا کہ دیکھو بی پر بین با تیں بیش کرتا ہوں جس کو چا ہوتیول کراو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ل کرھے تھا ہے پر ایمان لے آئیں اور آ پ علی کے کی قصد بی کرلیں بی تم محما کر کہتا ہوں کم محما کر کہتا ہوں کہ تم یہ بیا ہوں کہ تم یہ بیا اور رسول ہیں اور ان کی شخصیت دی ہے جن کا تم اپنی کہ اب یعنی قورات شریف بی در کہ بات کھل بی ہے کہ بیم سب اپنی میں اور رسول ہیں اور ان کی شخصیت دی ہے جن کا تم اپنی کہ بین اور سے بین قورات کے مورش کی اور تربیار سے بین قورات کے مورش کی اور اور کر بین بی بیور سکتے کہ بین اسد نے کہا کہ اگر تم اس رائے کو قول کیس کو تو وہ اس بین بیوں بیوں ہو وہ سے بین کردیں اور تی بیات کو اور اور اور کی کہا ہو ہے کہا کہ اور اُن کے اصحاب کی طرف سے کو گئر شدر ہے گئی اور اور اور کر بی بیدا ہو جائے گئی نیہ بیات تک کرائی کی قوم کے لوگ کو مردیں کی قوم کے لوگ کو مردیں کو گئر مورش کے اور اُن کے اصحاب کی طرف کی گئر شدر ہے گئی اور اور اور اور اور اور کی بیدا ہو جائے گئی نیہ بیات سے کہا کہ قبیری صورت ہے کہا کہ قبیری صورت ہے کہا کہ تیسری صورت ہے کہا کہ قبیری صورت ہے کہ آئی لیا تھ

السبت ہے بینی پنیز کی دات ہے قلعوں سے اُٹر کر ہم مجد عظیہ اوران کے اصحاب پر چنکے سے حملہ کردیں ہوسکتا ہے کہ وہ سمجد کر ہمارے حملہ سے عافل ہوں کہ آج لیا السبت ہے ہم ان پر حملہ شکریں مکے کعب بن اسد کی بیردائے بھی ان کی قوم نے تیول نہیں کی اور کہنے گئے کہ ہم سننچر کے دن کو کیول خراب کریں۔

سے بول میں اور اور اللہ علیقے کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابیا کو بھیج دیجے 'بیانساری محالی ہے ان کا قبیلہ زباتہ جا ہیت میں بنوقر یقلہ کا حلیف تھا' بہود بنوقر یقلہ نے آئیس مشورہ لینے کے لئے طلب کیا' رسول اللہ علیقے نے آئیس مشورہ لینے کے لئے طلب کیا' رسول اللہ علیقے نے آئیس بھیج دیا' جب بہود کی آئن پر نظر بردی تو آئی تورتی اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے گئے بہود ہوں نے اللہ علی ان سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ کیا ہم مجمع علیقے کے فیصلہ پر قلعے سے بنچے آئر آ کیں؟ حضرت ابولبا بدرض اللہ عنہ نے رائے تو وے دی کہ ہاں اُئر آ و اور ساتھ تھی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا لیعنی یہ بنا دیا کہ تم ذرائے کر دیا ہے جاؤ کے' اشارہ تو کر دیا لیکن اُس وقت دل میں یہ بات آگئی کہ میں نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول (علیقے) کی خیات کی ہے ہی سوچا اور سید ہے مبحد نہوی میں جاضر ہوئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو با ندھ لیا اور کہنے گئے کہ میں اس جگہ سے دیا ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میر کی تو بی تول نے فرائد کی گئی کہ میں اس جگہ سے دیا ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میر کی تو بی تول نے فرائد کی کہ اللہ تعالی میر کی تو بیجول نے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہنے گئے کہ میں اس جگہ سے دیا ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میر کی تو بیا تھ والی نے میں میں ہوئے کے دیا ہوں نے اس دیا گئی کہ میں اس جائے گئی کہ میں اس جگ

منسرين فرماياب كسورة الانفال في آيت: يَأْتُهُمُ الْكَذِيْنَ أَمَنُوْ الاَ تَعْتُونُوا اللَّهُ وَالدَّمْول وَتَعَوْدُوا أَمْدُولُوا

وَأَنْ تَعْدِينَا لِللَّهِ كَالْمِينِ وَلِ مَعْرِت الولبالدِيضَ الشُّلْعَالَى عِنْهِ كَا وَاقْعَدْ ہِے۔

جب رسول الله وقط کی خدمت میں پہنچے میں در بولی اور آپ علی کے معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ پیٹی آیا ہے تو آپ نے فر مایا اگر وہ بیر سے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے اللہ سے استخفار کر دیتا 'اب اُس نے ابنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پردکر دیا وہ بین نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی تو بہلول شفر مائے۔ چھ دن تک وہ ستون سے بند ھے دہ بئی مماز کے وقت اُن کی بیوی آئی تھی اور نماز کے کھول وہ تی تھی نماز سے فارغ ہو کروہ پھرائے آپ کوستون سے با ندھ لیا تھے سے اللہ تعالیٰ شاخ نے ان کی تو بہلے جارے میں سور و تو بہ کی آئیت والفرون انٹرو اُنو بی تو اُنو بی تو اُنو بی تو بائد تعالیٰ شاخ نے ان کی تو بہلے جارے میں سور و تو بہ کی آئیت والفرون انٹرو اُنو بی تو اُنو بی تو بائد کی اُنو بی تو تو بی تو تو بی بی تو تو بی تو تو بی تو بی تو تو بی تو تو تو بی تو تو بی تو تو تو

سویں سے ویں سی میں مور روق مربیب روس سے موہ است بہر کریا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہیں تو رسول اللہ علقہ کے مقطر بوقر بطہ طول محاصرہ سے بلبلا أشھے اور انہوں نے بقین کرلیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہیں تو رسول اللہ علقہ کے مض فیصلے پر راضی ہو محتے بعنی بہر کہا و بھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔

جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو تبیلۂ اوس کے اشخاص آگے بوسے (جوانسار میں سے تھے) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے حلیف تھے ان کا معاملہ ہمارے میر دفر مادیجے' آپ علیہ نے فرمایا کیا ان کا فیصلہ تم میں سے ایک فنص کے میر دنہ کر دوں؟ کمنے لگے کہ جی تھیک ہے' آپ نے فرمایا میں ان کا فیصلہ معد بن معاذّے میر دکرتا ہوں۔ ( دھرے معد بن معاذرضی اللہ تعالی عند قبیلہ نی اوس کے مردار تھے)

ميك كذر چكا ب كد جب رسول الله علي وشنول ك مقائل النامحاب كم ماته جبل سلع ك قريب قيام بذير من

سورة الإحسزاب

اورمقا بلِيَقريباً أيك ماه تك تفاأس وقت حضرت سعد بن معاذ رضي الله عند كي ايك رك بين (جيرعر بي بين أكلهَ في كهتية جين ) ا يك تيراً كرنكاجس كى وجد ان كوتكليف موكى انبول في محسوس كرنياتها كديدزهم جان ليوا قابت موسكنا بالهذا انبول نے اللہ تعالیٰ سے وُ عاکی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت ندوینا جب تک بی قریظہ کا انجام و کھے کرمیری آ تکھیں مختذى شهوجا كمي رسول الله علطة نے انبيس رفيده تامي ايك عورت كے خيمه بين تفهرا ديا تفاجب آپ نے ان كو بئي قريظة كافيصلة سيروفرماديا توانيس بلايا - جب وه حاضر بوئ و آب عليه مسجد من تشريف فرما تقوأن كوآتاد كي كرفرمايا كهابيخ سید کے لئے کھڑے ہو جاؤ (چونکدوہ مرایش تھے اور انہیں سواری سے اتار نے کی ضرورت تھی اس لئے آپ ملک نے ' کھڑے ہونے کا اور ان کی عدد کرنے کا تھم فر مایا ) رسول اللہ اللہ نے ان سے فر مایا کہ یہود بی قریط تہمارے فیصلہ پر راضی ہو گئے ہیں (راضی تو ہوئے تھے رسول الله علی کے فیصلہ پڑ پھر جب انسار کے قبیلہ بنی اوس نے کہا کہ ان کا معاملہ ہارے میر دکرد بیجئے تو آپ علی نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سرد فر مادیا اس سے بہود بھی خوش ہوئے کیونکہ بیان کے خلفاء میں ہے بتھے اور خود اُن کے اپنے قبیلہ کے لوگ بھی خوش ہوئے اوران ہے کہتے رہے کہ اپنے خلفاء کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا ) حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنادیا کہ جولوگ جنگ کرنے کے لائق ہیں ان سب وقتل كرويا جائے اور مال تنتيم كرديا جائے اوران كے بچوں اور عورتوں كوقيدى بناليا جائے جب انہوں نے اپنا بيانيعله دے ديا تو رسول الشعنطية في ما يا كرتم في وه فيصله كيا ب جوالله تعالي كا فيصله بير

اس کے بعد مدیرہ منورہ کے بازار میں مندقیں کھودی گئیں بنو قریظہ کی جماعتیں وہاں پہنچائی جاتی رہیں اور اُن کی گردنیں ماری جاتی رہیں ان معتولین میں جی بن اخطب بھی تھا اور کعب بن اسد بھی جو بنو قریظہ کا سردار تھا جس نے بنو قریظ پر تین با تیں چیش کی تھیں اُن کی چیش کش پرقوم مسلمان ند ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول ند کیا۔ یا درہے کہی بن اخطب و بی محض ہے جوابیے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا تھاا ورقریش مکہاور بنو خطفان کو مدینة منورہ پرچڑ ھائی کرنے پر آ ماده کیا تھااورای نے کعب بن اسدکوتھیں عہد برآ مادہ کیا تھااورآ خریش بوں کہاتھا کہاگران جماعتوں کوفکست ہوئی'جو با برے آئی ہیں تو میں بھی تیرے ساتھ تلعہ میں داخل ہوجاؤں گااور جومصیبت تم لوگوں کو بیٹیے گی میں بھی اس میں شریک ر ہوں گا ای عبد کی وجہ سے وہ واپس خیبر نہیں گیا جہاں بی نفیر کوجلا وطن کر دیا گیا تھا اور بی قریفیہ کے ساتھ ریجی مقتول ہوا۔ میخض رسول اللہ علی کی اہلیہ طاہرہ حصرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کا والدیھی تھا جنہیں <u>سے میں غزو</u>ہ نیبر کے موقع برقيد كرك لايا كيا تفا\_

. بنی قریظه یس سے صرف ایک مورت کونل کیا عمیا اور باتی جومقولین تفے حضرت سعد بن معاذ رضی الله عند کے فیعلہ کے مطابق سب مرد شے جس عورت کوتل کیا گیا اُس نے حضرت خلاد بن سویدرضی اللہ عند پر چکی کا یاٹ گرادیا تھا جس کی وجہ ہےوہ شہید ہو مکئے سے فی قریظ میں سے حضرت عطیہ قرعی کو بھی آئیں کیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت تک بلوغ کی حدکونیس بہتے تھے۔ فیصلہ بیہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال نکل آئے ہوں اُسے بالغ سمجما جائے اور قبل کر دیا جائے اور جس کے بال نہ فظے ہوں أے قبل ند كيا جائے۔ حضرت عطيہ قرعی في بتايا كدميرے بال أشنے كى جگہ پرنظر دانى منى تو ديكھا كدميرے بال نہیں نکلے ہیں لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا گیا ہے بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتا کی تھی۔

ی قریظہ کے کتنے افراقی کے گئے؟ اس میں تین قول ہیں (۱) چیرو (۲) سات سو (۳) آٹھ اورنوسو کے درمیان۔ یہود میں سے چندا بسے نوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جونہ بنی قریظہ میں سے تصاور نہ بنی نفسیر میں سے بھے جس رات بنی قریظ نے رسول اللہ عظیمی کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا آئی وقت بیلوگ مسلمان ہوئے ان کے نام بیر جیں: فعلیہ بن معید اسد بن معید اسد بن عبید بیلوگ بنی عدل میں سے تھے۔

خون بہتار ہا جوان کی موت کا طاہری سبب بن گیا 'چونکہ بیزتم انہیں جہاد کے موقع پر تیر لکنے کی وجہ ہے آگیا تھا اس کے اُن کی بیموت شہادت کی موت ہوئی۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا بدن بھاری تھا جب اُن کا جناز واُٹھا کر لے جانے لگے تو ہا محسوس ہوا ' بعض لوگوں نے کہا کہ اس فض کا بدن تو بھاری تھا جناز وا تناہا کا کیوں ہے؟ بیہ بات رسول اللہ علیقے کو پیٹی تو آپ علیقے نے فر مایا جناز وکوا ٹھانے والی تمہارے علاوہ دوسری تھوتی بھی تھی متم ہے اُس ذات کی جس کے قیدت میں میری جان ہے فرشتوں کو سعد کی روح مینچنے پرخوشی ہوئی اوران کے لئے عوش بھی متحرک ہوگیا۔

حضرت جابررضی القد تعالی عند نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معافی کی دفات کے موقع رسول القد تعلیق کے ساتھ روانہ سوئے رسول الفد علیق نے ان کی نماز جنازہ پڑھی پھر جب آئیس وفن کردیا گیا تو آپ علیق نے فریک تہتے پڑھی پھر تجب بر میں اس پڑھی اس کی کیا وجبھی؟ آپ نے نرمایا بر میں اس پڑھی اس کی کیا وجبھی؟ آپ نے نرمایا اس نیک بندہ پراس کی قبر تنگ ہوگئی (جس برابر تنج پڑھتار ہا بیبال تک کداللہ تعالی نے اس کی مشکل دور قرمادی) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول القد علی نے فرمایا کہ بیدہ ہوگئی ہوگئی دور کردی گئے۔ اس کی مشکل دور کردی گئے۔ اس کی مشکل دور کردی گئے۔ (جب مسان کے درواز کے کولے فرمایا گیا پھر تکلیف دور کردی گئے۔ (جب آسان کے درواز کے کولے نے اور سر بڑار فرشنے حاضر ہوئے تیے تو دوسرے لوگ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جو نماز جیس بر حق اور گنا ہوں میں کیا خیال کرتے ہیں جو نماز جیس پڑھے اور گنا ہوں میں گنا خیال کرتے ہیں جو نماز جیس پڑھے اور گنا ہوں میں گنا نے اس کی ۔

غزوہ بن قریظہ کا مفصل قصہ بیان کرویا گیا ہے جوسیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے ان میں سے بعض چیزیں کتب حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پوراواقعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پردویارہ نظر ڈال لیس - ممکن ہے بعض قارئیں کو ساتھ اٹھا اسے انہوں نے ممکن ہے بعض قارئیں کو ساتھ اٹھا اسے انہوں نے توڑویا تھا جس کی سزایا کی کیکن ابوسفیان نے راہ فرادا ختیار کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جوعہد کیا تھا ہو قریظہ اس عبد کو تو ڈیچے ہیں حالا نکہ جن فو فو شکھ کی تغییر میں بیتایا گیا ہے کہ او پر کی جانب سے بنی قریظہ آگئے تھے اور ان لوگوں کوئی بن اخطب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کرایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو

اس کے بعد غیم بن مسعود رضی اللہ عدقر ایش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا تہیں ہے ہے کہ مہودی اس بات
پر پچھتار ہے ہیں کہ انہوں نے تمہارا ساتھ دینے کا دعدہ کیوں کرلیا اور محدرسول اللہ علی ہے کہ ساتھ جو معام ہ مقاوہ تو ڑویا اب انہوں نے محدرسول اللہ علی ہوجا کیں کہ ہم قریش اور بی اب انہوں نے محدرسول اللہ علی ہے کہ پاس تھی ہے کہ آپ ہم سے اس بات پر راضی ہوجا کیں کہ ہم قریش اور بی عطفان کے سرداروں پر بینند کر کے آپ کے پاس بھی کہ ایسان کی کروئیں ماروی اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ اللہ کر ان لوگوں کو بالکل بی ختم کردیں گئے اور ساتھ بی قریش اور بی خطفان سے یہ بھی کہا کہ ویکھوا کر یہودی تم سے یہ مطالبہ کریں کہ بطور رائن ہمیں اپنے آ دی دے دوقوتم بات مت مانا اور انہیں اپناؤیک آ وی بھی نہ و بنا بھر معزت تھم بن مسعود رضی اللہ عرب کے باس آ کے اور ان سے بھی بھی کہا کہ دیکھوٹر ہارے سرواروں میں سے یہودی بطور رائن سے بھی بھی اللہ کریں کہ اور ان سے یہودی بطور رائن ہمیں ان کے جوالے نہ کرنا۔

اس کے بعد ابوسفیان نے اور بنی خطفان کے چودھر ہیں نے بنی قریظ کے پاس عکرمہ بن ابی جہل کو قریش و خطفان کے چند افراد کے ساتھ بیغا م دے کر بھیجا انہوں نے بہود ہے کہا کہ دیکھو بھارے تغیر نے کا موقع نہیں رہا ہمارے پاس جوادث اور گھوڑے کا موقع نہیں رہا ہمارے پاس جوادث اور گھوڑ نے سے دوبلاک ہو بچے ہیں آ و شیح میں سب ل کر یکبار گی محد مطابقہ پر تملہ کردیں اور معاملہ کوئمنا دیں بھوڑ دیں جواد دیں اور معاملہ کوئمنا دیں بھوڑ دیں ہے جواب بھی کہا کہ ہم اس وقت تک تہام اساتھ نہیں دیں کے جب تک تم اپنے چند آ دی بطور رہی ہمیں ند دے دو جب تہارے آ دی ہمارے میں کہا تھا کہ ہم اس وقت تک تہام اساتھ ہمیں و رہے گا ہمیں اور بھی تھوڑ اس کے جواد کر قریش اور بی معطفان کے پاس واپس پنچاؤ سمینے گئے کہ کرایے شہرد ل کو بھاک جا تھا کہ بوقر بطری کا جواب نے کر قریش اور بی معطفان نے بی قریظہ کوئکا ساجواب بھوڑ ایک ہم اس کے بغیر محمر رہے گئے کہا تھا کہ بوقر بطری میں دیں محمل البرائی خواب دے دیا کہ ہم اس کے بغیر محمر (مقابلیہ کے ساجواب بھوا دیا کہ ہم اینا ایک محمل محمل میں دیں محمل البرائی وقر بطری خور بھاتھ کے بھوڑ کا بھوٹر بھالہ دیں جواب دے دیا کہ ہم اینا ایک محمل محمل میں محمل میں میں معلور میں البرائی کے بھوڑ کے ایک کرائے کے بھوڑ کے بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کے بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کی بھوڑ کیا گھوڑ کی بھوڑ ک

يَآيُهُ النَّيْحُ قُلْ لِإِزْ وَإِحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَزِيْتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّغَ اے نی! آپ اپنی بولوں سے فرما و بیج کر اگرتم ونیا والی زعر کی اور اس کی زینت جاہتی بوتو آؤ میں تمہیں قائدہ پہنچا دول وُاسَتِيْ عَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْ لَاهُ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالسَّارَ الْكِخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَكَ اور طبیس خوبی سے ساتھ مجمور وول۔ اور اگرتم اللہ کو اور اس کے رسول کو جائتی ہو اور وار آخرت کو تو بادشہ اللہ نے لِمُعْيِيدَتِ مِنْكُنَ لَجُرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِيمَا ءَ النَّدِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّدَ ان موروں کے لئے جوتم میں اچھے کام کرنے والی موں بردا اجرتیار فر مایا ہے۔اے ٹی کی تو ہے اتم میں سے جو یوی ہے مور کی کرے گی يُضْعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَيِنْرُاهِ وَصَنْ يَقَدُّنُكُ مِثَارُ اس کو دوہرا عدّاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم جل سے جو محورت يله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِمًا نُؤْتِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَاغْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْهًا ۗ كَيْد الله اورسول كي فريا شرواري كري ورتيك مل كري جم اس كالواب دو برادي كاوريم في اس كے لئے وزق كريم تياد كيا ہے۔ اب لنِّبِي كُنَّانَ كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثَنَّ فَلَا تَعَنْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فَى قَلْ نی کی بیو ہوائم دوسری مورتوں میں ہے کسی مورت کی طرح نتیں ہوا گرتم تقوی اختیار کروابیا تحض لا کچ تہ کرنے کیے جس کے دل میں ڒڞ۠ٷڡؙڶؽٷۅٛڒۿڬۼۯٷڲٳۿٷڰۯؙؽڔڣؙؠؙؽۏؾۘۮؘؿٙۘۅڵٳػۘڹڗؙۼڹ؆ػڋؙٵؙۮ رض ہو اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم اپنے محرول میں تغیری رہو اور قدیم جہالت کے زُوْلَى وَ الْجِيْمْنِ الصَّلَوةَ وَالْتِيْنَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيُّكُ اللَّهُ ستور کے موافق ند مجرو اور نماز کائم کرو اور زکوۃ اوا کرد اور اللہ اور اس کے رسول کی قرباتیرواری کرو اللہ یک جاہتا ہے

لِيْنُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبِينَةِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا اللَّهُ وَالْمُرْنَ مَا يُعْلَى كدانٍ بى كر دانوم ي كندك كو دور فرا دي دور تم كواجى طرح باكر ديد اور كرون بن عادت كا جاتى بن فَيْ بِيوْدِيَّ فَيْنَ مِنْ أَيْتِ اللّهِ وَالْمِيكُمْةِ إِنَّ اللّهِ كَانَ لُوطِيفًا حَبِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

# رسول الله عليه في از واج مطهرات كونصائح ضروريه

قف مدين : آيت كريمه يَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 ا گرچا ہوتو میرے ہی پاس رہولیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نہیں ال بیوعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو می تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرعظیم دیا جائے گا۔

قا مکرہ: بیوی کو اگر طلاق کا اختیار دیا جائے تو اس کی دوصور تیں ایک بیکہ طلاق کا اختیار تورت کے میر دکر دیا جائے اگر وہ چاہے تو اپنے او پر طلاق واقع کرے آزاد ہوجائے اور دوسری صورت بیرہ کے مرد طلاق کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے بول کے کداگر توجا ہے تو میں تجھے طلاق دیدوں۔

رسول الشعطية في جوافي يوي كوانقياره با تفاوه بي دوسرى صورت في يين بطور سوره ايك بات بيش فرمائي في الرج بعض اكابر فرمايا بكرة بين يوي كوانقياره با تفاوه بي دوسرى صورت في يعن بطور سورية رضى الشعنها ب فرمايا كرسول الشعطية في التعليم بين آب علية كرساته و بنا منظور كرايا اورآب كي دوجيت اختيار كن أورب اختيار كن أورب اختيار كن أورب بين اختيار و يا تعليم بين المنظلة بين المنظلة بين المنظلة بين الشعليم بين بين بين بين بين الشعليم بين كيركوطلاق من شارتين كيا كيا المنظلة والبي حنفية واحمد وجماهير العلماء في هذه الاحماد بين دلك طلاقا و لا يقع به فرقة وروى عن على وزيد بن ثابت هالحسن والسليت بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت دوجها ام لا وحكاه الخطابي والمنطب عن معلى مردة و بعذ والمنطبي والمنطبي والمنطب من معلك في الفاطابي والمنطب من معلى مردة و بعذ والمنطبين والاحاديث المنطب ضعيف مردة و بهذ والاحاديث المنطب ضعيف مردة و بهذ

حنفیش سے صاحب ہداریے فکھا ہے کہ کوئی مخص طلاق کی دیت ہے اپنی ہوئ ہے اِختادی (تو افتیار کرلے)
کہدد سے بایوں کہدد سے کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے دست توجب تک دہ آئی مجل میں دہے گی اُسے طلاق دینے کا افتیار
دہے گا اگر مجلس سے اٹھے گئی یا و ہیں بیٹھے بیٹھے کی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سجھا جاتا ہو) تو اس کے ہاتھ ہے
افتیار جاتا رہا اگر اِختاد ی کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو) عورت نے یوں کہددیا کہ احتوت
نفسی (میں اپنی جان کو اختیار کرتی ہوں) تو ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گی۔ (باب تفویض المطلاق)

بیدهٔ هراعذاب دیتے جانے کی وعیداس لئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلندہوتے ہیں ان کا مواخذہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام پر بعض ان چیزوں پر متاب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عمّا بنبیس ہوتا۔ ایک جامل محض ایک عمل کرے اورکوئی عالم محض اس عمل کوکر لے تو اُس عالم کا مواخذہ جامل کے مواخذہ ہے زیادہ ہوتا ہے۔

س بید س برے دروں عام س اس ور حدود الله مواد والله وال

ین آزانی من بانی مین کی اوراس کے بعدوالی آیت و مین بات کی بانی مالی است فرمانی - (روح المعانی جلدا ۲ می ۱۸۲۰)

اس کے بعد فرمایا کی میں باتھ کی میکٹی یا و ورکٹولید و کیکٹی کی میانی الفاق کی اور نیک میں سے جو عورت الله اوراس کے رسول کی فرما نیر داری کرے کی اور نیک عمل کرے کی بم اسے اس کا دو برا تو اب دیں کے اور بم نے اس کے رزق کریم تیار کیا ہے)

صاحب بیان القرآن تھے ہیں علت اس تضعیف اجر اورای طرح تضعیف و زرگی جواسے بھی ارشاد ہے شرف دوجیت نی ہے جس پر بینسآء النبی وال ہے کو کل الل خصوصیت کا عصیان بھی اوروں کے عصیان سے اشد ہوتا ہے ای طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ متبول ہوتی ہے ہیں وعدہ ووعید دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں اورخصوصاً مقام کلام میں بیکہنا ممکن ہے کہ حضرات آخ الکو منین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علی ہے کہ قلب کوراحت افزازیادہ ہوگا ہیں آپ کی راحت رسانی موجب اجر تھی زیادہ راحت رسانی موجب زیادتی اجر ہوگی علی طذااس کی ضدیش مجھنا جا ہے۔

ایک ہی مرتبہ حضرات از داج مطہرات کی طرف سے خرچہ ش اضافداد رخوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پر آیات بالا نازل ہو گئیں اس کے بعد کوئی دافغداس تھم کا بیش نہیں آیا جس شی خرچہ کی تک کا سوال اٹھایا گیا ہواز داج مطہرات برابر زندگی مجرائند تعالی ادراس کے رسول عظیم کی فرما نبرداری میں اور عبادت اللی میں لگی رہیں اور آپ عظیم کی وفات کے بعد آپ منگلے کی اصادیث کواور آپ کی تعلیمات کوآگے بوصاتی رہیں۔ رضی اللہ عنہیں وارضا ھیں۔

تا محرمول سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہوا عندالفرورت نامرم سے بات کرنے کی اجازت تو ہے کیونکہ جمعی اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے کین ایسے موقع پر زیادہ آواز بلند ندکر سے ندآ وازکو دراز کر سے ندزم کر سے ند آواز کے آثار چڑھاؤ کی صورت افتیار کرے کیونکہ اس سے نامحرموں کے دل ماگل ہوں کے اور نفسانی خواہشوں کو تحریک ہوگی' اس لئے عورت کو اذان دینا اور حج کے موقع پر زور سے تلبید پڑھنا ممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمۃ الشعلیہ علامہ ابو الرجال قرطی سفال کرے ہوئے لکھتے ہیں: فانا نجیز الکلام مع النساء فلاجانب و محاورتهن عند الحاجة الى ذلک و لا نجیز فهن رفع اصواتهن و لا تمطیطها و لا تلیینها و لا تقطیعها لمنا فی ذلک من استمالة الرجال اليهن و تحريک الشهوات منهم و من هذا الم يجزان تؤذن الموءة، اه (شامی جلد اصد الك) الرجال اليهن و تحريک الشهوات منهم و من هذا الم يجزان تؤذن الموءة، اه (شامی جلد اصد الك) (الهذا ہم غير محرم سے ورتوں كے بات كرنے اور جواب وسينے كو جائز محت ہيں جيدائ كا ضرورت مواليت آ وازكو بلندكرنا اله كرنا اور بات من المائخ ها كرنا جائز من محت كونكرائ سے مرودل كول ال كاطرف الله بول كاور ال كونا ان كی طرف الله بول كاور الله كان كے فورت كے لئراؤان و يا جائز ميں ہے )

ال المراق المر

ندکورہ بالا خطاب گواز واج مطہرات کو ہے لیکن تمام سلمان عورتوں کے لئے بھی تھم ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اورا گر با ہرتکانا صروری ہوتو پر دوشرق کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عند سدوايت ب كدرمول الله على في ارشاد قرمايا المفرّة أه عورة فيادًا خرجت استشوفها النشيطان تكفي للتاب ) (رواه الترقدي كما في المشكوة المفائع ص ٢٦٩)

ایک مرتبدرسول اللہ علی مسیدے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ فورت مردراستہ میں اکٹھے چل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے مورتو! چچھے ہوتمبرارے لئے بیہ جائز جیس ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلوتم راستہ کے کناروں پر چلوٴ آپ علی ہے اس ارشاد کے بعد مورتوں کا بیرحال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ ل کرچلتی تھیں بیماں تک کہ اُن کا کپڑا دیوار سے ایک جاتا تھا۔ (رواوا بوداؤد)

اگر کسی عورت کو کسی مجوری سے باہر نکلنا ہوتو ہن تھن کر خوشبولگا کرند نظے اور مردوں سے دور ہوکر گذر جائے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ تھا نے ارشاد فرمایا کہ برآ کھی زنا کارہے ( بعنی بے جگہ نظر ڈالنا مردکی نظر ہویا عورت کی زنا بیس شار ہے ) اور بلاشیہ جب کوئی عورت عطر لگائے اور مجلس پر گذر ہے تو ایس ہے ویس ہے بینی زنا کار ہے۔ (مشکل قالمصابح ص ۹۲) قولهٔ تعالى: وَقُرُن فَي بَيُوتِكُن الله صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقرون فحلفت المراء الاولى والفيت فتحها على ما قبلها وحذفت الهمزة لاستغناء عنها بتحرك القاف وذكر ابوالفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها اعر قال: قاريفار اذا اجتمع ومنه القارة لا جتماعها الا تحرى الني قبول عبضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهن انفسكن في البيوت. وقوأ الاكثر (وقرن) بكسرا لفاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله اوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعداً ومن قريقر المصاعف من باب ضرب واصله اقردن حذفت الراء الاولي والقيت كسرتها الى المفاف وخذفت الهمزة للاستغناء عنها. إهر (الدتمالي كارشادو قرن في بيُوتِكُن تشيررون المعانى كمستق فرات بي فيرن قر بي بيُوتِكُن تشير ورق المعانى كمستق فرات بي قررت بي قررت المعانى كارشادو قرن في بيُوتِكُن تشير ورق المعانى كمستق المواق في من باب علم سي بناب بياصل عمل الفرزن تعاريران المعانى في المعانى المعانى كمستق المواق في من باب علم سي بناب بياصل عمل الفرزن تعاريران المعانى في المعانى المعانى المعانى المعانى في المعانى ال

پھر فرمایا: وَأَقِدَ مِنَ الصَّلُوا اَ وَالْمِیْنَ الْوَّالُوا اَ وَالْمِیْنَ اللَّهُ وَوَمُولُهُ (اورنمازی قائم کرتی رہواورز کو تیں اداکرتی رہواوراطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی ) نماز اورز کو ای کا دائے گئی اوراللہ اوراس کے رسول عظامیہ کی فرما نہرواری کا تھم تو ہرمسلمان مرد دکورت کو ہے کیکن تصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خطاب فرمانے میں بیر حکمت ہے کہ کئیں وہ اپنے رشتہ زوجیت پر فخر کر کے نہ جیٹے جا کیں اورا تھالی دینیہ میں کوتا ہی نہ کرنے گئیں۔

' کیمر قرمایا اِنْسَائِیْرِیْدُ اللّٰهُ لِیانَ دِبَ عَنْکُمُرُ الرِّجْسَ آهَلَ الْبِینِیَّ وَیُطَلِّهِ رَ<u>سُّنَّ</u> وَیُطَلِّهِ رَبِّ اِنْسَائِیْرِیْ اللّٰهُ کَو یَکُم مَنْطُور ہے کہ اے اللّ بیت تم ہے گندگی کودور کے اور تم کواچھی طرح یاک کردہے )

آیت تطمیر مینی انتها این دانده این در مقیق از دارجی الله به الله تعالی شائ بند مقرات از داج مطبرات رضی الله تعالی عنبی بینی انتها این در کار از به کار او و رضی الله تعالی عنبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ الله تعالی نے تم سے گندگی کو دور کرنے کا اور پاک کرنے کا اداو و فرمایا ہے۔ گندگی سے نسخ اور گناہ کے کا مراد میں اور بعض معرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اخلاق رذیلہ بخل طعم مصدو غیرہ مراد میں اور دور مقیقت تول اول ہی میں بیسب چیزی داخل ہوجاتی میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے دائی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے دائی ہیں میں بیسب چیزی داخل ہوجاتی میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے دائی ہیں کہ الله بالله میں اور کو یکھی کے تعلیم کی الله بالله میں اور کو یکھی کا الله بالله کا دائی کرنے کا نے ان کو اُنھل اللہ ہوجات کی الله بالله کا دائی کرنے کا اداد وفر مالیا تو اس کے بعد کوئی گراہ اور مشکر قرآن میں از واج مطبرات کے ظاف کوئی بات لکھ سکتا ہے اور جہالت کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکال سکتا ہے۔

روافض جن کو (اپنے ایمان کی فکرنیس اور) حضرات صحابہ ﷺ اوراز واج مطبرات رضی الله عنهن اجمعین سے دشتی بے انہیں ان حضرات صحابہ ﷺ اورقر آئی تصریحات کورد کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی 'بیلوگ کے انہیں ان حضرات کی دشتی جارت کی دھرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) رسول اللہ علیات کی سب بیویاں کا فروقیس (العیاز باللہ نقل کفر کفرنہ باشد) بیرقر آئی آیات کے منکر بین 'چربھی ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو انہیں خارج عن الاسلام بیجھتے اور جانے بیں اورامت مسلمہ کوان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روائض کہتے ہیں کہ اُف لَ الْمُنِیْت ہے رسول الله مَنْ الله کے اہل قرابت یعنی حضرت بلی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی الله عنبم مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات ہے بھی محبت ہادر تھارے نزدیک بید حضرات بھی رسول الله عظامت کے اہل بیت ہیں البتہ قرآن مجید کے سیاتی اور سباق ہے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں 'بلی بیت سے حضرات از واج مطہرات بی مراد ہیں اور اس کا انکار کرناز بردتی آئی میں بند کرنے اور اندھا بننے کے متراد ن ہے۔

رواضن کواپنی بات آ مے بڑھانے کے لئے کچھند ملاتو جاہلوں کو سجھانے کے لئے ریکتہ نکالا کرآیت شریف میں ضمیر جمع زكر عَنْكُم اور وَيُطَهِو تُحُمُ لا نَي من إكراز وجِ مطهرات مراويوتين توعَنْكُنَّ اور وَيُطَهِو تُحنَّ بوتا \_ رويخ والے کو جب پیچینیں ملتا تو تنکے ہی کاسبار لے لیتا ہے ان اوگوں کو چونکہ از واج مطہرات سے بُغض ہےاور قرآن کے خلاف سوچنے بی کو ہنر مجھتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جاتا مناسب نہ جاتا حالاتک قرآن مجيد من معزت موى عليه السلام كامدين سے وابس مونے كا قصد بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے كہ قال إلا كار المُكُونَّ إِنْكُ بَالُونَ السِينَ الْمُسْتُفُوا صيغه من جَنْ مُرَماضر إدرخطاب بيوى كوب اورسورة بودش بركم فرشتول في معفرت ابراتيم عليه السلام كى بوى سے خطاب كرتے ہوسے كيا: أَنْسَعْبَدِينَ مِنْ أَهْدِ اللهُ وَ خَمَةُ اللهِ وَبَوْ كَاللَّهُ عَلَيْكُم أَهْلَ الْبَيْتِ اس من صرف أيك ورت كوافظ عَلَيْكُم كما تعد خطاب فرمايا بي جوجمع مذكر كي خمير ب اوراى عورت کواهل البیت کےمعزز لقب ہے بھی نوازا ہے۔معلوم ہوا کہ عورت کو بھی بھی ندکر کے میبند ہے بھی خطاب کیا جا تا ہے اور ي بھى بالقريح معلوم ہوا كديوى الى بيت يم بھى شافل ہے ، پھر از واج مطہرات كے ياكيز و ہونے كاذكر سورة نوريس بھى تحين اورا بي عليه فووطيب تضاآب عليه كازوج بحى طيبات تحين روانض فيصرف عَنْكُمُ أوروَ بُعظهو كُمُ كَل صمیرجع ند کرد یکھااورائیں بینظرندآ یا کہ اس کے بعد پھرجم مؤنث کا صیغہ وَ اذْ مُحَدِّنَ مَا یُتُلّٰی آ رہا ہےاور بیجملہ اقبل پر معطوف ہاور جود عزات اس کے خاطب میں وی اس سے پہلے آیت میں بھی مخاطب ہیں۔قال الحافظ ابن سحیر ج ص٧٨٣ ثمم الَّـذي لا شك فيه من تدبّر القرآن أن نساء النّبي صلّي الله عليه وسلّم داخلات في قوله: إِنَّمَا أَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسُ أَهْلُ الْبِينِ وَيُطَهْرَكُ وَتَطْهِيرًا. فان سياق الكلام معهنَ ولهاذا قال تعالى بعد هذا كله وَاذْكُونَ مَا يُعَلَى فِي بُنُوتِكُنَّ مِنُ اينتِ اللهِ وَالْمِحْكَمَةِ \_ ( عاقظا بن كثير فرمات بي قرآن شي غورو فكرر كف والفكواس بات عركى شكريس موسكما كرحضور عليه كازواج مطبرات إنفائيريد الفرليد وب عَنكُوالزجس میں واخل ہیں۔ چنا نیجہ سیاق کلام کاتعلق از واج مطہرات کے تعلق ہے اس وجہ سے اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا

كتبهار عكرون الله تعالى كي آيات اور حكست كى جوتلاوت موتى باستم يادركهو)

 مجى ابيا فرمايا ہے بس جب بيد مفرات الل بيت ش شار ہو كتے ميں تو آپ علي كا مراه كروں ميں ساتھ رہنے والى بيدياں كيوكر الل بيت ميں شامل شہوں كى؟

آ خریس فر مایا: وَافْلُونَ مَالِیْتُولِ فَالْمُنْوَيِّنَ مِنْ الْنِهِ اللّهِ وَالْمُلَاثِةِ آیات الله عَلَیْتُ کی تعلیمات اور منتیں مراد چین جیسا کر بعض مغسرین نے تغییر کی ہے اور واف کے سون کے دو مغہوم ہوسکتے جین آیک بہ کہان چیز وں کوخود یا در کھنا جن برعمل کرنا ہے دوسرے بہ کہ جو کچھتر آن انے گھروں جس ان کے سامنے نازل ہویا جو تعلیمات رسول الله عَلیْتُ فَالِیْ اَلْهُ عَلَیْتُ اِنْ کُودِین اس کا ذکر است کے دوسرے کو گول ہے کریں اور ان کو پہنچا کیں۔

جس طرح قرآن تعلیم کی تعلیم اور قدریس لا زم ہے ای طرح رسول الله عظامی کے آتوال اورا نمال کی تحدیث اور تبلیغ بھی مغروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی رسول الله عظامتی کی احادیث سے تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔اگر احادیث شریفہ کوسا سے ندر کھا جائے تو یا نچوں نمازوں کے اوقات اور ذکوتوں کی مقاد نر اور نصاب معلوم نہیں ہو سکتے اور حدیث نبوی بڑھل کئے بغیر قرآن کریم بڑھن پیرانہیں ہو سکن۔ رسول اللہ علی کی ازواج کی کفرت میں جہاں دوسری حکستیں بیں وہاں ایک حکست سیمی ہے کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہیں وارضاحین کے ذریدان احکام شرعیہ کی تبلیغ ہوئی جو گھر میں دہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کروہ احکام جن کا تعلق از دواجی المورسے تھا۔

ان الله كان لولية الحينية الله تعالى مهر بان مجمهين به مرتبه عطا فرمايا كه استه بن كريم عظيمة كى زوجيت كا شرف بخشاا دران كرول مين تهمين نصيب فرمايا جن مي الله كى كماب پڑھى جاتى ہے ادروہ ہر چيز سے باخر بھى ہےتم جوخير كام كروكى الله تعالى كوان سب كاملم ہے اوروہ اجروثو اب سے نوازے گا۔ اِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُومِينِ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُومِينِ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِرِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْيِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ والْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُ

### مؤمن مردول اورعورتول كى صفات اورأن كے لئے الجرطيم كاوعدہ

قد ضعه بيد : مضرابن كير في (جلد اص ١٩٨٧) كتب حديث متعددردايات نقل كى بيل جن عداضح بوتا به كه آيت بالاحضرة أم مللي رضى الله تعالى عنها كي سوال برنازل بوئى انهول في عرض كياكه يا ني الله اقر آن مجيد بين مردول كا ذكر قرآتا عام عورتول كا ذكر نيس بيان كنه جات بين عورتول مع ما يان كنه جات بين عورتول مع عليمده خطاب كرفيل من بيان كنه جات بين عورتول مع عليمده خطاب يا مؤنث كرميم إن الله و المن من الله تعالى شائه في المران كالمن من الله و المران كي بعى دلدارى فرمادى - المنازل فرمائي الله و المنازل فرمائي الله و المران كي بعى دلدارى فرمادى -

ند کورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کی صفات بنائی ہیں جن میں بد بنایا کدموس مردوں اور مومن عورتوں کو ان صفات ہے متصف ہوتا جا ہے اور آیت کے فتح پرمومنین ومؤ منات کے لئے اجرعظیم کا دعدہ فرمایا۔

مسلمین اور مسلمات ہے احکام براعضاء و جوارح ہے عمل چرا ہونا مراد ہے اور مؤسین و مؤمنات ہے ول ہے اصاحب ایمان ہونا اور اللہ اور اس کے رسول علی نے جو کھے بنایا اور فر مایا دل ہے اس کی تصدیق کرتا اور مانا مراد ہے اور محور مانیان ہونے کی وجہ ہے اور محور مانی رواری میں وہ صفات یکی داخل جیں جو آئندہ بیان فرما نمی ان کو منتقل بھی ہم بالثان ہونے کی وجہ ہے ذکر فرما دیا راسلام اور ایمان بیان کرنے کے بعد جود و سرکی صفات بیان فرما نمی ان جس سے اوّلاً و الْفِینوین و الْفینوین و الْفینوین و الْفینوین و الفینوین و الفینوینوین و الفینوین و الفینوینوینوین و الفینوینوینوینوینوینوینوینوینوینوینوینوین

لي واعرجها الترمذي في تفسير سورة الاحزاب من كبابه

خشوع فی الاعمال اورخشوع فی المعاملات سب کوشائل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ بیادگ تکبر نہیں کرتے قلب وجوارح کو عناوے اور جرارح کوعناوے اور جرائی چیز ہو۔خشوع فی الصلوق کی کوعناوے اور جرائی چیز ہو۔خشوع فی الصلوق کی فضیلت کے لئے آئیٹ کریمہ وَانْکَالْکَیْرَقُ اِلْاَعْلَى الْمُنْشِعِیْنَ (سورہ بقرہ) اور آیت قَلْدَ اَفْلَحَ الْمُنْوَعِنُونَ (شروع بارہ ۱۸) کی مراجعت کرلی جائے۔

وَالْمُتُعَمِّدُونِ وَالْمُتُعَمِّدُ فَقِينَ وَالْمُتُعَمِّدُ فَقِينَ وَالْمُتُعَمِّدُ وَالْمَعِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

سورۃ المعارج میں نیک لوگوں کی صفات میان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالَّذِیْنَ هُمُوْلِفُرُوْجِومَ خَفِظُوْنَ الْاَعْلَى اَلَّا عَلَیْ اَلَّا اَلْهُمُو فَائِنَا اُلْهُمُ فَائِنَا اُلْهُمُ عَائِمُ مُلُوْمِیْنَ (اورجولوگ اپ شرم کی جگہوں کی تفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی موائے اپنی

عدیث شریف می می ذکراللد می کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے معرت ابوسعید خدری رضی

الله تعالی عذرے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافیہ ہے سوال کیا گیا کہ بندوں بھی سب سے زیادہ کون افضل ہیں اور قیا مت کے دن اللہ کے زریک کون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ عظافیہ نے فر مایا: اللہ اکبویٹ الله گؤیؤا گالڈیڈوٹ کسیہ فعنیات اور مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو (مردو تورت) اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں کسی نے عرض کیا کیا یہ لوگ اللہ کی راہ بیس جہاد کرنے والوں ہے ہی افضل ہیں؟ آپ عظافہ نے فر مایا کہ جہاد کرنے والا اگر کا فروں اور شرکوں ہیں اتی کورت کے ساتھ اپنی تکوار مارے کہ کو ارثو نے جائے اور خود یو فض خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ای درجہ کے اعتبار ہے افضل رہے گا (مشکل قالم انتہ سے ۱۹۸)

حضرت عبدالله بن بسر رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا پارسول الله اسلام کے کام تو بہت بیں مجھے کوئی ایسی چیز بناویج میں جس میں لگار ہول آپ نے فرمایا کا بَسوَّ اللّٰ لِسَسانُک دَ طَبا أَمِسَ فِي تُحوِ اللهِ (تیری زبان ہروفت الله کے ذکرے تررہے )۔ (منگلو قالمصابع ص ۱۹۸)

وَكُرْ كَ فَطَائِلَ ہِمَ آیت كریر فَ اَذْ كُرُونِنَى اَذْكُو كُمُ اوردوسركا آیت كریر اِنَّ الْفَلَاَ تَنَافِی الْفَسَنَا ۗ وَالْفَلَاَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

ور کر کر کھنے اور ال وا ممال کے وقت کی جو دعائیں مشروع کی گئی ہیں حسب مواقع انہیں پڑھتے رہا کریں تو کھڑت و کرکی توب سے زیادہ ہمل ہے لیئے ہیں تھے چلتے کھڑت و کرکی نعت ہا سانی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا ذکر تمام عباوات میں سب سے زیادہ ہمل ہے لیئے ہیں تھے چلتے پیر تھے اور پھرتے وضو بے وضو جھونیوں سکتے اور پھرتے وضو بے وضو جھونیوں سکتے اور حالت میں نہیں جھوڑ نا چاہئے جولوگ کاروبار سے حالت میں نہیں جھوڑ نا چاہئے جولوگ کاروبار سے فارخ ہو بھی ہیں وہائی زندگیوں کو فضول باتوں میں لگا کر برباد ندکریں ہمرکھ کی قدر کریں اور ہمروقت اللہ کے ذکر ہیں گئے رہیں۔

اَعَدَاللَهُ لَهُ مَعْ مَعْ مِن اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ النامردول اور عورتول كركت الله في معفرت اوراج عظيم كا وعد وقر مايا ب پس مؤسنين اورمؤ منات كايمي شغل مونا جا مين كدكوره بالا كامول من ميكرد بين-

وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِن إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وُالْخِيرةُ المُراكِينَ اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وُالْخِيرةُ اللهِ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُون لَهُ وُالْخِيرةُ اللهِ وَرَسُ مِن مِردادركي مون عِرت لِهَاس كانونس بِرجب الشاوراس كارمول كي كام كام عمد عدية أثيرا ب

مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهِ فَقَالْ صَلَّ صَلَا مُبِينًا ﴿ وَإِنَّا تَقُوْلُ کام میں اختیار باتی رہاور چوٹھ انتداوراس کے رسول کی نافر مانی کرے سود ہمرے ممرائی میں پڑ کیا۔ اور جب آب اس فیفس سے فرمارے تھے لِلَّذِي ٓ اَنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهَ وَتُخْفِقُ ں پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کدائی بوری کواپنے پاس رو کے رکھواور اللہ سے ڈرا اور آپ این ول میں فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيلِهِ وَتَغَنَّمُى النَّاسَ وَاللَّهُ ٱحَقَّى أَنْ تَغَنُّسُهُ فَلَكَ اقتضى زُيْلٌ عِنْهَا اس چیز کو چھیار ہے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرر بے تھے اور آپ کو برمزا وار ہے کہ اللہ سے ڈریں وَكُمْرًا زُوَّجُنَّكُهَ أَلِكُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُرَجُّ فِيَ أَزْوَاجِ أَدْعِيكَ إِنهِ مُر إِذَا قَصَوُ ہذیدائ سے الح احاجت بودی کر چکاتو ہم نے اس مورت کا آپ سے زکارج کردیا تا کے مسلمانوں پراہینے مزیو لے بیٹوں کی بیویوں کے بارے شر نَّ وَطَرًا \* وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا هِمَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيُ افْرَضَ اللهُ ہا نہ رہے جب وہ ان سے حاجت ہور کی کرچکس اور اللہ کا تھم پورا ہونے علی والا **تھا۔ بی پراس مبارے میں کو فی تنظی نہیں** ہے جو اللہ لَهُ ۚ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُ وَرَا صَالَّذِينَ ك كئى مقروقرماديا جولوگ اس سے بہلے كذر بين ال كيار يمين الله نے مين معمول ركھا ہے اور الله كا تكم مقرر كيا بوا ہے۔ يُبَلِّغُوْنَ بِسُلْتِ اللهِ وَيُغْتُونُ لَا يَعْشُونَ الْمَالِلَا اللهُ **\* وَكُفَى بِ**اللهِ حَسِيْبًا® جوالفدكے بيفا مول كو پېنچا كے بين اوراللہ فرت بين اوراللہ كے سواكس فين ورت اورالله كافى بحساب لينے والا۔

> الله تعالی اوراُس کے رسول علیہ کا حکم ہوجائے توأس يمل كرنالازم بخطاف ورزى كرناجا ترجيس

تضعه بين: عرب من بيدستورقها كدومرول كي اولا وكو بينا بناليا كرت من اور جوفض بينا بنا تا فعالى كي طرف نبيت كرك إلىن فكان كت تفاورا يكرداج يميمى تفاكرنوك طنة بحرة كى بجاكو ليكركمي السيتمريس ل جات جهال كونى بيجيانان بهوتا وبإل استعانيا غلام يتأكر في ويية تهر

ربیر بن حارثہ کا تعارف زیر بن مارڈ ای والدہ کے ساتھ نضیال جارے تھے کہ کھی لوگوں نے ان پر تبعنہ کرایا جبكه ان كاعمرة ته سال تمن مجرانيس مكه معظمه لے آئے اور سُوق بن عكاظ ميں (جو مكة معظمه كے قريب ايك بازار لگاتا تھا) میں اپناغلام بتا کرفروفت کردیا علیم بن جزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے جار

مودرہم میں خریدلیا'جب حضرت خدیجے رضی الشرتعالیٰ عنهائے رسول الشریک ہے تکاح کرلیا توزیدین حارثہ کوآپ عصلته کی خدمت میں بیش کرویا اور آپ کو بهد کرویا رسول الله علی اینا بینا بینا بینا بالیا اور انہیں زید بن محد علیہ کے نام سے والیا جانے لگا۔ حضرت زیدین حاشہ کے والد کو بید جلا کہ میرے میٹے کوفلال قوم کے نوگوں نے مکہ معظمہ میں لے جا کر چھے ویا ہے ادر دہ وہاں موجودے تو دہ حضرت زیر کو چیزائے کے لئے مکہ معظمہ آئے ادر رسول اللہ علقے ہے عرض کیا کہ آ باس کے عوض اتناا تنامال لے لیں اورا ہے چھوڑ ویں تاکہ ہم اے اپنے ساتھ لے جائیں آپ علی کے فرمایا کہ اگر وہ تہمارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاؤ ہمیں کوئی ہیدو سے کی ضرورت تیس زیر کے والد نے کہا: لقد ز دننا علی المنصفة، بيربات تو آب في انساف ي بيمي آ مي بوه كرفر مادي آب عليه في كورواج كيمطابق ندج ورُسف كالجمي في تقا اور پمیے لے کر چھوڑ دینا آ ب کا کرم تھالیکن جب آ ب عظیم نے بیفر مادیا کہ مفت میں ای لے جاؤ تو بیتو کرم بالاے کرم اوراحمان براحمان ب رسول الله مناقطة ترحضرت زيد عقر مايا كه جانت مويكون بير؟ عرض كميا كه يدمير عوالع بير اور بيميرے پچايين آپ نے فرماياتم مجھ بھی جانے مواور انبيل بھی پچائے ہؤميري محبت بھی افعانيكے مواب تمہيں اختیارے کہ جا ہوتو میرے پاس رہو جا ہوتو اے کھر ہلے جاؤ اس پرانہوں نے رسول اللہ علیہ کے پاس رہے کورجے دی اور اپنے باب کے ساتھ جانا گوارا ند کیا' رسول الله علیہ کے اخلاق عالیہ حسن سلوک اور شفقت و محبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنہ وقبیلہ میں رہنا منظور ند کیا اور عرض کیا کد آپ میرے لئے باپ اور چھا کی مجگہ جِي باب، اور چيا نے كہا كدا سے زيدانسوى كى بات بىكى تم نے آزادى كے مقابلدي غلامى كوپسندكيا اورائ باب اور چيا اورسب کھر والوں پرکسی دوسر مے خص کوتر جیج و ہے ہوا حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں ایسی صفات دیکھی ہیں كدان كوجائع بوئ كسى دوسر كوتر جي نبيس و بسكتا-

یہ پوراواقعہ رسول اللہ علی کے نبوت سے سرفراز کے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ علی کا توست مطاکی علی تو جن حصر تو جن حصرات نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عند بھی سے ایک اورقول کے مطابق سردول میں سے وہ سب سے پہلے فرد تھے جنہوں نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی۔

رسول الله علی باندی برکه منجید سے ان کا نکاح کردیا تھا جن کی کنیت اُم ایمن تھی ہے آپ علیہ کواپ دالدہ دالد ماجد کی میراث میں (اورایک قول کے مطابق والدہ کی میراث میں) ملی تھیں اور یکی وہ خاتون ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعدمقام آقہ ہے آپ کوچھوٹی سی عمر میں مکہ عظمہ لے کرآئی تھیں مصرت اُم ایمن سے معزت اسامہ بن زید پیدا ہوتے جنہیں جبّ دسول اللہ (رسول اللہ علیہ کا بیارا) کہاجا تا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زیر کوزید بن محد علی ہا جاتا رہا بھر جنب قرآن مجید کی آیت اُفَعُهُ اُلْمَا اِلِيسَاءُ اِللَّهِ عَلَى مُهَا جَاتا رہا بھر جنب قرآن مجید کی آیت اُلْمَعُولُ اَلَا اِللَّهِ اَلَّهُ اَلْمُعَالَّمُ اَلْمُعَالَّمُ اَلْمُعَالِّمُ اَلْمُعَالِّمُ اَلْمُعَالِّمُ اَلْمُعَالِّمُ اَلْمُعَالِمُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ز بیر بن حارث سے زیرب بنت بحش کا نکاح اور طلاق: بھرآ ب تا نے نید بن حارث کا نکاح اپنے بھوچھی کی بین خارث کا نکاح اپنے بھوچھی کی بین زیرب بنے بھی کے خرمانے پراس نکاح کو بھوچھی کی بین زیرب بنے بھی کے خرمانے پراس نکاح کو

تبول تو کرایا تھا لیکن باہمی مزائ میں موافقت نہ ہوئی و حضرت زیڈ جا ہے تھے کہ ان کو طان قدے دیں لیکن دسول اللہ علی ہے انہیں اس سے بازر کھتے تھے اور فرما ہے تھے کہ اپنی ہوی کو اسپنے نکاح میں رو کے دکھولیکن انہوں نے طان قد سے تا وی کہ جب انہوں سے طان قد سے تا کہ انہوں کے طاق و سے تا وی کہ جب انہوں نے طان قد سے دی تو اللہ تعالی کے خرب بنت جش کا نکاح رسول اللہ علی کے ساتھ کر دیا۔ بہاں اس کو فرمایا: فکٹنا قصلی کریڈ ہونے کا گوئی نگھ کے ان سے اپنے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا فرمایا: فکٹنا قصلی کریڈ ہونے کے اس سے آپ کا فکاح کر دیا ) جب بے انہوں کر دیا ) جب بے انہوں کہ دیا ) جب کے حضرت زید تا کو اپنا پہنا ہوئی تو آپ بلے انہوں واجازت مصرت زید تا کو اپنا پہنا ہم ہے کر بھیجا تھا کی مصرت زید ہی کو اپنا پہنا ہم ہے کہ کہ بھی اور دوسری ازوازی مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ بارے نکاح تمہارے اولیا ہے نے اور میرا کرتے تھیں اور دوسری ازوازی مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ بارے نکاح تمہارے اولیا ہے نے کئے اور میرا کاح اللہ تعالی نے کیا ہے۔

ال سارى تفصيل كوسائة وكدكرة يات بالاى تغيير بجهي بهلية مت كريمه ومَاكِانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ كاتر جمده كمير ليجة جواوير فدكور موا..

آیت شریفه کاسب زول کو فاص بی کین اس کامنہوم عام بے جیسا کددیگرآیات کے اسب نزول کے بارے میں مغربین بی فرماتے ہیں۔ آست کر بیدے واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ کسی بھی موٹن مرداور کورت کیلئے یہ کنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے دسول کی طرف ہے کوئی تھم آجائے تو اس کے کرنے دکر نے کا افقیار باتی رہے ہوتھم مل جائے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اسلام سرایا فرما نیرواری کا نام ہے یہ جوآ جکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ سلمانی کے دمویدار بھی ہیں لیکن احتام شرعید پر عمل کرنے کو تیار نہیں ایالی ایمان کا طریقہ نیس جب تر آن وصدیت کی کوئی بات سامنے آئی ہوتو کہ اسکان احتام شرعید برعمل کرنے کو تیار نہیں موسکنا (العماذ باللہ) معاشرت اور معاطلت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد آوارد قرآن وصدیت کے خطاف جلتے ہیں بیراسر بو یل معاشرت اور معاطلت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد آوارد قرآن وصدیت کے خطاف جلتے ہیں بیراسر بو یل جا جیا گا بت کرید کے ختم پر فرمایا: و مین تعلیمی الله کا میں جا بیزا)

فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی مختائش نہیں ہے اور سنن و تواقل کی ادائیگی کی بھی حرص کرنا چاہیے' جس کا فریانبرداری کا مزاج نہیں ہوتا وہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے پھر واجبات چھوٹے لگتا ہے پھر فرائض کی ادائیگی کا اجتمام ختم ہو جاتا ہے حتی کہ شیطان وسوسے ڈال کرائیان ہے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے خیر بہت ای میں ہے کہ جو پچھاللہ تعالی اور اس کے رسول علیقے کی طرف ہے تھم ملاہے دل و جان ہے قبول کرئے نیم دروں نیم بردں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی' ہے

رُینْ بنتِ بَنْتِ بَحْشُ کَا رسول الله عَلِی کے نکاح میں آیا: وَالْاَتَّةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَتَغُونُ فِن مُنْفِئُ مُنْ اللهُ مُبْدِينِهِ (اور آب این بی من اس چزکو چهپارے تھے جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا)
و تغفی النائی و اللہ اللہ مُبْدِینِهِ (اور آب اور آب اوکول سے اندیشرکررہے تھے اور اللہ سے ڈرنا ی آب کو زیادہ سر اوار
ہے ) وہ کیا چرتھی جے آب اپنے دل میں چھپاتے ہوئے تھے؟ بعض لوگول نے تو اس کا پرمطلب لیا ہے کہ آپ علیقہ ظاہر میں تو یہ فرمارہ ہے تھے اور اغررہے ول میں یہ بات تھی کہ زید طلاق وے دیتو میں ان سے نکاح کرلوں گا۔ تفسیر جو اللین میں بھی کی بات تھی کہ زید طلاق وے دیتو میں ان سے نکاح کرلوں گا۔ تفسیر جو اللہ میں بی بات تھی ہے اس بات شان نہوات کے طلاف ہے۔ قبال المقشیسوی ھندا اقدام عظیم من قبائلہ و تفویط بحق المنبی صلی اللہ علیہ و صلم و بفضله (ذکرہ فی حاشیہ المجلالین) (امام تشری رقرہ تا اللہ علیہ و سلم و بفضله (ذکرہ فی حاشیہ المجلالین) (امام تشری رقرہ تا اللہ علیہ و سلم و بفضله کے حق شی اور شان میں کوتا تی ہے)

بن العلا تشرى اورقاضى ابوبكر بن العربي وغيره)

لِنَ الْاَلَا اللهُ الل

سنن ترندى من ہے كەمىزت عائشەمدىقەرى الله تعالى عنهائے فرمايا كەاگر رسول الله على وى كالمجويمى مصه چىپائىت تو آيت كريمه وَلِانْتُونْ لِلَهُ مِي اللهُ عَلَيْهِ (آخرتك) كوخرورى چىپالىت (جس مى الله تعالى كى طرف سے آپ كونا طب فرما كر ونتى نتى الناكس و كالمائم كان تحفيل فى فرمايا ہے) مناكان عنى الله تعالى نے اپنے بی سے لئے جو مقد ورمقر رفرا و یا اور حل کی کوئی تگی تیں ہے جواللہ نے ان كے لئے مقر رفرا و یا اور حلال قرار و دے دیا اسكے بارے میں نی پر کوئی الزام و معافذہ نہیں جب الله تعالی نے اپنے نی کے لئے جو مقد ورمقر رفرا و یا اور حلال قرار و دے دیا اسکے بارے میں نی پر کوئی الزام و معافذہ نہیں جب الله تعالی کی طرف ہے کوئی الزام نہیں تو مخلوق کو اعتر امن کرنے کا اور طعن و تشنیع کا کوئی می نہیں ۔ سنگه کا الله قالی نے ان کا بہی طریقہ رکھا ہے ) بینی سابقین انہیا و کرام بیم السلو قوالسلام کے ساتھ الله تعالی کا بی معالمہ رہا ہے کہ ان کے بہت ی چیز وں کو حال قرار دیا ان پر انہوں نے بینی الله تعالی کی اور خلوق کے طبی و تشنیع کا بالکل خیال نہ کیا معنور خاتم انہیں علی ہے ہی ای پر ممل کر اور و حن الووح: ایا وراللہ تعالی دلاک سنہ فہو مصدر منصوب بفعل مقدر من نفظہ والد جملة مؤ کنة لما قبلها مین میں الدحر ج فی اللہ من من قبل کی من قبل کے من الانہاء علیهم الصلوة والد جملة مؤ کنة لما قبلها جو شانه علیهم فی الاقدام علی ما حللهم ووسع لهم فی بنب النہ کاح وغیرہ ( جلام سے سنہ الم من حیث لم یعور ج خل شانة علیهم فی الاقدام علی ما حللهم ووسع لهم فی بنب النہ کاح وغیرہ ( جلام سے سنہ الله من حیث لم یعور ج خل شانة علیهم فی الاقدام علی ما حللهم ووسع لهم فی بنب النہ کاح وغیرہ ( جلام سے سنہ الله من حیث لم یعور ج

#### فوائد ضروريه

(۱) شریعت اسلامیدی کفاءت کی بھی رعایت رکھی گئی ہے جس کامعنی برابری کا ہے حضرت علی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ اے علی تمن چیزیں ایس جی جب ان کا وقت آ جائے تو ان بین تا خیر نہ کی جائے (۱) جب بنازہ و حاضر ہوجائے (۳) جب تم ہے تکا می حورت کے لئے اس سے برابر کا آ دی پالو۔ (رواہ التر فہ کی ص ۵۳) مطلب ہے ہے کہ جب نماز کا وقت ہوجائے تو اس کی اوائیکی بین تا خیر نہ کر واور جب جنازہ و حاضر ہوجائے تو نماز جنازہ اواکر کے اُسے فوراً فن کردواور جب کوئی عورت بے تو ہر کی ہو (خواہ کنواری ہوخواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شکاری کو اور جب اس کے میل کا آ دی تل جائے قائس مردے اس کا نکاری کردو۔

اس سے معلوم ہوا کہمروعورت کی برابری اور باہمی میل کا دیکھنا بھی دیتی اور شرکی بات ہے۔ بیشیل اور برابری نسبوں میں اور آ زاد ہونے میں اورمسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیکھی جائے گی - کفاء ت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اوراس کے اولیاء کے لوگ عارف دلائیں کہ گھٹیا آ دی سے اس کا فکاح ہوگیا استعمالات فقد کی کتابوں میں ملسی ہے۔ بہاں اس سوال کا جواب و ینامتصود ہے کہ جب حضرت زینب اوران کے بھائی نے حضرت زید سے نکاح کرنے کے بارے میں بیعذر پیش کردیا کدزید ٹنینٹ کے میل کے نبیس ہیں کیونکدوہ قریشی بھی نہیں اوران میں غلامی کا بیر بھی لگا ہوا ہے تو رسول اللہ علاقے نے اُن کا عذر کیوں قبول ٹیس فرمایا؟ بات ریہ ہے کہ شرعا کفاءت کا اعتبار تو بيكن بعض مرتبه دوسرى مصالح ايى موتى بين جن كى وجد الفاءت كاخيال جهور وينامناسب معلوم بوتا بياب چونك يبال ايك مصلحت مضمرتني جواللدتعالي كعلم مين تني كرزية سے زين الاح موجائے كے بعد طلاق مو پھررسول الله علي كانين الشيالية وجس من قيامت تك آن والصلمانول برند صرف رسول الله المالية كول من بلكمل سيد واضح ہوجائے کدمند ہولے بیٹے کی بیری سے اس کی طلاق اور عدت کے بعد نکاح کیا جاسکیا ہے عملی تعلیم وتبلیخ کے پیش نظر کفامت کی مسلحت کوچھوڑ ویا ممیا اور آپ سیالیت نے زینب اور ان کے بھائی کو تھم دیا کہ زید کا زینب سے تکاح ہوجائے میں کوئی جحت ندکریں اور آپ نے جو پیغام دیا ہےا ہے قبول کرلیں۔ چونکہ آپ کا پینکم تھابطور مشور وایک رائے نہیں تھی اس لئے آیت کریمدیس اس سے انحواف کرنے کوعصیان سے تعییر فرمایا اور فرمایا و مُن یَعْلَی اللهُ وَرَسُولَا فَعُلا مُن اللهُ فَهِيناً جمر ب بات بھی قاتل ذکر ہے کدرسول اللہ علقاق کا مرتبہ اولیاء سے بلکہ ہرموش کے اسے نفس سے بھی زیادہ ہے جسے اَلنَّيْنَ اَوْلَىٰ فِالْنُوْمِينِيْنَ مِنَ اَنْفِيهِمْ مِن بِنَادِيا بُ اس صورت مِن آب عَلِيقَة كَعَمَ كا ماننا بن لازم تعا الرامير المؤمنين يا کوئی بھی بادشاہ یا حاکم یا مال یاباپ رسول اللہ علیقہ کے فر مان کے خلاف تھم دے یا خود کسی عورت ومرد کانفس آ پ علیقہ ك تحم ك خلاف كرنا جاسية آب ك تم كى خلاف ورزى جائز نبين آب ملكة في جوتهم درد باجود وجوب ين مو اُس پِمُل كرنائي كرنائي مرنائي اَكِي كَاكُونَي تَعَم عام مسلمانوں كے لئے درجہ استحباب ميں ہواور آپ كسي مسلمان كواس كے بارے بیں بطورہ جوب تھم وے دیں تو اس مسلمان کواس بڑھل کرنا فرض ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ شاخ نے جورسول اللہ علیہ کو خطاب فرمایا و تعقیقی القائل و کانتھا کھی آئی تھفتا ہے اس سے معلوم جواکہ بمیشہ اللہ تعالیٰ کے عظم برنظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ دیکھیں قر آن و حدیث میں جو تھم ہواس پرنظر رکھیں۔ جولوگ علاء اور مبلغ اور دائی ہوں خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آجکل لوگوں کا بیر مزاج بینا ہوا ہے کہ شرق احکام کواس ڈرے جھوڑ ویے جی کہلوگ کیا کہیں سے وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام می کو خوش کرنے کے کام کرتے جیں اور صریحا شریعت مطبرہ کی خلاف ورزی کرجاتے جین اجھے اجھے تام نہاوئیک اور من خمازی بیاہ شادی میں خلاف برزی کر جاتے جین کہ کیا کریں جی اور دی خمازی بیاہ شادی میں خلاف ورزی کرتا دیوائے ایس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا دیوائے ایسا ہے خلوق کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا خیال کرتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا دیوائے ایمان کے مراسر منانی ہے درسول اللہ علیائے نے کسی تھم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی لیکن لوگوں کے طعن و تعقیج کا خیال آس کیا اور اللہ تعالیٰ شانۂ نے خراول اللہ علیائے نے کسی تھی کے شان اقدس کے خلاف تھا۔

بال بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ کی عمل کے کرنے سے نوگوں کے فلافتی میں جتلا ہونے کا اوراس کی وجہ سے ان کے دین وامیان میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سواگر و عمل فی نفسہ محدود ہوئیکن شرعا ما مور بہنہ ہوتو اسے ترک کرتا ورست ہے جیسا کہ رسول الند علی فلے نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ اگر تبداری توم ( قریش ) نئی نی مسلمان نہ ہوتی توشی کعبہ شریف کو چر سے تعمیر کر دیتا اور حطیم کو تعمیر کے اندر حجمت والے حصہ عیں شامل کر دیتا اور کعبہ شریف کے دو درواز سے بنا دیتا ہوئی تا کہ کہنے والے بہتہ کہیں کہ درکیمو یہ کہنا ہی درکیمو یہ کہنا ہی کہ درواز سے بنا دیتا کہ کہنے والے بہتہ کہیں کہ درکیمو یہ کہنا ہی کہ درواز سے بنا دیتا کہ کہنے والے بہتہ کہیں کہ درکیمو یہ کہنا ہی تھو یہ بہت اس کو چھوڑ دیا۔ اوراس میں تکوینی طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کعبہ شریف کا حصہ ہے۔ دخول کعبہ بی دراخل ہوجا کی اس میں داخل ہوتا ہی دخول کعبہ بی درخول کعبہ بی دراخل ہوجا کی اس میں داخل ہوتا ہی درخول کعبہ بی درخول کو بی کرنے میں میں کو کہنے کی کعبہ شریف کا حصہ ہے۔

(۳) حضرت زید بن حارث دخی الله تعالی عند کو بیشرف حاصل ہے کدان کا اسم کرائی قرآن مجید بھی وارد ہوا ہے آپ کے علاوہ کسی حالی کا نام قرآن مجید بھی فہ کورٹیں۔ حکم قرآئی اُدھ کو ہے لائیآئیو بھی کی وجہ ہے سلمانوں نے آئیس دوسری فر کہنا جیوڑ دیا۔ اور اس طرح ہو گئے کیکن الله تعالی شائ نے آئیس دوسری فرح کہنا جیوڑ دیا۔ اور اس طرح ہو ایک بہت ہڑے امراز انسے کروم ہو گئے کیکن الله تعالی شائ نے آئیس دوسری طرح نواز دیا کدان کا نام قران مجید بھی نازل فرمادیا۔ جب آیت قرآنید کی تلاوت کی جائے گی جس بھی لفظ وَ نِسَدَ واقع ہوا ہے تو قرآن کی اس طرح نورش بیاں طفے کے دعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے تھے تو آئیس اس لفظ وائیس کی مرحرف پر دس نیکیاں طبح کے دعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے تھے تو آئیس اس لفظ کے اس میں تادیے رہول الله قبید تھے تو آئیس اس لئی عربی غروہ موجہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ اُس وقت بھی وہ لفکر کے امیر تھے۔ حضور علی ہونے کی جس مرتبہ آئیس اپنے تھے دھرت اُسامہ درضی حضور علی ہونے کی مرس اُن کے جیئے دھرت اُسامہ درضی الله تعالی عند نے روانہ فرمایا۔

مُاكَانَ مُحَدُّلُ إِبِّا اَحَدِ مِنْ لِبَعَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ اللَّهِ بِنَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ حہارے مردوں میں ہے مرکس کے باپ ٹیں اور جین اللہ کے رسول میں اور نیوں کی میر ہیں اور الله بر شکی عِکلیْماً الله

محمدرسول الله علينة خاتم التبيين بين

قصف مدین : اس آیت کریمه میں اقب اقریفر مایا کیتم میں جومرو ہیں لین بالغ افراد ہیں محدر سول الله علی آن میں سے کسی کے نسبی والدنہیں ہیں اس میں اس بات کی فلی ہے کہ آن مخضرت علیہ کسی مجمی ایسے محض کے والد ہوں جورجو لیت کے حدود میں داخل ہو گیا ہواس کے عموم میں زید بن حارث وضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہونے کی بھی تنی ہوگئی۔ آیت میں بہتا دیا کنبی والد ہونے سے جوباب بینے کے درمیان ادکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں مثلاً میراث جاری ہونا اور ترمت مصابرت خابت ہونا' آپ علی ہے کے اور زید بن جارٹ یا گئی ہی سے اور خاب کے درمیان ان میں سے کوئی تھم بھی جاری نہیں ہے اور رخسانگہ آس لئے فر مایا کہ آپ علی ہوئی اوران کی رخسانگہ آس لئے فر مایا کہ آپ علی ہوئی اوران کی شادیاں بھی ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باتی صاحبر او یوں کی آپ کے سامنے وفات میں ہوئی۔ آپ علی ہوئی۔ آپ علی ہوئی وفات ہوئی ' حسنین رضی بھی ہوئی۔ آپ علی ہوئی۔ آپ مردول صاحبر اور یہی ہوئی۔ آپ مردول ساحبر اور یہی ہوئی۔ آپ میں ہوئی۔ آپ مردول ساحبر اور یہی ہوئی۔ آپ میں ہوئی۔ آپ بیات میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ مردول سے بھی بالغ افراد میں ہوئی۔ آپ کے اس بات میں کوئی اشکال نہیں گیں۔

دوسری بات بے بتائی کہ گودہ کی بالغ سرد نے نہیں بین کین و حالی باب بین اند تھائی کے دسول بیل بین اند تھائی کے دسول بیل بین اور آپ کے اس اور آپ کے سازی است پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان اند کی اور آپ کے اس اور آپ کے بعد کوئی بھی جی آیا مت ساتھ تی آپ بین اور آپ کے بعد کوئی بھی جی آیا مت ساتھ تی آپ فرانس ہے۔ اس تقریق بنا اور ساتھ تی آپ کی دوحائی بوت نہیں نہوت ہے کہیں زیادہ اٹلی اور افضل سے اور آپ بین نہیں ہے۔ اس تقریق کے بوحا باتھ صرف انہی کے لئے تعین میں نہیں تی اور آپ کی موجود گی بین جوحا باتھ صرف انہی کے لئے تعین اور افضل بعد کی آپ کی اور افضل بعد کی اور افضل بعد کی اور افضل اور افضل بعد کی آپ کی بازہ اور افضل اور افضل بعد کی آپ کی اور افضل اور افزاد ذکر اور افضل نہیں ہے کہا تی بین آپ کی بیفشیلت و منقب اس سے کہیں نہا و اور افزاد ذکر اور افزاد ذکر اور افزاد ذکر اور اور افزاد ذکر اور اور افزاد ذکر اور اور اور اور افزاد نہیں کی بیفشیلت و منقب اس سے کہیں اور اور افزاد ذکر اور اور اور اور اور اور اور اور اور افزاد کی بیفشیلت و افزاد کو اور افزاد اور کئی بیاب بوتے ۔ قبال صاحب المروح فری کی نوام اور اور اور اور اور اور اور اور کئی بیاب بین کی مور کیا گیا ہے کہ صرت اور میں کہا ہور کی کان اما کی واحد منکم المراز کی بیاب بین کی مور کیا گیا ہور کی تعین کی مور کیا گیا ہے کہ صرت اور میں مور کیا گیا ہور کی کر میاں کی اور میں کر میں کر میں بین کر میں نوار کی میں بین کر میں کر میں کہا ہور کیا گیا ہور کی کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کہاں کہاں کہا ہور کی کر میں کہاں کہا ہور کی کر میں کر میں کر میں کہا ہور کی کر میں کر میاں کر میں کر میں کر میں کر کر کر کر میاں کر میاں

آپ علی ہے ہے ہیں جوانمیاء اور سل میلیم العلوۃ والسلام تشریف لاتے ہے وہ خاص تو م کیلئے اور محدود وقت کے کئے تشریف لاتے ہے وہ خاص تو م کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے ہے خاتم النبون ور تمام تو موں اور تمام نوانوں اور تمام تو موں اور تمام نے اور تمام نوانوں اور تمام نوانوں کے لئے رسول ہیں اور تمام نوانوں کے بسنے والوں کے لئے رسول ہیں اور تم ہیں کیونکہ نمی عام ہیں اور رسول خاص ہیں (جیسا کہ پہلے میان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہواور نمی ہم بیٹیم پر صاوت آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ بو یا ندہو) البغا خاتم النبیان فرمانے سے آپ کے خاتم الرسل ہونے کا بھی اعلان ہوگیا سورہ سیاء

میں فرمایا <u>وَمَا ٱلْسَلَنْكَ اِلْا كَافَحَةُ لِلْعَالِينِ بَصِيمُا وَمَنْ يَعْلَمُونَ الْفَالِينِ لَا يَعْلَمُنُونَ (اور بم نے آپ کوئیں جیجا عمر تمام انسانوں کے لئے بشیراور نذیرینا کرلیکن بہت ہے لوگ نیس جائے )</u>

غلامه بيه بكرسول الله عليه كل ذات كرامي يروقف نبوت متصف جونا ليني نبوت جديده سيسرفراز كياجانا ختم ہوگیا ہےاورسلسلۂ نبوت آ پ کی ذات گرامی پرمنقطع ہوگیااب نبوت جدیدہ سے کوئی بھی مختص منصف نبیش ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آب اللے کے بعد جومی کو فاض نبوت کا دعویٰ کرے وہ جموتا ہے محمراہ ہے کا فرہے اور اُس کی تقیدین کرنے والے بھی ممراہ اور کا فرین اور آیت قرآنیہ ك منكر بين جس من صاف اس بات كااعلان فرماديا ب كه معرت محمد والنفخ خاتم النهيين بين احاديث شريف سيح اسانيد ك ساتھ بہت زیادہ کشر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ عظیمہ پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ان احادیث کو بعض اکا برنے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآن وحدیث کی تصریحات کے یا وجود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خود بھی کا فرہو نے اورا بے ماننے والوں کوبھی کفریر ڈ الا مفسراین کیٹر ( جلد ۳ ص ۱۹۹۳) بهت ی احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: فسمسن رحمة اللّه تعالی بالعباد اوسال محمد عظیم اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه في السنة المتواترة عنه اله لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتي بانواع السحر والطلاسم والنيو نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب \_(بيندول برالله تعالى كي رحت بي كداس في عفرت محمد مقالیقه کوان کی طرف بھیجا بھر حضور علیقه کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حذیف کی بحمیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ الله تعالى نے اپنى كماب من اور حضور علي في نے اپنى احادیث من جوكه متواتر میں خبرد يدى سے كه حضور علي كے بعد كوئى نی نہیں ہے تا کہ سب پر واضح ہو جائے کہ حضور علی ہے بعد جواس مقام کا دعویٰ کرے گاوہ مکارد حال جمونا ہے خود بھی عمراه بدوسرول كوبعي ممراه كرنے والا ب أكروه جادوگريول كر شے دكھائے جوبعي طلسم ونر تكيال دكھائے سب عقل مندوں کے فزو کی بے کارو گراہی ہیں)

خاتم النبيين مجھی قراءت متواترہ ہے ۔ یادر ہے کہ خاتم النبين حضرت امام عاصم کوئی کی قرائت میں آتا ہے اور ن کے علاوہ ديگر قراء کے قراءت بسراتا ، یعنی حاتم النبيين ہے۔ حاتم (ت کے ذہر کے ساتھ) مہر کے متی من اور ن کے علاوہ ديگر قراء کے قراء ت بکسراتا ، یعنی حاتم النبيين ہے۔ حاتم (ت کے ذہر کے ساتھ) مہر کے متی من آتا ہے اور حاتم دونوں قراء توں کاما آل ایک بی ہے بیتی آخر الانبیاء بی سیدنا محدرسول اللہ علی تھے حاتم النبین مجھی ہیں لیعن آپ کی تشریف آوری سے سلماء نبوت ختم ہو گیا اور حاتم الذبین مجھی ہیں گئی جاتی ماری کونبیوں کے لئے مہر بناویا گیا، جیسے مہرآخر میں لگائی جاتی طرح آپ عالیہ پرسلماء نبوت ختم ہوگیا اب آپ کے بعد کوئی بی آنے والانہیں۔

بدد مرئ قرارت جوتا كے زير كے ساتھ ہے قرارت متواثرہ ہے اس كا انكار بھى كفر ہے ہم نے خصوصیت كے ساتھ بد

قراًت اس لئے ذکر کی ہے کہ بعض محدول نے حاکم النّبین (بفنع الناء) کا ترجمدافصل النّبین کرے آئے تخضرت علی اللّب کے خاتم الانبیاء ہونے کا اٹکار کیا۔

مرز تادیانی) نے نبوت کا دعوی کردیا تھا انسان کے کہتے ہے بنجاب کے ایک آدی (مرز تادیانی) نے نبوت کا دعوی کردیا تھا انسان کا یا اور اُسے اور اس

اس ہے اپنا مقصد لکا لنا مقعد دکا لنا مقعد دکھا انہوں نے اس جمونے نبی ہے جہادِ شرقی منسوخ کرنے کا اعلان کرایا اور اُسے اور اس

کے مانے والوں کو دنیا وی لا بلی دیے کر اپنا ہموا بنالیا 'دنیا کے طالب اس فیص کی جموئی نبوت کا اقر ارکرتے ہے گئے اور
جب ان کے سامنے آریت قرآن یہ و کوکن ڈسٹون انٹھ و کھا گئے اللّے ہیں گئی تو طرح طرح کی تاویلیں کر ہے اس کو روز کر دیا

اور آیت کے معانی اور مفاہیم اپنی طرف ہے تجویز کر دیے اور نبوت کی شمیں بنالیں 'حقیقی اور ظلی و بروز کی کہتے ہم جاری

کردی تاوقت تحریران لوگوں کی جماعت موجود ہے جو یہود و فصار کی کسر پرتی میں پر درش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور
مسلمانوں کی دشتی میں برابر تھی ہوئی ہے اللہ تعالی است مسلمہ کوان کے شرے بچائے۔ یہا کے موثی کی بات ہے کہ جو میں
قرآن کریم کی کی آیت کا منکر ہووہ نبی تو کیا رہیں یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہوئے ہیں۔

وَكُانَ اللهُ يَكُلِ مَتَى وَعَلِيْهِ } (اورالله برچز كاجائے والا ب)اس من قرآ في اعلان كى خلاف درزى كرنے والوں كے لئے سمبيد باوروعيد بے جولوگ صنور خاتم أنبيين عظاف كى نبوت كے بعد كى دوسر معض كى نبوت كے قائل بيں يا اسلام كے خلاف كوئى بھى عقيده ركھتے بيں أيسے لوگ يوں نہ جميس كہ يد نيا بى سب بجھ بے اللہ تعالى كومب كا عال ظاہرو باطن عقيده وممل معلوم بيں و داس كے مطابق سزادے كا حقير دنيا كے لئے كفريد عقائدا فقياد كرنے والے اور كفريدا عمال اعتبار كرنے والے اللہ تعالى كى وعيدے عافل نہوں ۔

حضرت عيسلى عليه السلام كى تشريف أورى ختم نبوت كے منافى نہيں اواديث سيحة كثيره متواره عصراحنا اورآ مت آن وَ اَن وَن آهَ لَى اللهُ ال

حافظ جلال الدين سيوفى رحمة الشعليد في "مزول عينى بن مريم آخر الزمان" كتام سايك رسال لكها بهاس من المريم الكيم للطم الى "اور" كما البعث والتقو للبيقى" سعد يث تقل كي ساوراس كي سند جيدينا في سي جس من اس

بات كى تصريح بى كەحفرت يمينى عليدالسلام رسول الله عليه كى فحت پر بوتىك خديث كے انفاظ يہ بن عن عبد الله بن مريم معد ف لى وضى الله عند قال قال وسول الله عليه المدجال ماشاء الله ثم ينول عيسلى بن مريم مصد ف ا بمحمد وعلى حلته احامًا مهديًا وحكمًا عدلا فيقتل الذجال \_ (حضرت عبدالله بن ففل رضى الله تعالى عند قرمات بي كرحفوراكرم عليه في ارشاد قرمايا بقناع رصالله تعالى چا ب كا دجال رہ كا جرحفرت عيلى ابن مريم عليدالسلام نازل بول كے اس حال ميں كدوه حضرت محمد عليه كى تعمد بن كريں كے اور آب عليه كي المت پر بول كے جابت كامام بول كے حاكم محاول بول كے اور يكر آب دجال كون كرديں كے )

صحیح بخاری میں ہے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا: وَاللّهِ فَى مَفْسَى بِيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مويم حكمًا عدلا \_(الحديث) (باب نزول عيمنى عليه السلام صدف ) (قتم اس وات كي ميكة بعنه قلات ميں ميرى جان ہے مقريب تم ميں ابن مريم حاكم عاول بن كرنازل مول كے)

نفظ حسكما كانشري كرتے بوت حافظ اين جرحمة الله عليه "فق البارى جلدا مي الام" على الله عليه السلام حاكما انه بنزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه الشريعة بافية لا تنسخ بل يكون عيسنى عليه السلام حاكما وفيه دواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم حكما مقسطا والمدطبواني من حديث عبدالله بن معفل ينزل عيسنى ابن مويم مصدقًا بمحمد على ملنه. اهد (معني بيب كرا بيش مريت محمد بيركما بق فيل مطابق في كرف واسل بن كرنازل بول محركون مي كونكه بيش بعت باقى بمشوخ شيل بوعني بكر حفرت بيسي عليه السلام اى محمط بن حكومت كري عردان بارب بين امام سلم في من ابن شهاب كى دوايت لى ب كرها كرا سيرا مرادب عادل حكم ان اور طبرانى نے دعترت عبدالله بن منفل وضى الله عندكى حديث قل ك كرد عندرت بيسي عليه السلام حضور علي الله عند القراق الله منفور علينه كى حديث قل ك كرد عندرت بيسي عليه السلام حضور علينه كى مقد القريد الله من عديد الله من الله عندكى حديث قل كى ب كرد عندرت بيسي عليه السلام حضور علينه كى الله عندكى حديث قل كى به كرد وال من كرا والدار الله من منا بين منفل وضى الله عندكى حديث قل كى به كرد عند المنام حضور علينه كى الله من منال من الله عندكى حديث قل كى به كرد عند المنام حضور علينه كى الله عند الله من الله عندكى الله من الله عندكى الله من الله عندكى الله عندكى الله عند الله من الله عند الله عند الله عندكى الله عند الله عندك الله عند الله عندك ا

امام نووی رحمة الشعفية شرح مسلم عن تكفيح بين: ای يسنول حاكه مها بهانده النسريعة لا ينول نبيا بوسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة - (صحح مسلم جاص ۸۷) (يعن آب شريعت محمديد كم مطابق في لي كرن والي بن كرنازل بول مح مستقل نبوت ورسالت اورشريعت محمديد كومنسوخ كرنے والى شريعت ليكر الرائيس بول محرب بلك والى امت محمديد كا مول عن سي ايك حاكم بول محرب بلك واكن امت محمديد كا مول عن سي ايك حاكم بول محرب

مطلب یہ ہے کہ سیدنا حضرت میسی علیہ السلام بازل ہوں گے اور شریعت اسلام یوجمہ یہ کے مطابق ہی فیصلہ ہیں گے۔
مستقل نمی ند ہوں سے اور نہ ستقل شریعت، لے کرآ کیں گے جو جنا ہے محدرسول اللہ علیقے کی شریعت کو منسوخ کردے وہ
ای اُمت کے دکام میں سے لیک حاکم ہوں گے۔ قادیا نی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر ہے
اور اس وجہ سے بھی کا فر ہے کہ انہوں نے خاتم انتمین کے متنی میں تحریف کی ہے اور اس کا معنی افضل النہیں بتایا ہے۔ ان
جا الوں کو معلوم نہیں کہ قرارت میں ایک قرارت تاء کے ذیر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیاتی زندیقول کا جھوٹ: تادیانیوں نے حتم نوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکالی تھی کہ چونکہ

حضرت مستح علیدالسلام کے تشریف لانے کی خبر ہاس لئے نبوت کا دروازہ بندئیں ہوااورہم جے نبی مانے جی وہی ستح ہے۔ان لوگوں کی تروید کے لئے بی کانی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کو جگہ جگہ سے این مریم فرمایا ہے ونیا جانتی ہوتا اپنے تاویلات و تحریفات کے جیجے جل کرملعون ہوتے ہیں۔ مانتانہیں ہوتا اپنی تاویلات و تحریفات کے جیجے جل کرملعون ہوتے ہیں۔

یَا اَیْ اَلْمُ الْمُنُو الْفُلُو اللّه وَكُراكُونِ اللّه وَلَه اللّه وَاللّه و

جس دن بولگ اس سلاقات كري محان كاتي بسلام بوكالوراس فان كے ليے اج كريم تيار فرما إب-

ایمان والوں کوذ کرالٹد کی کثر ت کرنے کا حکم اوراس بات کی بشارت کہالٹداوراُس کے فرشتے مؤمنین پررحمت بھیجتے ہیں

قسط معملیں: بیچارآیات کا ترجمہ ہے پہلی اوردوسری آیت میں دال ایمان کو تھم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ ذکر کریں اور صبح وشام اس کی تنبیج میان کریں۔مفسرین نے فرمایا ہے کہ صبح وشام تنبیج بیان کرنے کا مطلب سے ہے کہ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بعض معترات نے فرمایا کہ صبح سے دن کو اور شام سے رات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لئے لیل ونہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کا خصوصی تھم دیا تا کہ لیل ونہار کے باتی اوقات میں بھی ذكر كے لئے ذين حاضرر باور قلب ولسان ذكر الله مين مشغول ريل -

قر کر الله کے قضا کی : در حقیقت ذکر الله بهت بوی عیادت به ادر بروقت اس پی مشخول رہے کی ضرورت ہے اور برقت اس پی مشخول رہے کی ضرورت ہے اور بیٹے اور اندا میں فر بایا: فَلِذَا قَصَّن مُو اللّٰهُ فِلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَلَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَلَا لَهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰ فَاللّٰهُ فَاللّٰ

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بروایت ہے کدرمول الله علیہ نے ارشاد فرمایا مشل الگیذی یہ لاکو رہے والکہ ندی لا بہ لاکو کہ جائے ہے۔ ارشاد فرمایا مشل الگیذی یہ لاکو رہے والکہ ندی لا بہ لاکو کہ مثل اللہ بھی والمعیت مثال آس فحض کی جوابے رہ کو یاد کرتا ہے اور جویاد کیس کرتا زعدہ اور مردہ کی سمثال ہے۔ (رواہ البخاری) معلوم ہوا کہ کھاتے ہتے رہنا اور ڈیاوی مشاغل میں زندگی گذار لینا ہے کوئی زندگی نہیں ہے زندہ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالی کی یاد میں گئے رہتے ہیں جہاں تک ممکن ہولینے بیٹھے اور کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کر حے رہیں اور زبان کوذکر اللہ میں لگائے رہیں۔

ایک عدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کو کسی بھی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس ایک گھڑی کے جو دنیا ہیں اللہ کی یاد کے بغیر گذر گئی تھی ۔

حضرت ابو ہر بر ورض اللہ عند ہے روایت ہے کہ فر مایا ہی اکرم اللہ نے کہ چندلوگ کی جگہ بیٹے انہوں نے اپنی جمل میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے ہی بر درود نہ بھجا تو ریجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگ بھرا گراللہ چا ہے تو اُن کو عذا ہد ہو اور آگر ہو اُن کی مغفرت فر ماد ہے اور آگر کوئی فیص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کویا و نہ کیا تو یہ لیٹنا اور اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو فیص کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں آئی نے اللہ کویا و نہ کیا تو یہ لیٹنا تو یہ لیٹنا تو اللہ کی طرف ہے اُس کا یہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا ۔ آئی خضرت علی آئی کا یہ جھی ارشاد فر مایا کہ جولوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کویا و نہ کیا اور اپنے ہوئی ارشاد فر مایا کہ جولوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کویا و نہ کیا اور اپنے نبی پر ورود نہ بھیجا تو قیامت کے دان اُن کا یہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا آگر چیٹو اب کے لئے جنت میں داخل ہوجا کیں ۔ (الترغیب والتر ہیب جلد ہیں ۔ ۱۳ میں)

ہوشیار بندے وہی ہیں جواپی عمری ایک گفڑی بھی ضائع نہیں جانے دیتے ' دنیا میں جینے کیلیے جوتھوڑے بہت شخل کی ضرورت ہے'اس میں تھوڑ ابہت وقت لگایا اوراس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہےاس کے بعد سارے وقت کواللہ ہی گ یاد میں علاوت میں تنبیع میں تہلیل میں تخمید میں تحمیر میں ورود شریف میں لگاتے رہتے ہیں لایعنی باتوں میں مشخول ہوکر اپناوقت ضائع نہیں کرتے اورا ہے دل کا ٹائن نہیں کھوتے۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا که الله کے ذکر کے علاوہ زیاوہ نہ بولا

کرو کیونکہ انٹدے وکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوت قلب یعنی ول کی گئی کا سبب ہے اور بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دورو بی مختص ہے جس کا ول تخت ہو۔ (رواہ اکتر ندی)

ام المؤمنين حضرت أم جبيدرض الله تعالى عنها ب روايت ب كرسول الله عليه في ارشاد فرمايا كدة وي كابر بول اس كے لئے وہال بسوائي اس بات كر بھلائى كا تھم المي برائى بدو كے يا الله كاذكركر ب (رواہ التر فدى) حضرت عبدالله بن بسرضى الله تعالى عند بروايت مقتب كي آخراني بعنى ديبات كار بنے والا رسول الله عليه كى خدمت ميں حاضر بوا اوراس نے سوال كيا كر توكوں ميں سب بہتركون ب؟ آپ عليه نے فرمايا جس كى عرفي بواور اعمال الله على اضل بے؟ آپ عليه في نے فرمايا بي دواس عال ميں رفعت بو كرتيرى زبان الله كى ياد ميں تر بور (رواہ التر فدى)

سورہ کیا میں قرمایا کیوالت کو گاہی ہی قرموں سے پہلے منتیں ہی گر کھر ہے گئے ) نماز سے پہلے اوان ہی وکر ہے اور
اقامت ہی از ان کا جواب ہی وصو کی وعا ہی فرضوں سے پہلے منتیں ہی گھر کھیر ترح پر سے لے کرسلام پھیر نے تک مازی برابر وکر میں مشغول رہتا ہے بھی اللہ کی جدو شاہ میں مشغول رہتا ہے بھی گلیر کہتا ہے بھی قرآن مجد کی طاوت کرتا ہے بھی اللہ کی حدید بات مجمع اللہ کی جدورات ہے اور ہے بھی اللہ کی جدورات ہے بات بات ہور ہی وعاما گئا ہے نمازی کی زبان بھی اللہ کی یاد میں گلی بوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی یاد میں گلی بوئی ہے اور اس کے ساتھ حدل بھی اللہ کی یاد میں گلی بوئی ہے اور اس کے ساتھ حدل بھی اللہ کے وکر میں مشغول ہے قلب حاضر ہے اعتما وحواضع ہیں۔ بھی قیام میں قرادت پڑھ دہا ہے بھی ساتھ حدل بھی اللہ کے وکر میں مشغول ہو گئی جدو میں گیا جمین نیاز نہیں پردکھ دی اور دب تعالی شانہ کی ترج میں مشغول ہو کری جا جمین میں ہی تو میں گئی ہوئی ہی ترکھ میں بھی تیا ہے بھی تاہم میں قرادت پڑھ میں مشغول ہو کری ہیں اپندہ کے پاس اپنا بھر و نیاز اور تد لل اور عبود برت کا عملی اقراد کا ابر کرنے کے لئے اس سے زیادہ پھی تیں ہے کہ اشرف الاعتما و بھی اپنی اپنی وی دور اپنی کا اور کہ ہی تا اس سے ذیادہ پھی تیا ہی کہ کی تاہر و المی اور کی اور کی ہوئی کی دو تیا تھی اور کی ہیں اور کی اور کی ہوئی کی دور کی تھی تا ہی جو کی کر ہیں اور کی اور اس کی میں دو تقیقت پانچوں نماز میں اللہ تعالی کی یادی طرف کھینی تاب مومن کی زندگی سراپاؤ کر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نماز میں اللہ تعالی کی یادی طرف

 اوراگروہ بھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس جماعت ہے بہتر ہوتی ہے <sup>ا</sup>۔ جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

ما فظائن كثيروهمة الله على عباده فريضة الاجعل لها حدّا معلوما ثم وعدر اهلها في حال العلو غير الذكر فان لمم يفوض على عباده فريضة الاجعل لها حدّا معلوما ثم وعدر اهلها في حال العلو غير الذكر فان الله تعالى ثم يجعل له حدا يستهى اليه ولم يعدر احدا في توكه الا مغلو باعلى تركه فقال (فَاذْكُرُوا الله في المناوقة وقا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ) بالليل والنهار في البرّوا لبحزو في السّفووا لمحضرا والغني والفقرا والسسقم والمصحة، والسّووا لعلالية وعلى كل حال. مطلب يب كالتدتوالي في البرّوا لموجوم التدفوال في البرّوا لموادات معلام من الله والمناورة العلالية وعلى كل حال. مطلب يب كالتدتوالي في المناورة المؤلفة والمعالية وعلى كل حال. مطلب يب كالتدتوالي في معدور قرار وياب محر ذكر الله الله فرض فرائي بين ان كل حد معرر ب ادراس عادر الموادر الموادية في ماص وقت ادر ما المن مقرر بالشرار والمناورة والمناورة والموادر بادخود والمناورة المرادر بادخود والمناورة المرادر بادخود والمناورة المناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمناورة والمن من المناورة والمناورة والمن

تیسری آیت بی بیر فرایا: هوالذی نیسی علی کار و کار کیا کیا کی دوست بھیجا ہا وراس کر شے

(تہارے لئے استعفاد کرتے ہیں) اس بی جولفظ نیسے لی وارد ہوا ہاں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہی ہاور
فرطنوں کی طرف ہی حضرات اکا برعلاء نے فرمایا ہے کہ صلوا تا کی نسبت جواللہ تعالی کی طرف ہاں ہے دہمت مراو
ہے کینی اے موسود اللہ تم پر دحت بھیجا ہے۔ اور فرطنوں کی طرف جوصلوا تا کی نسبت ہے اس سے استعفاد مراو
ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرطنے تہاریہ لئے دحت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورة المومن)
وَ يَسْتَ عَفِي وَ وَنَ لِللّٰهِ فِيْنَ الْمَنْوَا حَرِيفَر مایا لِلْفَوْمِ فَيْنَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ فِي کَمْ پراللّٰہ کی رحمت ہوتا اور کہ اللہ موسول کی اللّٰهُ فیون کی طرف تکا کے ہیں (کما فی سورة المومن)
فرطنوں کا استعفاد کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تہیں اعظروں سے دوشنوں کی طرف تکا کے بعنی جہالت اور کم راق کو فرطنوں کی طرف تکا کے بعنی جہالت اور کم راق کے فرطنوں کی طرف تکا کے بعنی وہ اللہ مؤسنین پر دم
فرطنوں سے نکال کر جاہت اور یقین کے نور سے منور فرما تا ہے اور آخرت میں بھی دم فرمائے گا دنیا میں ایمان کی وہ اللہ کو ایک ہو اور استاد کی اور بعت سے بچایا کھانے ہینے اور پہنے اور بہنے اور استان کی اور اس کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی اور بینے اور بہنے اور کی خوادر برائے کا اور برائے کی اور والے کا اور برائے کے اور کی کے کا دور برائے کا اور برائے کا اور برائے کا اور برائے کی اور کی کے کا دور برائے کا اور برائے کی اور برائے کا اور برائے کی اور کی کے کا کی کو برائے کی اور کی کو برائے کا اور برائے کی اور کی کے کو برائے کی کا کو برائے کی کو برائے کو برائے کو برائے کی کو برائے کی کی کی کو برائے کی کو برائے

لے قبال الطبیبی المواد ملائمن الملنكة المفریین و ارواح الموسلین فلاد لالة علی كون الملّیكة افضل و الاحسن ان بقال الطبیبی المواد ملائمن الملنكة المفریین و ارواح الموسلین فلاد لالة علی كون الملّیكة افضل و الاحسن ان بقال السخیریة من جهة كثوة الثواب، (كذا فی حساشیة السمنسكولة عن اللمعاف) (علامطین المرضی السمنسكولة عن اللمعاف) (علامطین الماسی عن اس سراد مقرب المرضی الموسلی الموسلی الموسلی المسلم المسلم

بٹارت ویتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

چین آیت میں فرمایا تیکینگائم پوئی یکفونگا سکی (جس دن اللہ علاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا) لیمن اللہ تعالی آئے۔

اللہ تعالی کے طرف ہے ان پر سلام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورة الزعد وَالْکَیْکَ اُلْوَانَ عَلَیْهِ فَرِیْنَ کُلِیْهِ فَرِیْنَ کُلِیْکُ فَرِیْنَ کُلِیْکُ وَ اللّٰ مِی اللہ اللّٰہِ مِی کُلِیْکُ اللّٰ اللّٰ کِلِیْکُ اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰہِ اللّٰ کُلِیْکُ وَمِیْ کُلِیْکُ اللّٰ اللّٰ کُلِیْکُ وَمِیْکُ اللّٰ اللّٰ مِی مُولِدِی کُلُونَ کُلِیْکُ وَمِیْکُ اللّٰ اللّٰ مِی کُلِیکُ اللّٰ اللّٰ کُلِیکُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُلِیکُ کُلُونَ کُلِیکُ کُلُونَ کُلِیکُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُیکُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ

وَاَعَدُ لَهُمْ اَبِهُوا كَيْنِهَ ] (اورالله نے ان كے لئے اجر كريم تيار فرمايا ہے) يعنى ان كے لئے عزت والا تو اب تيار فرمايا ہے ۔مفسرا بن كثير فرماتے بيں كداجر كريم ہے جنت اور وہاں كی تعتیں اور ہرطرح كی لذتيں مراد بيں۔اول تو جنت كا داخلہ بى برد ااعز از داكرام ہے پھراس بيں جو پچھ بيش كيا جائے گا وہ بھى اعز از كے ساتھ ويش ہوگا وہاں ہميشہ كرم اور معزز بى رہيں گے۔

يَا يَهُ النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيْسٌ وَاوَنَ بُرُاهُ وَ دَاعِيًّا إِلَى اللّهِ بِإِذْ نِهُ ا عن ب عد بم ن آب كوكود اور بنارت دين والا اور الله عدم ع الله ك طرف با ف والا و سِرَاجًا مُنِينُولُ و كَبَيْسٍ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُ مُرْسِ اللّهِ فَضَلًا كَبَيْرًا و و كَا تَعِلْعِ الْكَفِرِيْنَ اور دوْن كر في والا جماع بنا كربيجا به اورآب و عن كوفر فرى بناويج كرباط الله و كفر الله و كل بالله و كرب الله و كافرون و المُعْنِفِقِينَ و دُعُ أَذْ لَهُ مُعْ و تَو كُلُ على اللّه و كُلّ مِن الله و كرب الله

اور منافقوں کی بات ند مانے اور ان کی ایزام کو چیوڑ نے اور اللہ بر مجروسہ سیجے اور اللہ کائی کارساز ہے۔

## رسول الله عليضة كي صفات جميله

قسفه معيو: بينواراً يات كاترجمه بي دواً يول من رسول الشفطية كاسفات بيان فرماني بين اورتيسري آيت من آپ كوبشارت دين كانتم ديا ب اور چوكي آيت من كافرون اور منافقون كاكهانه مائخ كا دران سے جو تكيفين پنجيس ان كى طرف دصيان نه دين كا درالله بر محروسه كرنے كائتم فرمايا ہے۔

اول قويون فرمايا بي يَأَيُّهُ النَّيِيُ إِنَّا أَرْسَدُنَا فَي شَاهِكُ اللَّهِ مِنَا مَ مِن مَ فَ مَا بِ كُوشَاهِ مِنَا كَرَ مِيجَا بِ شَاهِ كُواه كُو كَتِ مِن سورة بقره مِن فرمايا ب وَكُذَ إِلَى جَعَلَنَكُ فَلَا تُوسَالِكُ فَا الْكَالِينَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مَعْ فِيلًا الْكَالِينَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مَعْ فِيلًا الْكَالِينَ وَيَعْمَلُ الْكَالِينَ وَيَعْمَلُ الْكَالِينَ عَلَى الرَّالِي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْم جب ہم برامت میں سے ایک کواولائیں مے اور آپ علی کوان پر کواہ بنائیں کے ) اور سورہ تے میں قرمایا ایکٹون الدّ الوگ تھھینڈ اعْدَیْکُٹر وَ تَکُونِدُوْ اِنْکُھُ کَاءَ عَلَی ﴿ تَا کَدِر سُولِ تَمْ پِرِ کُواہ ہُو جا کَ اور تم لوگوں کے مقابلہ میں کواہ بن جا دُ)۔ان آ بھوں سے معلوم ہوا کہ آپ تیامت کے دن اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں کوائی دیں کے سورہ بقرہ اور سورہ نسام کی آیات کے ذیل میں جو بچھ ہم نے لکھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔ (انوار البیان میں ہو اجلام)

تھرفرمایا وَمُبَشِّرًا کَنَا بِوبِشَارت دینے والا بنا کر بھیجا اہلی ایمان کوایمان کے منافع اورا عمالی صالحہ کے اجروثو اب کی خوجری دینا آپ کے کارملوف میں شال ہے۔ وَلَدْ بُسُو الورا بِ کوڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کرالی ایمان کو بشارت دینا آپ کے فرائض منعمی میں ہے ہے ای طرح اہلی کفراورا بل معصیت کوڈرانا اور وعیدیں سانا بھی اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے ذرمہ کیا گیا ہے۔

عرب وجم کے لئے متام او یان والوں کے لئے اللہ تعالی نے آپ ویشرونذ رینا کر بھیجا مورہ سباہ میں ارشاو فرمایا:
وَمَا اَنْ سَلَنْكُ اِلْا کُافَةَ یَلْفَایُس بَعِیْمُ اَوْ مَلْ بَیْرِیْ اَلَٰ اِسْلَا اِلَٰ اِلْکُلُونَةُ یَلِیْکُ اِلْکُلُونِیْ اِلْکُلُونِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اِللّٰکِیْ اِللّٰہِ اللّٰکِیْ اِللّٰہِ اللّٰلِیْ اللّٰکِیْ اللّٰہِ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اللّٰکِیْ اِللّٰہِ اللّٰکِیْ اللّٰلِیْ اللّٰکِیْ اللّٰلِیْ اللّٰکِیْ اللّٰلِیْ اللّٰکِیْ اللّٰلِیْ اللّٰلِیْ اللّٰکِیْ اللّٰلِیْ اللّٰلِیْ اللّٰلِی اللّٰ

سیح بخاری جلداص ۲۸۵ میں حضرت عطابین بیادے مردی ہے کہ آنہوں نے بیان کیا ہی نے عبدانلہ بان محروبی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بان کی گئا ہے اس ہے جھے ماص رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے فریا جو آپ کی صفات قرآن شریف ہیں بیان کی گئی ہیں ان ہی سے بعض صفات قرریت ہی بان کی گئی ہیں ان ہی ہے ہے انہوں نے فریا جو آپ کی صفات قرآن شریف ہیں بیان کی گئی ہیں ان ہی ہے بعض صفات قرریت ہی نہ کو رہیں۔ بیا آئی الکی آن آز اللہ نا کہ کہ اور آپ کی اللہ علیہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ (بیالغاظ قرآند یک از جمہ ہے) اور توریت ہی مزید ہیا تیں بھی ہیں کہ آپ ملکھیے کو آنہیں لیعن میں مورشت خواور خوت مران تھیں ہے اور عرب کی تھا جس کرنے والا بنا کر بھیجا تو میر ابندہ ہے ہیں نے تیرانام متوکل رکھا جو درشت خواور خوت مران تھیں ہے اور بازاروں میں شور بیانے والا نیس اور جو برائی کا بدلہ برائی سے نیس دیتا کین محاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے اور اللہ اسٹر کہیں گئی ہیں کہ اور اس کے ذریعے اور کئی دیا ہے اور کئی کے دریعے ان کی اندمی آنکھیں گے اور اس

پھر فرمایا آپ اہل ایمان کوخو تجری سنا دیں ان کے لئے انٹد کی طرف ہے بہت بڑا فعنل ہے وہ فعنل دنیا ہیں ایمان کی دولت سے اور آخرت ہیں دخولِ جنت اور وہاں کی نعتوں سے نوازش فرمانا ہے۔

پر فرمایا و کا تولید الکودین والمنفوقین (ادرآپ کافرون ادر منافقون کا کیاند مانع ) الیمن گوارائیس ب که آپ و توت الی الله کام کرین ادر جوکام آپ کے سرد کیا گیا ہے یعنی تبشیر ادرا نذار آپ اے چیوڑ وین اس سلط میں آپ ان کی کوئی بات ندمانیں ادر جوکام آپ کے سرد کیا گیا ہے یعنی تبشیر ادرا نذار آپ اے چیوڑ وین اس سلط میں آپ ان کی کوئی بات ندمانیں ادر کی مسافست ادر مدارات افتیار نظر ماکسی میں مقال صاحب الروح: نهی عن مدارات میں النبلیخ والمسامحة فی الانذار راصاحب دوح المعالی فرات میں کدومت و کیا گیا ہے )

وَدُعُواَدُنهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعِيرُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سجهاى كرسرد يجيئ وى نفع كامالك ب دشمنول كى ايذاؤل سيمى بچائ كااورة ب كوفير بت اورعافيت سيم كار كها-

يَالَهُ الدِينَ أَمُنُوْ آلِدَا لَكُوْتُمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ طَلَقْتُ مُوْهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَعُوهُنَ

اے ایمان والوا جب تم مومن مودوں سے فاح کرد چرتم الیس اتھ لگانے سے پہلے طاق دے وو تو تمباری

فَيَالَكُوْ عَكِيْهِنَ مِنْ عِنَاقًا تَعْتَكُوْهُمَا ۚ فَيَتِعُوْفُنَ وَسَرِّحُوْهُنَ سَرَاحًا جَمِيْلُاه

ال پر کوئی عدت نیس سے شار کرو تم اُن کو بھے متاع دے دو اور اُٹیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

#### عذت کے بعض مسائل

قسف مدين : شريعت اسلاميد من نكاح اور طلاق اوائم مرنان نفته اور طلاق كي بعدعة ت كذار في كربت بها ادكام بين جوقران مجيد من كي جگه نذكور بين اور فقها و كرام في ان كوا في كتابول شن لكها به انكاح تو بهت مبادك اور استحسن اقدام بهاور بعض صورتوں ميں واجب بھي ہوتا ہا اور طلاق بحى شريعت اسلاميد ميں مشروع ہے ليكن اسے ابغض المباحات قرار ديا ہے۔ اگر كوئى فخف كمى خورت سے نكاح كر ليجس سے نكاح حلال ہوتو نكاح منعقد ہوجاتا ہے اب وہ اس كے نكاح سے اگر دي دے اس وقت نكے كى جب سے فخص مرجائے يا طلاق بائن يا مغلظ و سے ديا طلاق رجمى و سے كرعدت الله مي ديا تكر عدت كرعدت الله مي ديا تكريدت كرعدت الله مي ديا تكريد الله مي ديا تكريد كرعدت الله مي ديا تكريد الله بي الله تا الله الله بي معلقہ و بيا تكريد تكار ديا تكريد تكري

لفظ عِلدت عَدَّيَعُدُ كامعدر ب جس كامعنى ب ثاركرنا بونكد مطلقه اورمتوفى عنها زوجها كوميني اورجش ثاركر نے بوت بين تاكدان كے بعدكسى دوسر ب مرد ب نكاح كر سكة اس لئے دوسر ب نكاح كے انتظار كے زمانہ كو عدت سے تعبير كيا جاتا ہے۔ جس كسى مرد نے نكاح كر بح جماع كرليا بحركسى دجہ سے طفاق دے دى اور عورت السى ب جسے بيش تا ہا اور جا الم بين ہے تو اس كى عدت تمن مينينے ہے اور جمام كورت كى عدت كى مدت تمن مينينے ہے اور جس عورت كو حالت حمل بين طلاق ہو جائے اس كى عدت وضع حمل برختم ہو جائے كى ۔ اور جس منكور عورت كا شو جرم جائے ہو تا ہا كہ عدت جار ماہ اور وس دان ہے تو اس كے عداع كيا ہو يا شركيا ہواور الرحمل والى ہے جاتا كى عدت دورت كو حالت كرا ہواور الرحمل والى ہے دوراس كى عدت دورت كا شو جرم اللہ ہو تا ہے كہ اور جس منكور عمل والى ہے۔ والى عدت وضع حمل ہے۔

ا مرکمی مورت سے نکاح کیا اور اس سے جماع کرنے سے پہلے می طلاق دے دی او کوئی عدت واجب بیس لیتی الیک مورت طلاق ہونے کے ساتھ می کسی دوسرے مردے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق دیند والے شوہر کوکوئی تن نیس کراس کوعدت گذار نے کو کیماور دہری جگ تکان کرنے سے رو کے اوراسے
کچھ متاع بھی دید ہیں۔ لفظ منت عمال کو کہتے ہیں صورت نے کوروش کتا مال دیتا ہے؟ سورة بقر و میں اس کو بیان فرمایا:
وَ إِنْ طَلَقَتُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ تَسَمَّدُ وَ فَنَ وَكُنْ فَرَعَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ

ے پہلے جو وَمَتِعُوهُونَ فرمایا ہے اس ہے بی مراد ہے فقہاء کی صطلاح بھی اس جوڑے کو مناع کہتے ہیں۔ یہ جوڑا تمن کپڑوں پر مشمل ہوگا ایک خوب بوی جا درجس بھی سرے باؤں تک لیٹ سکا دوسرے دو پٹر تیسرے کر تا اور یہ منساع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کرلیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت بٹی مہرشل واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہواور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حال بیرے کے مہر بھی مقرر کیا تھا تو اس صورت بٹی پورامہر دینا واجب ہوگا۔

ھنے اور حنابلہ کے تزویک جماع اورخلوت میحد کا ایک ہی تھم ہے لیعنی نکاح شدہ مورت سے خلوت میحہ ہوگئی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگئی اورمقرر ومبر بھی پوراد بنا ہوگا۔

قال ابن قد امة في المغنى ج 9 ص ٨٠: ولا خلاف بين اهل العلم في وجوبها على المطلَّقة بعد المدخول فاما ان خلابها ولم يعبها ثم طلقها فان مذهب احمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن المخطفاء الرّاشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلى بن حسين وعطاء والزهرى والشوري والا وزاعي والاستخق واصبحاب الرائبوالشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في السجديد لا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ أَمُوا إِذَا كَلَّمَتُ الْمُؤْمِنَةِ ثُوْطَكَةُ تُلُوهُنَ مِن قَبْلِ أَنْ مُتُمُوْمُنَ فِيَالِكُوْ عَلَيْهُنَ مِنْ مِنْ عِلَوْ تَقَتَّدُونِيًّا ) وهذانص ولا نها مطلقة لم تمس فاثبهت من يحل بها ولنا اجماع الصحابة روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفي قال قضي الخلفاء المواشدون أن من أو حي سترا أوًا غلق بَابًا فقُد وجب المهرووجبت العدة ورواه الالوم أيضًا عن الاحنف عن عمرو على وعن سعيد بن المسيب عن عمرو زيد بن ثابت وهذه قضايا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعا وضعف احمد ماروى في خلاف ذاك. اهد (علاما بن قدامة ''المغنیٰ' میں کھھا ہے کہ دخول کے بعد جس عورت کوطلاق دیدی جائے تو اس کے لئے حق مبر واجب ہے اس میں کسی کا اختلا أنبيس بيكين أكر خاوند في خلوت توكي محروطي نبيس كى پيرطلاق ديدى تواس كے بارے ميں امام احمد كاند جب بيرے كداس برعدت واجب ہے اور يمي بات حضرات خلفائ راشدين حضرت زيداور حضرت ابن عمر رضي الله عنهم ے مروی ہے اور عروہ علی بن حسین عطاء زہری توری اور زاعی اسحاق رائے والے اور امام شافعی اینے برائے قول کے مطابق پیسب بھی ای کے قائل ہیں کداس برعدت واجب ہے امام شافعی کا جدید قول سے ہاس برعدت نہیں ہے اس آیت کی وجہ ارآیت د کھر کر کھولیں ) اور بيآيت اس بارے مراض ہے کد دخول سے پہلے طلاق مل عدت نہیں ہے اور اس دجہ سے بھی کہ وہ الیمی مطلقہ ہے جس کے ساتھ دطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت شتبہ ہوگئ ہے۔ اور ہماری ولیل صحابہ کرا مرضی الله عنہم کا جماع ہے۔امام احمد اور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارہ بن اونی سے بقل کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ بیٹھا کہ جس نے بردہ لاکالیایا دروازہ بند کردیا تو مبرجھی واجب ہے ادر عدت بھی اوراثر مے احف سے انہول نے عمروعلی ہے اور سعید بن انمسیب سے انہوں نے عمر اور زید بن ثابت سے بھی میں روایت کی ہاور پیمشہور نیملے ہیں ان بر کسی سحانی نے تکیز میں کی انبذا اجماع ہو گیا اور اس کے خلاف جومروی ہے امام احمہ نے اسے ضعیف فراردیاہے )

قال العبد الفقير: ملحب الجمهور مخالف في الظاهر الأية وهوا لتصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يسمسها وكيف مساغ للصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ان يختار واخلاف مساحست بمه الآية الكريمة وهذا ماكان يختلج في قلبي لم ان الله تعالى القي في روعي ان الله تعمالي انسمه خناطس النزوج الاول الذي طلقها انه ليس لك ان تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها فاما عدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها بعد طلاق الزوج الاول وجواز النكاح بعد طلاق مباشرة فالآية الكريمة ساكتة عن ذلك والماجعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعًا للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعاد سرًّا مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وَتكذب في انه لم يمسها الزوج الاؤل منع وجود التمسيس وقديمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامرالمسيس لا يعلمه ألَّا هي والزوج الاوَّلُ فلو احذبقولها واجيز لها ان تنكح زوجًا أخو بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج للثاني بعد نكاحه يختلط النسب لانه أذا وُلِدَ وَلَدَّ يَظَن الرَّوج الثاني انه ولمده ولد على فراشه فيكون زلك ادخالًا لي قوم من ليس منهم وهو محترم؛ فقد روى ابو داؤد عن ابسي هريرة رضي الله عنه انه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت أية الملاعنة ايسما اصرفة ادخيلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيءٍ ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الاوّل؟ قلنا يحتاط في الانساب مالا يحتاطفي غيرها فتزل الجماع منزلة العلوق؛ بقي انة لم خوطب الزوج الاول بانة ليس لك عليها عدة تعتدها؟ ف وجهه - والله تعالى اعلم. (بنده عاجز كتاب كجبود كاند بب يت كفام كامخالف تظرآ تاب آيت عماة والى كے بغيرعدت نهونے كى تصريح بي تو حلية العين اورجمهور فقها من آيت كى تعرر كے خلاف كيسے كيا بي بات میرے ول میں کھٹک رہی تھی کر انتد تعالی نے میرے ول میں والا کر انتد تعالی نے طلاق دیے والے پہلے خاوع سے خطاب كري فرماياب كرتواليي صورت بمن ات عدت كالحكم بين كرسكما كيونكداس خاد عركاتعال فتم موي كاسب محردومرا خادند جواب مبلے کی طلاق کے بعد تکاح کرنا جاہتا ہے اور اس طلاق کے فوراً بعد نکاح کے بارے علی آ عد کریمہ خاموش ہے۔ لبذاجہور نے خلوق صیح کوعدت کے واجب ہونے کے بارے میں واقعة وطی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ ہو سكنا ب كريبل فادىد في وكل موكريورت دوسر فادندى طرف رغبت كى يجد كتى موكدولى بين موكى جلدى نکاح ہوجائے اور یہمی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع ہے حمل ہو گیا ہواور جماع کے معالمہ کو بیٹورت جانتی ہے یا مبلا غاوندجس فے طلاق دیدی ہے اورعورت اب اس کو چھیاتی ہے تا کہ جلدی دوسرا نکاح ہوجائے۔اب اگرعورت کی بات کا اعتبار کیا جائے اور عدت گذارے بغیر ووسرے خاوندے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے خادی نے جماع کرلیا تونسب خلط ہوجائے گا توبیاس عورت کی طرف سے ایک قوم سے نطفہ کودوسری قوم میں شامل كرنا بوا موجوكة حرام بـ ابوداؤد في معفرت ابو بريه رضى الله تعالى عند س روايت كيا ب كدانهول في حضور علی سے سنا ہے جب العان والی آ بت الری تو آ ب علی سے ارشادفر مایا جس عورت نے سی اور کا بحددوسری

قوم میں داخل کردیا تو اس عورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے اور ندبی اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر سے گا اگر کوئی کیے کہ پہلے خاوند سے حمل کا یعین کیے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معالمہ میں دوسر سے معاملات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہٰ تا یہ اس جماع بی کو طلاق کے قائمقام ہجھا گیا۔ باتی رہی یہ بات کہ جب دوسر سے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اس میں تھی کہ وہ تو تو معرف گذار ہے تو مجراللہ تعالی نے پہلے خاوند کو عدت گذروانے کا تھم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ تعالی بی بہتر جانا ہے )

انه ما مور بالسواج الجميل فلا يعترض بشيء لا صلة له به بعد قطع صلة الموءة عن نفسه. والعلم عند الله الكسويم. ( بوسكا بيوجه وكريبلا فاوترتو طلاق ك بعد حسن سلوك كامامور بالبغرااب اساي عند الله الكسويم. معالمه عن بنا جا بي كرد و خود وورت ساينا معالمه عن ركاوث بين بنا جا بي كرد و خود وورت ساينا العلق كاث يكاب)

آخر میں قر مایا: وَسَرَيْتُ هُوْفُقَ مِنَوَا هُا مَنِيَّ الْمَاعِيْنِيْلِاً (اورانيس فوبی كے ساتھ چيوڑ دو) لين انيس تنگ نه كرو أن كاحق نصف مهريا متاح خوش دلی كے ساتھ اوركوئی مخت بات نه كہوا دراس كاحق دے بيكے ہودہ داپس نه لو۔

الله على النبي النبي الناف العالمان العالم المراب المراب المراب المراب المرب المرب

نكاح كے بعض احكام ٥ رسول الله عليسة كى بعض خصوصيات

قضعه بيو: صرت خديج رض الله تعالى عنها ك بعدر سول الله عظف في متعدد عورتول عن نكاح فرمايا جن كاسائ من الله على ال

سورة الإحيزار

میں اکثر ہو یاں مہاجرات تھیں البند صغیہ بنت کی بن اخطب میہود خیر کے قید یوں میں سے اور حضرت جوریہ تیزو وائی کی المصطلق کے قیدیوں میں سے تعین ان ہویوں کوآیت بالا میں الیتی انتیک آئیڈو کھڑی میں بیان فر مایا اور آپ کی بعض سراری لینی باعدیاں بھی تعین جنبیں وکا اُملککٹ بویڈ للفارم کا اُفاکہ اللہ علیائی میں بیان فر مایا ان باعدیوں میں سے حضرت ماریہ تبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تعین جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زباندرضا عت بی میں وفات پا مجے۔

ساتھ تی ہے جی فرمایا کرہم نے آپ ہے گئے آپ کے بچا کی لاکیاں اور آپ کی چو پھو ہی کی لاکیاں اور آپ کے ماتھ تی ہے جی فرمایا کرہ میں ہے جی کی لاکیاں طال کردیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جرت کی اس مضمون کو و بہنیت کی افران کی کا کہنے کہنے کا کہنے کا کہنے کا کہنے کا کہنے کہنے کی جی بھو چھی کی جی بھی نہا کہ کی ان جس سے آپ کے نکاح میں صرف حضرت زیر بدیت جش رضی اللہ عنہا آئے کہن جو آپ کی جی جی کی جی بھی کی جی ابوطالب کی جی اور حضرت فل این ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی آپ کی کہنے کہ کہن تھیں آپ نے کہن تھیں آپ کے کہن تھیں کہن تھی کہن تھیں اس کو نکاح کی بھی اور حضرت فل این ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں آپ کے کہن تھی کہن تھی کہن تھی کہن تھیں تھی اس موقت انہوں نے عذر پیش کردیا وہ فرماتی جی کہ جب آ یہ بالا نازل ہو کی تھیں آپ کے لئے طال نہی کہن تھی کھونکہ میں جرت کرنے والی حود توں میں سے دی تھی ۔ (رواہ التر فری)

حضرت ام باقی فتح کمد کے دن مسلمان ہوئی تھیں اوران مورتوں علی ہے نہ تھیں جنیوں نے پہلے ہے اسلام تبول کر کے مدید منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہاجرہ ہونا صلّت کی شرط نہیں تھی کر کے مدید منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ علی آ یہ بالا نازل ہونے کے بعد آپ علی ملک طال زشمی کیونکہ میں مباجرات میں ہے نہیں نہیں نے اسپنے اجتماد ہے فرمایا نیکن حضرت این عباس رضی اللہ عند نے بجرت کوشر طاحلت قراردیا۔ (کھا دواہ التو مدی فی تفسیر الآیة الکویمہ)

 خالا وَل كى بينيوں اوران كى اولا د كا واضح پية نبيل چلا۔ گوصاحب روح المعانی نے رجال اورسير كى كمابوں سے حلاش كر كيعض ما مووّل اور خالا وَل كا ذكركيا ہے ليكن ان ميں ہے كى كى بينى ہے آئخضرت عليه كا كاح نبيس ہوا اور ہر حال ميں آيت كے مضمون بركوئى افزكال نبيں ہے كوئكہ آيت ميں تو پچااور پھوپھى اور ماموں اور خالد كى بينيوں ہے تكاح كر ف كى اجازت دى ہے كوئى امر وجو في بين ہے اور يوں بھى كہاجا سكتا ہے كہ آپ عليه كو خطاب فر ماكر آپ كى اُمت كو بتايا كيا ہے كہ تبرارے لئے چچا ، پھوپھى خالد اور ماموں كى لا كوں ہے قاح كرنا ورست ہے جيسا كر مائي كا اللَّيْنَ الْاَحافَة مُن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّحَ مَا اللَّهُ مِن طلال قام اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّٰ اللّٰمِ مَا مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مَا مُنْ اللّٰمِ اللّٰمَ مَا مُنْ اللّٰمِ مَا مُنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

پھر فرمایا: وَافْوَا اَ فَوْمِنَا اَنْ وَعَبَدَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا اللّهُ مُومِنَا مِن اللّهُ مُومِنَا مِن اللّهُ مُومِنَا مِن مَن اللّهُ مُعَلَّمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلِّمَا مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُعَلِمُ اللّهُ مَا مُعْلِمُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا مُعْلِمُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللّهُ مُلّمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلّمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُلُمُ مُلْمُ

آیت کریہ میں جواز نکاح کا ذکر ہے لینی پر مایا ہے کہ بی کے لئے الیم عورت سے نکاح کرنا طال ہے جو بخیر میں کے نکاح کرنے پر راضی ہوجائے لئین علاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا الیا کوئی واقعہ چین آیا بھی تھایا نہیں لینی کیا آئی تھی یا نہیں جو جو اپنے الیا ہوائی صورت آپ نے کسی الیم عورت سے نکاح کر مالیا ہوائی صورت چین آئی تھی یا نہیں؟ بعض علاء نے فر مالیا ہوائی صورت اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے لیکن الیا کوئی واقعہ چین نہیں؟ بعض عورت کی اعلان ہے لیکن الیا کوئی واقعہ چین نہیں آیا دوسرافریا کہتا ہے کہ ایسے واقعات چین آئے تھے بعض عورت رضی اللہ تعالی عنہا کا تام بھی اس فر مالیا اور بعض کو تبول فرمانے سے انکار فرما دیا۔ بعض حضرات نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا تام بھی اس سلسلہ میں ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے زینب بنت خریم گا تام بھی لیا ہے۔ صاحب روح المعافی نے این کے علاوہ دوسرے تام بھی کیا ہے درسول اللہ علیف نے پاس کوئی الی عورت نہیں خورسے نام بھی کیا ہے کہ درسول اللہ علیف کے پاس کوئی الی عورت نہیں تھی جس نے اپنے فری کو بہدکیا ہو۔

انفظ الفراق كرماتي جولفظ فرونية كالضافة فرمايا بهاس عضرات مغمرين كرام في ياستباط كيا ب كدكماني مودتول عن بياستباط كيا ب كدكماني مودتول عن بياكرم التينية كونكاح كرنا جائز بيس تها كوديكرمسلمانوں كے لئے مبود بيادد نفر انديت نكاح كرنا جائز بيس تها كوديكرمسلمانوں كے لئے مبود بيادد نفر انديت بوقو بقدر خطر كراہت بيس شدت آجائے گا۔ اورا كران كرميل جول انديت انديك اورا كال اسلام عمل دخت بين كا تديشہ بوقو بقدر خطر كراہت بيس شدت آجائے گا۔ يعرف مايا: قَدُ عَلَيْتُ أَمَا فَرَيْنُهُ مِنْ اَلْ اللهِ عَلَيْتُ اَلْ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ

مینی بغیرمبر کے نہیں ہوسکتا اور کتا بی مورتوں ہے انہیں نکاح کرنا جائز ہے اس طرح سے جومملو کہ باندیاں ہیں ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

بِكُيْلَائِكُونَ عَلَيْلُا عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ

و كان الله عفود الرحية الدرالله غور برحيم ب) اس كى مغفرت اور حمت بهت بدي ب-

#### تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ يَ مُنُوكِي إليك مَنْ تَكَاآمُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ مِمَنْ عَزَلْتَ

آب ان من سے جے چاہیں اپنے سے دور رحمی اور جے چاہیں اپنے نزد یک ٹھکاندوی اور جے آپ دور کردی أست طلب كريں

### فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُ وَلِكَ أَدُنَّ أَنْ تَقَرَّاعَيْنُهُنَّ وَلايَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا التَّيْتَهُنَّ

تواس بارے من آب برکوئی گناه بیس بیاس بات نے بیب ترب کدان کی آئمیس شندی رہیں اور دور نجیدہ نہ ول اورجو مجھ آپ

#### كُنُّهُ نَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْ يِكُفُّرُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِينَمَّا حَلِيْمًا ﴿

ان کودیں وہ سب اس بررائشی رہیں اور اللہ جاتا ہے جو تمہار نے دلوں میں ہے اور اللہ جانے والا سے علم والا ہے۔

## از داج مطہرات ﷺ کے بارے میں آپ کواختیار ہے کہ جسے جا ہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے جا ہیں دور کردیں

 و الله يعنفوسان قلق من ماهي روح المعانى لكفت بين كديد سول الشطاعة كواورا ب كازواج مطهرات كو خطاب ب (جوعلى من التحليب ب) اورمطلب بيب كدالله تعالى في جواب كقلب مبارك بين بعض ازواج كي خطاب ب (جوعلى من التحليب ب) اورمطلب بيب كدالله تعالى في جواب كقلب مبارك بين بعض ازواج كي طرف ميلان والا اورازواج مطهرات كي بار بين جوم نازل جواب انهون في توقي كراته وقيول كياالله تعالى كو السب كاعلم ب باوجود كدرسول الله تعليق كوبيا جازت في كد جهد دورد كين اورجه جايين قريب ركيس بحرجي آپ تقسيم من برابري فرمات تقداد في الله تعليق كوبيا جازت في كالحرف تعالى كه بار بين الله تعالى كوديار من موركيان الله تعليم الله تعليم عندا قسيمي فيها أملك فلا تلمني فيها قملك ولا املك الدائلة اليرمري تقسيم به جوم مراد التقيار من ب الله الله ميلان) اورجو جوم مراد تقيار من بي الله الله ميلان) اورجو مير التقيار من بي الله تهذا آب الله يومامت نه فرمائي جوكه آپ كه افتيار من به (يعن قلبي ميلان) اورجو مير ساختيار من بين مي الله ته كان ميلان)

رسول الشريخ تمام يويوں كے لئے بارى مقرد كرتے تصاور برابرى فرماتے تصالبنة مصرت سودہ رضى الشاعنها نے اپنى بارى مصرت عائش رضى الشاعنها كودے وى لبُدا آپ على اللہ ان كى بارى مصرت عائش رضى الله عنها كودے و بے تصاور سفر على على آخر بف نے جاتے تصرفو قرعہ ڈالنے تھاس طرح آپ سب كى دادارى فرماتے تھے۔

و گان الله علیت الله علیت الله تعال جانے والا باسے سب جمعلوم باورطیم بھی برا کرکوئی فخص الله کے فیصلہ برداختی نہ ہوا ہے۔ اگرکوئی فخص الله کے فیصلہ برداختی نہ ہوا ہے۔ اس جادی نہیں قرباتا۔

لا يحل الك النِّسَاءُ مِن بُعث ولا آن تبكل بهن مِن الوالم المجملك الريون من الأواج ولا المجملك الريون على المرابع بين على المرابع بين على المرابع بين على المرابع بين على المرابع المربع المرب

## اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیو یوں کے بدلے دوسری عور توں سے نکاح کر سکتے ہیں

قضعه بي : ال آيت كا مطلب طابرى الفاظ اور مبال كا هم است بهت كمال وقت (ال آيت كن ول كوفت) جو

الله عن الله تعلق عرق مي الله البيل كوائية فاح على رهيل ال كا علاوه كي عورت سة آپ كو لكاح كرا حال بيل سهادواس كي جي اجادواس كي اجتماع اورويرت ست فكاح كراس وحض الله تعالى مي فيرمنقول ب محضرت الس وضى الله تعالى عندا ور حضرت ابن عماس وضى الله تعتماك اورويرت الميل واختيار و يرا كرائية في الدون الميل واختيار و يراي كي الميل واختيار و يراي كي الله تعالى الميل الله تعالى الميل واختيار و يراي الميل واختيار و يراي كي الميل واختيار كريم الله الله الله الله الله واختيار كي الميل كي الميل واختيار كي واختيار كي واختيار كي واختيار كي الميل واختيار كي ال

# سرور دوعالم عليقة كے لئے كثرت ازواج كى حكمت اور لحت

ی بوداور نصاری اور دیگر مشرک اقوام جنہیں اسلام اور دائی اسلام جناب جورسول الشفظی ہے۔ وہنی ہے اسلام کا مقابلہ کرنے میں دلائل سے عاجز ہیں۔ عقائد اسلام بیادورا جال اسلام بیک خوبی پر اور دسول الشفظی کی بعث کے خلاف کوئی معقول اعتراض نے کرسے کی اور اسلام بیادی خوبی دورر کھنے اور خود بھی دورر سے کے لئے دوجار السین کا معتول اعتراض نے کرسے ایک اعتراض کے جوام کو اسلام سے دورر کھنے اور خود بھی دور سے ایک اعتراض السین کے جوابی میں بہت وزنی ہیں۔ ان اصحراضات میں ہے ایک اعتراض سے بہلے بنیادی بات یہ کہ دور الشین تھیں۔ در حقیقت سے بہلے بنیادی بات یہ کہ درسول الشین تھی کے درسول الشین تھی کے درسول الشین تھی کی نیوت کے دلائل اور آپ کے مجاز اس کو می میت می ہوا آج جوابی میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہورہ الشین تھی کی نیوت کے دلائل اور آپ سے مجوات کو دکھنا جا ہے جوابی خوبی میں سب سے بہلے بنیادی بات کی درسول الشین تھی کو ڈیز مع جزار سال کے قریب ہورہ ہیں گوئی فرد یا جماحت اس کی میں بنا کرنیس لاکی اور لا بھی نہیں کہنے کے اس جوابی کوئی مورٹ بنا کرنیس لاکی اور البھی نہیں کے اس کوئی کہنے کے اس اور جامع دین بیش کیا۔ اسلی زیر کی کہنی سے کہ بھی تھی کہنا ہو اور بھی تھی تھی تھی کہنے گئی اللہ کے درسول اور بھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی تھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی تھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہو تھی کہنا ہو تھی تھی کہنا ہوت کے دور کہنا ہو تھی تھی کہنا ہوت کہنا ہوت کے دور کی دور تھی تھی کہنا ہوت کے دور کی دور کی تھی تھی کہنا ہوت کے دور کی دور تھی تھی کہنا ہوت کی دور تھی تھی کہنا ہوت کہنا ہوت کے دور کی دور تھی تھی کہنا ہوت کے دور کی کہنا ہوت کے دور کی دور تھی تھی کہنا ہوت کے دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور ک

جب دلیل سے تابت ہو گیا کہ جناب محدر سول اللہ عظامتہ واقعی اور بلا شک وشیاللہ تعالی کے دسول ہیں اور نبی ہیں تو آپ کی ہر بات اور ہر ممل میچ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے سوائق ہے بندوں کے لئے قانون وشع فرمانے والا اور احکام سیمینے والا اور بعض کو بعض احکام سے سنٹی فرمانے والا وی ہے۔ چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اور سارے بندے آس کی مخلوق ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جواحکام نافذ فرمائے اور جسے جس عمل کی اجازت دے دے جو دوسروں کے لئے نہ ہو۔

انمی امور میں ہے رسول الشریک کے کے کئے کارت ازواج کا طلال ہونا بھی ہے عام موسنین کو بشرط عدل جار بیویوں کی اجازت ہے اور آ ہے ملک کے لئے اس سے زیادہ تکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

ہمریول فرمادیا الله کوئی لُف لیسکانی ویٹ ایکٹ وکا آن ٹیکٹل بھی مِن آنواہِ وَلَا آغیک مُسْنَفُق اِلاَ مَامَلَکُٹ بین اِلله (اس کے بعد آپ علی کے لئے عور تی ملال نہیں جی اور نسیطال ہے کہ آپ ان کے بدار دوسری ہویاں ماصل کرلیں اگر جہ آپ کوان کاحسن بھا تا ہوالا بیککوئی آپ کی باعدی ہو)

یہاں پامرقائل ذکر ہے کہ اگر آپ بالغرض اللہ کے نبی تھے اور زیادہ ہویاں رکھنا تھی نفسانی خواہشات کیلئے تھا تو آپ نے یہ کیوں فر مایا کہ جھ پر آیت کر یہ لاکٹ کا فیا گاؤگا آؤٹ بھٹ اکٹ نازل ہوئی ہے اور جھے اب آئدہ نکاح کرنے ہے منع فرمادیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو تھی لئس تی کا پابندہوگا دوا ہے او پرالی پابندی کیوں لگائے گا۔ حضرت ملی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ آپ کے بچا حز ڈکی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اس سے نکاح فرما لیں۔ آپ میں تھے نے فرمایا عمر ہے دضائی جمائی جی اُن کی لڑکی سے میرا نکاح حلال نیس ہے اس طرح بعض از واج نے اپنی بھن سے ذکاح کرنے کی گذارش کی جسے آپ منظیہ نے نامنظور فرمادیا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جوت راتی سے مطلب ہوہ قاعدہ قانون اور حرام وحلال کی پرواہ بیس کرتا خصوصاً جہد جو بھیاس کی ذبان سے نکل جاتا ہواس کے مختلفہ میں کے فرہ برد کیا۔ وہی قانون بن جاتا ہو۔ پھر یہ بھی جھنا جا ہے کہ حضرات محلہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھیں سب آپ کے فرہ بروار ہی نہیں بلکہ جان شار بھی تھا گرآپ علیہ جا جو بہت کی نوادی لاکوں سے نکاح ہوسکا تھا نیکن آپ کے فرہ برواری نہیں بلکہ جان شار بھی جس کے توار بن جس نکاح ہوا لینی خصر سے نکاح ہوا ہی خصر کا اس کے نکاح ہوسکا تھا نیکن آپ کے نکاح میں صرف ایک ہوی ہو گئے جن میں سے ایک بید بھی ہے کہ بری حمر والے ضمل کا محمراؤ کی سے نکاح ہوا ہو گئے جن میں سے ایک بید بھی ہے کہ بڑی حمر والے ضمل کا محمراؤ کی سے نکاح ہوا کہ بار کی جسر ال بی میں سے نکاح جا تر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نہیں ہوسکتا ہے۔ روایات صدیت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ آپ کے طاوہ اور بھی ہوسکتا ہے۔ روایات صدیت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ آپ کے طاوہ اور بھی بہت صدیق بھی ہوسکتا ہو گئے ہوئی کا موقع دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب میں ان ہوگئے آپ علیہ قالے قول ہے بھی تھا ور عمل ہے بھی آپ ہو تھے آپ کا اس کی علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب ہو سے آپ کی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب ہو گئے آپ علیہ قول ہے بھی تعلیم و سے تھا اور عمل ہے بھی آپ ہو تھے آپ کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادکام خاب ہو سے آپ کی اس کی دور کی جا تر ہو کی آپ ہو تھے آپ کی اس کی دور کی تو بھی آپ ہو تھے آپ کی دور کی کا تھی دور کی کی دور کی کی دور کی تو بھی تو کی آپ ہو تھے آپ کی دور کی تھی تھی تو دیا گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو کی کی دور کی تو بھی تو کی گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو کی گئے ہو گئے گئے کہ دیا گئے کہ کہ کی کون بتا نے والا تھا جبکہ سے کو آپ ہو گئے گئے گئے کی کہ کی کی حال کی کہ کی کون بتا نے والا تھا جبکہ سے کو آپ بھی کی کا تو کی گئے گئے گئے کی میں کی کی کون بتا نے والا تھا جبکہ سے کہ کی کون بتا نے والا تھا جبکہ سے کی کی کون بیا نے والا تھا جبکہ کی کون بتا نے والا تھا جبکہ کی کی کی کی کون بیا نے والا تھا جبکہ کی کون بیا کی کی کون بیا کی کون بیا کی کون بیا کی کون بیا کی کون کی کی کون کون کون کی کون ک

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نوسال آپ کے ساتھ رہیں اس نوسال کے عرصہ میں انہوں نے بڑی بھاری تعداد میں روایات تولیہ اور فعلیہ کو محفوظ کیا اور پھر آپ ملے گئے گئے وفات کے بعداڑ تالیس سال تک ان کی تعلیٰ فرمائی بڑی بھاری تعداد میں حضرات تا بعین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جوروایات مردی ہیں ان کی تعداد تا سوے زیادہ ہے ہرسال ج کے لئے تشریف لے جاتی تعیم سٹی میں جوآپ کا خیر ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑا مرکزی دارالعلوم بن جاتا تھا ہمیشہ ہے ہوری است مسلم آپ کی دوایت کردو تو کی اور فعلی احادیث سے مستفید ہورتی ہے در ہوری اندر جوادا دوائی کی وجہ سے تعلیٰ دورتی ہے در ہوائی سے بیاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

کا حصادہ شوارے کتب احادیت اس برشاہ ہیں البت بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی شعب ایسانیس بے جس بی اکرم مطابع کی ربیری کی خردرت ندہوائماز باجاعت ہے لے ربویوں کے تعلقات آل واولاو کی پرورش اور پا خاند و بیٹاب اور طہارت تک کے بارے بیس آپ سلالے کی قولی اور فعلی برایات سے تنب حدیث بحر پور بین اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا بیویوں سے کیے میل جول رکھا اور گھر بیس آکر مسائل پوچنے والی خوا تین کو کیا کیا جواب دیا۔ اس طرح سے بیٹکٹر وں مسائل بیں جن سے از واج مطبرات کے ور بیدی آمت کو رابنمائی بلی ہے تعلیم و بلے کی دین خروری اس طرح سے بیٹکٹر وس سائل بیں جن سے از واج مطبرات کے ور بیدی آمت کو رابنمائی بلی ہے تعلیم و بلے کی دین خروری امر تھا۔

مصرت ام سلم رضی اللہ عنہا کے شوہر محترت ابوسلم بھی و فات کے بعد آب سائلے نے آن سے انکاح کرلیا تھا وہ اپ سابق شو بر کے بچوں کی آب ساتھ آپ میں اور اپنے میل میں اور اپنے میل میں بیوری اس طرح کی نہ ہوتی تو محلی طور پرسو تیلی اولا دکی پرورش کی افانہ خالی روہ جاتا ہے دیا سے اور اُمت کو اس سلم بھی کوئی جا بیت دیا تھی میں و کی جا بیت و بیل میں صرف بھی ایک میں جو بیل میں مرف بھی ایک میو بیل میں مرف بھی ایک میں اور ایک میل اولاد کی پرورش کی فانہ خالی روہ جاتا ہے اور اُمت کو اس سلم بھی کوئی جا بیت دیا تھی اولاد کی پرورش کی قول ہو جو حضرت عمر بن انی سلم قرمائے ہیں کہ میں رسول اللہ میں گھی کی گود و اس سلم میں کوئی جا بیت دیا تھی۔ ان کے بیٹی طور میں میں کوئی جا بیا کہ بیویوں اس طرح کی نہ ہوتی تو محفرت عمر بن انی سلم قرمائے ہیں کہ میں رسول اللہ میں کوئی جا بیت دیا تھی گود کی ساتھ آگی کی دورش کوئی جا بیت دیا تھیں۔

من پرورش با تا تفاراً ب علی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بیال میں برجگہ ہاتھ وال رہاتھا آپ علی نے فرمایا مسم اللہ وَ کُلُ بِسَمْینِکَ وَ کُلُ مِمَّا یَلْبِکَ۔(الله کانام الرکھادائے ہاتھ سے کھااور سامنے سے کھا) بخاری وسلم معرب ام سلم دمنی اللہ تعالی عنہا کی مرویّات کی تعداد تین سواٹھٹر تک پیٹی ہوئی ہے۔

غرض اس نکارے سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے بہت ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے جوسیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو بہنچا اُس کی اہمیت اور ضرورت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مُد تم اور حکیم رسول (علقے کا نے اس فائدہ کوخرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ اوراس کر سیار دارج کی حقیقت بھی ہن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی بھیس سال کی عمرے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک جہا حضرت خد بجرض اللہ عنہا آپ علیقہ کی زوجہ رہیں اگی وفات کے بعد حضرت سود ڈاور حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا ہے اللہ عنہا آپ علیقہ کی زوجہ رہیں اگی وفات کے بعد حضرت سود ڈاور حضرت عائشہ اپنے واللہ کے گھر ہی رہیں گھر چند سال ہو پھی ہے اور دو بھی مدینہ میں میں مدینہ میں تھر میں تھے ہوئی ہیں اگر اس وقت آپ علیقہ کی عمر چون سال ہو پھی ہے اور دو بوا اس عمر میں تھے ہوئی ہیں ہیں ہیں ہو ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا ہیں رہ کہ وفات پائی ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ سیالی کے نکاح میں زندہ رہیں گھر سم جے میں حضرت اس سلمہ رضی اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اسکے ایک کاح ہوا اس وقت آپ کی عمر سم جے میں حضرت اس سلمہ رضی سلمہ وہ کی تھی تھی اور تی اور ایک مطابق تین ماہ آپ سیالی تعدیم اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر سے جی میں حضرت اس سلمہ وہ کی تھی اور دین اور آئی بڑی عمر میں آئی میں اللہ عنہا ہے فکاح ہوا اسکے ایک میں حضرت اس محضرت اور میں اللہ عنہا اور حضرت اس میں حضرت اس میں میں حضرت اس میں میں اللہ عنہا ہے والے میں اللہ عنہا اور حضرت اس میں اللہ عنہا ہے فکاح ہوا۔ اس میں اللہ عنہا ہے فکاح ہوا۔

خلاصہ بیکہ چون برس کی عمر تک آپ علی نے نے صرف ایک ہوی کے ساتھ گذارہ کیا یعنی پھیس سال حضرت خدیجہ ا کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گذارئے بھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہو کمیں اور باتی از دائج مطہرات دو تمن سال کے اندر حرم نبوت میں آئمیں اور ساچے میں آپ بلکھ نے وفات پائی۔

اوریہ بات خاص طورے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہو یوں میں صرف ایک ہی عورت انسی تھیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوالیخی ام المؤسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ باتی سب از وارج مطہرات ہوہ تھیں جن میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر میکے مضاور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کرجم ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی افرادی واجنائی خاتی اور ملی اصلاحات کی قلر کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جا نیں وہ تو سب کواپنے اور تیاس کر سکتے جیں اس کے نتیج میں کی صدی سے بورپ کے طحدین اور سنشرقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم منطقہ کے تعدد از واج کوایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضورا قدس علیہ کی سیرت پرایک سرسری نظر ڈائی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ علیہ کی کرت واج واج کواس برجمول نہیں کرسکتا۔

آ پ علی کی معموم زندگی قریش کمدے سامنے اس طرح گذری کرسب سے پہلے بچیس سال کی عمر جس ایک س رسید وصاحب اولا دیوو (جس کے دوشو ہر فوت ہو بچے تھے ) سے عقد کیا اور بچیس سال تک ان بی کے ساتھ گذارہ کیا وہ بھی اس طرح کرم ہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار تراہی مشغول عمادت رہتے تھے اس کے بعد جود وسرے نکاح ہوئے بچاس سالہ عمر شریف گذر جانے کے بعد ہوئے یہ بچاس سالہ زندگی اور عفوان شاب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا مسمی کسی دشن کو بھی آ تخفرت علی کے طرف کوئی الی چیز مشوب کرنے کا موقع نہیں طاجو تھو کی وطہارت کو مفکوک کر سکے آ پ سالی کے دشمنوں نے آ پ علی کے بارے میں کوئی ایک جرف کہ جی جرات نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نہیں رکھی لیکن آ پ علی کے معموم زندگی کے بارے میں کوئی ایک جرف کہ جی جرات نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور مورة الاحتزاب

نفسانی جذباب کی براه روی سے مو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غورطلب نہیں ہے کہ چڑھتی جوانی کے لیکر پچاس سال کی عمر ہو جائے تک اس زمد و تفقویٰ اور لذا ئذ دنیا سے یکسوئی میں گذارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ تھا تھے کو متعدد نکاحوں پرآ مادہ کیا' اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکاحوں کی وجداس کے علاوہ کچھٹیں بتلائی جاسکتی جس کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے۔ ویکٹنڈ کٹراکٹر میں ڈینیڈ

#### نزولآ يت حجاب كاواقعه

قسف العبير: حضرت النس رضى الله تعالى عند كابيان ب كرجب دمول خدا عليه في خضرت زين إلى الله تعلى كرح الله الدور المير كلا أور وليمر كل المرتب ا

کے درواز بے تک جاکر یہ بچھتے ہوئے )واپس ہوئے کہ دولوگ نکل گئے ہوں گے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ دولوگ جیٹے ہوئے ہیں (لہٰذا آپ ملک کی مروانی ہوگئے) اس کے بعد دولوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے جس نے اُن کے چلے جانے کی خبر آپ ملک کو دی آپ ملک تشریف لائے یہاں تک کہ کھر جس داخل ہو سے جس بھی آپ ملک کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ ملک نے اور اللہٰ تعالیٰ نے راموں میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہٰ تعالیٰ نے آیت مائٹ الڈن مرام المائوں کریٹ ہے اور مروز مراکز میں (آخر کی ) دارا فریا کی

یکھ کا آئی نئی امکٹوا کو تک فیلی ایٹی کے الکیس تفصیلا کی جگہ مروی ہے۔ معزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے اسے تصدیر بخاری شریف میں کمیں اجمالا کہیں تفصیلا کی جگہ مروی ہے۔ معزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے تخضرت بھی کی خدمت میں دہا کرتے تھے۔ جب آنخضرت بھی جرت فرما کہ دید منور وتشریف لاے اُس وقت معزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عروس سال تھی اور آپ بھی نے خضرت فرمائی ہوئے کے مروس میں اللہ قااس میں اللہ تعالیٰ عنہ کی عروس سال تھی اور آپ بھی نے خضرت فرمائی ہوئے کے مروس میں آبا مصاب سے اس واقعہ کے وقت معفرت انس کی عمر بندرہ سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے ہے آنخضرت میں قام ہونے کے تو حضرت انس جا پاکر تے تھے اس وجہ ہے جب آنخضرت میں تھا تھے جانے کے بعد کھر میں واضل ہونے کے تو حضرت انس جا پاکر کے تھے انسانی ہوئی میں ہونے کے تو حضرت انس کے قراما کرتے تھے انسانی کے تعزید انس بھی تھی ہونے کے اور اور کی اگر چونکہ شروع واقعہ ہے آخرے موجود تھے اس کے فرایا کرتے تھے انسانی کو کھر کے اندر جانے ہے دوک دیا۔ حضرت انس جونکہ موجود تھے اس کے فرایا کرتے تھے انسانی میں بددہ (بینی میں پردہ کی آب یہ کے تعزید کی اس بھی تو کہ کہ موجود تھے اس کے فرایا کرتے تھے انسانی میں بھیدہ (بینی میں پردہ کی آب یہ کے متحق سب لوگوں سے فریا میں کہیں ہوں)

تیسراتھم بیددیا کہ جب بی کریم میں گئے کی از واج مطہرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے بیچے سے طلب کر ؤاس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا تھم فرما دیا کہ مردوں کوکوئی چیز طلب کرتا ہوتو وہ بھی پردہ کے بیچے سے طلب کریں اور عورتمی بھی سامنے ندآ نمیں کوئی چیز دینا ہوتو وہ بھی پردہ کے بیچے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا ذاکِنْ اَطَاعَدُ لِیَنْکُورُ وَاَنْدُ بِھِنَی ہِ ہائے تبہارے دِلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہے کا عمدہ ذراجے ہے

املها الحجم الداب عليه في يويال المسكول في ين إن اوريها الرام المرام كا بعضه عليه المراما في المويون عن المرام واحرام كا وجدت من مريد فرمايا في ذيك في كان وخذ الله

یردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وکٹن اللّٰوَّ بِنَتِ مِنْ اَبْتَا اِجِنَّ اور اس سورت کی آیت وَ قَدُنَ فِی اُبُوْدِیْکُنَّ کے ذیل میں اکھندیا ہاور آئندہ رکوع کی ایکی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں پھی میں مے انتہ اواللہ اتحالی

لاجُنَاحَ عَلَيْنَ فَيَ إِبَايِعِنَ وَلَا إِنَّالِهِنَ وَلَا إِنْكَامِ وَلَا اَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَ وَلَا اَبْنَاءِ الْحُوانِهِنَ وَلَا اَبْنَاءِ اللهِ قَالَ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ كَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَ

عورتوں کوایے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

قسف معمیق: روح المعانی میں اکتھا ہے کہ جب آیت تجاب نازل ہوئی توازوائ مطہرات کے آباؤا بانا وادا قارب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم بھی ان سے پردہ کے پیچے سے بات کیا کریں اس پر آیت بالا نازل ہوئی اورازواج مطہرات کو اجازت وے دی گی کدایت یا پول اور بیون اور این بھائیوں کے بیون اور بہنوں کے بیون کے مائے آسکتی ہیں۔
صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمهم کل دی وحم محوم من نسب اور ضع علی ماروی
ابن سعد عن الزهری (۲۳۳م ۲۰۰۷) لین آیت کریم میں چارشتوں کا ذکر ہے دوسرے جوم میں نسب سے
مول یا رضاع ہے اُن کا بھی ہی تھم ہے۔ چھر تکھا ہے کہ آیت کریم میں پچااور ماموں کا ذکر نہیں ہے کو تک یہ دونوں
والدین کی طرح سے ہیں۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وکڑنے کہ آبیون فرمایا ہے بعنی مسلمان مورتوں سے بھی ان کا کوئی پردہ نہیں ہے البعثہ کا فرمورتوں کے سامنے ندآ کمیں اگر چہ کتا ہیں بینی یہودیہ یا نصرانیہ ہوں۔

مزید فرمایا و کاماملکگ آیمانی اورجن کے مالک بین اُن کے سامنے آئے بین ہودہ نیس محفی ہر دہ نیس محفرت امام ابد عنیف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اس سے بائدیاں مراد بین اپنے غلاموں کے سامنے بھی آٹا جائز نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت وکُلُ اِللّٰ اِبناتِ یَعْفَضْنَ مِن اَلْفَارْ مِنْ مِن اَلْفَارْ مِنْ مِن اَلْفَارْ مِنْ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِي اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِ اللّٰلِمِ اللّٰلِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّ

و مى بهويسويست مى رى بعد يون مى را مى رسورورون مى جو افين اليهن اوريهان سورة احزاب مى وكان اليهن وكرن اليهن و دُكر قر مات سورة نور كى آيت كى تغيير ملاحظه كرلى جائ به سورة نور هى جو افين آيهن اوريهان سورة احزاب مى وكان آيهن و فرما يا ب اس هى جوهمير مضاف اليه ب اس ب داختى بور باب كه سلمان عورت كوكافر عورت كيما من آنا جا ترتبيس \_

ہے بھی ذکر فر مادیا جس سے سیاحتمال رفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آ نا جائز نہ ہو۔

وَالْقِیْنُ اللّٰهُ ﴿ اورالله ہے ڈر کی رہو )اس میں النفات ہے جوغیو بت سے خطاب کی طرف ہے اللہ تعالی نے خطاب کے صیغے کے ساتھ از وابع مطہرات کو خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتی رہو کیونکہ تقو کی ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔

ہے سے معاروا ہی مشہرات و رکھا ہر مای الدائدی سے دری رہو یوند کھو گاہ ہر یہ کی جیاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلَیٰ کُلِّنِ اِنْنَی وَ مُعْلِمَانِ اللّٰہ اللّٰہ ہر چیز پر حاضر ہے یعنی وہ ہر چیز کو دیکھا ہے ) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں '

در حقیقت به یقین اور استحضار کدانله تعالی حاضر ناظر ہے اول میں تقوی پیدا ہونے اور اس کے استحضار کے لئے برد التمسير ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْمِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَأْلُهُمُ الَّذِينَ امْنُوْ اصَلُوْا عَلَيْمِ وَسَلِّمُوْا تَعْلِيمُا

بِ شَكَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ اوراس كَ فَرِشْتِهِ رحمت بِيجِ بِين ان بِيغِيرِ بِأَلْ المان والوَمْ بِحِي آبٌ بِردهت بِيجِ اكروا ورخوب سلام بيجا كرو\_

قضعه بين : اصل مقعود آيت كامسلمانول كويقهم دينا تفاكر رسول الله عليه بي بسطوة وسلام بينجاكري مكراس كي تعبير ديان من سطريقة انتهار قرماياكه پهلين تعالى في خود ابنا اوراپ فرشتون كارسول الله عليه پرسلوة سيج كاد كرفر مايا اس ك بعد عام مؤمنين كواس كاتكم دياجس مين آپ كيشرف اورعظمت كومزيد بلند فرما دياكرسول الله عليه پرورود بسيخ كاجوتكم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے جیں عام مؤمنین جن پررسول اللہ علی ہے بے شارا حسانات جیں ان کوتو اس عمل کا بڑا اجتمام کرنا چاہئے۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر عمل یہ بھی ہے کہ اس سے دردد وسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیٹا بت ہوئی کہ اللہ تعالی نے اُن کوائس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

آ بیت شریف میں افظ یکھ گؤئ وارد ہوا ہے جس کا ترجمہ بول کیا گیا ہے کہ بائشہا اللہ اوراً سیکے فرضے بیغیمر پر رحمت

ہی جیتے ہیں۔ نفظ یہ کے گؤئ صلو ہے ماخوذ ہے مفسرین ومحد میں نے فر بایا ہے کہ لفظ صلو ہ عربی زبان میں چند معاتی کے
استعمال ہوتا ہے۔ رحمت و شاء میں ہوئی اس کے مطرف صلو ہ مفسوب ہوگی اس شان اور مرتبہ کے مناسب شا انعظیم
اور رحمت و شفقت مرادلیس کے جیسے کہا جاتا ہے کہ باب جیئے سے اور بینا باپ سے اور بینا باپ سے اس طرح کی محبت بول بھائی بھائی کی محبت اور باپ بینے
طاہر ہے کہ جومجت باپ کو جیئے ہے ہے بینے کو باپ سے اس طرح کی محبت نہیں ہے۔ نیز بھائی بھائی کی محبت اور باپ بینے
کی محبت جدا ہوتی ہے گئی محبت سب کوئی کہا جاتا ہے۔ ای طرح صلو ہ کو بحداد کہ اللہ جل شافہ نبی پرصلو ہ جیجے ہیں اور
کی محبت جدا ہوتی ہے گئی محبت سب کوئی کہا جاتا ہے۔ ای طرح صلو ہ کو بحداد کہ اللہ جل شافہ نبی پرصلو ہ تصبیح ہیں اور
ہوتے ہیں۔ چنانچے علاء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شافہ کی صلو ہ رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صلو ہ استعقار ہے اور موموں کی
صلو ہ ذری ہے ہی اور ایک بین مدح و شاء اور تعظیم و تو قیر کے معتی لموظ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے آ پ کی عظمت اور
تو قیر ہے ہے کہ آ پ کا ذکر بلند فر با یا اور آ پ کے دین کوغالب کیا اور قیا مت تک اس کو باقی رکھا اور آ خرت بیس آ پ عظمت اور
کی فضیات اور تو قیر ہے کہ آ پ کوشفاعت کرئی تھیب فر مائی اور مقام محمود عظافر مایا اور تمام مقر بین اور اولین و آخرین پر بر

۔ اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامۃ ہے اور مراد اس سے نظائص وعیوب ادر آفتوں سے سالم رہنا ہے 'سلام معنی ثناء کو متضمن ہے اس لئے حرف عَلیٰ کے ساتھ عَلَیْک یا عَلَیْکُٹُو کہاجا تا ہے۔

اور بعض حفرات نے بہاں افغظ سلام سے مراداللہ تعالی وَات لی ہے کوئلہ سلام اللہ تعالی کے اساء کسٹی میں سے ہوتو مراداللہ کا میڈ خان کے اساء کسٹی میں سے ہوتو مراداللہ کو خان سے بیاد کی کا للہ تعالی اس آیت میں اللہ علی شانۂ نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ سرور عالم خانے پر درود بھیجا کریں علی کے امت کا ارشاد ہے کہ اس صیغہ امر (صَلْوْ ) کی وجہ ہے مرکبر میں ایک مرحبہ آنحضرت علی ہے درود و بھیجا فرض ہے اورا کر ایک مجلس میں کئی ہار آنحضرت علی ہے کا وکر مبارک کرے بائے تو ذکر کرنے اور سنے والے پر حضرت امام محاوی دھمۃ اللہ علیہ ہے کہ جر ہارورود میں ہے کہ جر ہارورود شریف پڑھیا واجب ہے مگرفتو گا اس برے کہ جر ہارورود شریف پڑھیا واجب ہے مگرفتو گا اس برے کہ جر ہارورود شریف پڑھیا واجب ہے کہ جر ہارورود شریف پڑھیا واجب ہے کہ میں ہے کہ جر ہارورود شریف پڑھیا واجب ہے کہ جر ہارورود ہے۔

یّا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْکَ مَنْ زَانَتَ بِهِ الْعُصَرُ اس آیت میں لفظ صلوٰ ہ وار دہواہے جس کی تشریح سے کے صلوٰ ہ علی اکنی کے معنی سے جیں کہ شفقت ورحمت سے ساتھ نی عقایقے کی ثناء کی جائے کھر جس کی طرف صلوٰ ہ منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثنا نقظیم اور رحمت و

شفقت مرادلیں مے۔جیے کہاجاتا ہے کہ باپ۔

در ووتشر لیف کے فضائل: سیدنا حضرت محدرسول الله علی پر درود بھیجنا بہت بوی فضیلت والاعمل ہے قرآن مجدید میں علم م مجدید میں علم فرمایا ہے (جیسا کہ آیت بالا میں نظروں کے سامنے ) اور رسول اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت ی فضیلتیں بیان

فرما کی جیں۔ جی مسلم جلواص ۱۲۲ میں حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی نے ارشاوفر مایا کہ جوشش جھے برایک یار در دو دبھیجا ہے اللہ جل شانہ اس بردس رحتیں نازل فرماتے ہیں۔

ر الله مي ايك بارورود الجاسم الله المساعد المي والراح المار الراح المار الله المار الله المار الله المار الله والمار الله والمار الله الله الله والمار الله والمار الله الله والمار المار الله والمار المار المار

اوراس کے دی گناہ (نامہ اعمال سے)منادیے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علقے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جھے ہے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں مے جو بھے برسب ہے زیادہ در دو بھیجا کرتے تھے۔

حسرت این سندورض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ الله کے بہت سے فرشخ زیمن میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور جھے کومیری است کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا رسول الله علی فیے کہا ہے محمروں کوقبر میں ست بناؤ اور میری قبر کو عید ست بناؤ اور بھے پر درود بھیجو کیونکہ تبہارا درود میرے پاس بھی جاتا ہے تم جہاں مجیس بھی ہو۔ (یہ سردایت مقنو العمان میں ایم ابسالہ تا بی انعمالاً سے لگی ہیں)

" گھروں کو قبری مت بناؤ" (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبری عبادت سے فالی ہوتی ہیں اس طرح کھروں کو عبادت سے فالی ہوتی ہیں اس طرح کھروں کو عبادت سے فالی محت رکھو بلک نفل نمازی اواکرتے رہو)" میری قبر کوعیدمت بناؤ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب وزینت کے ساتھ خصوصی ابتاع ہوتا ہے میری قبر کی اس طرح زیادت نہ کرو بلکہ تو قیرواحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حاصری دوا آپ ملک کے اور بارکوئی معمولی دربارٹیس ہے کہ وہاں ہنتے ہوئے جا کہ بلکہ وہ تو شاہ دو جہاں سیدالانی وہ تا ہوئے کا درباط ہرے اس کی تو قبر وعظمت ول میں لے کرحاضر ہوتا چاہئے۔

عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنها فرماتے میں کہ جوکوئی ایک مرتبدرسول الله علیات پر درود بھیجا ہے اللہ اوراس کے فرشتے اس محض برستر رحتیں بھیجے ہیں۔ (مشکوۃ المصانع ص ۸۷)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه مرقاۃ شرح منتلوۃ میں لکھتے ہیں کہید(یعنی ایک درود کے بدیے بین ستر رحمتیں نازل فریانا) غالباً جمعہ کے روز سکے ساتھ تخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت وعظمت کی وجہ سے برحماد یا جاتا ہے البتدا جمعہ کے روز دس رحمتوں کی بجائے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایار سول انتد علی نظر کرتبهارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اس روز آ دم پیدا کے گئے اور اس روز انہوں نے وقات پائی جمعہ کے روز بی صور پھونکا جائے گا۔ اور جمعہ بی کے روز صور کی آ واز سنگر مخلوق ہے ہوش ہوگی چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اسلے اس روز بھی پر کٹر ت سے درود پڑھا کرد کیونکہ تمہارا درود بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤ دجلداص ۱۵۰)

ارشادفر مایار سول خدا علق نے کے جو محی مسلمان محمد پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اب اختیار ہے کہ

انوار البيان طدك

کو لی ہندہ مجھ پرزیاوہ درود تھیجے یا کم ۔ (این ماجہ ) مطلب میہ ہے کہ کٹرت سے درود بھیجا کر وجیسا کہ کہر دیا کرتے ہیں کہ فلال عمل اچھاہے آ گےافتیار ہے کوئی کم کرے یازیادہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ بیس نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا ﷺ موجود تھے آپ کے ساتھ ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب بیس نماز پڑھ کر ہیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی پھررسول اللہ عنظی کے دروو بھیجا 'بعد عمل اینے سالئے وعاکی کیا یہ اجراد کھے کررسول اللہ عنظی نے ارشاوفر مایا کہ مانگ جو مانے کے گاسلے گا۔ (ترفدی)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی تشریف فرماتھے کہا کیک محتم مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کراس نے دعاشروع کر دی اور کہا'' اے اللہ مجھے بخش دے اور بھی پررخم فرما'' کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تونے دعاکرنے میں جلدی کی آئیندہ کے لئے یادر کہ کہ جب تو نماز پڑھ بچے تو ہیں کہ اللہ کی حمہ بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر بھی پر درود کھیج بھراللہ سے دعاکر۔

فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرمائے میں کہ اس کے بعد پھرا یک اور خص نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی کی حمہ بیان کی اور نی کریم علیقتے پر درود بھیجا نبی کریم علیقتے نے قربایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کر تیری دعا قبول ہوگ ۔ (ترقدی)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دعاء کے آ داب ہیں سے بیٹھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تمہ بیان کرے پھر رسول اللہ علیظے پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر ہے دعا کے قبول ہونے میں درود شریف کو بڑا دخل ہے جی کہ معترت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متقول ہے کہ جب تک آئے تخضرت علیظے پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسان وزیمن کے درمیان لگی رہتی ہے۔ (مشکلو قالمصابح ص ۸۷)

اٹل معرفت نے فرمایا ہے کہ دردوشریف کےعلادہ جو دوسرے اذکار وعبادات ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تو اب نہ دیا جائے لیکن درودشریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درودشریف پڑھے اور دُعا کے اخیر میں بھی۔اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جب دونوں درددوں کوقبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا داقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکر دنی اُحصن )

حضرت ابو ہر ہر ہ درخی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظافیۃ نے ارشاد قرمایا کہ جولوگ کسی مجلس ہیں ہیٹھے اوراس عمل اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی ہر درود نہ بھیجا تو میجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی ۔ اب اللہ جا ہے تو آئیس عذاب دے اور جا ہے تو ان کی مغفرت قرمادے۔ (رواہ التریزی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر ہے اور درووشریف ہے خالی شرہ جائے۔

جب سی مجلس میں رسول اللہ عقباللہ کا ذکر مبارک آئے خواہ خود ذکر کرے یا دوسر مے خص سے سے تؤ درود شریف ضرور پڑھے۔ گوکسی مجلس میں آپ کا اسم کرامی من کرایک مرتبد درود شریف پڑھنا واجب ہے کیکن اکمل اور افضل کہی ہے کہ جب بھی آپ کا اسم گرامی سنے ہمر باروروو شریف پڑھے احتیاط اس میں ہے کہ ہر مرتبدورود شریف پڑھے کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے پروعیدی آئی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذ کر موادره و مجه پردرودند پڑھے۔(ترندی)

حضرت ابوذررضی الله عندفر ماتے ہیں کہ ایک روز بیل آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ منطقہ نے ارشاد فر مایا کی میں حاضر ہوا۔ آپ منطقہ نے ارشاد فر مایا کی میں میں استے میرا ارشاد فر مایا کی میں نے سامنے میرا ذکر ہوا وروہ بھی پردرود نہ بھیجود دسب سے بڑا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن مجر ورضی الله عنفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی اکرم ملکتے نے ارشاد فرمایا کہ مبر کے قریب ہوجاؤ چنا نچہ ہم حاضر ہو گئے (اور آپ منبر پر پڑھنے گئے) جب آپ نے پہلی سٹری پر قدم رکھا تو فرمایا''آ بین'' جب آپ منبر ہے اُتر نے و دوسری سٹری پرقدم رکھا تو پھر فرمایا' آ بین' جب تیسری سٹری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا''آ بین' جب آپ منبر ہے اُتر نے تھ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آ ن آپ سے منبر پر پڑھتے ہوئے الی بات سٹی جو پہلے ندسنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سبب اس کا میہ واکہ جبر بل میر سے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سٹری پر قدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہودہ تھنمی کہ جس نے دمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی' میں نے کہا آئین' پھر جب میں دوسری سٹری پر پڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہودہ تھنی جس کے سامنے آپ کا اس گرائی لیا جائے اور دو آپ پر درود نہ بیسیخ میں نے کہا آئین' پھر جب میں تیسری سٹری پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ تھنی جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں ہے ایک پوڑھا ہوجائے اور دو اس کو جنے میں داخل نہ کریں۔ (الترغیب والتر ہیب)

ضرور کی مسئلہ: جب رسول اللہ علقہ کاؤکر خود کرے یا کس سے سنے تو درود شریف پڑھے ای طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے گئے آئی وقت بھی درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور لکھ دیے بعض لوگ اختصار کے طور پر "صلعم" یا "م " کلھ دیتے ہیں میریج نہیں پوراصلی اللہ علیہ وسلم تکھیں یا علیہ العسلؤة والسلام لکھ دین صلوق کے ساتھ سلام بھی بھیجنا جا ہے دونوں کی فضیلت واردہ وئی ہے۔

حضرت ابوطلورض الله عند في فرما يا كدا يك دن رسول الله عنائية تشريف لائ آپ كے چرو انور پر بشاشت طاہر جوری هی - آپ نے فرما يا كديرے پاس جرئيل آئے تھے انہوں نے كہا كد بينك آپ كے دب نے فرما يا ہے كدا ہے جرا كيا يہ بات آپ كونوش كرنے والى نبيس ہے كدآپ كى امت بيس ہے جوفض آپ پر درود بيمج كا بيس اس پر دس مرتبدر حمت بيمبوں كا اور آپ كى أمت بيس ہے جوفض آپ پرسلام بيمج كا بيس أس پر ديس ملام بيمبوں كا۔ (رواه النسائی)

مسئلہ: صلوۃ وسلام دونوں بی ایک ساتھ پر صناح ہے۔ اگرایک پر اکتفاکرے و بعض معرات نے اس کو خلاف اولی یعنی مروہ تنزیک بتایا ہے درود شریف کے بہت سے صیفے احادیث شریف میں دارد ہوئے ہیں اور بہت سے صیفے اکا برے منقول ہیں جو صیفے سنت سے تابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسرے مینوں کے در بعیصلوۃ وسلام پر حنا بھی جائز ہے۔

حضرت کعب بن مجر ورضی الله تعالی عدے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله عظی سے عرض کیا کہ ہم آپ پر اور آپ کے الل بیت پر کسطر رح درود بھیجیں آپ پر سلام بھیجنا تو الله تعالی نے ہمیں سکھا دیا ( بھی نماز میں جوتشہد پڑھے ہیں اس میں اَلسَّلامُ عَسَلَیْکُ اَیُّهَا النَّبِیُ بِتادیا) آپ نے فرایا دروداس طرح پڑھوالہ آلھ مَّ صَلَ عَلَی مُحَمَّد وُعَلَی الِ مُحَدَّمُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوَاهِيَمَ وَعَلَى الْ إِبْوَاهِيمَ النَّكَ حَمِيلَة مَجِيلُه اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ النَّكَ حَمِيلَة مَجِيلُه اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ النَّكَ حَمِيلَة مَّجِيلُه السائدوودُ فَيَ ثَمَرَ مِر اورقد كي آل پرجيها كي آپ نے درووجيجا ابرائيم پراورا برائيم كي آل پرجيك آپ مَن حمد بين اورصاحب مجد جي اُل الله الله بركت نازل قرمائي محمد پراور آل محمد پرجيها كي آپ نے بركت نازل فرماني ابرائيم پراور آل ابرائيم پرجينك آپ م مستحق حمد جين اورصاحب مجد جين (رواواليخاري جيم اس 22) يدرود شريف وي سے جونماز من پرهاجا تا ہے۔

حضرت ابوحید ساعدی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حالہ نے رسول الله علی کے حرف کیا کہ آم آپ پر کیسے درود بھیل آپ نے فرمایا کہ بوں کہو: الدا فی مصلِ علی مُحقد و اُزُواجِه وَ دُوِینِه کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الِ اِبْرَاهِیْمَ وَبَادِکُ عَلی مُحصَدِ وَ اُزُواجِه وَ دُوِینِه کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الِ اِبْرَاهِیْمَ وَبَادِکُ عَلی مُحصَدِ وَ اَزُواجِه وَ دُوینِهِ مَعَدِد (اسے الله درود بھیج محمد براورآپ کی علی الله ایک حصر براوران کی آل واولاد پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا آل اہرائیم براورا سے الله برکت و ہیج محمد براورآپ کی بیویوں براور ان کی آل واولاد پر جیسا کہ برکت بھیجی آپ نے آل ابرائیم بر بلاشیا آپ سے تق حمد بین صاحب مجد بین (رواہ ابخاری)

حضرت رویفع رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیف نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد علیف مردرود بھیجااور پھریوں دعاکی اَلْسَلْهُمُّ اَمْزِ لَهُ الْمَقَعَدَ الْمُفَوَّبَ عِنْدَکَ يَوُمُ الْفِينَهُ قِلَ السّالله اِن کولایعیٰ حضورا قدس علیف کو) قیامت کے روزا بے قریب مقام میں نازل کیجؤ) تواس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ۔ (مفکو قالمصابح ص ۸۷)

ے روزا کے حریب ملیا میں اول الیبیوی وہ س سے میران ملیا مساوہ بھی اول کے استعمال میں اللہ میں اللہ ہے۔ قا مُکُرُہ: کِعَشِ بِرَرُکُوں نے کُٹُر ت سے درووٹریف پڑھنے کے لئے بیختمرورووٹریف تجویز کیا ہے: صَـلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَى اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

ور و دشر نیف بڑے منے کی حکمتیں: حضرت عیم الامت مولانا محد اشرف علی تھا تو ک قدی مرد نے '' نشر الطیب' میں درود شریف کی مشروعیت کی عکمتیں درج فرمائی ہیں جن میں بعض حضرت محدوح نے مواہب سے نعل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خدادند میہ سے ہیں جو حضرت محموح کوعطا کی کئیں تھیں۔

(۱) اُمت مرحومہ پرآ مخضرت علی کے اصابات بیٹار ہیں کہ آپ نے صرف تھم خداوندی پورا کردینے کے طور پر تملیخ پراکٹھانہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لئے تدبیر یں موجیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لئے وُعا کیں کیں اور ان کے احتمال معزت سے رنجیدہ ہوئے لہٰ وا آپ محس بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسطہ بھی ہیں اور فطرت سلیمہ کا تقاضا بھوتا ہے کہ اس محسن اور واسطۂ احسان کے لئے رحمت کا ملہ کی دعا کرے بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصراور عاجز بھی ہے لہٰ واشریعت مطہرہ نے اس فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں و جو با اور کہیں استخباباً ورود شریف کا تھم دیا۔ (س) آپ کے لئے دعائے رحت کرنے ہیں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہارے کہ آپ کوبھی رحمت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے ظن فاسد کی تر دید بھی ہوجاتی ہے جو آ تخصرت علی ہے کہ مجزات دیکھ کرامور تکوین ہیں آپ کا دخل بچھتے ہیں یاا حکام شرعیہ کو آپ کے اختیار میں جانتے ہیں۔

پس شریعت مطبرہ نے ذوقی تقص کے دفع کرنے کے درووشریف شروع فر بایااور صَلُوا عَلَیْهِ وَ مَلَمُوا تَسَلِیْهُاکا تھم دے کریے بتایا کہ خدا تک پہنچانے والے واسط کی طرف جس قدریھی احترام کے ساتھ توجہ کرو سے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی للبغداواسط کی جانب توجہ کرنے کوخلاف مقصور نہ مجھول

إِنَّ الْكَنِيْنَ يُوَّذُونَ اللهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُ مُ اللهُ فِي التَّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَ اَعَدَ لَهُ مُ

ا يبال بم في تعتبر لكوديا ب افضاك صلوة وسلام " ك مم عداد الكيد رسالة مي جا ع بمي الاحتدر الباب ع

# عَنَابًا مُهِينَا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا الْكُتُسَبُوا فَقَدِ

عذاب تیار فرایا ہے۔ اور جو لوگ مؤمن مردول اور موکن عورتول کو بغیر گناہ کے ایڈا پہنچاتے ہیں

#### احتمكوا بفتانا وافكا فييناه

وہ لوگ بہتان اور صریح عمناہ کا بار اُٹھاتے ہیں۔

#### ایذادینے والےاورتہمت لگانے والوں کابراانجام

قصف بین : رسول الله علی کے اکرام واحترام کا تھم دینا ورآپ پرصلو قوسلام بھینے کا تھم فرمانے کے بعد آپ و تکلیف دینے والوں کی غرمت بیان فرمائی اورارشاوفر مایا کہ جولوگ اللہ کواوراس کے رسول (علیقے ) کو تکلیف دینے ہیں اللہ نے اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کردی ۔ لعنت پیٹکار و النے اور اللہ کی رحمت سے دورہ و نے کو کہا جاتا ہے اور سب سے ہوئی لعنت کا فروں ہی ہر ہے۔ کو بعض مصحبتوں پر بھی لعنت واردہ وئی ہے۔ ( کن کن افراد پر لعنت واردہ وئی ہے اُنہیں ہم نے چہل صدیت میں جسم کے جہل صدیت میں جسم کے ایک ہے اس کا مطالعہ کیا جائے ) اللہ تعالیٰ تاثر اور انتعال سے پاک ہے اسے کوئی تکلیف نہیں بھی کے ۔ ایسی افعال کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ کو ایڈ اینجانے تے بیر فرمایا ہے جن سے تکوئی کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْظِیّ نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم مجھے ایڈ ادیتا ہے وہ زمانے کو ہرا کہتا ہے حالا نکہ بی زمانہ ہول ( لیتن میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے )سب امور میرے قبضہ قدرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُنٹرا بلئتا ہول۔ ( رواہ ابخاری )

حضرت العِمُویُ اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عَلِینَ فی ارشاد فرمایا که تکلیف کی بات من کرمبر کرنے والا اللہ ہے بڑھ کرکوئی تیس لوگ الله کے لئے اولا وتجویز کرتے جیں (حالا نکہ وہ اس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حصرت سائب بن خلاد رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ایک فض کچھاؤگوں کا اہام بنا اُس نے قبلہ کی جائب تھوک ویا رسول الله علی اس کی طرف و کھورہ سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ میہ متہمیں نماز نہ پڑھائے اس کی طرف و کھورہ نے نماز پڑھانا جا بی تو ان لوگوں نے اسے منع کر دیا اور رسول الله علی ہے اس اُس کے ارشاد سے باخبر کر دیا ۔ اُس شخص نے رسول الله علی ہے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی بید دریافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سمائب بن خلاورشی الله تعالی عند فرباتے ہیں کہ جھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ باشبہ تم نے انتداور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ایوواؤد)

لعنس حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایڈ اویے سے رسول اللہ علی کے کو ایڈ او بنا مراد ہے اور اس میں اور زیادہ آپ کا اکرام ہے کہ آپ کی ایڈ اویے کو اللہ تعالیٰ کو ایڈ اویے سے تعبیر فرمایا۔ روایات حدیث سے اس معنی کی بھی تائید ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مففل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے غیر مایا کرمیر ہے صحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرو ان کومیرے بعدا ہے اعتراضات وتقیدات کا نشانہ نہ بناؤ کیونکدان ہے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ ہے گی اور جس نے اُن کومیرے بعض کی وجہ ہے گی اور جس نے اُن کو ایذ اور جس نے اللہ تعالی اُس کی گرفت فریائے جس نے محصولید اور اُس نے اللہ تعالی اس کی گرفت فریائے گا۔ (مشکلو ڈالمصانع ص ۵۵ من التر ندی)

آیت شریفه میں رسول اللہ علی کو ہرتم کی ایڈ اپنجائے پر ملعون ہوئے کا ذکر ہے بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل فرمایا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان بالدھا گیا (جس کا ذکر سورہ مومنون کے دوسرے رکوع میں گذر چکاہے) تو رئیس المنافقین عبداللہ بن آئی کے گھر میں پجھلوگ جج ہوئے جواس بہتان کو پھیلانے اور چلانا کرنے کی باتھی کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ علی ہے محابہ کرام ہے اس کی شکایت فرمائی کہ بیخفی جھے ایڈ اکو بچا تا ہے۔

سنن ترفدی کی جوحد ہے ہم نے او پر تقل کی ہاں ہیں یہ ہی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے ہیر ہے جا ہوایڈ ادک اس نے ہمرے جا ہوایڈ ادک اس نے ہمیں ہمی ہے کہ آپ نے اوراُن پر اس نے ہمیں ہمی ایڈ ادی ۔ اس ہے ہمیں ہوایا جائے کہ جولوگ حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہرا کہتے ہیں اوراُن پر تیم اگر تے ہیں لہٰذا قر آن کریم کی رو سے یہ لوگ ملعون ہیں اللہٰ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ایڈ اینچانے والے سخی لعنت ہیں چھراس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ موکن مردوں اور موکن موروں کو جولوگ نکلیف ہم پہنچاتے ہیں اوروہ کام اُس کے ذمہ لگاتے ہیں جوانہوں نے نہیں کے یعنی ان پر تہمت یا ندھتے ہیں ان لوگوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا او جھائے ذمہ اُٹھایا۔ (جس کا و بال آخرے میں بہت زیادہ ہے)

بدر باتی اور بدگوئی پروعید: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عند بردایت ب که رسول الله علی مند بر تشریف بدر باتی اور باک فی پروعید: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عند بردایت ب که رسول الله علی مندان برای بردای بردای بردای بردای بردای بردای بردای بردای بردای بردادر این برعیب نه لگا و اور ان کے پوشیدہ حالات کے بیچھے نه برو کیونکہ جو تحض اپنے مسلمان بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے بیچھے بڑے گا اور الله جس کے عیب کے بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے بیچھے بڑے گا اور الله جس کے عیب کے بیچھے گئے گا اور الله جس کے عیب کے بیچھے گئے گا اور الله جس کے عیب کے بیچھے گئے اُسے دسوا کردے گا اگر چاہے گھر کے اندر ہی کرے۔ (رواہ التر ندی)

معفرت سعید بن زیدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عقطی نے ارشاد قرمایا کرسب سے برا سود ہے کہ ماخت کر مسلمان کی آبرویس زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَبِّلِیْ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذرا جن کے تانب سے اخن سے وہ اُن سے اپنے چیروں اور سینوں کوچھیل رہے ہے میں نے کہا ہے جبر مِل بیکون لوگ ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیرو ولوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں )، اوران کی ہے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوولؤ دکمانی اُمشکو قاص ۲۹۹)

لوگوں میں غیبت بدگوئی کچفل خوری اور ایذارسانی کی جومجلسیں منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور صدیت شریف کے منمون پرغورکریں اور اپنی اصلاح کریں اور زبان پر پاہندی لگا کمیں کے زبان کا یہ بھیٹر یاصاحب زبان ہی کو بھاڑ کھا جائے گا۔ اگر مجھی کسی چغل خورابد گوئی طرف ہے کی مسلمان کی ہے آبروئی ہوتی و کیصیں تو اس کا دفاع کریں اور پارٹ لیس۔ حضرت معاذین انس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے منافق کی ہاتیں من کر کسی مومن کی ہمایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج و سے گاجو قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ ہے بچائے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان کوعیب لگانے کے لئے کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے مل ( ایعنی بار ہم اور ) ہر روک و سے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے ( یا اُسے راضی کرے جس کی ہے آبروئی کی تھی یا عذاب بھکتے ) ( مشکل قالمصابح ص ۲۲۲)

اَیْ اَلْمُ النّبِی قُلْ اِلْوَاجِ اَی وَ بَنِیْ اَلْمُ وَمِنْ اِنْ اِلْمُ وَمِنْ اِنْ اِلْمُ وَمِنْ اِنْ اِلْمُ وَمِنْ اِنْ اللّهُ عَلَوْلَ وَ اللهِ اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْمُ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدِيمُ اللّهِ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدِيمُ اللّهِ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدِيمُ اللّهِ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْنَ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْنَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَيْنَ اللّهُ عَلَوْلًا وَحَدَي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

#### از واج مطہرات اور بنات طاہرات اور عام مؤ منات کو پردہ کااہتمام کرنے کا حکم' اور منافقین کے لئے وعید

قد هده بین : مفسرین نے کھوا کے کرات کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلا مہیں بنائے گئے تھے) عورتی تضائے حاجت کے لئے محبور کے باغوں میں خلاقوں میں جایا کرتی تھیں ان میں حرائر (آزاد) عورتیں اور اماء (با تدیاں) دونوں ہوتی تھیں۔ منافقین اور بدنفس لوگ راستوں میں کھڑے ہوجاتے تھے اور عورتوں کو چھیڑتے تھے لیعنی اشارے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باندیوں کی طرف ہوتا تھا اگر بھی کسی آزاد عورت کوچھیڑتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو کہد دیتے تھے کہ ہم نے بید خیال کیا تھا کہ شاید ہے باندی ہے۔ نیز دشمنان اسلام (جن میں مدینے کے رہتے والے یہودی بھی تھے اور منافق بھی کہ چھی ) ہے حرکت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے تھی میں جب کہیں جاتے تو لوگوں میں زعب بیدا کرتے والی باتھ میں تو جب بیدا کرتے والی باتھ ہوگئے ہے۔ اس کھی بھیا تے اور شاک سے تھے کہ دشمن آگیاد تھی آگیا۔

یا در ہے کہ آ بت کریمہ میں ارشاہ فرمایا ہے کہ اے نی ابٹی ہویوں اور بیٹیوں اور موموں کی عورتوں کو تھم دے دو کہ
اپ اور پر چوڑی چکلی جا در ہیں ڈالے رہا کریں۔ اس ہے ایک بات بید معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیہ کی ایک ہے زیادہ
بیٹیل تھیں ، جس ہے واضح طور پر دوائف کی بات کی تر دیے ہوئی جو بہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی صرف ایک بیٹی حضرت
سیدہ فاطر تھیں ۔ (احتر نے بنات طاہرات کے احوال میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے اُسے ملاحظہ کرلیا جائے ) اور دوسری
بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے سید تا رسول اللہ علیہ کی از واج مطہرات اور بنات طاہرات کو پردہ کرنے کا تھم تھا ای طرح دیگر
مؤمنین کی بیبیوں کو بھی پر دہ کرنے کا تھم ہے ۔ بعض فیشن اسل جائل جو عورتوں کو بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں تھمانے
کو قائل نی بیبیوں کو بھی پر دہ کرنے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لئے تھا عام عورتوں کے لئے تیں ہے آ بت
کر یہ سے ان لوگوں کی این جا بلانہ باتوں کی تر دید ہورتی ہے۔

یہودیوں اور منافقوں کی یہ جو ترکت تھی کہ وہ مسلمانوں میں خوف وہراس پیدا کریں اسکے بارے جی فرمایا لیکن کو پکتے النافیقان (قایت) اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں جی مرض ہے لینی ایمان کا ضعف نے محکیک طرح ہے سلمان نہیں ہوئے اور وہ مدینہ منورہ میں جریں اڑائے والے بازشہ ہے تو ہم آپ کوآ مادہ اور برا چیختہ کریں گے کہ آپ اُن کے ساتھ وہ میں مورہ میں تھوڑے ہی اس کے وہ معاملہ کریں جو دہ آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھوڑے ہی وقت ہی رسول اللہ مالے کہ کولیکن تعبیہ ہے اُن لوگوں کو جو بری حرکتیں کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنی حرکتیں شرچھوڑیں تو ہم اپنے ہی کوائن پر مسلط کرویں گے۔

منافزین جب مرید منورہ سے جا وطن کے جائیں تو صلب لعنت میں چرتے رہیں کے ان پراللہ کی پیٹارہوگ۔ ایک انٹیکٹو الورڈ واقت کی تفقیق کے چرجہال کہیں بھی ہوں کے بکڑے جائیں کے اورخوب کس کے جائیں گے۔ مشکلاللہ فی ایک نوٹ کی کا اور کی اللہ نے ان لوگوں میں طریقہ مقرر فراویا ہے جو پہلے گذر بچکے میں کرفسادیوں کو آل کیا جاتا رہے گا اور و دجلا وطن کے جاتے رہیں کے اور جہال کہیں بھی مول کے ملمون و ماخوذ اور متنق ل ہوتے رہیں گے۔

لے و هم قوم کان فيهم صعف ابسانهم و قلة ثبات عليه عماهم عليه من النزلزل و ما يستهمه مالا عبر فيه. (ووح المعاني) اوروه الكي وم بيكر جس بس ايمان كي كرورك بهاورزي ايمان براستا من بهاس كي كدور ورفل بين اوراس كمالاوان بين محل فيرايماني دوسيدين وَكُنْ يَحْدُ لِلْهُ مُنْ يَكُولُ اللهِ مَنْ اللهِ الله كَامِ الله كَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كرمطان عوي نصل مونا مورفر غيديس من بين اسيك اس بن سل كا حمّال بين .

صاحب روح المعانی نے جواقوال کیسے ہیں اُن ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ منافقین ایڈ اے کاموں ہے اُک گئے تھے اور جو وعید نازل ہو کی تقی اُس کے فررسے اپنے کاموں سے باز آئے کئے تھے للمذا اخراء اور اخراج اور کن کا وقوع نہیں ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو عبید کی گئی تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نبیس آئے اور مسجد سے نکال کرانہیں ولیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پر صنے ہے بھی آئے خضرت علیقے کوئے فرماویا اور اس طرح وہ سب کی نظروں ہی ملحون ہو گئے۔ کیا گیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں ہی ملحون ہو گئے۔ یہ و منافقین کے ساتھ ہوا البت مبود یوں کو مدینہ منورہ سے جلاد طن کیا گیا ہے قبیلہ کی نضیر تھا اور مبود کے قبیلہ بنی قریظہ کے بالغ مردوں کوئی کردیا گیا۔ (خوف و ہراس کی خبر میں اڑانے ہیں میود کا زیادہ حصر تھا)

يسَّعُكُ التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِنْهُ اللهِ وَمَا يُذَرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں ہوچے ہیں اور آپ کو اس کی کیا جر جب نیس کد قیامت قریب عی زماند عمل

تَكُوْنُ قَرِيْنًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ وَ أَعَلَّ لَهُمْ سَعِيْرًا اللَّهَ فَلِدِيْنَ فِيهَا أَبَدُّا

واقع ہوجائے۔ باشک اللہ نے لعنت کردی ہے کافروں براوران کے لئے دیکنے والی آگ تیاری ہے۔ وہ اس میں جیشہ جیشر ہیں مے

لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا فَيُومُ ثُقَلَّبُ وُجُوهُ هُ مَر فِي الْمَارِيعُولُونَ بِلَيْنَتَا

دہ کو لی ارد مددگار نہ یا کمیں گے۔جس دن اُن کے چرے آگ بیں اُلٹ بلٹ کے جا کیں مے یوں کمیں مے اسکاش کرام نے احتدی

اَطَعْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبُنَا إِنَّا الْحَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُرَاءَ فَاضَلُونَا

اطاعت کی او آندرسول کی اطاعت کی او تی اورو دیول کمیں کے کہ اے اور سے بداشر اس نے اپنے سرداروں کی اوراپنے بروں کر قربائیرواری کی موانہوں نے

السَّبِيئِلا ﴿ رَبُّنَّا أَيْهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كُيْرًا ﴿

جميں راست سے محراء كرويا۔ اے مارے وب أبيس عذاب كا دو جراحمد ديجے اوران پرلعنت كرو يہتے بوى لعنت

کا فرول پراللہ نعالی کی لعنت ہے وہ بھی دوزخ میں اپنے سرداروں پرلعنت کریں گے اوران کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کرینگے

قتضعه ببین: کافرول اور منافقول کے سامنے جب قیامت کاذکرا تا تھاتواس کے واقع ہونے کا اٹکارکرتے ہوئے ہوں کہتے تنے بیتو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فر مایا اِنگائیا گینگائیا تنگ الله اُنسان اللہ سی کو ہے اس کے واقعہ ہونے کا وقت متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کوئیس بتایا ند کسی فرشتہ کو نہ کسی کو کمیکن اس کا بیہ

جدوی چیری برای اور کی بدهانی بتائی اورارشاوفر مایا آن الله نفعی الکفیدی (الآیة) بلاشبراللہ نے کافروں پر لعنت کر
دی وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں پھرسزے اڑائے ہیں تو الله تعالی کی طرف سے لعنت اور
پیشکار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور المعونیت کی زندگی کوئی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے دائق ہوئی آگ کا
عذاب ہے وہ بھی تعوڑے دن کا یا بہت ذراور کا نہیں بلکہ اس میں بمیشہ بمیش رہیں گئے وہاں کوئی یاراور مددگار نہ طے گا
جس روز اُن کے چیرے آگ میں اُلٹ لیٹ کیے جا کیں گئے چیروں کے بل دوز نے کی آگ میں کھینے جا کیں گئو
حسرت کے ساتھ یوں کہیں گے کہ بائے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی اُگ اُگر ہم
اطاعت کرتے تو آجے عذاب میں جنال نہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بردوں کی فرما نبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول نہ کرنے دیا اور کفر پر جے رہنے کی تا کید کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں مجھے راستہ سے اور دین حق م

ہے بٹا کڑ ممراہ کردیا۔

سناد تنا و تحبراً این کی فضاجتی ہے قوم میں بھوٹے بڑے چودھری کفر کے سر غنے گراہی کے لیڈرسب بی واقل ہیں۔ ونیاش جہال کہیں ایمان کی فضاجتی ہے قوموں کے لیڈراور چودھری ایمان سے دو کتے ہیں جو قص اسلام بھول کر لے اُسے واپس کفر میں لے جانے کی کوشس کرتے ہیں کفر کی دموت دینے کیلئے اور اپنی قوموں کو کفر پر جمانے کے گئے ان کے ملوک اور دو سالا اور وزراء واغذیاء بڑی بود کی تعداد میں دو پیٹر ج کرتے ہیں اور دنیا ہیں اپنی بوائی اور چودھرا ہیں ہاتی رکھنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا جودھرا ہیں ہاتی رکھنے کے کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا جودھرا ہیں ہے اور اپنی والی سے بیزاری طاہر کریں گے اور چھوٹوں بڑوں میں ہو اس جاری ہیں جنال ہوں گئے اپنی اور بڑے چھوٹوں پر احدت کریں گے اور چھوٹوں بڑوں ایڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں بھی کرا ہے بڑوں الیڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں بھی کرا ہے بڑوں الیڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں بھی کرا ہے بڑوں الیڈروں اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں بھی کرا ہے بڑوں الیڈروں اور جودھر کیاں کے بارے ہمارے دے خودجو کمراہ تھے عودھر یوں کے بارے میں اللہ تو الی کی بارگاہ میں بوش کریں گئے کہا ہے ہمارے دیں جودجو کمراہ تھے عذا ہیں ہونا ہی ہوں ہوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں بونا ہی ہے ہمیں ہونا ہی ہونہیں ہونا ہوں ہے اس کا مورد ہونے کہا ہوں کے بارے ہونے کی سے میں ہونا ہوں کے بارے میں اللہ تو ایس کے بار کے بین ہون ہون ہوں کے بارے بین ہونا ہوں ہونہیں ہونا ہی ہونہیں ہونا ہوں ہونہیں ہونا ہی ہونہیں ہونا ہیں ہونا ہوں نے گراہ کیا ہیں کو بین ہونی ہونہیں ہونا ہونے ہونہیں ہونا ہونہیں ہونا ہونے ہونہیں نے گراہ کھیا ہونے ہونے کو بھونوں ہونے کہا ہونے ہونے کہا ہونے ہونے کہا ہونے ہونے کی کو کھونوں ہونے کی کے کہا ہونے ہونے کو بھونوں کے کو کھونوں ہونے کہا ہونے ہونے کی کو کھونوں ہونے کو کھونوں کے کہا ہونے کو کھونوں ہونے کو کھونوں کی کھونوں ہونے کی کو کھونوں ہونے کی کو کھونوں ہونے کو کھونوں کو کھونوں ہونے کی کو کھونوں ہونے کی کھونوں ہونے کو کھونوں کو کھونوں ہونے کو کھونوں کو کھونوں ہونے کی کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کو کھونوں کے کھونوں کو کھو

دوزخی نوگ اپنے بروں کے لئے بول بھی دعا کریں سے کدا ہے ہمارے دب ان پر بزی لعنت سیجئے ۔ ( جو خص کفر پر مرکبا اس برلعنت ہے جاہے چیونا ہو یا برالیکن توام الناس اپنے بڑوں اور چودھر یوں کے لئے خوب بڑی لعنت کا سوال کریں ) 

## ایمان والوں کوخطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے حضرت موی الطی الا کوایذ ادی

قنف مدین : میمجی بخاری می ۱۳ می ۱۳ می معزت ابو جریره رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہموی علیہ السلام شرمیلے آ دی تھے اور بردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے تھے تی کہ اگران کے جسم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شر اتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نی امرائیل نظر نہاتے تھے اور آ پس میں ایک دوسرے کود کھھے جاتے تھے اور مولی علیہ السلام تنها قسل کرتے تھے بی امرائیل کے کچھادگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور یول کہا کہ میر میں سے داغ ہیں یا اس کے اور یول کہا کہ میر میں سے داغ ہیں یا اس کے فرطے پھولے ہوئے ہیں یا کہ اور تول کہا کہ میر میں اور کھی اور تکلیف کی بات ہے۔

قرآن مجیدیں جو بانظ افکان آمنو الانگاؤو قرمایا ہے اس میں ای تھے کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ا ایمان والو اُن لوگول کی طرح نہ ہوجاد جنہوں نے موٹی علیہ السلام کو تکلیف دی سواللہ نے انہیں اُن کی باتوں ہے بری کر

ديااوروهالله تعالى كنزديك باوجاجت تقي

کیریات کی ہے ہے۔ ان من الفاق میں ایک الفاق کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کو کول کی یہ بات نقل کر دی تو آپ عظیقے نے فر مایا کہ مسعود رضی اللہ عند نے رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کو گول کی یہ بات نقل کر دی تو آپ عظیقے نے فر مایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول انساف نہیں کرے گا تو پھر کون انساف کرے گا؟ اللہ موٹی پر رحم فر مائے اُنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی پھر بھی انہوں نے مبر کیا۔

بات بہ ہے کہ جو مال آنخضرت علی نظافی نے تقلیم فرمایا وہ کسی کی کمکیت نہیں تھاوہ اموال نئے تھا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بیا تقلیم نیں اللہ تعالی در ہے۔ آپ کو بیا تقلیار دیا گیا کہ اور بیات نہ طرف سے آپ کو بیا تقلیار دیا گیا کہ اور بیات نہ تھی کہ ایک کاحق دوسر کے وہ سے دیا مجراس کوانساف کے خلاف کہنا ہی ظلم ہے۔ حدیث کی شرح کھنے والے حضرات نے کھیا ہے کہ دسول اللہ علی تھے والے حض کو مصلی کا کھیا ہے کہ دسول اللہ علی تھا ہے کہ دسول اللہ علی کے دار ہے اللہ علی کے ساتھیوں کو مصلی کا کہنے کہتا ہے کہ دسول اللہ علی خرورت تھی ۔ اہل عمر بیشرت ہوجاتی کہ جناب محمد دسول اللہ علی تھا اسے ساتھیوں

س بین میا میوند، ایف نتب ن سرورت ن ۱۸ مرب من میشهرت بوجان که جاب مررسون گونل کرتے ہیں اس شہرت کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ اسلام جو بھیل رہا تھا اس میں رکاوٹ ہو جاتی۔

بہر حال رسول اللہ علی ہے آئی ہوئی تکلیف دینے والی بات کو ہرواشت کرلیا اور فرما و پا کہ موئی علیہ السلام کواس ے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صرکیا' بیتو ایک تکلیف تھی اس کے علاوہ منافقین سے تکلیفیں ' پنجی رہی تھیں آ پ درگذر فرمائے تھے جب بھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں پنچی ہیں' رسول اللہ عَرَا اِنْ اِنْ عَل سے برواشت کرکے بتا دیا اور تول سے مجھا دیا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔

یہ جوارشاد فرمایا کہ'' اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجا ہُ جنہوں نے موٹی کو تکلیف دی' سلمانوں کو مزید خطاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرداور ٹھیک ہات کہ است میں سب کھا آھیا گئی ہات بھی اور عدل وانصاف کی ہات بھی اور عدل وانصاف کی ہات بھی اور بھی ہور بڑی ہات بھی اور عدل وانصاف کی ہات بھی اور بھی ہوگا ہو تھی ہوگا ہو اللہ کہنام او ہردین ہات بھی ۔ اس لئے حضرت عکر مہ نے فرمایا ( کمانی معالم النز بل) کہ فوالا سَدِیدُ اسے کہ آتھ کی ہوگا تو بندہ اکالی صالحہ ہوتا ہے۔ تر تیب میں اور کی ہوگا تو بندہ اکالی صالحہ احتیار کرے گا اگر تھو کی ندہ و تو اعمال صالحہ احتیار کرنے اور گناہ سے جینے کی بندہ کو جمت نہیں ہوتی 'اللہ سے ڈرے اور گناہ ہوتا ہے۔ آ خرے کو گرکرے تبول اور نشل تھیک ہوتا ہے۔

یعرتعویٰ اعتبار کرنے اور نعیک بات کہنے کا انعام بنایا <mark>یکٹیلٹ کیکٹو آغیکا لکٹٹو کیکٹو لکٹ</mark> ڈکٹو کیکٹو اعمال کوقبول فرمائے گااور تمہارے گناموں کی مففرت فرمادے گا۔

الله أوررسول عليه كاطاعت مين كامياني ب: س ك بعدية ما وَمَن بُعِلِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُعَدُ فَاذَ فَوَرُا مُعَلِيّاً

(اور جو خص الله کی اوراس کے رسول کی فرمانیرواری کرے تو وہ بری کامیا لی کے ساتھ کامیاب ہوگا)

لوگوں میں کامیابی کے بہت ہے معیار معروف ہیں کوئی تحض مال زیادہ ہونے کوکامیابی جھتا ہے اورکوئی تحض یادشاہ بن جانے کو کوئی تحض وزارت ال جانے کواورکوئی تحض جائیداد بنا لینے کواورکوئی تحض زیادہ بیروں والی طازمت ل جانے کوکامیا بی جھتا ہے اللہ تعالی نے کامیابی کامعیار بنادیا کہ کامیاب وہ ہے جواللہ اوراس کے دمول کی اطاعت کر سے اور کہی بڑی کامیابی ہے۔ حطبہ تکاح میں دمول اللہ علیقے شہاد تمن کے بعد آ بت کریمہ بیاتھ کا انتخاص القطاع الدیکی خلاف سے فرق

اوراً بت كريمه بَالَيْهَا الْيَهْ الْمُنُوا الْقُوَّا اللهُ حَقَّ تُفَيّه (الآبة) اوراً بت كريمه بَالْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُوْلُوا فَوْلًا مِنْهِ الدَّرِيمَ اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا مِنْهِ الدَّرِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا مِنْهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُوا فَوْلًا مِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالَّذِنَ أَنْ يَعْمِلُنَهَا وَ اَشْفَعْنَ

بلاشية من قرآ سانون اور بما ول كرساست انت يش كي وانبول في الكي فيدواري سانكاد كرديا اوراس من و كاور

# مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُوْلًا هُ إِيْعَنِّ بَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ

انان نے اس کو اپ زر نے لیا ب تک وہ علیم ہے جول ہے اکر الله منافقوں کو کا اُلمونیان والمونیات والمونیات وکات کو الممنوفیات والمونیات والمونیات وکات کا الممنوفیات والمونیات وکات

اور منافقات کو اور مشرکول کو اور مشرکات کو مزا دے اور مؤمنین اور مؤمنات پر لوج قرمائے اور

#### اللهُ غَفُوْرًا رَحِيمًا ﴿

اللہ فنور ب رجم ہے۔

#### آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑ وں نے بارا مانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اُسے اُٹھالیا

قصعه بیں: بدد آیات کا ترجمہ بھی آ ہت میں امانت ہرد کرنے کا اور دومری آ بت میں نافر مانوں کے لئے عذاب دینے کا اور الی ایمان ہر مہریانی فرمانے کا ذکر ہے۔

یہ جوفر مایا کہ ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پر نمانت پیش کی اور انہوں نے اس کی ذمداری اٹھانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس کی ذمداری اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر کئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس بیل انت سے کیا مراوے ؟ اس بار سے بیس متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ اس سے تھم کی فرمانیروکی کرنا لیمنی فرائنس کا انجام دیتا مراد ہے آسانوں سے اور زبین سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم امانت کو قبول کرولیمنی احکام کی فرمازری کی ذمہدداری کا افرار کرواور ان کی اوائیکی کا بوجھا ٹھاؤ تو ان چیزوں نے کہا کہ اگر ہم ذمہداری کو برداشت کر

لیں اور احکام پڑمل ویرا ہونے کا وعد و کرلیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قربایا کرا گراہے عمل کرو گے تو اس کا انجام استر سے گا اور اگر نافر مالی کرو گے تو عذاب جائے۔ انہوں نے کہا کہ سہتا رہے کسی بات نہیں نہ بھی تو اب چا ہے شعد اب میں جنال ہونے کو تیار ہیں ( تحریمی طور پر اوا مراور احکام کا بو جھا ٹھانا ہمارے کی گروگہ نہیں ہاں ہم تکو بی طور پر اور مرخوب انداز ہمار ہے گئی اور گری نہیں عذاب بھی نہیں اہل ہم تکو بی شور پر اور استر بھی نہیں کا اندر بھی نہیں اور تو اب بھی نہیں عذاب بھی نہیں ہمیں ہے تو اب بھوڑ نے پر آب ہے تکم کے مطابق رہیں گروہ استر بھی ان پر خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ عذاب کے ڈرے تو اب چھوڑ نے پر آب رہان اندوں ہوگئے۔ ان چیز وی پر جو اللہ تو الی پر خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ عذاب کے ڈرے تو اب چھوڑ نے پر آب امادہ ہوگئے۔ ان چیز وی پر جو اللہ تو الی پر خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ عذاب کے ڈرے تو اب چھوڑ نے پر آب کو ایس کے ذرے تو اب چھوڑ نے پر آب کو ایس کے خورے تو اب ہوتو اس کو ایس کو ایس کر اور پر اور کہ تھا کہ ہوتو اس کر جو اب ہے کہ وہ ہمارے کو ایس کر ایسان وزین اور پہاڑ تو جمادات ہیں ان سے موال جو اب کے جو اب یہ ہوتا کہ ہوتا ہوگئے۔ ان کی تو اس کا جو اب یہ ہوتا کہ ہوتا کہ کہ کہ مال کر دو جو اب کہ ہوتا ہوگئے کہ آب مان وزیمن اللہ کہ ہوتا کہ کہ کہ میں اور چوز میں میں ہیں اور مورج کو النہ کو کہ ہوتا ہوتا ہور ہوا نہ اور ہونے کہ کو اندر کہ کا دور ہوتا ہو گو کہ کو اندر کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو دو ہوتا ہو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو در بہت ہے آب کو کہ کو در اندر کہ کہ کو در کہ تو الذور کو کہ ک

سورة خم السجده من فرمايا: فَوَ السُّوَى إِلَى السُّمَا وَهِي مُعَانُ فَقَالَ المَاوَيلَا رُضِ الْسَّافَ عَاأَوْ لَوَهَا قَالَتَا السَّيْعَا عَلَيْهِ عِنَ ( پُراَ سان كى طرف توجه فر مائى اوروه وهوال تعا سواس سے فرمایا كه تم دونوں نوش سے آؤیا زیردی سے وونوں نے عرض كيا كه بم خوش سے صاضر بیں )

سورۃ البقرہ میں پھروں کے بارے میں قر مایا وَزُنَّ مِنْهَا لَمَا یَقَبِطُ مِنْ خَطْیَدَۃِ اللّٰہِ (اوران میں بعض وہ میں جو اللّٰہ کے ڈرے کریڑ تے میں)

اصل بات یہ ہے کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے لیونکہ وہ ہم ہے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جوان پر گذرتے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گذار ہونے کا جو تعلق سے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

تسلیم بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ اُحدامیا بہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ۔ (جلد ۲م ۵۸۵)

حفرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فریاتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ تکرمہ میں ایک پھرے میں اسے بچپا نتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہو کی دہ بچھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلد ہوس ۴۳۵) اما نت کی تشریح اور تو ضبح وتفصیل : جب انسان پرایانت چیش کی گی ادرا دکام البہیہ پڑمل ہیرا ہونے کی ذیمہ

واری سونی گی تو انسان نے اسے قبول کرلیا اور برواشت کرلیا اور یہ مان لیا کہ میں احکام البید پر قمل کروں گا۔ فرائض کی

يابندى كرول كاواجبات اداكرول كا\_

و مستمل الدنان من الدنان الدنان من الدنان الدنان الدنان الدنان من الدنان من الدنان من الدنان الدنان الدنان الدنان الدنان الدنان الدنان الدنان الدنان من الدنان من الدنان من الدنان الدنان

آیت کریمہ بَایْ النَّرِیْنَ اَمْنُوْا لَا تَغَفُّونُوا اللهُ وَالرَّسُولُ وَتَغَوْنُوَا اللهُ عَلَمُونُ وَاللهُ عَلَمُونُوا اللهُ عَلَمُونُ وَاللهُ وَالرَّسُولُ وَتَغَوْنُوَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علی کے خیافت کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد قرمایا و تعلیٰ نو اللہ نیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ خیافت کرنے کی ممانعت ہے اور ہر طرح کی امانت میں خیافت کرنے کی ممانعت ہے اس لیے ہر خیافت ہے خیاب ابتمام کے ساتھ پر ہیز کرنالا زم ہے۔ مالی خیافت کو تعلی جانے ہیں شلا کوئی فتص کی کے پاس امانت در کھا اور و واس کو کھا جائے یا استعال کرے یا کم کروے یا دوشر یک آئیں میں خیافت کرلیں جو فتص قرض دے کر یا کہ کی محمل ہوتا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور شریک آئیں میں خیافت کرلیں جو فتص کر معلوم ہوتا کہ یا کہ کی طرح آ بٹا مال و سے کر بھول جائے اس کا حق رکھ لیں وغیرہ و فیرہ بیسب خیافتیں ہیں اور ہر فتص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا حق اور انسان خیافت سے نئے سکت کے سکت ہو دونے کہ میں نے کسی کا حق اور میں کہ خیافت کی ہوئے اس اور اور کہ خیافت ہوئے ہیں ہر فتص اپنے اپنے متعلقہ اور کی واست کی فرص اپنے اپنے متعلقہ اور کی واست کی خیافت نہ کریں۔ اس طرح ہائے اور مشتری اور سورے کے مال کے اور و گرمتعلقہ اسور کی واست کی دوسرے کے مال کے اور و گرمتعلقہ اسور کے مشتری اور سفر کے ساتھی پڑ دوئی میاں بیوگی ماں باپ اور اولا وسب آیک دوسرے کے مال کے اور و گرمتعلقہ اسور کے میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی اور و گرمتعلقہ اسور کے میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی انہاں تھیں ہوئی جائے گا میال سے اور اولا و سب آیک دوسرے کے مال کے اور و گرمتعلقہ اسور کے میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی ان باپ اور اولا و سب آیک دوسرے کے مال کے اور و گرمتعلقہ اسور کے میں ہوئی میں ہوئی کی خیافت کرنے کا دورہ ہوئی۔ ہوئی ہوئی ہوئی کی خیافت کرنے کا دورہ ہوئی۔ ۔

سورة نساء من قرمايا الى الله كالمؤلَّذ الله كَالْمُونَ تُوَدُّوا الْأَمْلَيْكِ إِلَى الْفَلِهِ اللهِ مَنْكِ اللهُ تَعْبِينَ مَعْمَ قَرَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تم میں سے ایک محض دوسر مصفی پراعتاد کرے قوجس پراعتاد کیا گیا ہے وہ دوسرے کی اہانت اوا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کارب ہے) سورہ معارج میں نیک بندول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَ الْآیَانِیٰ هُوَ لِاَمْانِیْ ہِوَ مُعَامِی ہِوْرُاعُونَ (اور وہ لوگ جوابی امانیس اور اسیخ عمد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حعرت أس وضى الله عندة بيان فرمايا كربهت كم إيها بواكد مول الله عليه في خطيد ويا بواور يول تدفر مايا بو لا المقمان لِمَنْ لَا اَمَا لَهُ فَ لَا فِينَ لِمَنْ لَا عَهُدَ لَهُ (رواه البيهقى في همه الايمان) (أس كاكونى ايمان بيس جوامان دار خيس اوراس كاكوئي و بن بيس جوعبد كالعرائيس)

مؤمن کا کام بیہ کہ پوری طرح امانت دار ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور داجیات کو بھی ادا کرے سنتوں کا بھی اہتمام رکھے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور عہد کی بھی یابندی کرے۔

آخر میں جو وکان الله عَفْوزا دَهِ مِنَان مِن مِن مِن مِن الله بنادی که منفرت فرمانا اور رحم فرمانا الله تعالی کی صفات جلیلہ جیں کا فراور مشرک کی تو منفرت نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے و نیامی توسب ہی پر رحمت ہے اور آخرت میں صرف الل ایمان پر رحمت ہوگی۔

> تم تفسير سورة الاحزاب والحمد لله الملك الوهاب والصّلوة والسلام على رسوله سيدنا من أوتى الكتاب وعلى اله خير ال واصحاب

میں نازل ہوئی ﴿شروعُ اللّٰہ کے نام ہے جو برامبریان تہا ہے۔ آم ہی ہون آیات اور جید رکوع میں لْحَمَّكُ يِلْهِ الْأَنْ يِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمُّ الْحَمَّدُ فِي الْأَخِرَةِ ﴿ میں اللہ ہی سے لئے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کھے ہوتا مانول میں اور مینوں میں ہے اورای کے لئے حمد ہد نیاش اور آخرے میں وَهُوَ الْعَكِينِمُ الْغَمِيرُ ۞ يَعْلَمُ مُا يُرِاجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِن و نیاش اور آخرت می اوروه عیم ہے باخرے۔وہ جاتا ہے جو پکھائ میں وافل ہوتا ہے اور جو پکھائی میں سے نکایا ہے اور جو پکھ لتَمَأَدِ وَمَا يَعُرُمُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيْمُ الْعَفُورُ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوْا لَا تَأْتِينَا آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو بچھاس میں بر حتاہے۔ اور وہ رقیم ہے خنور ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہمارے یاس قیامت نہیں ا السَّاعَةُ قُلُ بَالَى وَرَبِّي لَتَالِّيكُكُو عَلِيهِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي آئے گی۔ آ ب فرماد بجتے۔ ہاں میرے رب کی قتم وہتم پر ضرور آئے گی میرارب عالم انفیب ہے اس ہے ذرو کے برابر بھی کوئی چیز السَّمَاوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلَاّ ٱكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُبِينُنْ آ اتوں میں اور زمین میں غائب فیمل ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بری چیز مر کماب مین میں موجود ہے جِّزِيَ الْذَيْنَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُواالصَّالِحَيِيَّ أُولَيْكَ لَهُمُ مَعْفِورَةٌ وَرِنَى ۖ كَرِيْمُ ۗ وَالَّذِينَ رہ وان لوگول کو بدنسہ ہے جوابیمان لائے اور نیکے عمل کے بیرہ واوگ ہیں جن کے لئے معفرت ہے اور رز ق کریم ہے اور جن لوگول نے سَعَوْ رَفَّ الْيَتِنَا مُعْجِزِنُنَ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَاكِ قِنْ رِّجْزِ لِلْيُعْرُ وَيُرَى الَّذِيْنَ أُوتُواالْجِلْمَ جناری آبات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے تحق والا دروہاک عذاب ہے۔ اور جن کوعلم ویا محیا اكَـنْ فَيُ أُنْزِلَ الْيُكُ مِنْ رُبِيكَ هُوَالْحَقَّ وَيُمَرِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْجَيْدِيْ وہ مجھتے ہیں کے اُن سکورب کی طرف سے جو بچھنا ذل کیا گیا ہے وہ فن ہے اور اور مید سکورات کی طرف بدایت ویتا ہے۔

الله تعالی مستحق حمد ہے اُسے ہر چیز کاعلم ہے اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے

ت فلا معلم بید: بہاں سے سورہ سباء شروع ہور علی ہے۔ سباء ایک قوم تھی جو یمن میں رہتی تھی اس سورت کے دوسرے رکوع میں ان لوگوں کی بود و باش ادر باغوں سے منتقع ہونے کا پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی بر با دی کا تذکرہ فرمایا ہے اس لئے

سورة كانام سوهٔ سباء معروف موا\_

شروع سورة میں ارشاد فرمایا که آسانوں اورز مین میں اللہ تعالیٰ عی مستحق حمد ہے اس دنیا میں بھی اسی کے لئے حمد ہے ادرآ خرت میں بھی۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فر مائی اولا تو بیفر مایا کہ وہ حکیم بیئے تحکست والا ہے اُس کا کوئی فعل اور کوئی فیصلہ تحكست سے خال نبیل محرفر مایا كرو و خبیر بھى ہے أے اپنى مخلوق كى مصالح اور منافع اور مضاركى بورى طرح خبر ہے۔ پھرائندتعالی کے ملم کی کچھنصیل بیان فرمائی کے ذمین میں جو کچھود اخل ہوتا ہے اور جو پچھاس سے نکلیا ہے اور جو کچھ آسان

سے نازل ہوتا ہے اور جوآ سان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانباہے وہ رحمت والابھی ہے اور مغفرت کرنے والابھی ہے۔

يهال تك الله تعالى كى حمد بيان موتى جس مين اس كى صغت علم اورصفتِ رحمت اورصفتِ هَكمت اورصفت مغفرت كا ذکر آیا ہے اور اس سے تو حید بھی ٹابت ہوگئی۔اس کے بعد متکرین قیاست کا قول نقل فرمایا اور ان کی تر وید فرمائی ۔ ارشاد قرمايا: وقال الكنين عشر عَلَوْ الأ تأتين العاعمة (اوركافرول في كهاكتهم يرقيامت بيس آئ كي) قُلُ بَلْ وَرُفِي (آب فرها ديجيّ كمه بال ميرك رب كي متم قيامت ضرور آئ كي) عليه الغَيْبُ لايعُزْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَدُوْ فِي السّلوب وَلا فِي السَّمانية وَلا فِي الْأَمْرَةِ وَلا أَصْفَرُونَ وَلِكَ وَلا أَكْبِرُ إِلَّا فِي كِيْنِ فِينِي (ميرارب عالم الغيب إس عن زه ع برابرتمي کوئی چیز آ سانوں میں اور زمین میں غائب تیس ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز گر کتاب مبین میں موجود ہے ) اس میں منکرین قیامت کی اس بات کا جواب دے دیا کہ جب اموات کی بڈیاں گل مز جا کیں گی اُن کے ذرّات کہاں کے کہناں میٹیجے ہوں سے بعض دریا ہی مرکر دریائی جانور داں کی غذا ہے ہوں گے ادر بعض کو ختکی ہے جانور دوں نے کھایا ہوگا تو

اُن کے اجزاء کس طرح جمع ہوں سے؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے کوئی چیز ذرّ ہ مجریھی اس سے علم ے باہر نبیں ہے آ سانوں ہی ہویاز مین میں ہوا کوئی بھی چیزخواہ چھوٹی ہو بابزی کتاب مین میں محفوظ ہے۔

پھر قیا ست قائم فرمانے کی غایب بتائی رہیتری الک فی المنفوا وغیلوالطیلیة (تاکدالله ان لوگوں کوصلوں ہے جوایمان لائے اور نیک کام کے ) اُونیک کھن منظورہ و اُونیک کریٹ (بدوولوگ میں جکے لئے معفرت ہاور عزت والارز ت ہے) وَ الَّذِينَ سَعَوْ فِنَ الْيَعَامُ مَعِزِينَ أَوْلَهِكَ لَهُمْ مَذَكِ فِن رِيغِز الِينْدِ ( اور جن لوكول تے جارى آبات كے بارے ميں عاجز کرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے بختی والا ورد تاک عذاب ہے ) اس میں ان لوگوں کی سز ا کا تذکرہ فرمایا ہے جوالل ا بمان کے مخالف میں اور بیرجا ہے میں کہ اللہ تعالیٰ کی آ بات کو جسٹلا کر باطل کرویں بعنی قیاست کے وقوع کونہ مانیں اور تیامت کی خبر دینے والے (لیعنی رسول اللہ ﷺ ) کو ہرا دیں۔ قیامت قائم ہوکر جس طرح اہل ایمان اورا ممالی صالحہ والول كونمغفرت ادررزق كرمم كاانعام مط كااى طرح منكرين كودردناك عذاب بوگا خلاصه بيه يسيح كم قيامت كي غايت جزا اورسزادے کے لئے ہے۔

اس کے بعد اہل علم کی تعریف فرمائی: <u>وَیُرِی الَّذِیْنَ اَوْتُواالْیالُمُرَ</u> ﴿ الْآییة ﴾ کہ جن لوگوں کوعلم دیا میا ہے وہ اس قر آن کو جوآب كرب كاطرف سے آپ كي طرف بيجا كيا ہے حق سجھتے ہيں اور يہ بجھتے ہيں كدو داللہ تعالى كى رضا مندى كاراسته ز بنا تا ہے جو غالب ہےاور مسحق حمد ہے۔ و قال الذين كفرة اهك نكر كد على رجل يكنة فك ذا المرقد كالممكن الدى الدى المرقد المرقد المرقد المرقد المرقد المرقد المرقد المرتب المراح المراح

# كافرول كى طرف ي وقوع قيامت كالنكاراورأن كيليّ عذاب كى وعيد

قصف بید : جولوگ قیامت کے متر تھے وہ رسول اللہ علی ہے کہ بارے میں آپس میں کہتے تھے کہ کیا ہم تہیں ایسا آ دی

ہ بتادیں جو تہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم بالکل ہی چورہ پرزہ ریزہ ہو جاؤگر تے قریخ طریقے سے پیدا ہو سے انہیں

عطور پر پیدا ہونے سے جو تجب ہوتا تھا ہے اس تجب کو اس طرح ظاہر کیا اور اس میں کچھ استہزاء اور تسخو کا بھی پہلو

ہ بو تک سالوگ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوع قیامت کی خرکو دوبا توں میں خصر کردیا اور

کہنے گئے کہ چھی اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے بعنی وہ بات کہتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے نہیں بتائی گئی اور اگر یہ بات نہیں

ہ بہت تھے جہر پیشی دیوا تھی میں جلا ہے خبر کے بچا ہوئے کا اسکے فرد کیا اختال ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے تیسری بات کا می خور کرہ ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے تیسری بات کا خور ہوگئی ہو بلکہ دوئی باتوں میں مخصر کردیا حالا نکدان کی دوئوں با تیس خطر بین نہ آپ بھی الکہ نات کی ہو بلکہ دوئی باتوں میں مخصر کردیا حالا نکدان کی دوئوں باتیں خطر بین نہ آپ بھی الکہ بات یہ ہوگئی تو کہ بات کہ جو اس نہ کہ بات ہو ہے کہ جا دائی میں بڑے ہوئے والا ہے ند دیوانہ ہے بلکہ بات یہ ہوئی موٹ ہوئی کی طرف منسوب کیا جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ دوئی سے جس کہ اللہ کے رسول میں جس کی خبر انہیں جبوئی معلوم ہوئی ہے اور انویں دیوا تھی کی طرف منسوب کیا جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ دوئی سے جس کہ جا اس میں جس کہ اور انویں دیوا تھی کی طرف منسوب کیا جس کا نتیجہ ہے ہوا کہ دو

مجران لوكول كاتعب دوركرنے كے لئے قرمايا: أَفَكُونَيْ وَاللَّي مَانِيْنَ أَيْنِينِهِمْ وَمَلْفَلْفَهُ مِينَ السَّامَ } وال

ولقن التينا داؤد منا فض لا بجال اون معه والظير والتاله الحديدة والتاريخ كرور بدول كوري من مرياور م فرورية والمعالم المن المراف المراف المورية والمعالم المن بدول المورية والمعالم المن بمالة المورية والمعالم المن بمالة المورية والمعالم المن بمالة المورية المورية المعالم المن بمالة المورية المورية المورية المورية المورية المورية المراب المن المرافية المراب ال

### تْسِيلَةٍ أَعْمَلُوَّا الْ دَاوْدَ شَكُوًا وَقَلِيْكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ<sup>©</sup>

جی رہیں اے داؤ دے خاندان والوم شکر کا کام کر داور میرے بعد وں میں شکر گذار کم ہوتے ہیں

# حضرت داؤدا ورحضرت ليمان عليهاالسلام والحانعامات كاتذكره

قسط معد بین : یمان حضرت داؤداوران کے بینے حضرت سلیمان علیماالسلام کا تذکر وفر مایا ہے اللہ تعالی نے آئیس جس اقتدار اور افتدیار اور جن نعیتوں سے نوازا تھا ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء (رکوع نمبرہ) میں دونوں حضرات کا تذکرہ گذر چکا ہے ادر سورہ میں میں بھی (رکوع نمبرا اور رکوع نمبرا میں) آ رہا ہے۔

بہاڑ وں اور برندوں کا سبیح میں مشغول ہونا: آواہ تو یفر مایا کہ ہم نے بہاڑوں اور برندوں کو ہم دیا کداؤہ علیہ السام کے ساتھ ہماری طرف بار بار رجوع ہوں اور ان کے ساتھ ہماری ذکرہ ہی مشغول رہیں۔ لفظ آف ہی باب تعمیل سے ہاور چونکہ مجرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہاں گئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وجو بھی منعنہ الفت میں منعنہ الفت ہونے کے داؤہ ملیدالسلام کے ساتھ اللہ کی تنعیل سے ہوا کہ داؤہ ملیدالسلام کے ساتھ اللہ کی تعمیل سے منافر کا اللہ کا اللہ کا تعمیل میں منعنول رہیں۔ مورد من میں فرمایا ہے: اِن منطق کا اللہ کا کہ میں منعنول رہیں۔ اور پرندوں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے ہے سب نے بہاڑوں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے ہے سب اس کی دید سے ذکر میں مشغول رہی ہے ۔

یوں تو ہر چیزاللہ کی تعج بیں مضول رہتی ہے جیہا کہ متعدد آیات بیل بیان فرمایا ہے لیکن پہاڑوں اور پر ندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضوصی تھم تھا کہ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعج بیان کرنے بیل مشغول رہیں ہے حروف اور کلمات کے ساتھ تھیں جیسا کہ اس طرح کے ججزات نبویہ بھی کتب احادیث بیل ندکور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فیر میا کہ تم کھانے کی تعج سنتے تھے جس وقت وہ کھایا جا تا تھا۔ (رواہ البخاری کمانی المشکو قالمصائح ص ۱۳۸۸) جب داؤ دعلیہ السلام تبیع برج سے تھے اور مشغول جب داؤ دعلیہ السلام تبیع برج سے تھے تو بہاڑ بھی تبیع برج سے تھے اور پر ندے بھی آپ کے پاس جمع ہوتے اور مشغول تسبیع ہوجا تے تھے حصرت اور علیہ السلام تبایل اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی تشکیل اللہ علیہ کی تا ہے کہ کا اللہ علیہ کی تو بالیہ علیہ کی تو ب کے بال جمع ہوئے اور مشغول تسبیع ہوجا تے تھے حصرت اور علیہ السلام تبایل القد اُو تی مز مارا من مزامیر آل داو در (مشکو قالمسائے ص 200 تا افاری کا حصر یا گیا)

لو ہے کونرم فرمانا: ثانیا بیفرمایا و الکالة الدین کہ م نے او ہودا و وعلیالسلام کے لئے زم کردیا اُن اغتمال میں انداز و رکھو۔ حضرت داؤ وعلیہ منبغیت اور انہیں تھم دیا کہ م نوری زر ہیں بناؤ۔ و کالا آئی النٹونج اور انہیں تھم دیا کہ م نوری زر ہیں بناؤ۔ و کالا آئی النٹونج اور ان کے جوڑنے میں انداز و رکھو۔ حضرت داؤ وعلیہ السلام سے پہلے جو کواروں کا حملہ دو کئے کرنے والا اسلام سے پہلے جو کواروں کا حملہ دو کئے کرنے والا اپنے آئے جی بندہ لینا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کوزر ہیں بنانے کا بیطر یقت کھایا کہ پہلے وہ لوہ کے زنجے من فرمایا:

وَعَلَنَنَا فَهِ صَنْعَهَ لَهُوْمِ الكَوْلِيَّ مُعِينَ كَلُولِيَّ مِنْ الْمِيلُونَ الرَّبِي (اورجم نے انہیں زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تا کہ وہ تنہیں تہاری جنگوں میں محفوظ رکھیں ﴾۔

حضرت مقداد بن معد مكرب رضى الشدعند سے روایت ہے كدرسول الشيطائية نے ارشاد فرمایا كركمي مخص نے اس سے بہتر كھا نائيس كھایا كدا ہے ہاتھ سے كام كرے اور اس سے جو حاصل ہواً س ميں سے كھائے اور فر مایا كد بلاشيداللہ تعالى كے بى داؤد عليدالسلام اسے ہاتھوں كى محنت سے كھاتے تھے (روا والبخارى ص ٢٥٨)

اس کے بعد فرمایا: وَاعْمَلُوْاصَالِعُ آورا ہے داؤد کے گھر والوئیک مل کرو یا آن بیالتَعَمَلُوْنَ بَصِیرَ ﴿ الله مِينَ تَهَارِ ہِ ﴾ کاموں کود کھنے والا ہوں )

ہوا کی سنجیر : اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جوانعامات تھان کا تذکرہ فربایا 'انہیں میں ہے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہواکو سخر فرما دیا تھا' جہاں جانا ہوتا تھا ہواکو تھم دے دیے تھے وہ ان کواوران کے شکر کو لے کر چل دیتی تھی اور اس کی رفتار کا بیدعالم تھا کہ صبح کو چلتی تھی تو اُس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے کی مسافت تک بہنچاد بی تھی اور شام کو چلتی تو مزیدا یک ماہ کی مسافت کو بہنچاد بی تھی۔

معالم النزيل من مفرت حسن في تعل كياب كت كومش بي بل كرشام تك السطو بينيادي تقى بحرشام كواسطو في المرشام كدا الم چل كرمي تك كائل بهنجادي تقى بيزرقار سوارك لي دونول مسافتين ايك ايك ماه ي مسافت كرابرين بعض معزات في كرمايا ب كده عزت سليمان عليد السلام من كا كهانامقام زيد هي كهات تصادر شام كا كهاناسم قندي كهات تعد مناسب كا چشمد مجها و بينا: دومراافعام وكركرت بوت فرمايا: وكسكناك عين الفيظية اوريم في سليمان (عليد السلام) كم لئة تانب كا چشمد مها و يا- تانيام شهور معدني جيز ب اور جاد ب أن برتن وغيره بنان كرك في مجمله نابرتا ب الله تعالی جل شائد نے آپ کو بیچھلے ہوئے تانے کی نعت دی اور تھورا بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرما دیا۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس بنسی الله عنها نے قال کیا ہے کہ تانے کا بیچشمہ یمن کی سرز مین میں تھا۔

محاریب اور تماشیل کا تذکرہ: بیشنگون لهٔ ماینگاؤون فارنی و مالین برجنات سلیمان علیدالسلام کے لئے ان ک فرمائش کے مطابق بری بری عارض اور مجھے یعنی مور تیاں بناتے تھے۔

کور سے میں برن برن برن برن کا ترجہ عارتی کیا گیا ہے بعض معرات نے اس کا ترجہ تصور یعن محلات کیا ہے اور
ایعن معرات نے ساکن یعنی رہنے کی جگہ بین اور بعض نے اُو کی جگہ یعنی بالا خاند کا ترجہ کیا ہے۔ اور قسم النیل تمثال کی تح

ہے۔ معرت سلیمان علیا السلام کے تھم ہے جنات تصویریں بناتے تھے جوتا نبا پیشل شیشداور سفید پھروں کی ہوتی تھیں۔
ہفان اور قُدور ترسینی : وَجِفَال کَالْبُولَ اِور بوے بوے آئن بناتے تھے جوحوضوں کی طرح ہوتے تھے۔
ہفان اور قُدور ترسینی اور کی حرب کے ایک میں جا کہ بی جائے ہی جو بیالہ کے معنی شرق تا ہے اور اُنسینی اور ایسی دیکھیں جو ایک می جو بیالہ کے معنی شرق تا ہے اور اُنسینی اور ایسی دیکھیں جو ایک می جو بیالہ کے معنی شرق تا ہے اور اُنسینی اُن جو نے بیالہ کے معنی شرق تا ہے اور اُنسینی اُنسینی اُنسینی اُنسینی کی جو ہو بیالہ کے معنی شرق تا ہے اور اُنسینی کی جو ہو بیالہ کے معنی شرف بیالہ کے ایس کی قریب یا دونو نے ہوگئی۔ جا بیدہ بوے بیالہ کے ایسی کی قریب یا دونو نے ہوگئی۔ جا بیدہ بوے بیالہ کے معنی اللہ کو ایسی کی قریب یا دونو نے ہوگئی۔ جا بیدہ بوے بیالہ کے معنی اللہ کی بیالہ کے ایسی کی تو سے بیالہ کے میں بیالہ کے ایسی کی تو سے بیالہ کے معنی بیالہ کے ایسی بیالہ کے بیالہ کے بیالہ کی بیالہ ک

کے معنی میں آتا ہے کیونکدوہ پیالے بڑے بڑے ہوتے تھاں لئے اور آئن کا ترجمہ کیا گیا۔ جنات جود کیس بناتے تھے وہ بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں جوائی جگہوں پر جام رہتی تھیں معالم النزیل جلد سامی ۵۵۲ میں لکھا ہے کہ ایک بیالہ سے ہزار آ دی کھاتے تھے اور بیر بیالے پایوں والے تھائی جگہ سے حرکمت نہیں کرتے تھے اور میڑھیوں کے ذریعہ ان تک ویٹھیتے تھے۔ طاہر ہے کہ بیالے اسٹے بڑے تھے تو دیکیں گئی بڑی ہوں گی جواٹی جگہ جی رہتی

تھیں۔ صغرت سلیمان کا پیسلسلہ یمن میں تھا۔ اوا سینگی شکر کا تھکم: یفنگؤان داؤد کی گڑا اے داؤد کے گھر دالوشکر کا کام کرد ( یعنی تبہیں جونعتیں کی ہیں قولا وفعلا ان کاشکرادا کر داعمال صالحہ میں تھے رہو) دیکھلائی بیناؤی الفیکوز (اور میرے بندول میں شکر گذار کم ہیں)

معجے بخاری ہیں ہے کہ رسول اللہ علی نے اور ثار فر مایا کہ صغرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دان ب روز در جے تھے۔ اور اللہ تقالی کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی (یعنی نماز تہجہ) وہ آ دمی رات سوتے تھے اور تمہا کی رات نماز میں کھڑے دہے تھے اور دات کے جوتھے حصہ میں بھرسوجاتے تھے۔ (راجع بھی ابنخاری کمآب الانہیاء) اور معالم المتزویل میں حصرت نابت بنائی رحمہ اللہ نے تقل کیاہے کہ حصرت داؤد علیہ السلام نے رات اور دان کے حصول کو اپنال ویمیال پرتشیم کرد کھاتھا کرات اورون میں بوجی کوئی وقت ہوتا تھاان کے کھر کا کوئی نہوئی تحق کماز میں مشغول رہتا تھا۔

مثر لیعت محمد مید میس تم اشیل اور تصاویر کا حرام ہوتا: حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے ہیں ارشاو فربایا کہ جنات کے جن اٹھا کہ کردیتے گئے تنے ان کے بعض اٹھال سورہ حق اٹھال سورہ حق میں خہور ہیں۔ یہاں جنات کے جن اٹھال کا ذکر ہے ان میں تماش لیمی تماش کی ہورتیاں بنانے کا بھی تذکر وفر بایا یعض وہ لوگ جنہیں تصاویر سے اور مورتیوں سے مجبت ہے وہ تنے ان میں تماش کے جواز پر اس آ ہے کو بیش کرتے ہیں بیان انوگوں کی قلطی ہے جب رسول الشریق نے فرما دیا جو تر آن کو اور احکام البہ پوسب سے زیادہ جانے تھے توکی وہرے کو کیاا تقیار ہے کہ آپ کے محمل سے مرتانی کر سے اور جس چیز کو آپ سکتے حمام قرار دیں اُسے طال کے بات بیہ کہ کہ ساتھ احتوں کے لئے بعض ہیں میں میں میں میں ہوتا کی تھیں اور بعض چیز میں اور بعض ہوتا کوئی توب کی بات نہیں ہے خواس اُم میں بہت کی چیز میں جائز تھیں پھران کو وہ امروز کی اللہ عنہ میں ہوتا کو تھی سے بار اس کی جن اور بی کو بیت ہیں۔

میں ہے تو تی عداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دواری اسٹی بھی ہوتا کو تھی ہوتا کوئی توب کی اسٹی بھی ہوتا کو تھی بیا انسان فر مایا کہ اللہ توتا ہی کے درسول اللہ تھی ہوتا کو تھی بیاس میں جن سے میں اس سے خت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (دوا والنواری میں ۸۸ کے ۲)

حضرت این عباس رضی الله عنهانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیقے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا دوز خ میں ہوگا، جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ ایک جان بنادی جائے گی جوائے دوز خ میں عذاب دہتی رہے گ۔ (رواہ البخاری ومسلم کمانی المشکلا قاص ۳۸۵)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان ہے کہا جائے گا کہ تم نے جو پکھے بنایا تھا اس بھی جان ڈ الوا در آپ نے رہی فرمایا کہ جس گھریس تصویر ہوائس گھر بی فرشتے داخل نہیں ہوئے۔ (رواہ ابنواری س ۸۸۱)

حضرت ابد بخیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ باشبدرسول الله علی فی نے خون کی قیمت اور کئے کی قیمت اور زنا کے ذریع وربید مال کمانے سے منع فرمایا اورسود کھانے والے اورسود کھلانے والے پراور کوونے والی اور گدوانے والی پراور تصویر بنانے والے برلعت بھیجی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۱۸۰)

یے چند حدیثیں ہم نے مجھے بخاری سے نقل کر دی ہیں اور ان سے علاوہ بھی بہت می حدیثیں ہیں جن بش تقویر بنانے اور تقویر رکھنے کی ممانعت سے مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد تو از سعنوی کو پنجی ہوئی ہے۔ جولوگ تعداویر وتماثیل کو جائز کہدرہ جیں وہ رسول اللہ علی کے ارشادات اور وجہ ممانعت کو نیس دیکھتے اور اپنی طرف سے علیمیں لکا لیے ہیں پھر یوں کہتے ہیں کہ میں تعداویر کہتے ہیں کہ دلول میں تعداویر کہتے ہیں کہ میرک ہے اُن کے دلول میں تعداویر کی اہمیت تھی لہٰ ان کے دلول میں تعداد نے تعداد میں تعداد نے ایک ان کے دلول میں تعداد نے کہ اہمیت تھی لہٰ ان کے دلول میں تعداد نے کی اہمیت تھی لہٰ ان کے دلول میں تعداد نے کے لئے تعداد پر دتما جیل کو حرام قرار دیے دیا تھا اب جب علت نہ رہی تو تھی بھی نہ رہا۔ العیاد باللہٰ

آ تخضرت والله في توبيعلمة نيس منائي-آب في توبيه بنايا ب كد تيامت كدن ان لوكول كوعداب موكاجوالله

تعانى كى مغت خالقيت كيمشابه بنت بير-

اورایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جومیری صفت طاقعیت سے ساجھا کر ہے۔ اگرا لیے بی پیدا کرنے میں ایک درہ پیدا کردیں یا ایک جو پیدا کردیں۔ (رواہ ابنجا ری س کہ ۲۸۸۶) آخر میں ایک اور حدیث سفتے چلیں کرسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوز رخے ایک کردن نظلے گئی آئس کی آئس می آئس میں ہوں گی ان سے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں کے جن سے منتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور دوکان ہوں کے جن سے منتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور ہوں کہے گئی ہوں (۱) جروہ خض جو ظالم ہو عناد کرنے والا ہو (۲) وہ خض جس نے اللہ کے ساتھ سعبود بنا کرسی کو پیارا ہو (۳) جو تصویر بنانے والا ہو۔ (رواہ التر ندی)

ایک شخص دار می منڈی ہوئی ابتلون سے ہوئے تھرانی صورت میں احقرے بھڑ گیا کہنے لگا کیمرہ تو بہت ہے بہت ڈیڑ صوسال پہلے کی ایجاد ہے میں نے کہا گناہ کو گناہ بھتے ہوئے کروتو تو بدکی تو بنق بھی ہوجائے گی اورا کر گناہ کو طال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گناہ ڈیل ہوجائے گا اور گناہ طال نہیں ہوگا اور طال بھتے کی دجہ سے تو بدکی تو فیق محی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ بھیلی نے کسی آلے کی تخصیص تو نہیں فرمائی کے تصویر ہاتھ سے بناؤ کے تو فرشتے گھر میں داخل شہول کے اور کسی آلہ کے ذریعہ سے تصویر کھینچو کے تو فرشتوں کو تا کواری نہ ہوگی اور پڑیس فرمایا کہ پٹیل بعضا ہون حلق اللہ میں شائل نہیں۔

# جنات غیب کوئییں جانتے 'وہ حضرت سلیمان النگافیلا کی وفات سے بے خبررے

صاحب روح المعانى ككفة ميس كديه يحى موسكما بكدان من جوبزك جنات تقده هووجمي اين بارك ميس غيب

لقَدُ كَانَ لِمِسَالِ فَي مَسْكَنِهِ هُ الْكُ وَكَ مَنْ يَعِينِ وَشِمَالِهُ كُلُوامِن لِذَي وَالْكُورُ ولَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَلِهُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُولُولُ وَالْكُولُولُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُولُ وَالِلْكُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُولُولُ وَالْكُولُولُولُ وَالْكُولُولُ

كُنَّ مُنْزَقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَانِهِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَّكُورِ ٥ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ

بودى طرح تتر بتركرد يا ويك اس عن برمايروشاكر كے لئے بوى عرض بين اوريد بات واقعى بكران كے بارے عن الميس نے

طَكَة فَاتَبَعُوْهُ إِلَا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَدُعَلَيْهِمْ مِنْ سُلَطْنِ إِلَّا

انا كان كَيَ إلاسب عَنتِهَ عَيْ لَكُ عَنوا عِن عَن كَامُون كَ عَن كَامُون كَامُون كَالِهُ مَال الوَكُونِ وَكَال المَكن المَك عَلَى كُلِ شَكَى وَحَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُونُكُ عَلَى كُلِّ شَكَى وَحَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُلُّ كُلُّ مُكنَّ وَحَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُكنَّ وَحَوْقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَ

بيجان لين كرة خرت برايمان لاف واللكون بجوأن الوكول معطيمه بجوأس كي المرف سي شك شي بين اورة به كارب برجز برهمان ب

# قوم سباء پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پھر ناشکری کی وجہ سے نعمتوں کامسلوب ہونا

قضائی ہے : سبالیک قوم تم جوابے جدِ اعلی سبالین یجب کی طرف منسوب تھی 'بدلوگ عرب بن قبطان کی اولا وہ سے اور یمن میں رہے تھے اللہ تعالی شاخہ نے ان کو بہت نوازا تھا اوا کیں بائیں باغوں کی قطار یں چلی گئی تھیں انہیں میں دہے سے اور اللہ تعالی کی تعتیں استعالی کرتے تھے ان کے علاقہ کا تام مارب تھا جو شرصنعا و سے (جواب بھی موجود ہے) تھیں دن کی مسافت پر تھا ان کو تھم دیا تھا کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤاوراس کا شکر بھی کیا کرو۔ روح المعانی میں مجتمع البیان سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تیرہ بستیاں تھیں اور ہر بربستی میں اللہ تعالی کا ایک ایک ایک جوٹ جوات ہوا تھیں اس البیان سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تیرہ بستیاں تھیں اور ہر بربستی میں اللہ تعالی کا ایک ایک آجے تھا جوانہیں اس بات کی ترغیب و بیتا تھا کہ آپ درب کا رزق کھاؤاوراس شکر اوا کرو۔ ساتھ تی رہ بھی فرمایا ہمکہ قطیع تھے ہواں تم بھی جو کہ ہوا ہو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک تھی ہوتھ ہواں تم بہترین ہی دائی ہی کا شت وغیرہ کے اعتبار سے بہترین ہے ندائی میں جو کمیں جیں نہ کھٹل ندوم رے کیڑے کوڑے۔ (من روح المعانی)

ورَبِّ عَفُوْدُ اور تمهار برب بَشْنے والا ہے۔اس کی عہادت اور شکر گذاری میں کے رہو کوئی تصوراور گناہ ہوجائے تو معانی ما نگ اور و بخش دے گا۔

یہ پاوگ ان بعتوں میں مست نتے جس کواللہ تعالی نے تعتیں دی ہوں اُسے خود اپنے ہوش کوش کے ساتھ اللہ کاشکر گذار ہونا جا ہے لیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے پر بھی شکرادانہ کیا جسے <u>ڈائٹوکٹو</u> کے سیرفر مایا۔

 لفظ النَّفَوْدَ مِن سب سے بری ناشکری لین کفر بھی داخل ہے اور دعیان اسلام کی قولی دعملی ناشکر ان بھی ناشکرا آ دی نیمیں سمجھتا کہ میری نعتیں جیسی بھی جاسکتی ہیں اپنی نعتوں میں مست رہتا ہے انہیں گناہوں میں فرج کر کے ناشکری میں ترق کرتا چلا جاتا ہے کا مرمزا میں بکڑلیا جاتا ہے۔

سورۃ اٹھل میں فرمایا ہے: وَهَدَبُ اللهُ مَثَلًا قَرْیَهُ کَانْتُ الْمِنَةُ فَلَمْسَوِلَةٌ کَانْتُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَثَلًا قَرْیَهُ کَانَتُ الْمِنَةُ فَلَمْسَوِلَةٌ کَانَتُهُ اللّٰهِ کَانَتُ الْمِنَةُ فَلَمْسَوِلَةً کَانَتُ اللّٰهِ کَانَتُهُ اللّٰهِ کَانَتُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

خوف کا مره مچکهایا)

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکر ہوں کا پھر نید کرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَجَعَلَنَا بَیْنَقُو وَبَیْنَ الْفُری الْکُونَ بِهِ بِهِ الْکُرْنَا فِی فَالْمِنَا اُور ہِم نے ان بسٹیوں کے درمیان جن ش ہم نے برکت رکمی تھی بہت سے گاؤں آباد کرر کے تھے جوظا ہر تھے ) یہ گاؤں برلب سڑک تھے جب ایک بستی سے دوسری بستی تک گذر تا ہوتا تھا تو یہ گاؤں نظر آئے تھے اگر کوئی تھر تا چا بتا تو ان بی تھرسکا تھا اور ہوں بھی بار بار آ بادی نظر آنے سے سفری وحشت اور دہشت کم جوجاتی ہے آباد ہوں کا برابر سلسل اور مصل ہونا بینی الل سیاء پر اللہ تعالی کا انعام تھا۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ الرق بڑگنگونی کے ملک شام کی بستیاں مراو ہیں جب بیلوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جاتے ہے تو راستہ ہیں قریب قریب بہت کی بستیاں آئی تھیں جن کے قریب سے گذر تے ہے۔ اور بعض حضرات نے قربایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے خودائل سہائل کی بستیان مراو ہیں جو بڑی برقی بستیاں تھیں اور فری طاہر اللہ ستیاں مراو ہیں جو بڑی بستیاں تھیں اور فری طاہر اللہ تھیں۔ ہے چھوٹی بستیاں مراو ہیں جو بڑی بستیوں سے تھوڑ ہے تھوڑ نے قاصلے پرواقع تھیں اور سنر کرنے والے کو تمو انظر آئی تھیں۔ وکھر کہ دافع تھی اللہ تھوائی تھی ان بستیوں کے درمیان ان کے جلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا) یعنی ان بستیوں کے درمیان جو مسافت تھی اللہ تعالی نے ایک خاص مقدار معین کے ساتھ رکھی تھی شنا کوئی تحف کوروانہ ہوتا تو دو پہر ہونے کے درمیان جو مسافت تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی مشرورت نہ ہوئی تھی اور دعمن کی بھی اور دعمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا بھی میں کے ایک بستی سے لیکر دوسری بستی تک کے دول کی مسافت تھی۔

سیر و افغ کا این این کا این کا اور الله تعالی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہتم ان بستیوں کے درمیان را توں کو اور دن کو یعنی جب جا ہوائمن وا مان کے ساتھ سنر کرو) تمہار سے را توں کے سنر بھی پر اس میں جبکہ ان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پر اس میں بغیر کسی خوف کے جب تک اور جمال تک جا ہوسنر کرو۔

فکالوارینا بعد بین اسکانیا (سوان اوگوں نے کہا کراے مارے رب دوری کردیجے ہمارے سفروں کے درمیان) جب انسانوں کو مال مل جاتا میں اور نعتیں بہت ہو جاتی ہیں تو اترانے لگتے ہیں بخادت پر اُتر آتے ہیں اور نعتوں کی نافذری کرنی شروع کردیتے ہیں۔ بھی حال اہل سبا مکا ہوا اللہ تعالی کاشکر اداکرنے کا جو تھم ہوا تھا اُس پرتوعمل نہ کیا اور الی سجھائٹی اور عقل کے پیچے گئے لے کر پڑے کہ اللہ تعالی ہے اپنے لئے ہوں بددعا کی کہ بے جو ہمارے علاقہ بی آسانیاں

ہیں قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح کی تعمیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں بیر منظور ہیں ہماری

تجارت گاہیں دور ہوجا کی تو اچھا ہے تا کہ دور دراز شہوں بازاروں اور منڈیوں ہے اپنی ضرورت کی چزیں لایا کریں۔

مغسرین نے تکھا ہے کہ اس میں فخر و کبر کا دخل تھا مطلب بیتھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی پر بڑائی جنانے اور

مالداری کا غرور طاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گئے تو سب لوگ تو نیس جا سیس کے

مالداری کا غرور طاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گئے تو سب لوگ تو نیس جا سیس کے

بڑے بڑے بانوں برخود کا ہموتار بول کے مالی ہمارکرنے کا موقع ملے گائیہ بدؤ عا اپنے حق ہیں کر بیٹھے قطائم کھا آئیڈ ہوئی آئیڈ ہوئی آئیڈ ہوئی آئیڈ ہوئی آئیڈ ہوئی ان کی دعا تول فر مائی سینجوں کو بر بادکر دیا دنیا والوں ہیں جو اُن کی تعمیر کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی اس دوسروں کے لئے وہ

اوران کی بستیوں کو بر بادکر دیا دنیا والوں ہیں جو اُن کی تعمیر کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی اس دوسروں کے لئے وہ

ایک افسانہ بن کرد وائی۔

صاحب روح المعانی کیھے ہیں کہ اُحادِیْت جمع ہے آخہ ڈو قد کی اور مطلب یہ کران لوگوں کے احوال کے تذکر سے زبانوں بردہ مجنے جیسے وقت گذاری کے طور برلوگ قصے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

وموديني منتشر موسيد من المرائيس بورى طرح تتر بتركرديا )ان كاملك بهي برباد موكيااور قبيلي بهي منتشر موسيد -

اَنَافَ فَالْمَا اَلْهَ الْمُعْلِينَ صَدَّالِيهُ الْمُعْلِينِ صَدَّالِيهُ اللَّهُ وَحُوبِ مبركر نَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر کھتا ہودہ ان لوگوں کے قصہ سے بڑی عبرت حاصل کرسکتا ہے۔ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلِيْهِ عَدِ اِبْلِيْسُ طَلَعَهُ ﴿ لِلاَ يَسْمَن ﴾ (اور سے بات واقعی ہے ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پا

ولفذ صدی علیھ فراہی کے اجازی کے اللہ عملی (اور سے بات واقعی ہے ان کے بارے میں اہیس نے اپنا کہاں کی تھوڑی کی جماعت کے اور ایلیس کا ان لوگوں پر جو یکھیز ور تھا صرف
اللہ سے تھا کہ ہم ہے جان لیس کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جوان لوگوں ہے علیحہ ہے جواس کی طرف ہے شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر گھراں ہے ) اہلیس نے ملعون قرار دیتے جانے کے بعد جواللہ تعالی کے دربار میں بوں عرض کیا تھا کہ میں بنی آ دم کو بہکا ورفا وی گا اور ان میں ہے اکثر کو گمراہ کر کے جھوڑ وں گا۔ [کنفیت ہم اللہ تھوی آن اور میں کیا تھا کہ میں بنی آ دم کو بہکا ورفا وی گا اور ان میں ہے اکثر کو گمراہ کر کے جھوڑ وں گا۔ [کنفیت ہم آئی ہم اللہ تھا کہ بنی آئی ہم کو بہکا کو رفا کا کا اور ان میں ہے اگر کو گمراہ کر کے جھوڑ وں گا۔ [کنفیت ہم آئی ہم تھوں اور کیا جائی ہم کی جو بھو کہ اللہ تعالی کو سے اکثر بنی آئی نہوں نے اس کا اجاز تھی گھر تھا ان کو سوسر ڈالنے کی قوت دی اور انسان کو استحان کو سے اللہ اللہ میں خیرا ورش کو قوت دی اور انسان کو استحان کے شیطان نے جوان اور کو استحان کو جو بھو کہ کہ تھا ہم نو کہ انسان کر جراورا کر اونیس کی استعداد رکھی تا کہ آئی سے اسلام استحان کے لئے میں ایک میں جائے استحان کی تھا انسان کی جراورا کر اونیس کی کا استحداد رکھی کی تھا ہو کہ کھوڑی کی کہ تھا کہ ہم نے بر نکالے گئے تھو اللہ تعالی نے خیا انسان کی جو استحداد کی استعداد رکھی تا کہ آئی ہو گئے ہو انسان کی جراورا کر اونیس کر کھا تا کہ وہ جو پھو کر سے اختیار سے کر سے اور البیس کا تسام ہو گئے ہو کہ کو کہ کھا تا کہ وہ جو پھو کر کے ایک کھوڑی تی کھوٹا وائی کہ کا کہ انسان کی کھوٹی کھوٹی تو انسان کی خور کہ کہ کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کو کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھ

اس آیت میں بنادیا کے شیطان کو جو تسلط دیا گیا کہ دہ وہ سر ڈال سکاس کی تھت بیتی کہ میں علم ظہوری کے طور پر بیم معلوم ہو جائے کہ کون لوگ آخرے پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے ہیں کہتین بیتسلط ایسا مہیں ہے کہ جرا ورا کرا ہے کہ درجیش ہوجس سے انسان مجبور تعلق بن جائے اور ہوش وگوش اور تعلی ریا تی ندر ہے۔

مرکز ہونے علی کی منت کے اعتمار سے جزااور مزاوے گارب ہر چیز کا محران ہے ) اُسے سب کے حال کی خبر ہے وہ ہرا کی کو ایمان اور عوم ایمان کی مفت کے اعتمار سے جزااور مزاوے گا۔ فیول فی تعدالے نا سینی الْقوم ای الصحب من عوم الرجل

وران على على المستود والمناه المستود المستود

قُلِ الْدِعُواالَّذِيْنَ رُعَمُ تُمُورِينَ دُونِ اللَّهِ لَالمِيلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَّقِ فِى التَّعُولِ وَلَا فِي آبِ فرماد عِنْ كراتُ كِرَوامْ فَيْسِيسِ مِودَ كُورِكما بِأَيْسِ بِكَارِدُهِ وَالْكِذِينَ كَرَارِ مِن احْيَارُيْسُ ركع مِنْ الوَل مِن ر الْكَرْضِ وَمَالَهُ مُ فِيهِمَامِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَة

زمینوں بٹن اوران دونوں بٹن ان کا مجھما جمانیس اوران بٹن سے کوئی اللہ کا مدد کارنیں۔ اوراس کے پاس سفارش کا مہیں وے سکتی

عِنْكَ وَ إِلَّالِمَنْ آذِنَ لَكُمْنَى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُونِهِ مْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ وَالْوالْحَقُّ وَهُو

سواے اس کے جس کے لئے اجازے دائی برنیال مک کے جب ان کے اول سے مجرا مت درماو جاتی ہے گئے ہیں کرتم بارے دب نے کیافر بایا جو اس میں کہتے ہیں کرتی می فرایا الاو

الْعَلِقُ الْكَيْدُو

برتر ہے ہوا ہے۔

مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے ندائنہیں پچھاختیار ہے ندآ سان وزمین میں ان کا کوئی ساجھا

قضعه بیں: ان دونوں آیتوں میں مشرکیین کی تر دید فر مائی ہے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے سواتم نے جنہیں معبود بنار کھا ہے اور یہ مجھ رہے ہو کہ وہ خدائی میں وفیل ہیں ذراائمیں اپنی کی حاجت کے لئے لیکار وقو سبی تنہیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ ذرّہ برابر مجھ کسی چیز کا اختیار ٹیس رکھتے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں اور یہ بھی مجھ لوکہ آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے میں تمہارے تجویز کئے ہوئے معبود وں کی کوئی شرکت نہیں ہے اور ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالی عل شانہ کا مدد گار نیس ہے تہ ایجادِ عالم میں ان کا کوئی وظل ہے نہ اس کے باقی رکھنے میں نہ تصرفات میں۔

اور یہ بھی بھولو کہ اللہ جل شاخ کی بارگاہ عالی بی کے لئے کوئی شفاعت کا مہیں دے کئی تم نوگ جو ہے جھتے ہو کہ تمہارے تجویز کردہ معبود اللہ تعالی کی بارگاہ بیں سفارش کردیں گے تو تمہارا بیے خیال غلا ہے۔ ( کیونکہ ان بیں بہت سے تو کہاں ہیں وہ شفاعت کو کیا جا نیں ان بیں اس کی قابلیت ہی نہیں ) اور طلائکہ اور حضرت بیسی اور حضرت بر میلیم السلام کی سفارش کی بھی کوئی اُمید نہر کھوجن کوتم نے معبود بنایا ہے اور سفارش کرنے والا سمجھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تو الی کی طرف کے سفارش کر کیس کے اور مشرکین اور سے جس خص کے بارے بیں اجازت دی جائے گی مقبولان بارگاہ اللی اُس کے لئے سفارش کر کیس کے اور مشرکین اور کا قرون کے لئے اجازت نہ ہوگی البذاتم جو اُن کی شفاعت کے اُمیدوار ہوتمہاری ہے اُمید بھی غلظ ہے سورۃ الا نہیا میں فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا بَنَلْفَعُونَ اِلَّا لِمَا مِنْ اَنْ کُلُونَ اَنْدَکُونَ اِلْالْمِینَ اَنْدَکُونَ اَلَّا لِمُنْ اَنْ کُلُونَ مَنْ مُنْ اِنْ کُلُونَ اِنْدَکُونَ اِلْالْمِینَ اَنْدَکُونَ اِلْالْمِینَ اَنْدَکُونَ اَلَّا لِمُنْ اِنْدَکُونَ اَلَّا لِمُنْ اِنْدَکُونَ اِلْالْمِینَ اِنْدَکُونَ اَلَّالِمُ عَلَیْ اِنْدُیْنَ اِنْدَکُونَ اِلْالْمِینَ اَنْدَکُونَ اَلَا اِنْدِیْ اِنْدَکُونَ اِللّٰ اللّٰمِیٰ اِنْدُیْکُونَ اَلَالُمُونَ اِلْالْمُیْ اِنْدُیْکُونَ اِلْالْمِیْ اِنْدُیْکُونَ اَلْالْمِیْنَ اِنْدُیْکُونَ اِلْالْمُیْنَ اِلْالْمُیْنَ اِلْالْمُیْنَ اِلْالْمُیْمِیْنَ اِنْدُیْمُونَ اِلْالْمُیْمِیْ اِلْدُیْنَ اِلْالْمُیْمِیْدُونَ اِنْدُیْمُونَ اِللّٰمِیْمُونِ اِللّٰمُیْمِیْمُیْمِیْمُونِ کُیْمُونُ اِلْمُیْمُونُ اِلْالْمِیْنَ اِلْدُیْمُونُ کُونَ اِلِمُیْمُونُونَ کُیْمُونُ کُونَ کُیْمُونُونُ کُونِ اِلْالْمُیْمُونِ کُیْمُونُ کُیْمُونُ کُرِیْمُ کُونُ اِلْمُیْمُونُ کُونُ اِنْدُیْمُونُ کُونُ کُونُ اُمْمُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُلُونُ کُونُ کُرُکُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ

حَنَى لِاَ افْرَدَعَ عَنْ فَلْوُنِهِ مَ اس مِن فرشتول كي هجراجت خوف اور خشيت كا تذكره فرمايا مطلب بير به كديد فرشة جنبيس معبود تجويز كرك ان كي شفاعت كي أميد لئے بيشے بوان كا ابنا خود بيرحال به كد جب اللہ تعالى كى طرف سے كسى كام كا تھم ہوتا ہے تو جیب کے مارے هجراؤ شختے ہيں شدت جیب كی وجہ سے ان كی حالت دگر كوں ہوجاتی ہے جب فرمانِ عالى پورا ہوجاتا ہے اور جیبت كی كيفيت دور ہوجاتی ہے تو آئيس ميں دريا فت كرتے ہيں كہ تجہار سے رب نے كيا تھم فرمايا۔

پر بعض ہے کہتے ہیں کرتمہارے دب نے حق عی فر مایا۔

جہاں بیب کابیمالم ہے وہاں شفاعت کی کیا مجال ہو کتی ہے طائکہ مقربین گھبراتے ہیں اورخوف زوہ ہوتے ہیں تو اصنام اور شیاطین کس شار بھی ہیں اس سے مجھ لیاجائے۔

شريك تجويز كے اور خودى يہ تجويز كرانيا كدوه مارى سفارش كريں مے -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دواہت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آسان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کی وجہ ہے بطور تواضع وانقیاداہے پروں کو مارتے ہیں جس سے الیمی آ واز پیدا ہوتی ہے کہ کو یا تھنے پھر پرزنج کی جاری ہے گھر جب اُن کے دلوں سے تھبرا ہے دور ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کرتم مارے دب نے کیا فرمایا؟ گھر آپس میں جواب دیتے ہیں کہ وہ برتر ہے بڑا ہے۔ (رواہ ابنا ری س ۲۰ سے ۲)

قُلْ مَنْ يَرِنْمُ تَكُوْمِ إِللَّهُ وَإِلَا اللَّهُ وَإِلَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ هُلَى أَوْفِي اللَّهُ وَإِلَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ هُلَى أَوْفِي اللَّهُ وَإِلَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ هُلَى أَوْفِي اللَّهُ وَإِلَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ مُ اللَّهُ وَإِلَّا أَوْ إِيَّا كُوْلِكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَيْ أَوْلِيلًا اللَّهُ وَإِلَيْ أَوْلِيا كُولِكُ مِن المِن اللَّهُ وَإِلَيْ اللَّهُ وَإِلَيْ أَوْلِيا كُولِكُ مِن المِن اللَّهُ وَإِلَيْ اللَّهُ وَإِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَا لَكُولُكُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

من كرى مى بى مَا بِرَدِي مَا يَعِيم مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَا مِن مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَ يَنْ مُنَا رَبُنَا فَعَرِيفُتَ مِن مِنْ مُنَا مِالْمِنْ وَهُوالْفَتَا مُ الْعَلِيمُ وَقُلْ الْوَفِي الْكَوْنِ ا

المدريم سيكان كرود عدم المراح في في في الروائ كالمعدد النبيلة والمناز والمناز المراد عن المرود عدم المراد ا

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا مِلْ هُوَالِلهُ الْعَرَازُ أُعِكِنَهُ

الله كما تعطار كما بي بركرتيس بكساه الله بعذ بروست بي مكست واللب

قیامت کے دن صحیح فیصلے ہو نگے اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے

قضمه بيو: ان آيات من بعى توحيد كا اثبات باقل تويفر ما يا كرتم بيها دوك آسانول ساور زين سي جهيل كون دودى و بتا ب آسان بي بانى برستا باورزين بي ورخت نظيم بي اور كهيتان بيدا بوتى بين بتاؤيد كس كي تقدرت كامظام و باور ان چيزوں كوكس نے پيدا كيا جواب أن كيزد يك بھى تعين بىك بيسب الله تعالى كي تقدرت اور شيت واراده سے بوتا ب اگروه جواب مدين يا دير سے جواب دين تو آپ بى فرماد تيج كريسب الله تعالى كى شيت اور قدرت سے ہے۔

وَلِكَا اَوْ إِنَاكُولُولُكُ لُولُولُ مُلِي فَيْنَ صَلَّلِ فَيدِيْنِ (اور بيكك جم ياتم ضرور راور است برين يا صرت ممراى على ين ابد بطور تلطف كفر مايا اور فكرى وعوت دى اور مطلب يه بك بم تو توحيدكى دعوت دية بين اورتم توحيد كم محر مؤاور ظاهر ہے کہ دولوں باتھی درست نہیں ہو تکتیں اور یہ بھے لوکہ جو ہدائت پر ہموت کے بعدای کی خیر ہوگی اورای کو اضابات ملیں
کے اور جو گمراہ ہوگا و عذاب میں جتلا ہوگا۔ اب تمہیں فکر مند ہوتا چاہئے اور خور کرتا چاہئے کہ ہم ہدائے پر ہیں یاتم ہوا وہ کمرائی پر ہیں یاتم ہوا ہے۔ نے تو خور کرلیا ہے دلائل ہے دین تو حید کو بھے لیا ہے اور تم کو بھی اس کی دعوت دی ہے اب تم ابتی خیرخوا ہی کے لئے خود وفکر کرلؤ ہم نے جو دلائل دیتے ہیں ان جم خور کر جہاں ہونے اور تکلے کاام کان عی نہیں)
عد سے طاہر ہوا کہ تم برائی پر ہتے تو وہاں دوز نے کے عذاب میں جتلا ہوگے (جہاں ہے واپس ہونے اور تکلے کاام کان عی نہیں)
عذاب وائی میں رہتا پڑے گا۔ اس دفت کا پچھتا وا اور خور کرتا کا م ندوے گا کہذا اس دنیا ہیں بھے لو غور وفکر کر لو اور مان لو الم سے کامطلب شہیں ہے کی جمدوالے ممن ہے گرائی ہوئی اس کو اور کار کرائی ہے۔
تہد کا مطلب شہیں ہے کی جمدوالے ممن ہے گرائی ہوئی الگ الگ الگ معالمہ ہے اٹل تو حد بختے ہو اس کا مطالبہ ہوگا اور جو تم کا مرائی ہوئی کی رہتی نہ ہوگا اور کو رہتی کا الگ الگ معالمہ ہے اٹل تو حد بختے ہوائی میں کا مطالبہ کے بغیر اور حقوق کو مرائی ہوئی کی موش کا مطالبہ کے بغیر اور حقوق کی کر کرو ہوں کا مطالبہ کے بغیر کروائی کے رہتی کو ایک کو دورائی کی موش کا مطالبہ کے بغیر اس خورائی فکر کراؤ۔

عَلَىٰ عَمْ الْمِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ مُحِيكُ مُحِيكَ فيصله فرمائے گا ) جب قيامت كے دن توحيد والوں كے لئے انعام واكرام كا اور شركين وكا فرين كے لئے عذاب كا فيصله ہوگا أس وقت جمہس الى مُحراى كا يہ چل جائے گا۔

وَهُوَالْفَتُنَا الْعَلِيْنِيْ (اوروه برا فيصل فرمان والا ب اورخوب جائے والا ب) چونکہ ہر برخض کا ہر برخل أے معلوم باور برائیک کے مقیدوں کا بھی اُسے بہت ہے۔ باس کے سارے نصلے تن ہوں گے اور حقیقت کے مطابق ہوں گے۔ فَتُلُوا لُوْ اَلَّ اِلْمَا اُلَّا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کلا (ایسا ہر گرنیں ہے کہ الشاتعالی کا کوئی شریک ہو) تہاری بیوتونی ہے جوتم نے اس کے لئے شریک جو یز کرر کھے ایس ۔ بیں - بن فولٹ المون اللہ اللہ وی اللہ ہے یعنی معبود برحق ہے زبر دست ہے عکست والا ہے )

وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلْكَافَةَ لِلتَاسِ يَعْدِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَ النَّرُ التَاسِ لا يعْلَمُونَ الديم في آكثر التاس لا يعْلَمُونَ الديم في آب والتي بيا مرسار في الديم في الديم في الديم في المديم في الديم في المديم في الم

# رسول التدعينية كي بعثت عامه كااعلان

تضميع : ال آيت كريد من في أي سيدنا محدرسول الله عظية كابات عامركا ذكر ب جونك آب كى بعث عامر ب

اس لئے ہر قر دوبشر کے لئے آپ انڈ تعالی کے بی اور رسول میں آپ کا دامن پکڑے بغیر کو کی مخص انڈ تعالیٰ کوراضی نہیں کرسکتا خواہ کتنی ہی عبادت کرتا ہوا جو ہدایت انڈ کے بہال معتبر ہے وہ خاتم البیین رسول الانس والجان کے اتباع میں مرکوز ہے اور مخصر ہے۔

سيدنا محدر سول الله علي كي بعث عامه كاديكر مواضع من محى قرآن مجيد عن تذكره فرمايا بي سورة اعراف من فرمايا

عَلْ يَأْتُهُ النّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ الْيَكُورَ عَيْمَا إِلَيْنِي لَهُ مُلِكُ النّهُ وَالْأَرْضُ لَا اللّهَ الْاَهُورُ فَهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهِ وَاللّهَ وَرَسُولُهِ وَاللّهَ وَرَسُولُهِ وَاللّهَ وَرَسُولُهِ وَاللّهَ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

سیدنا محمد رسول الله علی کوجوالله تعالی شانهٔ نے خصوصی اقبیازات اور فضائل عطافر مائے اُن بیس ہے ایک بیمی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔حضرت جاہر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علی کے ارشاد فر مایا کہ مجھے پانچ وہ چیزیں دی کئی ہیں جو مجھے پہلے کسی کوئیں دی کئیں۔

۱- رعب کے ذریعے میری د د کی گئ ایک ماہ کی مسافت تک دعمن مجھ سے ڈرتے ہیں۔

۲- پوری زمین میرے لئے مجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ( کدمجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدث اصغراور حدث اکبردور ہو جاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس فخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے نماز پڑھ لے۔

سو- میرے لئے غنیمت کے مال طال کردیئے محتے اور مجھے بہلے کسی کئے حظ النہیں کئے محتے۔

ہو۔ اور جھے شفاعت عطا کی گئ ( یعنی شفاعت کبری ) جوتیا مت سے دن ساری تلوق کے لئے ہوگ ۔

۵- اور جھے ہے پہلے نبی خاص کرا پی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔(رواہ البخاری جلداص ۴۸۸)

آ ب تربیعی ارشاد قرمایا: والسذی نشدس محمد بیده لا یسسمع بی احد من هذه الامّه بهودی ولا نصرانی ثمّ یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النّار سا(رواه سلم جاش ۸۲) (قتم مدر میری حسر شدم می میرید و میرید میرید و تربیع میرید میرید میرید و ایرید و ایرید و ایرید

ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اس اُمت میں جس کسی کو بھی میر کی بعث کاعلم ہوخواہ میودی ہوخواہ تصرافی ہو پھروہ اس حالت میں مرجائے کہ میں جودین لے کر بھیجا عمیا ہوں اُس کو نسانا تو وہ ضرور دوزرخ والوں میں ہے ہوگا )

سورة آل عمران على قرمايا: إِنَّ الدِّيْنَ يعنْكَ اللهِ الإِسْلَاطَ (بِ شَكَ دِينَ اللهُ كَنْرُو يَكَ اسلام عَى بَ) اور قرمايا وَمَنْ يَبَنَهُ عَبُرُ وَلِسْلَامِ دِينَا فَكُنْ يُغْبِلَ مِنْهُ \* وَهُوَ فِي الْأَخِهِ رَقَ مِنَ الْغيسوينَ (اور جوفِحَص اسلام كے علاوہ كى دوسرے دين كوميا بِكا دواس سے برگر قبول نبيس كياجائے كا اوروه آخرت عن جاہ كارلوكوں عن سے جوگا)

جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے بہودی الفرائی فرق صائبین اور برقوم اور براال غرب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محدرسول الله علیقی کی ذات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کمی متم کا کوئی ایمان معترتبیں صرف یمی ایمان معتبر ہے کہ آنخصرت علیقی پرایمان لائے اور آپ نے جو پھھ بنایا ہے اُس کودل ہے مانے اور تسلیم کرے۔

# وَيَعُولُونَ مَنَّى هٰذَاالْوَعُدُانَ كُنْتُوصِ وَيْنَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِنْعَادُ يُومِ لَا تَنْتَالْخِرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہو گا اگرتم ہے ہو آپ فرما دیجئے کرتمبارے لئے ایک خاص دن کا دعدہ ب اس سے

### عَنْدُسَاعَةً وُلَاتَثَتَكُولِمُؤنَ

ناكب ماعت يحيب على موادرندا مع بزه عابكة مو\_

## قیامت کاوفت مقرر ہے اس میں تقدیم وتاخیر نہیں ہوسکتی ہے

قفسه بين : قيامت كيمكرين وقوع قيامت كالفاركرة وكيول محى كهة تقدكه بيوعده كب بورا موكا اورقيامت كس ون آئة كي جمقه و أن كابيرها قيامت آن والى موتى قوآ جاتى اورا كرآن شير در بهقواس كى تاريخ بنا والمقدم بيقا كه ندتواب تك قيامت آنى بهندآن كى تاريخ بتاته مؤمعلوم مواكد يرتض باتمى بى باتمى جي ان كه جواب من فرايا كرتم بارك لئے ايك فاص ون مقرر به وه اى ون آئة كى نداس سے جيجهه بث سكتے موندآ كے بزد سكتے موابعة مقرره وقت يرآنى جائے كى حمير بن اربخ ند بتائى جائے آواس سے بيلازم بين آتاكداس كا وقوع بن تيس

كُفُرِ بِاللَّهِ وَنَجِعُلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُواالنَّدُ إِمَاهُ لَتَا مِرَاوُاالْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَا کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں مے تو عمامت کو جمیالیں سے اور ہم کافرون کی گرونوں فَيُّ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هُلُ يُعْزُونَ إِلَّا مَاكَانُوَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآ اَرْسَلُمَا فِي قَرْيَةٍ وَسِنُ يس طوق وال وي ك وتين صرف اليش كامول كابداروا جائ كاجود وكياكرت تضاور كميستى بش ايم في في وران والانين تَذِيْرِ اللَّا قَالَ مُتَرَفُّوْهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ كَفِرُوْنَ®وَقَالُوْا مَعْنُ ٱلْثَرُ امْوَالُّ بجيجا تحربوابيكان كيخوشحال يوكول في كها كد بلاشيتم جو يكحه في كربيبيج محتة جوجم أستضيس باسنة اورانهون في كها كدجاد ساموال اَوْلاَدُا الْوَمَا أَحُنُ بِمُعَلَّى بِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمِنْ يَتَكَاءُ وَيَقُدِدُ والاقم استفياده إلى الاجمل القلب و فعاللا يسب من بالرادية كردائير مراس كران بالميدون كالراح كردنا بهاديس كران والمها كوناب إِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعُلُّمُونَ هُومَا أَمُوَالْكُفُرُ وَلاَّ أَوْلَاذُكُمْ بِالَّذِي تُعَرِّمُكُمُ عِنْدَ مَا اورليكن بهت سے لوگ نيس جائے۔ اورتهاد سے اموال اور اولا واليے تيس جي جھميس عاد امقرب بناويں محر بان جوايمان لاس فِي إِلَّا مَنْ أَمَنَ وَعَيِلَ صَائِعًا فَأُولِيكَ لَهُ مُرجَزًا وُالصِّعْفِ بِهَاعَ لُوْا وَهُمْ ف اور نیک عمل کرے سوان لوگوں کے لئے ان کے اتعال کی ہورے ایسا صلے جو بوصاح پڑ ساکر دیا جائے گا اور وہ بالا خالوں عمل لْغُرُفْتِ امِنُوْنَ ® وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِي آلِيَنَامُعْمِزِيْنَ أُولَيْكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُوْنَ ® کن ویکٹن سے ہوں کے۔ اور جولوگ جاری آ تھوں کے بارے ٹس ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ہدہ لوگ ہیں جوعذاب بھی معاضر کے جا کیں سے نُكُ إِنَّ رَيِّكَ يَكِبُهُ كُلِّ الرِّنْقُ لِمِنْ يَتَكَأَّمُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعَيْ رُلُهُ وَمَأَ أَبُفَقَتُ تُورِّمِنُ آ ب فر ماد بیجے کرمیرادب اپنے بندول میں سے جس کے لئے جا بعدوزی کوفراخ کردیا ہے اور جس کے لئے جا ہے تک کرویا ہے اور جو محک کو شَيْءٍ فَهُو يُغِلِّفُهُ وَهُوحَيْرُ الرِّزِقِينَ ا بيزة خرج كروكيمود ال كراون الريالو أو سكالوردب سائة روز كالدين وال

عذاب كيوجه سے كافرول كى برحالى اوراكى دوسرے يرجرم كوفالنے كى فقتگو قسفسىيى : ان آيات من قيامت كدن كا أيك مظربيان فرايا ہے جوكافروں كے آپس كے وال وجواب سے تعلق ہے وہاں ہى چوٹے يدے موجود ہوں كے كفر كى مزا سائے ہوكى دوزخ كا داخل فينى ہو چكا ہوگا ان مى سے جولوگ دنيا مى چھوٹے يعنى كم درجہ كے نوگ تے دو اسے يووں سے (جن كى دنيا ميں بات مانے تھے) كہيں مے كرتم نے حاجيں

انوار البيان جلرے

برباد کیا اگرتم نہ ہوتے تو ہم اللہ کے نبیوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لے آتے اور آج کے دن پر بھی ایمان لاتے اُن کے بڑے کہیں گے کداپنا تصور ہمارے مرکبوں منڈ ھارہے ہوا پنی کرنی ہمارے ذمہ کیوں نگاتے ہو؟ کیا ہم نے تہمیں ہدایت سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آگئ تو ہم نے کوئی زبردی نہیں کی تھی اور کسی جروا کراہ سے کام لے کر تہمیں ایمان سے نہیں روکا تھا ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے ایمان تبول کرنے کا ارادہ کیا ہوا ورہم نے تہمیں جروا کراہ کے ساتھ روک دیا ہوا پنی آئی ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ بات رہے کہ تم خود بن مجرم ہو۔

یہ جواب من کر چھوٹے ہردل ہے کہیں گے کہتم نے تلوارلیکر جروا کراہ کے ساتھ تو ہمیں ایمان ہے ہیں روکالیکن رات دانت مکاری کرتے تھے اور ایسی تذہیر میں کرتے تھے کہ ہم ایمان ندلا کیں اور کفر پر جے رہیں تا کہ تہاری جماعت سے نہ تکلیل تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کر میں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تہاری سے منتیں اور تدبیر میں اپنا کام کر تمیں اور ہم کفر پر جے رہے اور موت آئے تک کفری پررہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آئے ہم اس مصیبت میں مجھنے ہیں دونوں فریق چھوٹے اور بڑے جب عذاب دیکھیں محمولی تاوم و پشیان ہوں کے لیکن ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے دلوں تی ہیں پشیان ہوں سے لیکن ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے دلوں تی ہیں پشیان ہوں ہے رہیں گے۔ (لیکن پشیانی کچھ فائدہ نددے گی

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی گرفوں میں طوق ڈال دیئے جائیں گے اور ای حالت میں دوز خیس وائل کر دیئے ۔
جائیں گے اور ہرایک کو اپنے کئے کابدلہ ملے گا ایسانہ ہوگا کہ بغیر کسی جرم کے سرائل جائے یا جرم سے زیادہ سراد سے دی جائے ۔
وَمَا آ اَوْسَلْمَا فِی قَوْمَةِ قِیْ نَلْبِیْوِ . (الآیکة ) اللہ جارک و تعالیٰ نے فربایا کہ ہم نے جس کسی بھی ہستی بیس کو کی ڈرانے والا بعنی ابنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشی الی تو اس نے اور جنہیں مال اور دولت بر محمد نے تھا اور درق کی وسعت اور لعت کئیرہ کی و جنہ سے مست تھے ) یوں کہا کہم لوگ جودین کیکر آئے ہو ہم اُسے نیس مانے مال کے خرور نے آئیس نبیوں پر ایمان لانے سے دوکا اور کہنے گئے کہ ہم می اللہ کے میں اللہ و مال اور ذیا دہ اوالا دے کول اواز تا میں اور اوالا دیس ہم می اللہ کے میں ایک بیات تھی گئی ہم میں المواولا ویس ہم تم سے بودھ کر ہیں اجب دنیا جس جارہ کی میں جارہ کہا کہ آئی ہو ہم کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہو ہم والے کھی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم میں جارہ کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم میں مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم کہ مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ہم کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی کہ کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی کا کہ کی مذاب سے محفوظ رہیں گئی ک

ان کی تر دید ش فرمایا: فیل آن کرتی بینبه کالانوزی (الآیة) آپ فرماد یجئے کہ میرارب جس کے لئے چاہے رزق فراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تلک کر دیتا ہے۔ دنیا ہیں رزق کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نیس ہے جیسا کہ رزق کا تنگ ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی تحکمت کے مطابق مجھی نافر مان کی روزی وسیع فرماویتا ہے اور فرما نیر دارکی روزی تنگ فرماویتا ہے اور اس کا تنس بھی ہوتا رہتا ہے ہات یہ ہے کہا کشر لوگ اللہ تعالیٰ کی تعکمتوں کوئیس جانے اور رہیمی نہیں جانے کر رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا: وَهَا اَهُوَالِكُوُّ وَلَا اَلَا اِنَّهِ ) ارشاد فرمایا كرتمهارے اموال اور اولا و تمہیں ہمارامقرب بنانے والے بیش ہی جوکوئی فقص یہ جھتا ہے کہ چونکہ میرے یاس مال واولا وزیادہ ہے اس لئے اللہ کا سورةسسا

مقرب ہوں اور اپنے اعمال کونیس ویکما وہ مخص احق ہے اور کمراہ ہے آلاً مَنْ اَمْنَ وَعَیْلَ عَدَایْنَ اللہ تعالیٰ مقرب ہے جوابیان لایا اور اعمال صالح بیں لگا۔

جووہ من بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اٹھال صالحہ شربھی گئے ہوں گئان کے ایمان اور اٹھال کی دجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئیں بڑھ جڑھ کر بدلد دیا جائے گاجس ش خگی کا تواب کم از کم دس گناہوگا اور بہ حضرات جنت کے بالا خانوں بٹس اس دچین کے ساتھ دیں گئے۔ آھے ٹافقین کی سزا کا تذکرہ ہے وَالْذِیْنَ یَسْعُونَ فَیْ اِیْنِیْنَ (اللّابیة) اور جو الله خانوں بٹس اس دچین کے بارے بیس ہرانے کی کوشش کرتے ہیں بعنی ہاری آیتوں میں طعن کرتے ہیں اور بیسیجے ہیں کہ انگار کرکے کہیں دورنگل جا تیں گے اور (العیاذ باللہ) اللہ کو ہرادیں گے اور آئی قدرت مادی آیات میں کرتے ہیں کرتے تھے اور عمل کے بار میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کرتھ نے اس کے بیان کو کول کے لئے دعیہ ہے جواللہ تعالیٰ کی آیات میں کرتھذ یہ ہی کرتے تھے ان کا غمال ہو کہیں گڑھے انہیں واضح طور پریتا اور کی گئے تھے کہ ہمارا پھی بین گڑے گا انہیں واضح طور پریتا ویا کئے گئے اور بیا گئے۔

فَكُلْ إِنَّ رَقَى يَبَعُظُ النِّرْ فَي لِمِنْ يَتَكَافَّ (الآية) اس بن الله ايمان كونى سبل الشخري كرنے كار غيب بن ب اور جو بحداث في الشرى رضا كے لئے فرج كرتا ب الشاقالى ك خرف سائسة في الشخري كريں گے اس كا بدار دينے جائے كا وعدہ بنى ب جو شخص الشكى رضا كے لئے فرج كرتا ب الشاقالى ك طرف سے أسے بہت بجو ملك ب و نيا بنى بحى صلاد يا جا تا ب اور آخرت بنى تو بہت زياده ديا جائے گا۔ وَهُوَ تَحَيُّو اللّٰ وَقِيْنَ الوَ وَقِيْنَ لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَقَى اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَزَو جل وعلى غيره ويشعر بذلاك ۔

حضرت الوجريره رضى الشرقالى عند وايت بكرسول الشرقيقية في ارشاه فرمايا كدجب بعى منع بوتى بدوفر شخة نازل بوت بين أيك بتنام الله في أعط منفيقا عَلَقًا (اسالترفري كرف والكواس كبعداورمال وس) اوردوم اكبتا به الله في أيك بتنام الله في أيك بتنام الله في المعلوة عمل المال المعلوة عمل المعلوة عمل المعلوة عمل المعلوة عمل المعلوة عمل المعلوة عند سه روايت من كدر سول الشرقيقية في ارشا وفر ما يا كدهد قد كرف سر بمعى مال بين كي نيس بوتى اورجس كي بند بين في معاف كرويا توالله تعالى خروراس كي عزت بوحاد سركا اورجوه من الله المعلوة المعلوم الله المعلوم المعل

ويؤم يحشره فرج يعانع يقول المكليكة المؤلاء إياكة كانوايعبالون كالواسنعاك الدجن والكري كالواسنعاك الدجن والمناف المنافي المنافية المؤلاء الماكة والمنافية المنافية ال

كُنْمُلِكُ بِعَضَامُ لِبِعَنِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلّذِنْ طَلَبُوا وَوَقُوا عَلَى البَالْعَالِ
على عابس بعن عالى عالى في عافر كالك نين اور بم خالوں عالى عالى كردون كا عذاب بجد و
اللَّتَى كُنْتُمْ بِهَا تُكُلِّدُ بُونَ ﴿ وَإِذَا لَهُ تَعْلَى عَلَيْهِمُ النَّبُنَا بَيْنُونِ قَالُوا مَا هَلَ آلِلاً كَجُلُّ الْمِرْنِيلُ عَلَيْهِمُ النَّبُنَا بَيْنُونِ قَالُوا مَا هُلَ آلِلاً كَجُلُّ الْمُونِيلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّ

#### كافرول كاعنا داورا نكارا ورعذاب وانجام كار

قضعه بيو: قيامت كون الله تعالى سبكور فرائل فال غلى غيرالله كى عبادت كرخ واليهى بول عن الله كالمال على عبادت كرح تفظ الله تعالى فرشتول سے دول فر الله كا كوكيا يا لوگ مى موجود بول كر بيا بين فرشتول سے دول فر الله كا كوكيا يا لوگ متم ادرى عبادت كرح تفظ الله تعالى فرشتول سے دول فر الله من كركيا يا لوگ متم ادرى عبادت كرائل كا الله في الله فرن فرف فوق الله في الله فرن الله في الله فرن الله في الله فرن الله في الله في الله في الله بيات بيا بيات الله بيات الل

چونکه مشرکین غیراللد کی عبادت اس عقیدہ سے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفادش کریں ہے اور عذاب ہے بچا

لیں کے اس لئے اُن کی تروید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْمُؤَكِّلِ بَنْلِافَا ہُمَثُمُکُوْلِ بَنْلِافَ ہُمُثُمُکُولِ بَنْلِافِ ہُمُثُمُکُولِ بَنْلِیں اور ایپ بنائے ہوئے خیال سب باطل نکے۔ وَنَفُولُ لِلْاَنْ فَیَ ظَلَمُولُ فَالْمَوْلِ مِنْلِیا لَانْ فَیْلِول سے کہیں سے کہ دوڑ نے کے مذاب کو جھے لوجے تم جمثلا یا کرتے تھے )

اس کے بعد مشرکین کی تکذیب والی با تھی تقل فرما کیں: فراڈائٹٹل علیکھ فرائٹٹٹا پیٹی (الآیۃ) اور جب ان پر ہماری
آ یات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پیٹھ کس (جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے) پی تو بس ایک ایسانی آوی ہے جو جہیں ان
چیز وں سے روکتا ہے جن کو تہارے باپ داو ہے ہو جتے تھے اور دومری بات یہ کہتے تھے کہ بیتو ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے
اور تیمری بات یہ کہتے تھے کہ تھ (رسول اللہ تھا ہے) جو کھ سناتے ہیں بیق کھلا ہوا جادوے ان کے بارے می فرمایا: ومتا آئینا ہی فی فرن گئی تی گئی ڈوٹھ کا کھا کہ اور تیم میں ہیں ہیں ہیں کہ ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں ہیں جی ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں ہیں جی ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں ہیں جاتی انسکی اس فیت کی قدر کر تالا زم تھا کہ وقت ہا کہ انسکا ہی کے طرف می کو موجہ جوانیس میں ہے ہاں ہے پہلے وقت کی قدر کر تالا زم تھا کہ کہ آئی ہی ہیں ہرا مت کی طرف می کہ اور نہی آئی ہی ہوا ہے ان کی مون ایک کی ڈرانے والے ہوں گے ) ان لوگوں نے وعدہ پورانہ کیا اور اسے تکہ ذیب پرائز آ ہے اور نہی اکرم تھا ہے ہیں ہرا مت سے زیادہ ہوا ہے تھول کے مقابلے میں ہرا مت سے زیادہ ہوا ہے تھول کرنے والے ہوں گے ) ان لوگوں نے وعدہ پورانہ کیا اور اسے تکہ ذیب پرائز آ ہے اور نہی اکرم تھا ہے تھا۔

اس کے بعد مشرکین مکہ کے لئے وعید ذکر فرمانی : ذکر کہ الذین ون قیاج و مکابکا فوا معنا آم آ انکاف آر آ اوران اوگوں نے جبٹلا یا جو اُن سے پہلے تھا اور حال ہے ہے کہ اُن لوگوں کو جو پھے ہم نے دیا تھا بدلوگ اس کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ ) فکر کہ فار ان کی ان کے بیار ہے کہ سابقہ اُسٹیں فکر کہ اُن کی کان کی اُن کے بیار اور کو مسابقہ اُسٹیں اُن کے بیار اور کو مسابقہ اُسٹیں اُن کے بیار ہوئی ہیں اُن کے بیار اور حکومتیں بھی تھیں اُموال بھی ابن سے ظرح طرح کے سامان بھی ان کے بیار ہے فلا میں ہوئے تھی اُن پر گھمنڈ بھی تھا بدلوگ جو تھا بیب کے بیار ہوئے ہیں اُن پر گھمنڈ بھی تھا بدلوگ جو تھا بیب پر از سے ہوئے ہیں اور عناد پر جے ہوئے ہیں ان کے بیار آن کو اُن محتوں کا دسوال حصہ بھی تہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُموں کو وی تھیں اُن لوگوں کے جو ال انہیں معلوم ہیں اسفار میں جاتے ہیں آو ان کے نشانات دیکھتے ہیں کو کہ بیب کی جہت کو وہلاک کرد ہے گئے انہیں بھی اپناانجام سوج لینا جا ہے جبکہ اُن کے سامنے ان کی ایمیت کی جبھی تہیں۔

قُلْ إِنْهَا أَعِظُكُوْ يُوَاحِلَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْ إِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَقَلَّمُوْ الْمَاحِيكُو آبِ فراد بِيَ كري تهيں ايك بى بات كا شحت كرنا بول دويكم الله كے لئے مُرے بوجا و دوو الله يك بُهر تم سرچة بدے سأتى كو ك مِنْ جِنَا فِي اللّا نَذِيرٌ كُنُو بَيْنَ يَكُونُ عَنَى إِلَى شَدِيدٍ هِ قَلْ مَا السَالَةُ كُونِ فِنْ ديدا كَيْ نِين بِ - وه وَ ايك خت عذاب كرة نے بِلِي تعين وَدانے والا ب - آبِ فرا د بِي كري من نے جو يكون م

ٱجْرِوْفَهُوَلَكُنْمُ ۚ إِنَّ ٱجْرِى إِلَّاعَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكَى ۚ مِنْكِونِينٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَ معادضه كاسوال كويا بوسوده تمهار ب لئے أى بيميرا جراتو صرف الله يرب اوروه جرجيز يراطناع ركھنے والا ب\_ آب فرماد يجيئ كرب شك ميراد. ۪هَانِ نُهِالَحُقِّ عَلَامُ الْغَيُوْبِ®قُلْ جَأَءُ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْكُ® لوغالب كرويتا ہے وہ بورى طرح غيو ن كا جانے والا ہے۔آ ب قرباد يجئے كەنتى آ عميا اور باطل نه كرنے كا رہا' نه دھرنے كا قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَاتِيَآ أَصِلُ عَلَى نَفْيِيٌّ وَإِنِ اهْتَكُيْتُ فَيِمَا يُوْتِيَ إِلَىٰ رَبِّي ۗ إِنَّهُ پ فر او بچے کے اگر میں ممراہ بوجاؤں تو میری ممرائی مجھ تا ہر پڑے گی اورا کر میں ہایت پر دہول قرائی دی کی بدائت جوافلہ میرے یاس مجھیج رہائے ہے۔ مِينُوْ قُرِيْبُ °وَلَوْ تَرْآى إِذْ فَرْغُوْا فَلَا فَوْتَ وَأَجِنْ وَامِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ هُوَ قَالَوَا ں منتبطلا ہے تریب ہے۔ اورا گرائی وقت کا ہے۔ پکھیں جب راوگ کھراجا کی ہے چرچوٹے کی کھیا صوبت نہ ہوگی اد قریب بی چگہ ہے گڑئے جا کی مے راوکھی سے ؙ۠ڡؙؾۜٲٮؚؠ؞۫ٷڷؽ۬ڷۿؙؙؙؙۿؙٳڶؾٞؽۜٵۅؙۺؙڝؚڽٛؠٙػٳؘۑۥؘٛۼؽۑ۞۫ۏۊؽؙۯڰڣؘۯؙۏٳڽ؋ڝؚڹۊؠۜ<sup>ڹ</sup>ڷؙ ۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور جگہ ہے ان کے ہاتھ آ نا کہاں ممکن ہے حالائلہ وہ اس سے پہلے اس کا افکار کر چکے ہیں' ۘۅؘۑؘڤؙڹۣڡؙ۫ۅؘؙٛڽؘڔٳڷۼؙؽۑؚۺؗ ڡٚػٳؘڮؠؿؠ۞ۮڿؽڶۘڔؽڹۿؙۮۅؘڹؽؽٵؘؽؿؙؾۿۏڹڰٵڣڮ اور ور بی تعدید محتین باتم پیکا کرتے ہیں۔اوران کے اوران کی آرزووں کے درمیان آ ٹرکروی جائے کی جیسا کران سے مہلے بِأَشْيَاءً مِنْ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا فِي شَاكِ مُرِيْبٍ ﴿ اُن كي بم مثر بول كرماته كيا كيا 'بلاشبه وه رّ روش وُ الني والحيوا كي شك ميس تقع

## انفرادی اوراجتاعی طور برغور وفکر کرنے کی دعوت

عصدين : رسول الله علية كالولين خاطبين جوآب كى تكذيب كرتے تصورة بكوديوا تكى كى طرف منسوب كرتے تنے اللہ جل شائہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما و بیخے کہ بیل تمہیں صرف ایک بات کی نفیحت کرتا ہوں یہ نفیحت محض تمہاری بمدردی کے لئے ہے ہم دوروآ دی ل كريا عليحده عليحده خبائيوں ميں سوچواورغور وفكر كروتمبارا بيسوچنا صرف الله كي رضا کیلئے ہواں میں نفسانیت اور تعصب کا وخل نہ ہوئتم لوگ بیسوچ لو کہ جو تنفس بید عویٰ کر رہاہیے کہ میں ہی ہوں اور جہیں تو حید کی دعوت دے رہاہے وہ دیوانٹر نہیں ہے اُس کے احوال و کھیلؤ اُس کی بات سن لؤ و دجوقر آن سنا تا ہے اُسے سنواور مید مجھی مجھاو کہ باد جود چیلنے کے تم اس جیسا بنا کرنیں لا سکتے اگرتم غور دفکر کرد <u>حم</u>ے تو تنہیں معلوم ہو جائے گا کہ بیدوعوت دینے والا صحص دیوان نبیں ہے دوتو تم کوایک بخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا تا ہے۔

بحرالله تعالى نے چند باتوں كا بحكم دياكم آب ان لوگوں سے كہددين: اقل بدكتم يه بناؤكديش نے تم سے كوئى

مهاوف تو طلب نہیں کیا؟ اگر میں نے تم معاوف کا کوئی سوال کیا ہوتو وہ بھے نہیں چاہے وہ تم ہی رکھ میرا اجروتو اب ق صرف اللہ تعالیٰ کے ذریہ ہے اُس نے جھے ہے تو اب دینے کا وعد و فرمایا ہے وہ بھے ضرور عطافر مائے گا اور یہ بھی بجھ تو کو کہ وہ جرچیز پراطلاع رکھنے والا ہے جو میری مختیں ہیں اس کا بھی اُسے علم ہا اور جو تبہاری حرکتیں ہیں وہ ان سے بھی باخیر ہے۔

موسوی بات کہدیں کے میرازب فن کو خالب فرما ویتا ہے میں جوئی لے کہ آیا ہول وہ غالب ہو کرد ہے گا ان خواللہ تعالیٰ تم ابنی مغلوبیت کو موج او وہ علام النہوب ہے اُسے پہلے سب پھی معلوم ہے۔ تعید سوی بات بیٹر مائی کہ آپ فرما وہ بھے کوئی آ گیا اور باطل کی کام کا ندر ہا یعنی اس کا ذکر کو کوئی ہوگیا ۔ فق کہ دن وہ ول اللہ علیہ نے آیت کریمہ و قال ہوائی الکی و کہ ان اللہ اللہ کا کا کہ نظاہرہ ہو گیا تھا کہ اس وہ الاسواء ج ۲ میں ۲ کی کہ اس وقت بالکل اس کا مظاہرہ ہو گیا تھا کہ حق طاہر ہوا اور باطل چا بنا۔

بنوفيق الله سبحانة وتعالى سورة سباك تنسيرتمام موتى-

والحمد لله اوَّلا واحرًا وباطنًا وظاهرًا والسّلام على من ارسل طبيًا وطاهرًا





### الله تعالی خالق ارض وساہے ہر چیز پر قا در ہے اسکے سواکوئی پیدا کر نیوالانہیں اور اسکے سواکوئی معبور نہیں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی شان رحت کو بیان فر ما یا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رحت کول دے بعنی لوگوں پر
رحم فرمائے اس رحت کوکوئی رو کنے ووال میں جس محتص پر بھی جس طرح کی فحت اللہ تعالیٰ بھیجنا جا ہے اُسے اس پر پوری پوری
قد رت ہے کہ بھی تقلوں کی بجال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوروک دے بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی
رحمت جو لی ہے وہ بڑھے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں جلنے والے ان سے جلتے ہیں حسد کرنے والے ان سے حسد
کرتے ہیں لیکن بچھ کرمیں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کوجس سے روک لے کی
میں طاقت میں کراس کو جاری کردے وہ قالب ہے جس کو جا ہے ویہ جس سے جو جا ہے چھین لے وہ فائب بھی ہاور
میں طاقت میں کراس کو جاری کردے وہ قالب ہے جس کو جا ہے دے جس سے جو جا ہے چھین لے وہ فائب بھی ہاور
میں طاقت میں کہ جس کو جو بچھوں وہ بتا ہے اور جس سے والیں لیتا ہے ہیں ہیں تھی تھے مطابق ہوتا ہے۔

کیمرفر مایا کرائے لوگواللہ تعانی نے تم پر جوانعام فر مایا ہے اور جونعتیں دی ہیں ان کویا دکر و نعتوں کویا دکرنے میں ان کاشکر اوا کرنا بھی شامل ہے جب نعمتوں کو یا دکر ہیں گے اورغور کر میں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فلاں فلاں نعتیں دی ہیں' جان بھی دی اولا دہمی عنا بہت فرمائی' مال بھی دیا اور حسن و جمال بھی علمی دملی کمال بھی اور جاہ واقتد اربھی' تواللہ تعانی کی شکر مگذاری کی طرف طبیعت مطے گی اور اللہ تعالی کی عماوت کی طرف ذہن دل اور دیاغ متوجہ ہوگا۔

ریجی فر مایا کرتم خور کرلوکیا الله تعالی کے سواکوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تہیں آسان وزمین سے رزق ویتا ہو غور کرو کے توسیحہ میں آجائے گا اور بینی طور پر بیر بات دل میں بیٹہ جائے گی اور اللہ تعالی کے سواکوئی بھی بیدا کرنے والانہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو جہیں آسان اور زمین سے رزق ویٹا ہواللہ تعالیٰ بی آسان سے بارش برساتا ہے۔ اور زمین میں اُس نے غلے میوں اور کھانے پینے کی بہت می چیزیں پیدا فرمائی ہیں ٹیرسب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جب اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو کہاں الٹے بھرے جارہے ہوکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنار کھاہے۔

ا شبات و حید کے بعدرسول اللہ عظیمی کو کہا ہے کے کافین آپ کو جھٹائے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ ا نے اپنا کام پورا کرنیا جست تمام کردی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام ملیم الصلاق والسلام کو جھٹالیا گیا اُنہوں نے صبر کیا آپ بھی مبر سیجے سب اموراللہ تعالی کی طرف را بخ ہوں گے اور کافرین و محکرین کوعذ اب دےگا۔

س کے بعد تو حید اور سالت کے منکرین سے فطاب فرمایا کہ اے لوگوا اللہ تعالیٰ کا جو دعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور
ایمان اور کفر کا بدلد دیا جائے گا یہ دعدہ تن ہے اور پورا ہو کررہے گا جہیں دئیا والی زغدگی دھوکہ بھی نہ ڈالے (جس کا ہرا ہجرا ہوتا
حمیس اپنی طرف کھنچتا ہے اور آخرت کے مانے سے اور آخرت میں نفع دیے دالے کاموں سے دو کتا ہے طرف تو دنیا کی
حمر سربزی ہے دوسری طرف شیطان تمہارے بیچے لگا ہوا ہے اُس سے چو کئے اور ہوشیار رہؤہ وہ تمہار اور شی ہم موقوہ
حمر سربزی ہے دوسری طرف شیطان تمہارے بیچے لگا ہوا ہے اُس سے چو کئے اور ہوشیار رہؤہ وہ تمہار اور شی ہے اُس کے دھوکہ دیتا ہے
حمر سربزی ہے دوسری طرف شیطان تمہارے بیچے لگا ہوا ہے اُس سے چو کئے اور ہوشیار رہؤہ وہ تمہار اور شی تم ہم ہوائے وہ سے
حمر سربزی ہے دوسری طرف شیطان تمہار کے ایک تو ہو گئی ہوئی ہے دیکھر لیوں بھی رہوا اور بدستیاں کر ڈا خریس تو ہر کہا تا مالیا کہ بندہ کو یہ معلوم نہیں کہ تنی زغری باتی ہے موت اچا تک آ جاتی ہے اور بغیر ایمان کے اور بغیر تو بہ کے مرجاتے ہیں اُس طال نکہ بندہ کو یہ معلوم نہیں کہ گئی زغری باتی ہے موت اچا تھی ہوا در جی اور بغیر تو ہے دیں وہ ہروفت دشتی میں لگا ہوا ہے اپنی شیطان دیمن ہے اگر ہم نے اُس کی بات مائی تو وہ چک دے گا دیمن کو دیمن تھی بچھتے رہیں وہ ہروفت دشتی میں لگا ہوا ہے اپنی جا عدا بلی کر کی طرف براتا ہے اور اپنیا بنا تا ہے لہذا انسانوں کو بہت تی بیدار مغزی کے ساتھ درزگی گذار بالازم ہے۔
جماعت کو ووز شربی کی طرف براتا ہے اور اپنیان کا تو اب برائی فرمانا کر بھی لوگوں نے کو کہا اُس کے لئے بخت

جماعت بودوزی می طرف بالاتا ہے اور اپنایتا تاہے ابتدائل ان اور بہت میں بیدار سمزی سے محافظ تندی لدانیالارم ہے۔ اس کے بعدا اہل کفر کاعذاب اور اہل ایمان کا تو اب بیان فر مایا ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ جس مشغول ہوئے اُن کیلئے مغفرت ہے اور ہز اا جرہے۔

مَوْتِهَا ۚ كَازَٰ إِكَ النَّشُّورُۗ ۗ

زنده كر ديا اي طرح جي أفعنا بوكا\_

## بُرے مل کواچھا سبھنے والا اچھے مل والے کے برابرنہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کوجا نتاہے

من كان يُرِينُ الْعِزَةَ فَلِلْعِ الْعِزَةُ جَمِيعًا الله عن عَلَمُ الْكِلْمُ الطّيبُ وَالْعَلُ الصّالِمُ الصّالِمُ عن من كان من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه من الله عنه الل

ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے کلمات طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کاعلم ہے

قصصه بین : لوگ دنیا می عزت چاہتے ہیں اُن کا خیال ہے کہ بڑے بن کرم ہیں اور اس کے ذریعہ دنیاوی مصائب اور مشکلات سے بھی پچتا چاہتے ہیں اس بارے میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بتوں کی پرشش کرتے ہیں اور تلوق کو راضی کرنے کے لئے ایسا اعمال کرتے ہیں جن سے خالق کا نئات جل شائد اُراضی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تھیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: فیلا والیونڈ کا بھی بھی ہے عزت جائے تو وہ اللہ تعالی سے مائے وہ عزیز ہے اور ساری عزت اس کے لئے ہے اپنی تلوق میں جس کو چاہے عزت وے سکتا ہے اور جس کی عزت جاہے کم کرسکتا ہے اور ختم کرسکتا ہے البذ اللہ می کی مائے۔ فرمانے رواری کرے اور اُس سے سب بچھ مائے۔

 ان آبات میں اُن سب لوگوں کو تقبیہ ہے جواللہ کے دشمنوں کوراضی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت خوراک کوشاک وضع قطع اور شکل وصورت میں کا فروں کی مشابہت اوران کے طور طریق اعتبار کرتے ہیں اور بیر بچھتے ہیں کہائی طرح سے ہم باعزت سمجھے جا کیں ہے ٔ حالا تکہ عزت ایمان اورا عمال صالح میں ہے اور ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے اللہ جے جا ہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالی کی ناراضکی میں کوئی عزت نہیں ہے و نیا میں اگر کس کا فراقات کوکوئی عزت حاصل ہے تو بے حقیقت ہے اور ذرای ہے ہے اور ذرای ویرے لئے ہے۔

ال المراق المراق المراق المراق الوكول كى تدبير برباد موكى) چانچ ايساى موا آپ ك ظاف تدبيري كر نه وا له غرو و كلا المري المراق المستى المراق الدر برى عزوه كردي مقتول موسا الورالله تعالى في مستقل يو بي قانون بتاديا و كلا يسجي المساحب عقل المستى الله بالمفله (اور برى تدبير كر تيبير) مرصاحب عقل و يم كوير كتيب كولين چاہئے و اور الله تعالى في مان على سيا بيدا فريايا)

اس كے بعدالله تعالى كى شان خالف يو بيان فرمانى و الله كا كان تعالى بيدائي بيدائي بيدائي بيدائي الاولاد كى الله الله المحالية الله و المحلوم الله الله كا بيدائي كى شان كى سارى اولاد كى بيدائي الله و تعليم من الله بيدائي بيدائ

الله تعالى نے بہلے تى سے لوح محفوظ عن لكه ديا ہے۔ إن ولك على الله يكين (بلاشيد بدالله برآسان مير) يعنى لوح

محفوظ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے بن ان کی عمروں کی کی بیشی لکھ دینا بیاللہ تعالی کے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ أے ازل سے ابد تک ہر چیز کاعلم ہے۔

وَمَانِيسْتُوى الْبَعْرِنِ هَا مَا عَنْ بَ فَرَاتُ سَآيِعٌ ثَمَرَابُهُ وَهَذَامِ لَوْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِلَ تَأْكُلُونَ

اور دوسمندر برابر مین مد جنعا ب بیاس بجانے والا آسان باس کا بین اور بیشور ب کروا اور برایک من سے تم تاز و

كَمُمَّاطَرِيًّا وَتَسْتَغُوجُونَ حِلْكَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَاتِتَبْتَغُوامِنَ

كوشت كمات بوادرتا لتے موز يورجيم بينے موراورائ فاطب و كشيول كود يكتاب كده بالى كو يماز تى مولى جلى باتى بين تاكيم

فَضْلِهِ وَلَعَكَّكُمُ تَثَكَّرُونَ ﴿ يُولِمُ الْيَالِ فِي النَّالِوَ يُولِمُ النَّهَ أَرَفِي النَّيْلِ وَسَخَر الشَّهُ

اس كفين سے عاش كرداور تاكم تم شكراواكرد \_ وه رات كودن عن داخل كرتا ہے اور دن كورات عن اور أس في سورج كو

وَالْقَكُرُ ۖ كُلُّ يَجْرِيُ لِإَجْلِ مُسَمِّى ذَلِكُمُ اللهُ رَجُكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

اور جا عراق مخرفر مالا مراكب مقرر دوقت كے لئے جا ب ساللدب بيتمارالاي كے لئے ملك بادراس كر مواتم جن او كول كو يكارت و

دُوْدِهِ مَالِيمُلِكُونَ مِنْ قِطْدِيْرِ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَهُمُعُوْادُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا مَا اسْتَكَابُوا

وہ مجودی منتقلی کے میلئے کے برار مجی اختیار تیس دکھتے ہا گرتم ان کو پیار و تنمیاری پیارتیس میں کے ادرا کروہ من میں او تنمیاری بات نسائیں گے

ڷڰؙؿٝۅؾۅٛڡڒٳڷؚٙؾؠؙڗڲڵڡؙڒۏڹۺؚۯڮڵؽ۠ۅؙۅڵٳؽڹؠئڮڡۺ۬ڶڿؠؽڔۣ<sup>ۿ</sup>

اورقیا مت کے دن وہ تبدارے مرک سے محر موجا کی مے اور فرر کے دالے کے رائد تھے کوئی میں ما سکا۔

سمندر كسفر كفوائداور جاندسورج كالبخير كابيان مشركين كوتنبيه كتي مندر كسفر كين كوتنبيه كتي الماركين كوتنبيل كتي المرام كالكنبيل ك

دریاؤں کا ایک نفع میہ بتایا کہتم ان میں سے زیور نکالے ہواور اُن کو مہنتے ہواس سے موتی اور بیمی دغیرہ مراد ہے ان کے بیننے اور استعمال کے طریقے مختلف علاقوں میں مختلف یائے جاتے ہیں۔

پھر قر مایا اللہ دن میں رات کواور رات میں دن کو داخل قرما تاہے بھی ہیکم ہوکر وہ بڑھ جاتا ہے ادر بھی وہ کم ہوتا ہے تو سہ بڑھ جاتا ہے اور جا نداور سورج کو بھی اُس نے مسخر قر مایا ہے بعنی ہرا یک کواس سے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے ان کی جو ترکاستہ مقرر فر مائی ہیں اور استکے لئے جو مدار معین فر مایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔

ان کی بیروفرار اَجَدِ بِالْمُسَدِّقِی کیجی مقررہ مدت تک ای طرح جاری رہے گی جس طرح اللہ نے مقرر فرماوی اور مقررہ مدت سے ہوم قیامت مراد ہے۔

وَلَائِنَا لَكُومِنْ الْمَالِمَ عَلَيْهِ ﴿ (اورائ كَاطِب تَقِيح جَرر كَفِي والله تَحْ بِرابركونَي ثَبِينَ بَاتَ كَا)عليم وخُبري جل مجد الله في تقطيم بتايا ہے جے سب پچھلم ہے اُس نے جو پچھ بتایا ہے اس کو مان لے ای میں تیرا بھلا ہے۔

يَالَيُهُ النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَيْنُ الْحِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْمَ

عَلْق جَدِيْدٍ ۞ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِمَةٌ وَزَرَ ٱخْرَى وَإِن تَنْ الله ير يحيشكل جين اوركوني يوجه الجائية والا دوسر عكايو جينين النائة كاورا كركوني يوجدوان اينايوجوا نفائية كالم مُثْقَلَةً إِلَى خِلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْ هُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي إِثَمَا تُثَمِّرُ الَّذِينَ يَخْتُمُونَ تو اس میں سے بھو بھی میں اٹھایا جائے گا اگرچہ قرابت دار سی ہو آپ مرف اٹھی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھ تُمْ يِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ وَمَنْ تَزَّكُيْ فَإِنْمَا يَتَزَكُّ لِنَفْيِهِ \* وَإِلَى الله الْمُصَيِّرُ ﴿ اسے رب سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو منس یا کیزہ بنا تو وہ اٹی جان کے لئے یا کیزگی افتیار کرتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْنِي وَالْبَصِيرُةُ وَلَا الظُّلْبِثُ وَلَا النُّوْرَةُ وَلَا الظِّلْ وَلَا الْعَرُورُةُ اورانلدی کی طرف کوٹ کرجانا ہے۔اورنا بینا اورد کیفنوالا برابزیس۔اور شائد جریان اور دوشنی برابر ہے۔اور شرمانیا وردموب برابر وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَتَنَأَزُّو مَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي اور نہ زعرہ اور مردہ برابر ہیں۔ بلاشہ اللہ جسے جاہنا ہے سنوا دیتا ہے اورآپ اُن لوگوں کو سنانے والے نہیں القَبُوْرِهِ إِنَّ أَنْتَ الْأَنْذِينُ ﴿ إِنَّا آرُسُلُنُكُ مِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيزُوا وَإِنْ مِنْ أَمَّةِ الْاحْلَا ہوتھروں میں ہیں آب مرف ڈرانے والے ہیں۔ بینک ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے بشراور نزیر بنا کراورکو کی بھی اُست السی میں۔ فِيهَا نَذِيْرُهُ وَإِنْ يَكُذِّبُولَا فَقَالُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِ مَرْجَآ إِثَّهُمُ رُسُلُهُ مَ جس شرورانے والان گذرامو۔ اورا گردوآ پ کوجٹلاتے ہیں اوان سے پہلے جولوگ مقدوہ محی جٹلا بیکے ہیں اُن کے پاس ان کے وقیر کھلے ہوئے مجوات ۅۜۑٳڶڗؙؠؙڔۅؘۑٳڵؽۺؚٳڵؠؙڹؠ۫ڔۣۅڗؙۄؘٲڂڵؾؙٳڷۮ۪ؽ۫ؽؘڰڰۯٚٳڰٛڲڣٛػٵؘؽۼڮڔۿ اور محيف اوروثن كمايس لے كرآ ئے ، پر س نے أن اوكول كو پائل جنبول نے كفر كياسومر اعذاب كيسابوا۔

سب الله کے مختاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا' بینا اور نابینا' اندھیریاں اور روشیٰ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہرامت میں نذیر بھیجا گیاہے

قف مدين : مديورے ايك ركوع كار جمه جس من بهت سامور پر عيد رمائى سادر متحد و الله عن مائى سادر متحد و الله عن س اقلة مدفر مايا كدار الوكون تم سب الله على سي عمل جو الله تعالى عن سي جس كلى چيزى حاجت نبيل سياكوئى جمى ايمان لانے والا اور اس كى عبادت كرنے والا بيد تر تيجه كداً سے ميرى حاجت اور ضرورت سے بلكه يہ تجه كراس كى عبادت کرے کہ مجھے اُسے راضی کرنے کی حاجت ہے وہ غنی ہے بے نیاز ہے اور ہر تعریف کاستحق ہے وہ ہرعیب سے پاک ہے اور صفات جلیلہ سے متصف ہے۔

تسانیا بیفر مایا که الله تعالی کو پورا پورا پورا پورا پر انتیار ہے کہ وہ تمہیں باتی رکھے زندہ رہنے دیا ورا گرچا ہے تو تہمیں بالکل نیست و نا پود کر دے جمہیں پیرا فرمانے کے بعداس کی قدرت اورصف خالفیت اس طرح باتی ہے جیسے پہلے تھی وہ تمہیں ختم فرما کر دوسری تلوق پیدا فرمانے پر اوراس دنیا ہیں بسانے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے تمہیں ختم کرنا اور دوسری تلوق پیدا کرنا اس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

پیدا رئا اس سے ورا اس سس بیل ۔

السلسل بر می اس کا بر ہایک کو بنا اپنا ہو جوا ٹھانا ہے قیامت کے دن کوئی جان کی دومری جان کا ہو جو شا ٹھائے گئ وہاں ہوے ہوں گئے اگر کوئی تخص کی ہے ہوں گئے کہ وہاں ہونے ہوں گئے اگر کوئی تخص کی ہے ہوں ہے کہ کہ آمیرا کچھ ہو جو آٹھائے تو اس کا ذرا سا ہو جو بھی کوئی شدا ٹھائے گا اگر کوئی تخص اپنے کسی قریبی رشتہ دارے کے گا کہ تم میرے ہو جو بھی ٹریک ہو جا کہ تو وہ بھی صاف اٹکار کردے گا۔ سورہ جس میں فریایا: یکو کی تو الکٹری میں آئیڈی کے گئے کہ میرے ہو جو بھی ٹریک ہو جا کہ تو وہ بھی صاف اٹکار کردے گا۔ سورہ جس میں فریایا: یکو کی تو گا اگر کوئی تو کا اس کے گا اگر کوئی تو کی اس کے اور اپنی ہو کہ کہ کہ ہو جا کہ تو ہو گئے گئے گئے گئے ہوں گئے ہوں گئے اس کے گا کہ کوئی ہو تے ہیں اور ایمان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں دی آپ کے ڈرانے سے مشتم ہوتے ہیں ڈراتے ہیں گور ہے ہیں ساری ایمان ہیں اور ایمان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں دی آپ کے ڈرانے سے مشتم ہوتے ہیں ڈراتے ہیں ساری کی جو سے ہیں گور ہے اور جو نماز میں گا رہے ہیں ہو تے ہیں ساری کی دور سے ہیں ہو تو ہوں کی دور ہو ہیں اللہ کا ڈر ہے اور جو نماز میں گور ہے ہیں ساری کی دور سے ہیں ہو تو نوف و خشیت ہیں جو صرف خوف و خشیت ہی عوادت اللہ تھا گی کے خوف کی دور سے اور کی جو کی دور سے بیرا ہو تی ہیں اس لئے نماز کا خصوصی تہ تیں جو صرف خوف و خشیت کی دور سے بیرا ہوتی ہیں اس لئے نماز کا خصوصی تذکر کر فرایا۔

**خما عین ا** بیفر مایا که پا کیزہ ہونا 'گناہوں سے بچگر رہتا' ظاہری باطنی عیوب سے محفوظ رہتا' اس میں کو کی مخص کس پراحسان شدوھرئے جو محف پا کیزہ ہوگا وہ اپنی بن جان کے لئے پا کیزگی اختیار کرے گا یعنی اس کا صلہ پائے گا' اورسب کو اللہ تعالیٰ کی طرف چنچنا ہے اور ہرا یک کواس کے مل کا بدلہ لمانا ہے۔

سال اسال المراوش برابر میں اور باطل برابر نیس ( بہاں اند سے سے مراد کا فراورد یکھنے والے سے موکن مراد ہے)
اور اندھریاں اور روشن برابر نیس لینی تن اور باطل برابر نیس ہو کتے اور سابیا ورگری برابر نیس لینی تواب وعقاب برابر نیس ہو کتے ۔ (اور بعض معزات نے فر مایا ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ مراوی ) نیز بیا بھی فر مایا کہ زیرہ اور مردہ برابر نیس ہو کتے ( زندوں سے الل ایمان اور مردول سے کا فرمرادیں ) الل ایمان جنت میں اور الل کفر دوزخ میں ہوں ہے۔
اس کے بعد فر مایا کہ بول شرایا نہ جنت بیان ہوا ہے۔
اس کے بعد فر مایا کہ بول شرایا نہ بیان نہیں سنا سے یعنی جنہیں کفریرا صراد ہے نہوں نے اپنا حال ایمان ایا ہے ہیں کھر فر مایا کہ جولوگ قبروں میں جول کے آپ آئیس نہیں سنا سکتے تعنی جنہیں کفریرا صراد ہے نہوں نے اپنا حال ایمان الیا ہے جیسے قبروں میں جولوگ ہے گئے آپ آئیس نہیں سنا سکتے اور پاوگ بھی آپ کی با تیم ان کرایمان لانے والے اللہ تعالی ہیں۔
سماع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سور و تمل (رکوع تمبر ۲) میں گذریکی ہے جیتے تھی سنانے والا اللہ تعالی ہی ہے۔
سماع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سور و تمل (رکوع تمبر ۲) میں گذریکی ہے جیتے تیں سنانے والا اللہ تعالی ہی ہے۔
سماع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سور و تمل (رکوع تمبر ۲) میں گذریکی ہے جیتے تیں سنانے والا اللہ تعالی ہی ہے۔

وه جب جاہے جس کو جاہے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں۔

سلام بعدا بر آبا کہ ہم نے آپ کوئل دے کربشرونذ برینا کر بھیجا ہے اور یہ بھی فر مایا کہ بھٹی بھی اُسٹیں گذری ہیں اُن میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والاضرور گذرا ہے۔اللہ تعالیٰ کا بہقانون رہاہے کہ بستیوں میں پیغامبر بھیج جوئل کا بنچانے والے

سے وی مدون درائے والا سرور معروا میری الدرمائی فالیان وی رہائے رہ میون میں پین جریبے ہو رہ وہائے والے الموتے تھے۔ وہ خوب اچھی طرح دامنع طور برحق اور ماحق بتا دیتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے رو کتے تھے

جب لوك مرشى براترا تع توانيس عذاب من جنال رياجا تا قعار سورة فى امرائيل من فرمايا ومَا الْمُكَامُعُونِ بِينَ حَلَى بَعْتَ وَيُعُولِكُ (اور بهم عذاب دينے والے نيس بب تك كوئى رسول نه بيج وي) اور سورة القسم عن فرمايا ب ومَا كان رَكُنْ فَوْلَا الْعُرَى حَلْى يَبْعَثَ فِي أَوْمِهَا رَسُولُ وَيَعْلَى عَلَيْهِ فَيْ فِيهَا كُونَا مُعْلِي الْفَرْى إِلاْ وَالْمَا فَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

' نہیں کیا کرتا جب تک کداُن کےصدر مقام میں کی پیمبر کونہ بھتے دے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے گراس حالت میں کے مدان کی ایٹیس ' اللہ میں ک

كدوبال كي باشد عظالم مول)

لبندا جنتی بھی اُمتیں گذری ہیں اُن سب میں ڈرانے والاضرور پہنچا اُس نے تبلیغ کی اور حق کی وعوت دی ضروری نہیں ہے کہ جو سلٹے اور دائی پہنچا ہودہ ہی ہی ہو حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے جوایت نمائندے اور قاصد بھیجا آیت کا مفہوم اُن کو بھی شامل ہے بہاں آتی بات بجھ لیما چاہئے کہ اس وقت دنیا میں جوقو میں قد ہی کہلاتی ہیں وہ کسی ایک مخص کی طرف اپنی نبیت کرتی ہیں اُن میں حضرت مولی اور حضرت میسی علیما السلام کی نبوت ورسالت تو قر آن مجیدے تابت ہے اُن کی نبوت ورسالت تو قر آن مجیدے تابت ہے اُن کی نبوت ورسالت پر ایمان لا تافرض ہے البتة ان حضور خاتم

الانفلاف فائندنی سے استدلال کرنا سی نہیں کیونکہ قرآن کریم میں ان کانام نیس لیا اور کسی سند کے ساتھوان لوگوں کا نبی و رسول مونا فابست نہیں ہے کسی کو تنعین کر کے نبی ورسول ماننے کے لئے دلیل شرق کی ضرورت ہے جو بہال مفقود ہے ان

لوگوں کی میچ تاریخ بھی معلوم نیں ہاوران کے جو قصے مشہور ہیں اُن کے پیش نظریہ کہنا پڑتا ہے کہ بیلوگ بی نہیں ہو سکتے' بلکدان میں سے بعض کی تصویریں اور مور تیاں جو اُن کے مانے والوں میں رواج پائے ہوئے ہیں وہ تو نگل تصویریں ہیں'

الله تعالى كاكونى أي فكاليس موسكما فوب بجدلياجا \_\_\_

شاعت بینے بھی انہا کہ اگر بیاؤگ آپ کی تکذیب کریں تو یکوئی تجب کرنے اور دنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی انہیا وکرام بلیم الصلوٰ قوالسلام آپ جی جیں اُن کی اُمتوں نے انہیں جمٹلایا حالانکہ وہ حضرات اُن کے پاس محلی کھلی دلیلیں لے کر پہنچ محیفے لے کر آئے 'بڑی کتا جی بھی لائے جیسے تورات انجیل وغیرہ کیکی جنہیں مانانہ تھا انہوں نے ندمانا 'اگر بیلوگ آپ پرایمان نہیں لائے تو کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔

تاست ایر مایا کیش نے کافروں کو پکر لیا یعنی ان کوعذاب دیدیا۔ اور مورید فرمایا مکی کان کیکی کورکر لومیرا عذاب کیسا تھا۔ عذاب کیسا تھا۔ اس میں خاطبین کو تنبید ہے کہ پہلی اُمتوں پر تکذیب کی وجہ سے عذاب آتا رہا ہے اُستاندا بعر تناک تھا۔ اس کے یارے میں ان خاطبین کو پچھنہ پچھام بھی ہے لہذا عبرت حاصل کریں اور غور کریں کہ ان کا کیا انجام ہوا اور یہ کہ بھی

انجام جارابھی ہوسکتا ہے۔

النرتك الله النول مِن السكاء ماء كاخريبنايه شكرت مُختلفا الواعا ومِن البكال ے کا طب کیا تھے علم بیس کے انتہ نے آسان سے پانی آبار ام ہم ہم نے ہیں کے زریعہ کھٹل نکا لے جن سے دنگ مختلف ہیں اور بہاڑوں کے مختلف جھے ہیں آ جُكِدُ بَيْضٌ وَحُمْرٌ فَخُتُلِكَ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّوَابِ وَالْأَنْفَامِ خید بیں اور شرح بیں ان کید تھے مختلف بیں اور ان ش مجرے سیاہ رتک والے بھی بیں ساور انسانوں شریادرجو پابوں بھی اور جا توروں بھی ایسے بیں هُنْتَكِيتُ ٱلْوَانْهُ كَذَٰ إِنَّهُ أَيْمُا يُخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَةُ أَا إِنَّ اللهُ عَزِيزُ غُفُورٌ © جن کے رنگ بخلف ہیں ای طرح اللہ سے وہی بندے ورتے ہیں جوعلم والے ہیں اے فک اللہ تعالی غلب والا ہے بخشے والا ہے لِيَّ الَّذِيْنِ يَتُلُونَ كِينِ اللَّهِ وَ آقَامُوا الصَّلْوَةَ وَٱنَّفَقُوْا مِنَا أَنْرَقُنْهُ مُرسِرًا وَعَلَانِيَةً بلاشه جولوك للله كى كرك كوية صفة بين اورنهول في مازكوتام كياورنهم في جو بجوانيس مطافر مايا جياس عن سنفرج كياييكي سناور ظاجر كي الموري يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴿ لِيُوفِيهُ مُ أَجُورَهُ مُ وَيَرِيْكُ هُمُ مِّنْ فَصْلِهُ إِنَّهُ عَفُوزُ شَكُورُ سالک تیرارے کا آمید کے بیں ہوگی لماک شاہ کردہ کا کوان کا رہا تھا جماع رہا گھا ہے جھالے ہے ہوئے کا اور مشاہل ہے ہوتے دوان ہے وَالَّذِيُّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ قَالِماً بَيْنَ يَكَيْهِ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ ار برکتاب جوہم نے آپ کی المرف دی مجیحی ہے بالکل حق ہے جوان کرابوں کی تعدد میں کرنے وال ہے جوہی سے میلے محمی الماشہ الشاہیے بندوں کی ایور ک إِيَصِيْرِكَ تُمَرِ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّـنِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا وَمُنْ أَثُمُ ظَالِمُ لِنَفْ بد كين بلاب بارتم نے ان اوكل أوكار كار كار اور مناز بنيورةم نے ليے بندل بن سے بن كيا سوان عمل سے بعض اور اس جوائي ما تول برقم كر نے والے جات نُهُمُ قُفَّتُكُنَّ وَمِنْهُمُ سَائِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَاكَ هُوَ الْفَضَّلُ الَّذِي رُقَ ج لے بین اوران علی سے بعش وہ بیں برباز ن باللہ بعد الل کا موں علی آگے بدھندہ نے بین بیافت کا برافتش ہے۔ دہ بیٹ م عَنْ إِن يَكُ خُلُونَهُا أَيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرُمِنْ ذَهَبِ قَالُوْلُوُّا وَلِبَالْمُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُهُ جن میں برلوگ واخل ہوں محماس میں انسین مونے کے تنکن اور موتی زیور کے طور پر بہتا ہے جا کیں مے اور اس میں ان کالباس دیشم کا ہوگا۔ وَقَالُواالْحُمْثُ لِلْهِ الَّذِي ٓ أَنْهَبَ عَنَاالْحَزَنَ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُوٰرٌ شَكُوْلُهُۥ الَّذِي ٓ أَحَكَنَا دَارَالْمُقَامَة اوروہ کہیں مے کرسے تحریف انڈری کے لئے ہے جس نے ہم سے مم کودور فرمادیا۔ بلاشیہ ہماراد رب بڑا بخشفے مالا ہے خوب قدروان ہے جس نے ہمیں مِنُ فَضَٰلِهُ لَا يَمُتُنَا فِيهُا نَصَبُ وَلَا يِمُتُنَا فِيهُا لَغُونِ ٥

مورة فأطو

### بارش کےمنافع' نیک بندوں کیصفات اوران کا اجروثواب

قنط معسب بيو: بيه تعدد آيات بين ميلي دو آينول من بعض علوى ادر بعض على انعامات كاتذكر وفرمايا جوالله تعالى شاعذ كى قدرت قاهره يردلالت كرتے بين \_

الال ويد بنايا كدالله تعالى في آسان بي في نازل فرمايا الى يانى كے جہاں بہت سے فائدے بين ان من سے

اور دوسری بات یہ بتائی کہ بہاڑوں کے مختلف جصے ہیں اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں بعض سفید ہیں اور بعض بالکل

سیاہ بیں پہاڑوں سے بنیآ دم کوفٹنف حتم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ سرچند سرچند

حضرت این عماس رضی اللہ عندے بھے۔۔ قدی تغییر معلوم کی می تو فر مایا کداس سے پہاڑوں کے داستے مراو جیں ٹی آ دم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان کے داستوں بھی سفر کرتے ہیں منافع حاصل کرتے ہیں۔ غیر ابیب جمع ہے غِوْبِیْب کی اُ جو بہت ذیادہ سیاہ ہوعر نی میں اسے غز بنیب کہا جاتا ہے اور سُود کہ اُسُو کہ کی جمع ہے جو سیاہ کے معنی ہیں آتا ہے دونوں اُفتاوں

كولماكرمبالفكامعنى پيدا بوجاتا بي اي لئے اوپر كبر سسياه رنگ والے كائر جمدكيا كيا سيد قبال صباحب الروح و كثو فسى ك الامهام اتباع للاسود على انه صفة له او الكيد لفظى فقالوا اسود غِرُبيُب كما قالوا بيض يَفقِ

و اصفر فاقع و احمر قان۔ (تغیررور العانی کے مصنف فرماتے ہیں اوب کیلام میں اُلامنو د کے ساتھ غُو بیب کا استعال کثرت سے ہوتا ہے اس طرح کر جیب اسود کی صفت بنائے یا تاکید نفظی چنانچہ کہتے ہیں اسود غربیب جیسا کہ کہا

جا تاہے ابیض یفق 'مبت ہی سفیداور' اصفر فاقع' 'زرد خالع اور' احمر قان 'مبت ہی سرخ ) بارش اور کھلوں اور بہاڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ انسانوں میں اور چوبیایوں میں اور جانوروں میں بھی

مختف اقسام کی چیزیں میں ان کی اقسام بھی مختلف میں اور انواع بھی اور تکتیں بھی اسب میں اللہ تعالیٰ کی صفیعہ تخلیق کا مظاہرہ بھی ہاور انسانوں پر انعا ماہ بھی میں انسان جانوروں سے اور جانور انسانوں سے مستفید اور متتبع ہوتے ہیں۔

رہ کا ہے دوران موں چانے ہات کی ہیں، سان جو تو روں ہے اور دورات وران وران وران ہوں ہے۔ ایک آیک بیٹ کارند مرت چانے والعکر کہوڑا (اللہ ہے علم والے دی ڈرتے ہیں) جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے خواہ علم قریب نے علم واقعہ نے مظر کرم کے اس میں علم مالان میں مرام میں اور اللہ میں ترجہ سے سی علم نہ میں میں میں اس می

لاً فاق ہوخواہ علم النفس خواہ علم المصنوعات ہوخواہ علم الکتاب يبى لوگ الله تعالى سے ڈرتے ہيں كيونك علم ذريعة معرفت ہے ہے۔ جنتی معرفت حاصل ہوگی أسى قدرائے خاتق وما لك سے ڈرے كا ادر معاصى سے بازرے كا بال اگركوئی فخص علم ہوتے ہوئے

بعی این نفس کا اجاع کرے قودہ مرادی رہے گا کما قال الله تعالى: أَفَرَيْتُ مَن اَتَحَالَ الله عَوْلَهُ وَأَحَدَ لَهُ اللهُ عَلَى عِلْيد -رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ سب سے بوے عالم بھی تے اور سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ور نے والے بھی تنے آپ نے قرمایا: احدا واعلٰہ اتنی الاحشا کے علٰہ واتفا کے له \_(رواہ البخاری جس عدے وسلم جام سر ۲۳۹) (خروار!اللہ کا تم

من تم من سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا موں اورسب سے زیادہ پر میز گار موں)

آيت كية خرص قرمايا: إن لله عَن يُلغَ عَن والاب الله عن والاب خوب بخشف والاب

اس کے بعد تیک بندوں کی تعریف فرمائی اوران کے اجروٹو اب کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ اللہ کی کما ہے کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور طاہری طور پر ہمارے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ میلوگ

الی تجارت کے امید دار ہیں جو بھی بھی بلاک نہ ہوگی اُن کی عبادتوں کے آجوراللہ تعالی اُنیس پورے بورے عطافر مائے گا' (جانی عباد تیں ہوں یا مالی) اور آئیس اینے فضل سے مزید عطا فرمائے گا'وہ بہت بھٹے والا بھی ہے' کی کوتا ہی کو معاف فرما

ر بیان بارسن درن بیان بروسیان ہے۔ ان کی اجریم از کم دن گزا کر کے عطافر ہائے گا'ای تجارت میں کلنے ٹی نفع عظیم ہے دےگا اور وہ بڑا قدر دان بھی ہے ہرنیکی کا اجریم از کم دن گنا کر کے عطافر ہائے گا'ای تجارت میں کلنے ٹی نفع عظیم ہے جس کہ تاہمیں ڈکاخط جس ان فقہ ان کا ان کا اس وجہیں

جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشٹینں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو پھھآ پکودی تیجی ہے وہ جق ہے اُن کتابوں کی تقید این کرنے

والی ہے جواس سے پہلے نازل ہوئی تھیں بااشیاللہ آپ بندوں کی بوری طرح خبرر کھنے والا ہے بوری طرح و میکھنے والا ہے۔

اس کے بعدائن بندوں کا تذکر مفر ملاجنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطافر مائی اُن کے بارے میں لفظ اضطفیت آمین عباد نآ فرمایا جس میں بہ بنا دیا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گئی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ ممل کے اعتبار سے اس نے اپنی حیثت گرار کھی ہو)

پھران کی تمن قشمیں بتا کیں کہ ان میں بعض وہ ہیں جواٹی جانوں برظلم کرنے والے ہیں یعنی گناموں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جومتوسط درجہ کےلوگ ہیں اور بعض وہ ہیں جو باؤن اللہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں 'یروہ حضرات ہیں جو گناموں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض وواجبات کےعلاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔

خَلِكَ هُوَ الْفَصُلُ الْكِيرِ (بِدَالله كابِرُ افْعَلْ ہِے) معلوم ہوا كہ جن لوگوں كواللہ تعالى نے اپنى كما ب عطافر مائى ہے اُن میں جولوگ گنهگار ہیں ان كانھى اكرام كرنا جاہتے ان كے گناموں پرنظر نہ كریں بلكہ اللہ كے نفل كوديكھيں اُس نے اُنہيں اپنى كما ب وے كرففل كبير ہے نواز اہے۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے قربایا کہ بہتینوں متم کے لوگ آیک ہی مرتبہ میں ہیں اللہ تعالیٰ کے نوازے جوئے ہیں اور بیسب جنت میں ہوں گے۔(راجع تغییر سورة فاطر من منن الترندی)

حضرت عمرضی الله عند نے آیت بالا تمبر پر پڑھی اور رسول الله علیات کا ارشاد تھی کیا مسابق ما سابق مفتصد ما ناج و ظالے منا مغفور للهٔ لینی ہم میں جو آ کے بڑھنے والے ہیں وہ (اجروثو اب اور رفع ورجات میں ) آ کے بڑھنے والے میں اور جومتوسط طبقہ کے ہیں وہ نجات یانے والے ہیں اور جو کھا لم ہیں اُن کی مغفرت ہوجائے گی۔

اور حضرت ابوالدرداءرضی الله عندنے بیان فر مایا کہ رسول الله علیہ نے بیہ آیت میں وہ مائی اور یوں فر مایا کہ جو سابق بالخیرات ہوگا وہ بلاحساب جنت میں داخل ہوگا اور جومتوسط درجہ کے ہوں کے اُن سے ملکا ساحساب لیا جائے گا' اور جوا بی جان پڑھم کرنے والے ہوں مے آئیں صاب کے مقام پردوک لیا جائے گا بہاں تک کدا نمیں رہنے لائق ہوجائے گا چرجنت میں واخل کرویئے جا کیں گے اس کے بعدیہ آ بت الماوت فر مائی و کا اُلوا الْعَبْدُ وَلَيْ اَلْمَانَ اَلْعَانَ المعدیدین معالم التنزیل ج سمس اے ۵)

متعدد محابی بے مروی بے کررسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ جوش و نیایس دیشم کالباس بہنے گا آخرت میں دیشم کالباس نیس بہنے گا۔ (مشکواة المصابح مس ۳۷۳ از بعدادی و مسلم)

اس کے بعد الل جنت کے شکر گذاری کے کلمات نقل فرمائے: وَقَالُوا الْعَمَدُ وَلَوْلَوْنَی اَدُفْتَ عَنَا الْسُونَ (اور وہ لوگ کمیں کے کہ اللہ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہم نے کم کو دور فرما دیا) اِنْ دَبُنَا لَعَنْوُوْ ( بلا شبہ ہما دارب بہت بخشے والا ہے) اس نے ہمارے کتا ہوں کو اور افٹوشوں کو بخش دیا۔ شکور ( رہزا قد دوان ہے) ہماری نیکیوں کی قد روانی فرمائی اور وہ وہ تیس عطافر ما کمیں جن کے ہم بالکل ستی نہ تھے۔ اُلَیْنَ لَمُلَکُا وُلِالْ عَامَدُ وَنُ فَعَنْمِ ﴿ جس نے ہمیں اپنے فِصل سے دوو وہ تیسی عطافر ما کمیں جن کے ہم بالکل ستی نہ تھا کہ جنت دہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ ایک فیل اُلی جنت دہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ جنت میں پہنچا۔ کہ جنت وہاں سے کمیں اور خفل ہونا نہ جا ہیں گے۔ اور تعریفا نہ بھی بتا ویا کہ دنیا رہنے کی جگہ ہیں ہے۔ جو جنت میں پہنچا۔ اس نے میکی اور خوال سے کمیں اور خوال آ ہے۔

لَايِكُنْ اَفِيهُ اَنْتُكُ وَالْمِكُ وَالْمِكُ الْمُعْنَ اللّهُ وَهُمَا اللّهُ وَهُمَا اللّهُ مُعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عن ایها کن ایک بجری کل کاور و ما یصطر خون دیها رکتا آخر جنانعه ل صالعا ه اب با کابر عالی برا رایم ای جرد ایا رئیس ایر مده اور در خیری کرد عدد برای در خیران ایل ک غیر الذی گفتا نعمل او کونعی رکت فی ایک کردی و من تذکر و فیاد من تذکر و جاء کوالتی یود فار و قوا عاده در مرکل ری کردی کردی ارت سے کیا می خیری تن فریس دی تری می می کمان و بری با اور ته در با رو دان وال این من تنصیر فی

# دوزخیوں کونہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ہلکا کیا جائے گانہاس میں سے بھی تکلیں گے

قسف معید : الل ایمان کا انعام واکرام بیان فرمان کے بعد الل کفر کی مزایان فرمائی اوران کے لئے دوز نے کی آگ جس وافل ہونے اوراس جس ہیں جیشہ رہنے کا تذکرہ فرمایا نہ توان کے بارے ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ مرجا کیں اور نہ اُن کا عذاب ہاگا کیا جا سے گا۔ گذاک بَنیْن کُلُون کہ بھر اور جا کا و خداو مُدی میں ورخواست چیش کریں سے کہ ہمیں اس سے نکال و جیج ہم پہلے جو سی کیا کرتے تھا بان کے علاوہ مال کریں سے کہ میں اور خواست ہیں کریں سے کہ ہمیں اس کے کا ارشادہ ہوگا کیا ہم کے تنہیں اتن کے علاوہ کا ارشادہ ہوگا کیا ہم کے تنہیں اتن جمیل دور کہ کا ارشادہ ہوگا کیا ہم کے تنہیں اتن جمیل میں گایا اور نہ ہماری طرف سے جیجے ہوئے رسول اور نی کی بات مانی جس نے جہیں سمجھایا اور اُس مصیبت سے ڈرایا جس میں تم آئ جتل ہو۔ لہذا اب عذاب چھواور فالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عندے دواہت ہے کہ دسول اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے اس محض کے لئے کوئی عدر باتی نمیس رکھاجس کی عمر میں اتنی وصیل دے دی کہ ساٹھ سال تک پہنچادیا۔ (رواہ البخاری کمانی سکلو قالمسازی ص ۲۵۰) اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ قیاست کے دن ایک بھارنے والا بوں بھارے کا کہ ساٹھ سال کی عمر والے کہاں جیں؟ (پھر فر مایا) یہی وہ عمرہے جس سے بارے جس اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: آوکہ نِنْ مُؤَمِّدُ اللّٰ فَالْمَانَ مُؤْمِّدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤَمِّدًا مِنْ اللّٰهِ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤَمِّدًا مُؤَمِّدًا مُؤَمِّدًا وَالْمَانِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ مَنْ مَنْ مُؤَمِّدًا مُؤمِّدًا مِنْ اللّٰہِ مُؤمِّدًا وَالْمَانِ مِنْ مِنْ اللّٰہِ مِنْ مَنْ مَنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ اللّٰہِ مِنْ مَنْ مُؤمِّدًا وَالْمَانِ مِنْ مِنْ مَنْ مُؤمِّدًا وَالْمَانِ مِنْ مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مَنْ مُؤمِّدًا مِنْ اللّٰہِ مِنْ مَنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ اللّٰہُ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مِنْ مُؤمِّدُ مِنْ اللّٰ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدًا مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مِنْ مُؤمِّدِ مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مُؤمِّدًا مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّدًا مِنْ مُؤمِّدًا مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مِنْ اللّٰ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ وَالْمُونِ مُؤمِّدُونِّ مِنْ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّدُ مِنْ مُؤمِّدُ مُؤمِّ

 خليف في الكرفض فعن كفرفعكها و كفرة و كايزين الكفوين كفره في عن كريه و كايزين الكفوين كفره في عن كريه هم المراه و كريزين الكفوين كفره في عن كراه على المراه المراه و المراه و المراه و الكرفة ا

کفرکا وبال اہل کفر ہی پر بڑے گا' کا فرآ پس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں آسانوں اور زمین کواللہ تعالی ہی روکے ہوئے ہے

قد مده بيد : ان آيات من الله تعالى كاهفت علم وقد رست كويان فر الما بها ورشر كول اور كافرول كي مراق اور برحالى بيان فرمانى به بين بين جو چزي تلوق يعلم بها عنائب بين وه ان به كوير كل مرح جانتا به هوج بين جو چزي تلوق يعلم بها عنائب بين وه ان سب كو پور كل طرح جانتا به هوج بين بيل وه ان بين بيل جولوگ زهين غي رهايا كه وه ولول كي ياتول كوجانتا به المسوح بيفر بايا كيم لوگول كواس في زهين على فليف برنايا به يعنى تم سه بيل جولوگ زهين غي رح اور بين بيني أن كه بعد تهمين بساويا سار بها أنسانول بر لا ازم به كه اس كا شكر اوا كري اي ان كي فلا المنظم بين المنظم بين المنظم المنظم المنظم بين المنظم المنظم المنظم بين المنظم المنظم بين المنظم المنظم المنظم بين المنظم المنظم بين المنظم ا

پھر فرہایا کہ میر جولوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پھارتے ہیں ال کے بارے میں ان سے دریافت سیجھے کے کہ ان کا کیا حال ہے انہیں جوتم نے معبود بنایا ہے ان میں کون کی صفت دیکھی کے جس کی دجہ سے دہ مستق عبادت سیجھے گئے ؟ انہوں نے زمین کا کون ساحصہ پیدا کیا ہے؟ کیا آسانوں میں ان کا پچھی سام جھا ہے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہوا آسان اللہ کے ہیں جن کے بیچے زندگی گذارتے ہو ریسب پچھ جانے ہوئے غیروں کی عبادت کرنا کون کی مجھداری ہے۔

یہ سب چھوجائے ہوئے میروں کا مجادت کرنا ہون کی بھداری ہے۔

اکرانین کا کہنے کہ افکار علی ہوئی ہوئی آئیں ہوئی کا کہنے ہوئی کا ب دی ہے جس کی ولیل پر یہ لوگ قائم ہیں) یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ولیل نہیں ہے جس کی روے شرک اختیار کرنے کو درست بھے ہیں۔

ہیں۔ بن ان ہوئی الطیلیون بخشہ کہن کے دائی ہوئی ولیل نہیں ہے جس کی روے شرک اختیار کرنے کو درست بھے ہیں۔

مرفالم لوگ آئیں ہیں ایک دوسرے سے دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں لیمنی ایک دوسرے کوشرک پر جماتے ہیں اور توں کہتے ہیں کہ یہ یا طل معبود ہوئی سے اور تیرک ہیں فا کدہ بتا بتا کرایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ یا طل معبود ہماری سفادش کر میں گے۔

آسان وزمین کے قیاسنے کی تشریح میں یہ جوعرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جوان کی جگہ مقرر فرمادی ہے اُس کے علاوہ دوسری جگہ مقرر فرمادی ہے اُس کے علاوہ دوسری جگہ مقرن نیس ہو سکتے اس معنی کو لینے ہے آسان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا وہ اسی جگہ میں رہتے ہوئے اس کے لئے مقرر فرمائی ہے دونوں حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو حسب ما یفول اصحاب الفلسفة القدیمة و الجدیدة بہر حال اللہ تعالی کی مقرر فرمودہ حدیث رہتے ہیں۔

واقسمنوا بِالله جهد أين إنه فرلين جاء هُ ورزي لا ليكون اهدى من إحدى الأمية المون وكون خسنول كرمة عالى كرماد به بركون والقوا عقود وري اجون كالمعالم برايد عند والمعادي المعادي المعادي الم فكتا جاء هم فرزي كا زاد هم الكرنفور القواسين بالكران والكران ومكر السيق وكريكي الكرو برجان كياس وراخ والا آمياتو أن كافرت و وه وكن و من شركم رخ اور فرك قدير سافتها ركرن ك وجد اور فري قرير السّيِحِيُّ إِلَا يِأَهْلِهِ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَا سُنْتَ الْأَوْلِيْنَ فَكُنْ يَجِكَ لِسُنْتِ اللّهِ تَبَدِي يُولًا فَا کادبال أي په جويکام کرے سرکيادہ پرانے لوگوں کے دستورکا انظار کرد ہے بین سوآ پ برگز الله کو دستور بی تبدیل دیائی گ وکن تَجَعَدُ لِسُنَتِ اللّهِ تَخُونُلُونَ اللّهِ تَخُونُلُونَ اللّهِ تَخُونُلُونَ اللّهِ تَخُونُلُونَ اللّهِ تَخُونُلُونَ

قریش مکہ نے شم کھا کرکہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے ' پھر جب ڈرانے والا آ گیا تومتکبر بن گئے اور حق مینے خیف ہوگئے

عذاب سے حفاظت ندہ وجائے گی آئے والاعذاب آ کردے گا۔

كيا وه لوك زين يرض على برع عرب ماكد وكم الينة كدان لوكون كاكيا انجام مواجو أن ع ببلغ تع اوروه أن ب الموجود الم

قوت من بو مع بوع عظ اورآ سانوں من اور زمن من الله كوكوئى جز عاج نبين كرسكتي بلاجروه جائے والا سے قدرت والا ہے۔

وكؤيوً ليغلُ اللهُ النَّاسَ عِمَا لَسَبُوا مَا تَرْكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَالِيْ وَكُونَ يُوجُوهُمُ إِلَى أَجِيلِ مراك الدُوك عامل كالمدسنان كالمواظ فراعة زعن كالمدرج على عليه في فراء والماكان وعام عاد عاد المراحة

مُسَمَّى وَادُاجَاءَ أَجَاهُمُ وَوَانَ اللهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًاهُ

مهلت دسد بإن موجب أن كاخره معادة جائ كي والدارين بندول كود يكين والاسه

زمین میں چل پھر کرو یکھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے 'لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما تا توزمین کی پشت پر سی کو بھی نہ چھوڑتا

قن عدید : کددالے تجارت کیلے شام کے اسفار میں جایا کرتے تے داست میں تو م عمود کی ہر باد شدہ بستیاں پڑتی تھیں ادر معزت اولا علیہ السلام کی قوم بستی (سدوم) کے پاس ہے بھی گذر ہوتا تھا اس لئے آئیس یا د دہائی فرمائی اور قرمایا کہ کیا یہ نوگ زمین میں تبدیل جو کی اور مائی اور قرمایا کہ کیا یہ نوگ زمین میں جلے بھرے تا کہ ان لوگوں کا انجام دکھ لیتے جو اُن سے پہلے تھے بعتی جن تو موں پر عذاب آیا اور ہلاک کے مطلح اس کا مال آئیس معلوم ہے؟ ان کی آباد ہوں کے نشان دیکھتے ہوئے گذر تے جیں بھر بھی عبرت حاصل میں کرتے اور عبرت کے لئے حرید بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان سے توت میں بزھے ہوئے تھے جب وہ ہلاک کر دیے گئے ان کی تو ان کی تو ان کی تو تو تھی بزھے ہوئے تھے جب وہ ہلاک کر دیے گئے ان کی تو تو تا تھی جب دہ ہلاک کر دیے گئے ان کی تو تو تاتی ہی کہا ہے۔

وكاكان الندرينية وله من منى وفي التعول وكاني الزون اوراند تعالى كو بورى بورى قدرت ہے جو جا ہے كرے اور عصر الله عنداب دے آ سانوں اورز من من اےكوئى جز عاجز نبيس كركتى۔

وَلَا كَانَ عَلَاثِهَا فَالِيْرِينَ (بلاشبده ورزع علم والا بي برقى قدرت والا ب) كوفى فنص ياكو فى جماعت بين سمجه كدا سه المرقة تول كاعلم نيس به اوريد من ندسمجه كدوه عذاب دين پرقدرت نيس ركمتا وه تو برچز پرقادر سهاس كى كرونت سه فع كركو فى كبير نيس جاسكا -

سورت کے ختم پر قربایا کہ اللہ تعالی عذاب دیے جی جلدی نہیں فرما تا ادنیا جی لوگوں کا حال ہے ہے کہ اپنے کفری وجہ
ہے بربادی کے ستی جی اگر اللہ تعالی ان کا مواخذہ فرمائے تو زیمن پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے انگین اس کے
ہمال تا فیر ہے اور ڈھیل ہے اُس نے جواجل اور میعاد مقروفر مار کسی ہے جب وہ آئے گی تو عذاب آ جائے گا۔اور کوئی مختص
ہیاں تا فیر ہے کہ کتنے کا فرگذر گئے اور کمتنوں نے بر مملی کرلی اُن سب کی فیرست کہاں ہے اور ہرا یک کا موا غذہ کہتے ہوگا اور محق اللہ جو تنص
ایسا خیال کرتا ہے بیاس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شائۂ اپنے ہر ہر برندہ کود یکھنا ہے اور سب بھی اس کے علم میں
ہے جب مقررہ میعاد آ جائے گی آب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بردوں کود یکھنے والا ہے )۔
(سوجب اُن کی اجمل آ جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کود یکھنے والا ہے )۔

یہاں جو بیاشکال ہوتا ہے کہ زبین کے باشندوں بیں سب کی ہلا کت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلا کت بیمی کیوں شریک کئے جائیں ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکویٹی قانون کے مطابق ہلاک تو سبھی ہوں گے لیک قیامت کے دن اپنے اپنے اٹھال کے مطابق اٹھائے جائیں گئے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جائیں ہے۔ معفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد قرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرما تا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب بھنے جاتا ہے پھراپنے اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۰۵۳)

حضرت عائشرض الله عنها سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ایک لشکر کعبہ شریف پر تملہ کرنے کے لئے آئے گاجب وہ میدان میں ہوں گے تواقل سے آخر تک سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اقال سے آخر تک سب کو کہتے دھنسادیا جائے گا حالا تکہ ان میں دولوگ بھی ہوں کے جو فرید وفر وقت کے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں کے جو اُن میں شامل نہ ہوں گئے آپ نے فر مایا کہ دھنسائے تو جا کیں گے سب ہی چرا پی ایک نیت پر اُٹھائے جا کیں گے سب ہی چرا پی

کمیں لکھا تو نہیں دیکھالیکن اللہ تعالی کی رحمت کے پیش نظر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے یہ ہلا کت باعث اجروثو اب ہوگی اور محض ایمان واعمال صالحہ پر جواجر ملتا ہے اس مجموعی عذاب بٹس شامل کئے جانے کی وجہ سے مزید اجر لمطے کا اور اس تکلیف کوستقل او اب کا سبب بنادیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> وهذا اخر التفسير من سورة فاطر في السّابع من ايّام ربيع الاوّل <u>١٤١٧ من الهجرة النّبوية على صاحبها الصلوة والتحي</u>ه

#### وَ وَالرَّ يَكُنَّ مِنْ وَكُنْ عُلَاكُ مِنْ الْوَيْسُالِيَّ مُرَّا مِنْ وَكُوْنِيَا سورهٔ بینت مکیکرمدیم مازل بموتی اس شریز ای آیات ادر پارچ رکوع میں حِراللّه الترَّحَمْن الرّجِ اللہ کے نام سے جو نمایت مہریان بوا رحم والا ہے يْسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيثِمِ فِي إِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيثِمِ فَ ینن قتم ب قرآن عکیم کی باشب آپ تغیروں میں سے جین سدھے راستہ پر بین بدقرآن ایک ذات کی طرف سے نُزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لِمُنْذِرَقَوْمًا مَا أَنْذِرَ إِيَا وُهُمْ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَلْ نازل کیا گیاہے جوز بروست ہے حم والا ہے تا کہ آپ ایسے لوگوں کوؤ را کیں جن کے باپ داودں کوئیں ڈرایا حمیا سووہ عافل میں البنتہ حَقَّ الْقَسُوْلُ عَلَى ٱكْتَرِهِمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّاجَعَلْنَا فِي ٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَاكً یہ بات دافعی ہے کدان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چک ہے سودہ ایمان نداا کمی کے۔ بلاشہ ہم نے اُن کی گر دنوں میں فَهِ<u>يَ ال</u>َى الْاَذْ قَالِنِ فَهَنُمْ مُّقُمَحُوْنَ®وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدٍيهُ مِيسَمَّا وَمِنُ طوق ڈال ویئے ہیں سو وہ اوپر علی کو رہ مگئے ہیں۔ اور ہم نے اُن کے آگے آڑ بنا دی اور اُن کے بیجھے ڿؖڵؚڣۿ؞ۯڛ؆ٞٵۼؘڷۼٞؿؽڹ۠ۿٷڣۿؙٷڒڵؽڹڝۯۏڹ۞ۅڛۅؘٳ؋ٛۼڷؽۿ؞۫؞ٵڹؙۮۯڗڰۿۄؙ آ ڑ بنا دی سو ہم نے اُن کو گھیر دیا لبندا دو تین و کھ سکتے اور ان کے فق میں بات براہر ہے آپ اُنین ورائیں ٱمْرِلَهُ تُنَذِٰذِلَهُ مُرِلَا يُؤُمِنُونَ@إِنَّهُ التَّذِيْرُمَنِ اتَّبَعُ الذِّكْرُوَخَتِي الرَّحْمِنَ بِالْغَيْمِ یا نہ ڈرا کیں ایمان نہیں الا کیں گے۔ آپ اُی محض کو ڈرا کتے ہیں جو قعیحت کا اجاع کرے اور بن دیکھے رحمٰن ہے ڈرے' بَيَّةُ رَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيبِهِ ۚ إِنَّا غَنُ ثَنِي الْمَوْتَى وَكَكْتُ مَا قَكُ مُوَا وَ إِنَا رَهُمُ وَ سوة بأس منظرت كي الاداج كريم كي فوشخرى مناويج يشك بممردول كوزيد كرت بي اوران الوكون في جوة مي بيميا أسادران كي فتالول كوكله لين بين وَكُلُّ ثَنُّ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَا مِرِيِّبِينِ فَ اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں بوری طرح لکھ دیار

## آ بِاللّٰدِتعالَىٰ كَرُسُول بِينُ قُرْآن اللّٰدِتعالَىٰ كَاطُمُ فَ ہِے نازل كيا گيا ہے تاكہ آ پ اُن لوگوں كونبلغ كريں جن كے باپ دادوں كے ياس ڈرانے والے نہيں آ كے

قف معدی : لفظ بنس قشابهات یس به جس کامنی الله تعالی کے سواکوئی دیں جا آئے من جو آتخفرت الله کا رسالت کا انکار کرتے ہے۔ الله تعالی نے قرآن کیم کی الله تعالی کے رسالت کا انکار کرتے ہے۔ الله تعالی نے قرآن کیم کی شم کھا کر اُن کی تروید قرمانی الله کیس الله کیستی الله کیستی الله کیستی الله کیستی الله کیستی الله کیستی آپ کے دہمن جس میں اور مزید قرمانی کہتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں بعنی قو حید اور عبود ہے الله اس سے جو کا الله میں بدکتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں بعنی قو حید اور عبود ہے الله اس سے جو کا الله بنتی برہیں۔

جولوگ آپ کی درمانت کے مشریتے اور قرآن کریم کوجی اللہ تعالیٰ کی کتاب نیس مانے ہے اُن لوگوں کی تردید

کرتے ہوئے فرمایا: تَنْزَیْنَ الْعَوْیْوَ الْرَحِیْوِ اِس میں صدر مفتول مطلق ہے جو نے فرکا کے دب منصوب ہے ارشاد

فرمایا کہ بیقر آن ایسی ذات یا ک کی طرف سے اُتا را گیا ہے جوز بردست ہا اور زَم فرمانے والا ہے۔ اَلْمَعْوِیُو فرما کر بیہ

بنادیا کہ مشکر بن چین سے نہ بیٹھیں ٹررنہ ہوں جس نے بیقر آن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے ظلبہ والا ہے اور اَلے وہ باعرت ہے وہ باعزت ہے فلبہ والا ہے اور اَلے وہ باعرت کے درت رکھتا ہے اور اَلے و جینے فرماکر بینادیا کہ گرفت میں جود برلگ رہی ہو ہ اُس کی شان رحمت کا مظاہرہ ہے اس در لگنے سے بین جمیس کے عذاب میں جنال ہونا ہی نیس ہے۔

المنظرة وَالْمَا اَنْ الْمَالِيَ الْمَالِيَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

فَعَ مُرِغَ فِي لَوْنَ (سوبيلوگ غافل بين) ان كے باپ دا دوں كو ڈرانے كے لئے كوئى ني نيس بيبيجا كميا للندا وہ عفلت ميں بڑے ہوئے بيں اب آپ ان كوڈرائے اور سمجھائے۔

المُ مَا الْفَدُنُ حَقَّ الْفَدُولُ (الأية) جبرسول الله عَلَيْ الله مكوتبان كرت تقووه آب كى كلذيب كرت تق

اوراً پ کی بات نمیں مانے سے اسے آپ کورنج ہوتا تھا اللہ تعالی نے آپ کوسلی دی کدان میں ہے اکثر پر بات تابت موچکی ہے بیتی ان کے بارے میں یہ ہے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں گے۔ بھو یی طور پر یہ بات مصر مدہ ہے کہ اکثر ایمان نہیں لاکیں گے لہٰ زاآپ کا ررسالت انجام دیں اوران کے انکار اور عزادے دلکیرنہ ہوں۔

اس کے بعد مبترین کے ایک عذاب کا تذکر وقر مایا اِنَّاجِهُ اُنَا کُونَ اَلَا بِنَهُ کَهُمُ اَن کَا کُردُوں مِسْطُوق ڈال دیں سے بیطوق معوز یوں تک بیں (اور ہاتھ بھی اوپر بی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں کے ) للبذا ان لوگوں کی کیفیت الی موجائے گی کہ اُن کے سراُو بر بی کواشے موئے روجائیں کے نیچے کوئے جھکا سکیں گے۔

علامة قرطبی (جلدهاص ۹) في بعض معزات سے آيت كا يمنهوم تقل كيا ہے اور بتايا ہے كدالل كفر كساتھ بيد معالمه دوزخ بيس موكا اورسورة الموس كي آيت كريم إذ الكَّفَلُ فِي أَعْدُ كَالْتِهُ هُو السَّكِيلُ سے استدال كيا ہے بظاہر بيد رائے تحيك ہے اس ميں بجازا ورحمثيل كا ارتكاب بيس كرنا براتا۔

اس قصد میں بیقعری ہے کہ جب اُن لوگوں نے آپ کو بکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی بیرحالت ہو کی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چیک کررہ گئے گے۔ اگرد نیا ہی بھی ایبا واقعہ ہوا ہو جو حضرت ابن عباس رضی الندعنما سے مروی ہے اور آخرت ہیں اس سے بڑھ کر ہوجائے تو اس میں کوئی منافا ہے نہیں ہے۔

صاحب روح المعانی نے ایک بیدتھ بھی لکھا ہے کہ ایک دن ایوجیل نے پھر اٹھایا تا کہ آپ پرحملہ کرئے آپ نماز
پڑھ رہے تھے ابوجیل کا ہاتھ کردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چیک گیا ' وہ اپنے ساتھوں کے پاس آیا ' کیا دیکھتے ہیں کہ پھر
اُس کے ہاتھ ہیں اور اس کا ہاتھ کردن سے چیکا ہوا ہے اُن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ کردن سے
چھڑایا ' پھڑای ' پھڑای نی تھڑکو بی مخزوم کے آوی نے لیاجب وہ رسول اللہ علی ہے کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگھ کی
حدث ختم کردی وہ وہ اپس لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر نہ آ رہے تھے اُنہوں نے آواز دے کراہے اپنے پاس با انہا ' اب
تیسر افتحی اُٹھا اُس نے پھڑایا اور پوں کہنا ہوا چاا کہ بی اُن کا سر پھوڑ وں گا ' تھوڑا سا چلا تھا کہ فورا ایوجیوں کے بل چیچے
لوٹا یہاں تک کہ گردی کے بل کر پڑا کی نے کہا ارب تھے کیا ہوا ؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا ماد شہو گیا وہ ہے کہیں جب اُن
کے قریب گیا تو و بھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اوزٹ ہے ایہا اورٹ بھی جا جاتا تو یہ اُوٹ می تھی کھا ہے اپنے رہے ہوڑتا۔

کے درمیان صائل ہوگیا' پھر بتوں کی تسم کھا کر کہا اگر بس اُن کے قریب چلا جاتا تو یہ اُوٹ میکھا نے بغیر نہ جھوڑتا۔

ل أور جوز جر اكما كما ب اى كرمطابق ب، امولف مفاالله عند

یہ قصد لکھ کرصاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ (اگراس قصے کوسب نزول مانا جائے تر) طوق ڈالٹااور آ کے بیچھے آ زبن جانا ہیسب استعار ہ ہوگا لینی وہ نتیوں تملہ کرنے والے بیچھے ہٹ گئے اور تملہ نہ کر سکے ایسے بے بس ہو گئے جیسے کسی کا ہاتھ م گردن سے بندھ جائے اور آ کھول کی روشنی چلی جائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان توگوں کے لئے ڈراٹا اور نہ ڈراٹا پرابر ہے ان کوابمان لانائیس ہے بعنی ہالوگ آپ کے انذار کااٹر نہلس کے جو توگ اندار کااٹر لیتے ہیں ہوہ لوگ ہیں جن کا تھیں تھے جو توگ ہات سنتے ہیں اور وضورِ جن کے بعدی کو مان لیتے ہیں: ہندا عسلی احد القولین اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مین انداز کی سے مؤمنین مراو ہیں اور و بدؤ بد منا بعدہ ۔جودہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں و ورجمان کورحمٰن بھی مانتے ہیں کی ساتھ بین کا فرمانی اور تفصیراور کو تا ہی کے سب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

فَکَیْتُونَهُ بِمَغَفِدُوَ کَا اَخِدِ کُونِیتِی (سواس مخفی کومغفرت اوراجر کریم کی بشارت دے دو) اِنَّا اَغَنَ بَغِی الْمَونَی (الأیة) باشبه بم مُردوں کوزندو کریں گے اور بم اُن کے آٹار کو بعنی ایٹھے اور برے اعمال کو لکھ دے ہیں جووہ آگے بھیج دے ہیں اور ہم نے ہرچیز کوواضح کتاب بعنی لوم بحفوظ میں پوری طرح محفوظ کردیا ہے۔

لقظ و الحالات المحمد من المحمد من المحمد من المحمد المحمد

حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے آرشاد فر مایا بیشک اُن چیز وں بیس جوسوئن کوموت کے بعد پہنچتی جیں بعنی اُس کاعمل اور اس کی نیکیاں اُن بیس ایک توعلم ہے جے اُس نے حاصل کیا اور پھیلا یا اور اولا دِصالح ہے جے چھوڑ گیایا قرآن ورشیس چھوڑ گیایا مسافر خان تھیر کر گیایا نہر جاری کر گیایا اپنے مال سے زندگی میں اور تندر تی کے زمانے میں ایسا صدقہ نکال کمیا جومرنے کے بعداس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ این ماجیس ۲۲)

رسول الشعطی کی ہیں ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا تو اب لے گا
اور اس کے بعد جولوگ اس چمل کریں گے اُسے اُن کے قمل کا بھی تو اب ملے گا اور اُن کے تو اب میں کوئی کی تدین کی جائے
گی۔ اور جس خفص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس طریقہ پر عمل
کریں گے اُن کے عمل کا گناہ بھی اُسے ملے گا اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے پہھی نہ کی جائے گی۔ (رواہ سلم)
بعض حضرات نے وال کا کھنے کے عموم میں مساجد کو جانے آنے کے نشان بائے قدم کو بھی شار کیا ہے حضرت جا پر
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی کے آس یاس جگہیں خانی ہوگئی تو قبیلہ بوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اینے دور

والے گھروں کوچھوڑ کر مجد نبوی کے قریب آبا د ہوجا کیں رسول اللہ عظیمے کو آن کے اس اراد ہ کی خبر لی تو ارشاد قرمایا کہ اے بن سلمةم اسيئة گھروں ہی جن تھر ہے رہوتمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مفکلو ۃ المصابح ص ٦٨ ازمسلم ) وَاضْرِتْ لَهُمْ مِّتَكَلَّا أَصْعَبَ الْقَرْيَاةُ إِذْ جَاءَهَ الْمُرْسِكُونَ فَإِذْ أَرْسَلْنَا النّ ور آپ اُن کے سامنے کستی والوں کا قصد میان سیمجھ جبکہ اُن کے باس رسول آئے جبکہ ہم نے اُن کے با تُنْتَ يْنِ قُلَدُّبُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِمَالِتٍ فَقَالُوًّا إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ® قَالُوْامَاۤ اَنْتُمْ إِلَّ وبیام رون کی معیاسان بول نے آئیں جنٹا ویا پھریم نے تیسرے دسول کے ذریعہ اُن کی تقویہ ہے کہا کہ اُم تبہاد کا فرف بیسے سے جس سال ہاؤوں نے کہا کہ ؙۺٛڒٛۼۣؿٝڵٮؘٵٚٷڝٵٙۘٲٮٚۯڵٳڶڗػؙۻؙ؈ؙ؈۬ۺؽ؞ٳٳڹٵؽؙؾؙؿڔٳڷٳؾڴۮؚڹٷڹؖٷڰٵڵۅؙٳڒؿؙڹٵۑڠڵڮ م قوماری بی طرح کے آدی ہواہریش نے بچھ بھی چولٹیس کیا تم تو جھوٹ بی بول رہے ہوں نے کہا بازشریہ بات واقی ہے کہ بم تبدادی طرف جینے مجے ہیں لِكَالِكَ كُوْلِكُوْنَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا ۚ إِلَّا الْبِكَاةُ النَّهِينُ ۞ قَالُوْلَ إِنَا تَطَيِّرُنَا بِكُوْ لَيِنَ لَيْهِ ورہ ارکان مدہ کرا سرف بچی ہے کہ کول کربات پہنچہ بریسال اوکوں نے کہا کہ برشک ہم تے جمہیں بھی بھی ایس کے اور کردیں گے تَنْتَهُوْ الْنَرْجُمُتَكُذُو لَيَمُسَنَّكُمُ مِنَاعَنَاكِ ٱلِيَمُّ۞ قَالُوْاطَآبِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ أَبِنْ ور تعامل طرف سے تعہیں ضرور مرور دوناک تکلیف میٹیے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری خوست تمہاد ہے ساتھ ہے کیا ال بات کتم نے خوست مجھالیا کہ تم کو ؖۮؖڲؙڒؿؙؿڒٛؠڵٲٮؙٛؾؙؿۯڡ*ۊؙۿڒڟۺڔڣ*ۏ؈ ھیوست کی گئی بلک ہات میہے کہتم صدے بڑھ جائے والے لوگ ہو۔

## ايكستى ميس بيامبرول كالبهنجنااورستى والول كامعاندانهطريقة بريفتكوكرنا

قصف بین : ان آیات می ایک واقعہ کا تذکر وفر مایا ہے اور وہ یہ کہ ایک ہتی (جس کا نام مغسرین نے اتطا کے بتایا ہے)
میں انٹذ تعالی کی طرف ہے دوفر ستادہ گئے مغسرین نے فرمایا ہے کہ بید دونوں نی نہیں ہے بیسے تھے پونکہ انٹذ تعالی کے رسول حضرت علینی علیہ السلام کے بیسے ہوئے آدئی ہے جو انہوں نے اپنے حوارین میں ہے بیسے ہے بچونکہ انٹذ تعالی کے ایک رسول نے انہیں بیسے باتھا اس لئے انٹذ تعالی نے اپنی طرف نسبت فرمائی اور او اُزار کن آلائی فر فرمایا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات ستنقل نبی ہے بہتے دوخفرات تشریف لے ایک اور انہوں نے بہتی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بیسے ہوئے ہیں ہماری بات سنؤ دین اسلام قبول کر واور تو حید بھآؤ 'بیات سنگر بہتی والوں نے آئیں جنالا دیا اور کہا کہ نہیں تم لوگ انٹہ کے رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک تیسرے آدئ کو بھیجا جس کے ذریعہ پہلے دوآ دمیوں کی تا نمیز کرنا مقصود تھا اب ان نتیوں نے کر کرونی بات کبی کہ ہم اللہ تعالی کی طرف ہے ہوئے جس کے ذریعہ پہلے دوآ دمیوں کی تا نمیز کرنا مقصود تھا اب ان نتیوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے ہوئے جس کے ذریعہ پہلے دوآدی والوں کے بہلے دوآدی کہ بات ہے جس کی وجہ اب نہی دوالوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے بوئم میں ایک کوئی فضیات کی بات ہے جس کی وجہ ابہتی والوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے ہوئم میں ایک کوئی فضیات کی بات ہے جس کی وجہ ابہتی والوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے ہوئم میں ایک کوئی فضیات کی بات ہے جس کی وجہ ابہتی والوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے ہوئم میں ایک کوئی فضیات کی بات ہے جس کی وجہ استہاری والوں نے کہا کہ تم کو کیے اللہ کا فرستادہ ما نیس تم تو ہمارے جسے ہوئم میں ایک کوئی فسیات کی بات ہے جس کی وجہ کہ بھوئی کہا کہ تم کو کیسے انسان کو انسان کی تو بات ہے جس کی وجہ کی دو تم میں ایک کوئی فسیات کی بات ہے جس کی وجہ کی دو تم ک

ے تم اللہ تعالی کے تعبر بنائے کئے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے وق نازل فرمائی ہے ہم اے نہیں مانے مارے زویک تورخمن نے تم پر پچھ بھی نازل نہیں فرمایا عم جو بدوی کررہے موکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیسے ہوئے ہیں بیجھوٹ ہے۔

أن منوں معزات نے کہا کہتم مانو بانہ مانو ہمارارب جانتاہے کہ ہم ضرور ضرور تبہاری طرف بیسیج محتے ہیں تمہارے

مانے نہ مانے سے جارے کام پر کچھا اڑئیس پڑتا 'جم نتیجہ کے مکلف ٹیس جاری و مدداری صرف اتنی ہے کہ خوب اچھی ظرح واضح طور پر بیان کریں ماننانہ ماننا پر تبهارا کام ہے بستی والے کہنے گئے کہتمهارا آبنا تو جارے لئے منحوں ہو کمیا 'ایک تو تمبارے آنے ہارے اندر دوفرقے ہو مے کوئی تمبارا مخالف ادر منکرے اور کوئی تمبارا موافق ے (اور بعض مغسرین نے فرمایا کہ اُن لوگوں کے انکار کی دجہ سے بطور عذاب بعض چیزوں کا دقوع ہو کیا تھا اس کو انہوں نے محوست بتایا ) گاؤں والول نے مرید کما کہ تم اپنی باتیں بس کرواگر بازندآ ے تو تمباری خرنیس اگرتم نے اپنی باتیں ندچھوڑی توجم پھروں

ے مار مار کرختم کردیں محے اوراس کے علاوہ بھی ہم تمہیں بخت تکلیف پہنچا کیں گے۔ أن تمنول حصرات نے كہا كرتم تحوست كو جارى طرف منسوب كررے مؤتمبارى تحوست تمبارے ساتھ ہے ندتم كفر یر ہے رہتے نہ پھوٹ بڑتی نہ کوئی اور تکلیف؟ ٹی کرتوت تمہارے ہیں اوران کا تتجہ مارے ذمہ لگارہے ہو ہم نے تو اتنا بی کیا ہے کہ مہس تو حید کی دعوت دی ہے اور ایمان قبول کرنے کو کہا ہے اس می کون ی ایسی بات ہے جسے توست کا سبب بزالها ما عدقال صاحب الرّوح أنِنُ ذُكِّرُتُمُ ووعظهم مَا فيه سعادتكم نطيرون او تنوعدون او تحوذلك ويقلو مضارع وان شنت قلوت ما طبًا كتطيرتم. (صاحب تغير دوح المعاني فرات على کیااس لئے کتبہیں اس چزی وعظ ونفیعت کی ہے جس میں تمہاری کامیابی ہے تم نحست کی فال لیتے ہو یا یہ کہتم ہمیں وهمكيان دية مويااى جيسى كوئى اورعبارت محذوف موسكتى اورتعل محذوف مضارع بعى مانا جاسكا باوراكر جاموتوماضى ال/وجے تطیرون کی جگہ تطیرتم )

أن تيول معزات في خرص فرمايا مك أن أو فور المدين الكرية والعالية المدين المدين المدين المراح المراع المراع الم ہوتمہارا عدے اسمے بوحنالین كفرير جے ديناان چيزون كاسب بينيس مارى آلدى خوست بنار ہے ہيں۔

یادر ہے کداسلام میں محوست کوئی چرفیس ہے تیوں حفرات نے جو بیفر مایا کرتمہار کی تحوست تمہارے ساتھ ہے ۔ ان کے جواب میں عدلمی سبیسل المشاکله فرمایا کفرگی دجہ ہوان اوگوں کی بچھر فت ہو گی تھی اُسے انہوں نے محوست بناديا تنيون معزات في ان كالفاظ أن برلوثاد يرسول الله تنظيمة في فرمايا ب المطيرة شوك بعني بدهكوني شرك ب(مشكوة الصابح ص٣٩٢)

وَجَآءَ مِنُ اقتُ الْمُدِينَاةِ رَجُلُّ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ النَّهِ عُواالْمُرْسَلِينَ ﴿ النَّهِ عُوامَنَ اور الك مخص أن شير ك دور والے مقام سے دوڑا ہوا آيا أس في كماكرات ميرى قوم ان فرستادہ آ وميون كا اجاح كرو یلوگوں کی راہ پرچلوجوتم سے کی اُنزے کا سوال تبیس کرتے اوروہ خود راہ ہدایت پر جی اور جرے پاس کون سماعقد ہے کہ شریاس کی ممادر

تے مجھے بیدافر مایالدرتم سب کوائ کی اطرف لوٹ کر جاتا ہے۔ کیاش اُس کے سوالیے معبود مان کول کہ اگر رحمٰن مجھے کوئی ضرر پہنچانا جا ہے لین گارش ایسا کردن آو سرزج گرای عمل جایزه و نکامیشک عمل قبیلا سے دب برایجان لاچکامرتم میری بات سنور اس سے کہا کہا کہ جنت شروه افل موجانوه كينبلكا كماش مرك قوم كويه بات معلوم موجاتي كميرب يرورد كارت مجميع بخش، يايور مجمع باعزت بندول شرية ال فرماديا\_ وَمَا ٱنْزَلْنَاعَلَى قَوْمِيه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ التَّمَآءِ وَمَالَتُنَا مُنْزِلِيْنَ ۗ إِنْ كَانَتُ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آ مان سے کوئی للکر نازل جیس کیا اور ند ہم انادنے والے تھے۔ جیس می ٚٳڝۜؽ۬ۼڐٞۊؘٳڿۮڐٞٷؘٳۮ۬ٳۿؙۼڔڿٳ۫ؠڷۏڽ۞ؽؙۼۺۯڐٞۼڶۤ؞ٳڵۼؠٳۮۣ؞ۧٙؗڡٵ۫ؽٳؙؿۿۣۼٙۺڹڗڛؙۏڸ مر آیک کی اس وہ بھے کر رہ گئے۔ الموں ہے بندوں کے حال پڑ جب اُن کے ہاں کوئی رسول اِلْاَ كَانُوْا بِــ ٩ يَسْتَكُفِّنِهُوْنَ ®اَلَهْ يَرُوْا كَهْ اَهْلَكُنَا قَيْلُهُمْ قِينَ الْقُرُونِ الْأَمْ آیاتو خبول نے ضروراس کا خال بنایا۔ کیانہوں نے نیس دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت ی اُسٹی ہلاک کریکے ہیں یے شک و واُن کی طرف واپس ڵٳۑڒڿٟۼٷڹۘ۞ۅٳڶڴؙڶٵٞڵؾٵڿٙؽۼ۠ڷؙؙٙڵؽٵۿؙۼۻۯۏڹ؋ میں ہول مے۔ اور یہ سب بجتمع طور پر ہمارے پاس مرور عاضر ہول کے

#### ندکورہ تی کے باشندوں میں سے ایکٹی کا پیامبروں کی تصدیق کرنا اور بستی والوں کونو حید کی تلقین کرنا

قنط علمه بيو: تتنول حفزات بستى دالول كو ہدايت دے دے تھا در دولوگ ان جفزات ئے لجھ دے تھے اور يول كہد دے تھے كہ تہارا آنا ہمارے لئے توست كاسب ہے بيا تيں ہوى رئ تيس كدا يك خض أس بستى كي ايك جانب ہے جو بہت دورتنى دوڑتا ہوا وہاں پہنچ عميا أس نے تينول حضزات كى تائيد كى اور بستى دالوں ہے كہا كراہے ميرى قوم بيد حضرات تھيك فرمارہے ہيں ايدواتنى اللہ تعالى كی طرف ہے بھیج ہوئے ہيں تم ان كى بات مان لواوران كا اتباع كروايہ حضرات ايك تو اللہ تعالى كے بھیج ہوئے ہيں دوسرے تم ہے كى معادف كاسوال نہيں كرتے تيسرے بيخود ہدا ہے ہم ان كا تان كا عمل ان كے قول كے مطابق ہے۔ (لبنداان كا اتباع تم يرادازم ہے)

یہ باتیں کبدگراس مخص نے اُن او کوں کوعبادت خداوندی کی دعوت دی اورا ہے او پر بات رکھ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ

میں اُس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا۔ اس میں بیہ تنا دیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق بے جب پیدافر مانا استحقاق عبودیت کی دلیل بیواتو ضروری ہے کہ تم بھی اللہ بی کی عبادت کرد میں بھی اُسی کی عبادت کرول اس کئے آخر میں والیسہ او جع (اور میں اُسی کی طرف لوٹا یا جاؤں گا) نیس کہا بلکہ وکی فرڈ بھوڑ تا یا دومرول کی اس کی طرف لوٹائے جاؤے کے ) کہا۔ جب اُسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے جس نے بیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑ تا یا دومرول کواس کی عبادت میں شریک کرنا یہ تو بالکل می حمادت اور بیوتو فی کی بات ہے۔

اس کے بعد اس محض نے اپنے دین تو حید کا کھل کر اعلان کردیا کہ آنی امکٹ برکیکٹ کا تھنگونی ( بلاشک وشبہ میں اس کے بعد اس محض نے اپنے دین تو حید کا کھل کر اعلان کردیا کہ آنی امکٹ برکیکٹ کا ایک میرے اس اعلان کوئ اور ایس اعلان میں بسو آئی میں اس کی اس میں اور سے بتایا کرتم اُس کی طرف والی جاؤے کے تیسرے بہتایا کرتم کھی ہوئی محمرات میں ہواور تیسرے بہتایا کرتم کھی ہوئی محمرات میں ہواور بانچویں بیہ بتادیا کرتم کھی ہوئی محمرات میں ہواور بانچویں بیہ بتادیا کرمس نے بھی دین اختیار کہا ہے کہ مرف ای کی عبادت کرون تم بھی بیددین اختیار کراو۔

قِیْنَ اَدْ عُلِی الْمِیَّةُ الله تعالی نے أس كواليمان اور دعوت توحيد اور شهادت كا انعام ديا اور الله تعالی كی طرف س اعلان مواكد جنت میں داخل موجا۔

قَالَ بِلَلَیْتَ فَکُوفِی بِیَعَلَمُوْنَ بِمِنَا فَکُرُکِ رَبِی دَجَعَلَیٰ مِنَ الْکُرُمِینَ جنت میں داخل ہوکراس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کواس کا پینہ چل جاتا جومیرے رب نے میری منفرت قرمانی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (بیبات اُس نے آرز و کے طور پر کہی کدمیری قوم کواللہ کے انعام واکرام کا پینہ چل جاتا تو وہ بھی مسلمان ہوجاتے )

کی قوم پراس کے بعد آسان ہے کوئی گئر نازل نہیں کیااور ہم لئکر کے نازل کرنے والے نہ بتے وہ تو صرف ایک جے تھی سو
اچا تک وہ بچھ کررہ میے ) بعنی فدکور پستی والے جو ہلاک کے گئے اُن کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی نظراور جماعت کمیرہ
سیجنے کی خرورت نہیں تھی بس ایک چنے ہی کے ذریعے ہلاک کروئے گئے۔ اس میں عبرت ہے دوسرے منکرین و مکذبین
سے لئے 'کوئی فردیا ہماعت بید نہ سیجے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے انتقام نہیں لے سکتا اگروہ انتقام لینا چاہے گاتو العیاذ باللہ اُسے
وشواری نہ ہوگی نداے کوئی لشکر بھیجنا پڑے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے اُس کے صرف ٹھٹن کے خطاب سے سب پھی ہوجا تا ہے
جو چیج بھیجی اُس کی بھی ضرورت نہیں گئی تک تھے تھی انتقام ایر تھا کہ آئیس ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کردیا جائے ایک چیخ آئی
اور پہلوگ بچھے ہوئے رہ می بھرے نور اور طمطراق میں بھرے ہوئے تھے نہ خود رہے نہ جماعت رہ بی نہ فرور دہا یا لکل
ایسے ہو میچ جیسے آگ کسی لکڑی کو بچھا کر دا کھ بناوے۔

قِیْلَ الْمُعَیٰی الْمُنَافِی الْمُنَافِقَ جَوْر مایا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ بلاحساب کماب جنت میں واظل ہول کے اس ضغ کو آئیں میں شامل فرماد یا اور اُسے مرید بیفسیلت وی کہ وقوع قیامت کا انظار نہیں کیا گیا ابھی ہے جنت میں واظل کر دیا گیا اور اللہ تعالیہ و صلّم لقد رایت واظل کر دیا گیا اور اللہ تعالیہ و صلّم لقد رایت رَجُلا یتقلّب فی المجنّة فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی النّاس. (رواوسلم سلم ۳۲۸) (جیسا کے حضوراکرم میلائے نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں ایک آ دی کو آزادی سے پھرتے و یکھا جس نے راست سے لوگوں کو تکلیف و بنے والا ورفت کا ٹا)

اور بعض حضرات نے قِیل اَدْ عَلِی اَلْمِیکَةَ کا مطلب بیرلیا ہے کہ اس سے محض بشارت دینا مقصود ہے اور جنت کا داخلہ قیامت کے دن اپنے وقت پر ہوگا اگر بیقول مرادلیا جائے تو <u>قال بلکت</u> فیورٹی یَعَلَمُونِکَ، کامطلب بیرلیا جائے گا کہ موت کے بعد ہی برزخ میں جوصن سلوک ہوا اُسی سے متاثر ہوکراً س نے بیات کہی۔ وَ اللّٰهُ تَعَالَی اَعَلَمُ

اور وَهَا أَنْنَا الْمَوْلِيْنَ كَامطلب بيب كمدندكور بستى كے ہلاك كرنے كے لئے ہم فرشتوں كوا تارنے والے بيس تقے كيونكه جميشہ تعذيب اور ہلاكت كے لئے فرشتے نہيں آتے اللہ تعالى بھى فرشتوں كوا تارد بيتے ہيں جبيا كه عردة بدر مي فرشتے تازل كئے محتے اور بھى تيس اتارتے محتلف طريقوں سے ہلاك كيا گيا۔

قال صاحب الروح (ج٣٣٥) والطّاهران المراد بها ذا الجند جند الملّنِكة اى ما انزلنا الإهلاكهم مَلْنِكة قرن التّها وَمَالْنَا اللّهِ اللّه وَمَا صح فى حكمتنا ان ننزَل الجندلا هلاكهم لما انا قدرنا لكلّ شَىء سببًا حيث اهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصحة وبعضهم بالخصوات وجعله النوال الجند من خصائصك فى الانتصار لك من قومك بالخصيف وبعضهم بالاغراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك فى الانتصار لك من قومك وكفينا امره ولاء بصيحة ملك صاح بهم فهلكوا . لينى ان ذلك الرجل فوطب بذلك . (صاحب تغيير روح المعانى فرمات بين فام ريم كراس لشكر عمراد فرشتون كالشكر مي ينى آم في الاكر في كم الماك كرف كم تشير روح المعانى فرمات بين فام ريم أرشته الماري والمنت بين ان كي الماك كرف كم تشير والمنافي في الماك كرف كم لين الله المنافي الماك من الماك المنافي في الماك من الماك المنافي الماك المنافي الماك المنافي الماك المنافي الماك المنافي الماك المنافي المنافية المن

بلاک کیا بعض کو چیخ سے بعض کوز مین میں دھنسا کر بعض کو پائی میں غرق کر کے بلاک کیا فرشے نہیں اتارے لیکن اب میہ تیرکی قوم میں تیرکی مدد کیلئے فرشتوں کا اثر تا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کو کا فی کردیا فرشتے نے چیخ ارکی اور بیسب بلاک ہو مجے ۔ یعنی اس آ دی سے خطاب کر کے یہ کہا گیا )

روی رسے نے یہ بول اور یہ سب ہوا کہ اور کے حال پر ) بیان افر آن بھی لفظ ان صرت کا ترجمہ افسوں ہے کیا ہے کہ منظ علی الوبائد (افسوں ہے بندول کے حال پر ) بیان افر آن بھی لفظ اور مرت کا ترجمہ افسوں ہے کیا ہے فقط صرت وہاں استعال ہوتا ہے جہال کوئی نفع مند چرز فوت ہوجائے اور اس پر ندامت اور شرمندگی ہوئے گئے۔ چونکہ فاست ہاری تعالیٰ کے لئے اصلی معنی میں حسرت ہونا محال ہے اسلئے افسوں ہے ترجمہ کیا گیا ہے اس موقع پر متعدد اقوال اشکال ہے کیونکہ افسوں ہے جی الشاتعائی کی ذات پاک بلند و برتر ہے صاحب روح المعانی نے اس موقع پر متعدد اقوال تقلی کے اس کے جونکہ افسوں ہے جی الشاتعائی کے المحسون ہیں جن بر صرت کی تی بھرایک قول بیکھا گیا ہے ، و جوز ان یکون التحسوم مند سبحانه و تعالیٰی معجاز اعلی استعظام ماجنو ہ علی انقسم ہے (اور ہوسکا ہے کہ پر حرت کی تی بھرایک قول بیکھا گیا ہے ، و جوز ان الشاتعائی کی طرف ہے جاز آبدوان کے جرم کی بڑائی کو فاجر کرنے کے لئے ) مجرچند سطر کے بعد لکھا ہے ، و فیل (یا) للندا ء الشدتائی کی طرف ہے جاز آبدوان کے جرم کی بڑائی کو فاجر کرنے کے لئے ) مجرچند سطر کے بعد لکھا و بادر کی افعل ای تیا معظول مطلق ہو کہ ہے اور مناد کی جدور و احسو ہو علی العباد) متعلق بذایک الفعل ای تیا مفتول مطلق ہو کہ ہے اور مناد کی جانوں کے اور مسون کی العباد کی جرب بھی کوئی رسول آ یا انہوں نے کا مفتول مطلق ہو ہو جوز آن کے پاس جب بھی کوئی رسول آ یا انہوں نے محذوف ہو اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو ابندوں کے حال پر حسرت کرو آن کے پاس جب بھی کوئی رسول آ یا انہوں نے اس کا خات آن آ ذایا اور اخی آ خرت بریادی۔

صاحب زور المعافى في المرين المعالية ولمعل الاوفق للمقام المتباه والى الافهام ان المواد نداء حسوة كل من يسالني منه المتحسر ففيه من المعالفة مافيه \_(اورمقام كزياده وافق ذين كويربات بجيرش آتى بكراس كل من يسالني منه المتحسر ففيه من المعالفة مافيه \_(اورمقام كزياده وافق ذين كويربات بجيرش آتى بكراس سعم ادحسرت كي دعوت بهراس آدى كوجوسرت كرسكا بالكي صورت بل اس بين مبالف به براس آدى كوجوسرت كرف كاالل بان لوكول كرمال برحرت كرج جنبول في معلم معلوم بوتا بكر برده فض جوسرت كرف كاالل بان لوكول كرمال برحرت كرج بنبول في بيول كوجوش بالمال بالمال المال كالمال المال كالمال بالادران كالمال بنايا ـ

الکونین ویکھا کہ بھاکہ کے ان سے پہلے ان کو کوں (لیتی اہل کد) نے اس کوئیں ویکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت انست کا انستان اللہ کے ان سے پہلے بہت کا استوں ہالک شدہ تو موں کے کھنڈر ویکھتے ہیں قبلاک شدہ تو موں کے کھنڈر ویکھتے ہیں آمنوں ہالک شدگان ان کی طرف لوشنے ہیں آمنوں کا خداق بنانے سے بچتے آمنی ایکھوٹو کا بیٹر کے انسان کی طرف لوشنے والے نہیں ہیں گئی جنہیں ہالک کیا کہا ہو گئے و نیا سے بطلے مجتے اب انہیں واپس آ نائیس ہے جو پر کے کا تھیر کے استانیں بنا کیں ان جن جان بچائی نہ واپس آ کران سے محارتیں بنا کیں ان جن کیا سب بچھ دھرارہ کمیا نہ کہا تھی میں ان چیز ول نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کران سے مشتقع اور مستقید ہو سکتے ہیں۔

وَيُنْ كُلُّ لَيْنَا تَجِيدُهُ لَكُنِينَا فَعْضَرُوْنَ (اوربیسباوگ مجمع طور پر ہمارے روبر وحاضر کئے جا کمی گے) یعنی جولوگ کفر کی جد سے ہلاک کئے گئے اُن کا جوؤنیا میں ہلاک کیا جانا اور عذاب دیا جانا ہے ای پر بس تہیں ہے مزید عذاب آخرے میں دیا جائے گا جودائی ہوگا جولوگ بھی ہلاک کئے جائمیں گےوہ سب جسم طور پر ہمارے دوبر وحاضر ہوں گئے جسم قائم ہوں گی پھردائی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائمیں ہے۔

فوا كد مستنبطہ از قصد فدكورہ: تين دعزات ذكور بستى ميں دعوت اور بلنج كے كام كے لئے مك أن كے بارے ميں بيان فريايا كہ بہلے دوحضرات كو بھيجا تھا بھرتير افتص بھى أن كى تقويت كے لئے تھيجد يا اس ہے جماعتی طور پر دعوت و تبلغ كا كام كرنے كا ايك طريقة معلوم بوا يوں تو ايك فتص جبا بھى اپنى بساط كے موافق بيتنا چاہے كرسكتا ہے اور بعض مرتبہ خاطبين كى برسلوكى كى وجہ ہے أہے بہت زيادہ تو اب بھى ل سكتا ہے ليكن جماعت بن كركوكوں كے پاس جانے اور أنبيس فتى كي بيلغ كى برسلوكى كى وجہ ہے أہ ورائيس فتى كي بيلغ كى برسلوكى كى وجہ ہے اور ايمان يات كى دعوت دينے كے لئے فكل كركوگوں كے پاس جبنچ ہے بعض مرتبہ نفع زيادہ بوتا ہے اور في نظم بيطريقة بہت مفيد ہے۔

قصہ بالا سے بیمی معلوم ہوا کہ جو حضرات دین دموت کے لئے کہیں جائیں تو مقای لوگوں کو بھی اُن کی تائیدیش کھڑا ہونا جائے جیسا کہ ندکورہ بستی کے دور دراز حصہ ہے آ کرایک شخص نے اصحاب ثلاث کی تائید کی اس سے دموت دیے

والے حصرات کو تقویت ہوتی ہے۔

ان حضرات کے قصہ سے دوبا تھی اور مزید معلوم ہوئیں اول یہ کہ دور دراز سے جو تھی آیا اس نے خطاب کی ابتداء کرتے ہوئے یا توم کہا بھر یوں کہا البیعثوا من آؤیدنگا کہ نہوا (کہ اے میری قوم تم اُن لوگوں کا انباع کر وجو کی معاوضہ یا اُجرت کا سوال نہیں کرتے ) وکھٹر ٹھٹا ہوئی (اور دولوگ خود بھی ہوایت پر ہیں) معلوم ہوا کہ جو لوگ دوت کا کام کہیں لے کر جا کمیں وہ بغیر کی دنیاوی غرض کے دعوت کے کام کہیں اور جن لوگوں کے پاس پنجیں اُن سے کی قسم کا ذرا سا بھی کوئی لا یا خرچہ خود ہی کریں۔ حضرات انبیاء کرام میں کوئی لا یا خرجہ خود ہی کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیم ما تعلیم الفتلا قوالسلام کا یہ خاص وصف تھا کہ دوا ہے دعوت کی اُم کا تواب صرف اللہ تعالیٰ سے چاہے تھے مخاطبین سے ذرا کے کہی نہ اُمیدر کھتے تھے نہ اُن سے کے طلب کرتے تھے اُن حضرات کا فرمانا یہ تھا

وَمَا اَنْعَلَمُوْعِلَنَدِهِنَ اَبْوِي اِلْأَعَلَى دَبِ الْعَلَيْنَ (اور مِن تم نے قدید کی دعوت پرکوئی اُجرت طلب میں کرتا میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے) سورہ سہا میں ہے: قُلْ مَاسَالْنَکُوْ هِنْ اَجْدِ فَعُو لَکُوْ اِنْ اَجْدِی اِلْاعَلَى اللهِ (آپ فرما و بیجے کہ میں نے جو پھی کوئی عوض تم سے طلب کیا ہوتو وہ تمہار ہے ہی گئے ہے میرا اجر صرف اللہ پر ہے)۔ سورہ حس کے آ خرمیں فرمایا: قُلْ مَا اَنْعَلَکُوْ بِعَلَیْ وَمِنْ اَجْدِ وَمَا اَنْعَلَیْ اِنْ اَلْمَا سَالُونَ اللّٰهِ مَلِیْوْنِ (آپ فرما و بیجے کہ میں تم ہے اسپے دعوت کے کام پرکوئی معاوضہ طلب میں کرتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں ہے ہیں ہوں)

ووسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جولوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یا قتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں سے تو خاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیس سے اور ان میں سے کوئی فض بول ند کہد سکے گا کہ نظے ہودوسروں کو بتا نے اور دینی اعتبار سے تمہار البنا حال بلیا ہے۔

م بورسے ہورہ ہوں ہوں ہوں۔ وائی حق کوخاطبین ہے بات کرنے کا سلوب بھی ایسااختیار کرنا جائے جے اُن کے کان خوتی ہے ک لیں اور فلوب سموارا کرلیں۔ نہ کورہ بالابستی کا جو تخص دورے دوڑ اہوا آیا تھا ایک توسسی والوں کا بَسا فَسُوم کہ، کراپنایا اور بیربتا یا کہتم اور مسائك اللقوم كافراوي أكے ذائول كو قريب كرنے كيلے بيتايا كمين مهيس من بيون-

چاریسا حب جب اصحاب الله الدر کیا بواک فرستادوں) گی تاکید سے فارغ ہوئے تواہے او پرد کھ کریوں کیا: وَهُمَا لَیْ کَا اَلَٰهُ اللّٰهِ کَا اَلْهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰم

سلسلة كلام جارى ركعتے بوئے صاحب موسوف نے كها الفَ كَالَةِ الْفِينَ الْكَرِيْنِ (اَكْرِيْنِ) اِنْ عَالَق كے علاوه كى اوركى عبادت كرنے لكول او كىلى بولى كرائى يى پر جاؤل كا) يد بات بھى اپنے او پردكھ كركى اور فاطبين كو بتاديا كرد يجموتم مشرك بواوركىلى بولى كرائى مى بور

آخر میں کہا آئی آمکنٹ برکھنڈ فائم میٹون (بلاشبہ میں تو تمہارے رب پرایمان کے آیا سوتم میری بات سنو) ہی میں اپنے ایمان کا واضح طور پراعلان کردیا اوراس میں بھی ان کوائمان کی دعوت دیدی المسنسٹ بسویسٹ کے بجائے المسنسٹ بسویسٹ کم کہا اور سے بتادیا کہ جو تمہارا پرورڈ کار ہائی پرائمان لا نا اوراس کی عبادت کرنا لازم ہے پرورڈ کا وکرے عالق اور مالک جس میں اس کا کوئی شریک ٹیس اور عبادت دومروں کی کی جائے بہتو ہلاکت اور صلالت کی بات ہے۔

بات بدہ کہ جولوگ اللہ کی رضا کے لئے وعرت وارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور این ہوتے ہیں اللہ تعالی أن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال ویتے ہیں اور اُن کی زبانیں صن اسلوب حسن اواء اور عمدہ سلیقہ سے متصف ہوجاتی ہیں۔ ذلك فَضَلُ اللّٰهِ يُؤْمِنَهُ مِنْ يُشَازُ -

#### وَمِنْ اَنْفُيهِ مُومِ عَالَا يَعُلَمُوْنَ ®

ادران او کول کی جانول عمل سے ادران چیز ول عمل سے جنہیں براوک جیمل جائے۔

#### مردہ زمین کوزندہ فرمانا اوراس میں ہے کھیتیاں اور پھل پیدا فرمانا' بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں'

فق معد بيني : الله تعالى كافترت كے مظاہر نو بہت ہيں اور كير تعداد هي الى چزيں ہيں جوالله تعالى كے مال قدرت بر ولالت كرتى ہيں الله كى نشاغوں ہيں ہے ذہين بھی ہے ذہين كا وجود اور پھيلا و اور اس پر جو كا نئات آباد ہے ان سب كا وجود الله تعالى كى قدرت كى نشاغياں ہيں اُئيس نشاغوں ہيں ہے ايك بيہ ہے كہ ذہين مردہ ہو جاتى ہے اس بيل كوئى سبزى اور اس پونس باتى ثيريس دہتا ، پھر الله بيل ثان بير اور اس بانى كے ذريعية زيين كوزى و فرماد سية ہيں پائى برساز مين زندہ ہوگئى كسانوں نے بچرالله بيل ثان ہيں وار اس بانى كے ذريعية بير بالوں كے بحروہ كى كسانوں نے بچا و الله تعالى نے زيين ميں بہت برساز مين زندہ ہوگئى كسانوں نے بچا و الا تو تعيق ظاہر ہوگئى آسے برخى باليس تطیس أن جي وار نيا ہوئے بھروہ پک مسانوں ہوئى الله تعالى نے زيين ميں بہت سارے باغ بھى بيدا فرمائى نے زيين ميں بہت سارے باغ بھى بيدا فرمائى ہوئى الله بير اور باغ بيں آئى بير الله تعالى نے وہشے بھى باغوں كا تذكرہ فرمايا كم بورا ورائكور بيدونوں الله تعالى كى بروئ تعتيں ہيں ان بيس بوى غذائيت ہے الله تعالى نے جشے بھى باغوں كا تذكرہ فرمايا كم بورا ہوئى وار الله تعالى كى بوئ تعتيں ہيں ان بير بوى غذائيت ہے الله بي بيرا ہوئى وار باغوں كو بيرا ہوئى وار باغوں كو بيرا ہوئى الله بي تعالى بورہ بوتو الله بيرا بائوں ہي ميائى بيرا بور كھيتوں كو اور باغوں كو بيرا ہوئى فرائيت كا كام طرح كھيتوں كو اور باغوں كو بيرا ہى غذائيت كا كام ديے ہيں اورائى ہے بيرا ہوئى وار كے بيرا ہوئى وارت بھى بنائے جاتے ہيں اورائى ہے بيرا ہوئى وارت كريوہ جات بھى بنائے جاتے ہيں۔

کھیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَمَاْعَبِلْتُهُ اَیْدِیْکُومَ کمیہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہیں ان کے ہاتھوں نے پیدانہیں کیا بیسب چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ان نعتوں کاشکر کرنا لازم ہے انگلا کیکنگرون کیا پھر بھی شکرادانہیں کرتے یہ

انسان الل جو نے اور ج ذالے اور ٹر کیٹر چلانے کی کھیکوشش تو کر لیتے میں ٹیکن پیدافر ہانا' زمین سے نکالنا' ہو ھانا' پھن پھول کے لاکق بنانا دانہ نکالنا پھرٹمرات خلاہر ہونا بیسب اللہ تعالی شامۂ کی قد رہے اور تخلیق اورا بجاد سے ہے۔ والم اله مرائيل المعرف الماري الماري الهاري الهاري الماري الماري الماري والمام م يحرى المستع الها فاك الماري الما

#### رات دن اوٹرس وقمراللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں ہے ہیں

قصصين آيات سفليد بيان فرمانے كے بعد آيات علوريكا بيان شروع جور م بخرات اور دن كالعلق جونكر سورج كے طلوع اورغروب سے ہے اس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمادیا کارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے رات بھی ایک نثانی برات کے آنے جانے سے بھی اینے خالق کو پہان سکتے ہیں سب کومعلوم ہے کدرات کے آنے جانے میں صرف الله تعالى كے حكم محكوبي كورش بے قرمايا: تَسْكَوْمِينُا اللَّارْ فَاذَاكُهُ مُشْفِلِينُونَ (مهم اس سے دن كو هينج ليتے ہيں سودہ اجا تك ا ندهیرے میں رہ جاتے ہیں) یعنی جس جگہ روتنی ہوتی ہاوردن ہوتا ہے اُس جگہے ہم روثنی کو تینی جے ہیں کہ جب روشنی ختم ہوجاتی ہے تو دن ختم ہوجاتا ہے اور رات، آجاتی ہے دن گیارات آئی اور لوگوں پر اندھیر اچھا گیا اب ان میں سے سی من بھی پیطافت نہیں ہے کہ دات کو تم کر کے دن کی روشنی لے آئے جس نے رات کو پیدافر مایا وہی دن کو بیدافر ما تا ہے۔ سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے : وَالنَّمَن تَغَرِيٰ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سورج بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس کا وجود ستقل نشانی ہے اور اس کی روشنی مستقل نشانی ہے بھراس کا اپنے ٹھکا نہ کے لئے چننا پیھی مستقل نشانی ہے اس کی رفتار اور اس سرمحور پر چلنا 'ادھر اُدھر نہ ہوتا ہیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کی نشانی ے - فال تَعْنى يُوالْعَنَ يُن الْعَكِيني (بياس كامقرركيا مواسے جوز بروست علم والا ب) سورج بابند بكرا ي حكود ير علم اوراسی رفتار پر مطلے جواس کی رفتار مقرر ہے محرمیوں کے زبانہ میں سورج خط استواء پر چاتا ہے اور سرد یول میں ہت جاتا ہادردوسرامحورافقیاد کرلیتا ہے اس کا جوراستدخالق جل مجد و کی طرف سے مطے کردیا گیا ہے اس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ سورج کے ستنقر لعنی ٹھکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلا مجدا سکومجاز برجمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کداس کا بیمطلب ہے کہ ایک سال ہے دوسرے سال کے فتم تک اس کا جودور ہے اس حد معین کا نام ستعقر ہے <del>'</del> اور بعض حضرات نے میفر مایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہاور مطلب ہے کہ چونکدا سے ستمقر کے مشارق اور مغارب پر لح قبال صاحب الروح أي نكشف ونزيل المضومن مكان اللبل وموضع القاء ظلَّه وظلمته وهوالهواء فالنهار عبارة عن المضوء اما عبلي التجوز أو على حذف المضاف وقولة تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان

كون المشهس فوق الافق وتبحنة ولا معنى لكشف احلهما عن الأخو (الي اخرما ذكر)

بہنچنا ہے اسلئے چلنار ہتا ہے اس کی ایک حدمقرر ہے وہاں تک پہنچنے اور پھر آ سے ہزھنے کو مشقر فر مایا۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بارہ ہر جوں میں مخصوص طریقتہ برتھ ہر نا اور پھر آ سے بڑھنا ہے مشتقر میں بہنچنا ہے۔اور ایک قول یہ ہے کہ مشتقر اہم زمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جوایک وقت مقرر ہے اُس وقت تک چلنار ہے گا اور جب میں میں بیٹر سے ترین کی میں فرقت

ہونے کی اجازت ہانگا ہے جب اجازت کتی ہے تو وہ آئے بڑھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ دفت بھی آئے گا جب وہ
آئے بڑنصے کی اجازت طلب کرے گا تواجازت نددی جائے گی اور واپس چیچے لوٹ
جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیاشکال کیا ہے کہ آلات رصدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیاشکال کیا ہے کہ آلات رصدیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی ہرابر چلتا رہتا ہے اس کا اصل جواب تو بیہ ہے کہ صدیت شریف کی تصریح کے بعداس کے خلاف کوئی قول معتر نہیں 'پھر کیا یہ ضرور ک ہے کہ فور سے عالم کا ہر ہر جگہ کا طلوع اور غروب مراد ہو جمکن ہے کہ خاص مدید نہورہ اور اس کے کا ذی نقطہ خروب والے مقامات کا غروب مراد ہو ایک ایس خلیف ہوجس کا آلات رصدیہ سے اور اک نہ ہوتا ہو۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ترکمت سنویہ بھی مراد ہوسکتی ہے بعنی ہرسال کے نم پروہ اپنے مستقر پر جاتا ہے چرمجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے لیکن بیاک مفہوم کے خلاف ہے جوصدیث شریف سے متبادر ہوتا ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم بالسوار ہوما اودع فی کتابیہ۔

فا مکرہ: سورج کا چانا تو آیت کریمہ ہے تا ہت ہواجس کا افکار کفر ہے رہی ہے بات کہ زیمن چلتی ہے یانہیں!اس کے بارے میں قرآن مجید ساکت ہے اور سورہ تمل میں جو افکن جنگل الاُرض قراراً فرمایا ہے اس سے قطعی طور پر زمین کے عدم تحرک پر داضح واللت نہیں ہے کیونکہ قراراً کا ایک میامی بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح حرکت نہیں کرتی کہ اس پر انسانوں کا رہنا مشکل ہوجائے جے سورہ لقمان میں واکمنی فی الاُرض دکا لیک آن تھے تک بینے میں بیان فرمایا ہے۔

منازل قمر کا تذکرہ نینانے کے بعد کہ قاب کا بے متعرک جاناللہ تعالی کا قدرت کی نشانی ہے جاند کے بارے منافر مایا والفکر قدرت کی نشانی ہے جاند کے بارے من فرمایا والفکر قدر نائد منازل مقرر کیس بہال تک کروہ مجور کی پرانی

وار اله فرائا حكف المراب المنافرية في الفلك المنتسون و حكفنا المهم من من من المركبون و المنافل كالم من المنظم في الفلك المنتسون و حكفنا الهم من المنافر المنافرة في المنافرة المنافرة

تشتی الله کی نعمت ہے الله تعالی حفاظت فرماتا ہے اور ڈو سے سے بچاتا ہے قضصیو: ان آیات می کشی کی داری کاذکر ہے کشتیوں کا دریاؤں میں جانا (مطلق کشتی مرجو نے بوے جازکوشال

مزید فرمایا که بدلوگ جو جہاز وں اور کشتیوں میں امن وامان کے ساتھ سفر کرتے ہیں برامن وامان سے رکھنا اور 
و بنے سے حفاظت کرنا جاراتی انعام ہے۔ وکئ دَنَا اَفْدِ فَلْ وَهُو لَا مَنْ مُؤَلِّكُو وَ اور آگر ہم جا ہیں تو آئیس غرق کردیں چر
انہیں کوئی فریادرس ند ملے ) وکٹ فریافٹ و کا اور ندائیس خلاصی دی جائے ) اِلْا رَحْمَةٌ قِینًا وَمَنَا عَالِلْ جِینِ ( مگر یہ کہ جاری مربانی ہوجائے اور ایک وقت معین تک آئیس قائدہ دینا منظور ہو ) اللہ تعالیٰ اپنی مہر بانی سے مخفوظ فرما تا ہاور وقت معین تک فائدہ ہیجا تا ہے۔

اعراض کرنے والوں کی محرومی: پر فرمایا ویُلاکِنْ اللهٔ اللهٔ

﴿ وَمَا لَا يَهُ فَرَنِ أَيْهُ مِنَ أَيْدِ مِنَ أَيْدِ رَبِيهِ فَرِ إِلاَ كَالْوَّاعَتُهَا مُعْمِضِينَ (اورأن كياس أن كرب كي نشائعول يس سے جوجمى نشاني آتى ہے أس سے اعراض كرنے والے بن جاتے ہيں )

کفار بھی میہ بات مانے بھے کہ اللہ تعالیٰ عی رزق دینے والا ہے اور کھلانے والا ہے لیکن اس بات کو انہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصدان کا بیٹھا کہتم تو یوں کہتے ہو کہ جے اللہ تعالیٰ جاہے کھلا دے تو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی ہے مانگ لواور انہیں کھلا دو۔ ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صدوقان ها الكوعدة قاحدة قاحدة قاحدة الخده هم الدوه كية بين كديد وحده كب بوكا الرتم ع بور وه لوك بن ايد عند آواز كه انظار بن بن بوان كو كلا له وهم يخيض مؤون فلا ينتم يكوي علون كو كلا المحتم الموروع مؤون في المحتمول وهم بين بعران كو كلا المحتم الدودة بين بن بحران و كلا ينتم بين بعران كو كلا المحتمول المحتمول في المحتمول الدودة بين بن بحرر به بول مورة بوك الموروع بوكا بالدورة بين بن بحرر به بول مورة بوك الموروع بوكا بالدورة بين بالدورة بين المحتمل المحتم بين بعران من مراكز بالموروع بالمول بالموروع بال

## منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد

تعنع صور کے وقت جیرانی اور بریشانی: مزید فرمایا و بھی العنود فالا مذخری ایک دبھو دبئی آؤی (اور مصور سے وقت جیرانی اور بریشانی: مزید فرمایا و بھی صور سے کا تو دواج کلے تبرول سے کا کرف (ایمنی صاب کی جکہ کے لئے) جلدی جلدی چلائیس مے۔ تبرول سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی اس وامان نہ دیے تفرول سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی اس وامان نہ دیے تفرول سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی اس وامان نہ دیے تفرول سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی اس

یکیٹنائین بھٹائین فرقکی نا (ہائے ہماری کم بختی ہمیں لیننے کی جگہ ہے کس نے اٹھاد یا) فرشتے جواب میں کہیں کے ھذا ماؤنگ الرسٹنٹنی وَصَدُق الْنَائِسُلُونَ (بید ہی قیامت کا دن ہے جس کارخمن نے وعد وفر مایا تھا اور پیٹیبروں نے مچی خردی تھی) ان کاٹنا الاصلیمی کا آلیسٹیمی کا آلا الفرنجی نے گزار کیا تھ تھاڑوں (بس وہ گئی ٹانیا یک زور کی آواز ہوگی جس سے لیکا یک سب خع جوکر ہمارے پاس حاضر کئے جائیس کے ) پرجمع ہونا حساب کماب کے لئے ہوگا حساب ہونے پرجس کو جومزا کے گیا اس میں کسی جان سریجہ کی ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی کوئی نیکی تم کی جائے گی جولائق ٹواب ہواور نہ کس کے گنا ہوں میں کسی شرکر و گناہ

میں سی جان پر بچر بھی ظلم ندہوگا' نہ سی کی کوئی نیکی تم کی جائے گی جولائق ٹواب ہواور نہ سی کے گناہوں میں کسی نہ کردہ گناہ کا اضاف ہوگا۔ سور اُ کہف میں فرمایا: وَوَجَدَّوْا وَالْعَيْلُولْدَا اَوْلَا يَكُولُولَوْلَا لَوَلَا اِلْكُولُو پائیں محاور آ پ کارب کسی پرظلم نیس کرےگا)

اِنَ اَصْحَبَ الْحَنَايِةِ الْيَوْمِ فِي شُعُلُ فَكُونَ اللهُ مُو اَزُواجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْارَآبِكِ

باشبة عَ بنت والعابِ منظول مِن مُوث بول عدوه اوران كا يويان مايون مِن بول عَ سهريون يِكيدها عَهِ مِن عَلَيْمُونَ اللهُ مَنْ يَكِ اللهِ عَلَى مَا مُنْ يَكِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

# اہل جنت کی تعمقوں کا تذکرہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سابوں میں تکئے لگائے بنیٹھے ہوں گے

قسط عدم بیسی: ان آیات بین الل جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اول تو بیفرمایا کہ بیادگ اسے اسے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والموراد بدہ ما هم فید من النعیم اللذی شغلهم عن کل ها یتحطو بالبال بعنی شغل ہے وہاں کی نعمتوں میں مشغول رہنا مراد ہے وہاں کی نعمیں ہراس چیز کے نصور سے برواہ کردیں گ جن کا تصور آسک ہو۔ قب کی انقصور آسک ہو۔ قب کی انتظام ہو ہو وہو ہو گئے جن میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تنظ اور تلذذ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کدا کے پاس میوے موجود ہو گئے جن میں ہے کھا کا کریڈے (ردح المعانی)

پھرفر مایا کہ اہل جنت اور ان کی بیویاں سابیوں شن ہوں گے جہاں نا گوادگری و راند ہوگی اُدَ اِپسک یعنی مسہر بیوں پ ہوں سے نید اُدِین کی جمع ہے او یک مسہری کو کہتے ہیں۔

مُنْجِنُونَ ﷺ تَكِيدُلُگائِ ہُوئِ ہوں گے۔سورۃ الواقد میں فرمایا عَنی مُرْرِمُونُونَةِ الْمُنْکِيْفِ عَدِيُهَا اُمْتَغَيِّدِ اِنْ وَالْوَكَ سونے کے تارول ہے جو بے تختوں پر تکید لگائے ہوئے ہوں گے )

مربیفرمایا لَهُنَّمَ فِیهُافَائِ کِهُنِّهُ وَلَهُمْ فَالِیکَ عُوْنَ (اس میں ان کے لئے میوے ہوں کے اور جو کچھطلب کریں کے انہیں وہ لیے گا) اس میں بہتادیا کہ اہلِ جنت کی جن نعمتوں کا صرح طور پر تذکرہ کردیا گیا ہے صرف انہی نعمتوں میں انحصار نیس ہے وہ لوگ دہاں جو یکی میں طلب کریں مے سب یکی صاصر کردیا جائے گا۔ سورة الزخرف میں فرط ایون اُما اُنٹینی اِلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ وَلاَکٹٹ الاُکٹٹ الاُکٹیٹ وَلاِس میں وہ چیزیں لیس کی جن کی ان کے نفول کوخواہش ہوگی اور جن سے آئھول کولڈنٹ ہوگی )۔

اوران سب سے بڑھ کریہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے سلام آئے گا جے متلفہ قوّلاً فون ڈیت کھیٹی قرما کر ہتایا ہے۔ کیا کہنےان بندوں کے لئے ان کے رب کاسلام آئے۔

معرت جابر رضی اللہ تعالی عند فے بیان کیا کہ رسول اللہ علقے نے ارشادفر مایاس کے درمیان کہ اہل جنت اپنی النہ تقو انعتوں میں ہوں کے اچا تک ایک اور کی چک ہوگی او پرکوائے مرافعا کیں کے تو دیکھیں کے کہ رب جل شائد نے ان پرتوجہ فرمائی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہوگا۔ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهٰلَ الْجَنَّةُ۔ (مَثَلُو قالصان می ۴۰۰ از این ماجہ)

وَاهْتَازُوا الْيُؤْمُ إِيُّمًا الْهُومُونَ الْمُ أَعْهَلُ إِلْكُلُمْ يَبِينَى أَدْمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ

اور اے جرمو! آج علیدہ وجاؤ۔ اے ٹی آوم کیا میں فے جہیں تاکید میں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرتا

ٳؾۜڬٲڴؿ۫ۼۘڽؙٷٞۺؙۣؽڽ۫٥ۨٷٙٳؘڹٵۼۘڹؙۮۏؽٛۿڶۜٵڝٙڒڶڟۺ۫ٮڗؘڨؽڠۅۘۏڵۊۜڵٲۻڷڝڬڴ؞

بلا شبہ وہ تمہارا کھنا ہوا وغمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ وائنی بات ہے کہ شیطان نے

ڿؠؚڴڒڲؿؙڒؙٵڡؘڬۏؘڲٛۏؙڹٛۉٳؾۼۛؾؚڵۏڹ؋ڣڡۜنٞۄٳڵؿؽؙڵؙڹؾؙۯؾؙۏۼۮۏڹٵٳڞڶۏۿٳڵؽۏؘڡ

تم میں سے کیر کلوق کو مراہ کر دیا کیا تم مجھ تیں رکتے تھے۔ بیجہم ب جس کا تم سے وعدہ کیا جا تا تھا۔ آج تم اس میں

عِاكْنَتُمْ يَكْفُرُ وَنَ الْيُومُ نَعْتِيمُ عَلَى اَفُواهِهِ هَدُوتُكِلِّمُنَا آيَدُ نِهِ هَرُوتَتُهُ لَهُ الرَّجُلُّهُمُ إِمَا

دائل ہوجاؤا ہے کفری دجہ ہے تا ج ہم اُن مے منہوں ہم ہولگادیں محاورہم سااُن کے باتھ کام کریں محاوران کے پاؤں اس کی کوائل دیں مے جو کھوا

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ وَلَوْنَتُكَاءِ لَطَيِسْنَا عَلَى اعْيُنِهِ مَقَاسْتَبَعُواالضِّرَاطَ فَالْيَيْجِمُ وَنَ وَلَوْنَشَاءِ

كياكر ترتي تحدادراكر بم جاج تو أن كي آنكمول كومناد ج سوده رائة كي طرف دور ترج بحر ترسوأن كوكبال الفرآ تا اوراكر بم جاج

لَسَحُنْهُ وَعَلَى مَكَانِيْتِمْ فَهُا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ فُومَن نُعَيْرُهُ نُنَكِّسُ في

تواقيل ائن كى جكري كوسية الدافرة يركده جهال إلى وإلى معهات جمل كادبست بدنة كعال كظ الدنديجي كودث كلة الديم حمر كونية وعروس يدية إلى

الْخَالِقِ ۗ أَفَكَلَا يَعُقِلُونَ۞

أعطبى حالت براوناديج بين كيابيا وكسنين يحق

#### مجرمین ہےخطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ

قسف مديسو: الل جنت كا كرام اورانعام بيان فرمان كه بعدالل دوزخ كى تبايق اور بربادى كوبيان فرمايا جوتيامت كردن ان كرماين آئ كى داول تويفر مايا كراند تعالى كان سے خطاب ہوگا كرائ بحرموا آج تم عليمه و موجا وُ ونيا يم تم اہلِ ایمان کے ساتھ ملے بطے رہتے تھے اور قبروں سے نگل کر بھی میدانِ حشر میں اکٹے جمع ہوئے ہوائے مان سے علیخدہ ہوجا و کیونکہ ان کو جنت میں جانا ہے اور تم کو دوز ق میں جانا ہے۔ (بید آیت بہت زیادہ فکر مند بنانے ولی ہے مصرت امام ایو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پوری رات نقل تماز میں کھڑے رہے اور ای آ رہے مہار کہ کو پڑھتے رہے ) اس میں فکر کی بات یہ ہے کہ جس وقت رہے تھم ہوگا اس وقت میں کن لوگوں میں ہوں گا مجر میں میں ہوں گایا مؤمنین میں۔

جمرین کے خلاف ان کے اعضاء کی گوائی۔ کا فرول کی سزاییان فریائے کے بعدارشادفر مایا کیؤہ تُخْرَشُ عَلَیٰ اُوُلِیھِھ (ہم آج کے دن ان کے موقبول پر مہر لگا دیں گے ) وَلِیْکُمْ کَالَیْدِیْھِھُ ﴿ (اور ہم سے ان کے ہاتھ کام کریں گے ) وَتُنْهَدُ اَرْجُهُمُ مُنِهَا کَالُوْلِیَکْسِیْوْنَ (اوران کے پاؤس ان کا موں کی گوائی دیں گے جووہ کیا کرتے تھے )

اس کے بعد فرمایا وکوئنگالطیکٹنا علی کفیٹیونی (الآیة) اگر ہم جاہیں تو ان کی آنکھوں کوئم کر دیں بھروہ راستے کی طرف دوڑی سوان کوکہال نظراً ہے۔ وکوئنگا آلکٹ ناڈھ (الآیة) اوراگر ہم جاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتوں کوئٹ کردیں تو انہیں ندگذرنے کی طاقت رہے اور ندوا ہیں ہو کیس۔

ان دوآ بیوں میں یہ بتایا کہ ہم دنیا میں بھی سزاد ہے پر قدرت رکھتے ہیں اوران سزاؤں کی بہت می صورتیں ہو سکتی ہیں۔ان میں سے ایک بیا ہے کہ ہم ان کی آتھوں کوختم کردیں بعنی چبرہ کو سپاٹ بنادیں آ تھیں ہاتی ہی شار ہیں' آگ بر صناحیا ہیں تو کچھ بھی نظر ندآ سے اس طرح ہم ان ہی کی جگہ رکھتے ہوئے آئیس سنے بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کی صورتیں بدل سکتے ہیں جیسے گذشتہ امتوں میں سے بعض لوگ بندر اور فنزیر بنادی کے جب جانور ہی بن جا کیں تو جہاں تھے وہیں رہ جا کیں ندآ سے بڑھ کیس نہ تیجھے ہے ہے کہیں' جو مقاصد و نیاویہ لے کرنگئے تھے ان کا ہوش ہی ندر ہے گا۔

انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَنْ نُعُوَزَهُ (الآیة ) کہ ہم جصطویل عمردے دیتے ہیں اس کی صالب طبعی جواسے پہلے دی گئتیں اے الت دیتے ہیں یعنی جوانی میں جوقو تیں دى كى تعين وه چلى جاتى بين اورضعف بزهمتا چلاجاتائ سنفاورد كيف كى قوتين ضيف بوجاتى بين سيخف اورسوچنى كا طاقت بحى كزور بوجاتى بين كوشت كل جاتائ بين الله جاتى بين يوسب كرسائ بين اكات بجولينا چائيك بهم آكھوں كوشت كر سكتے بين اور مورتين كر سكتے بين آلك كين يُنون (كيابيسب بكود كيفت بوت بحق أيس بحق بين) قولة تعالى مُضِيناً اصلة مصوى اجتمعت الواوساكنة مع الباء فقلبت ياء كما هو القاعدة و ادهمت الباء في الباء وقلبت صمة المضاد كسرة لتعف و تناسب الباء (الله تعالى كاتول مُضيا بيامل من مُضوى أهاواد ساكندورياء جمع بوكين تو وادكويا كرديا جيساكة الون بي كرياء كوياء بين ادغام كيا اور ضادكو خمر كو تخفيف اولياء كى مناسبت كى وجه سي كروم عند يل كرويا)

وَمَاعَلَنْنَهُ الشِّغِرَوْمَايَشَكِيْ لَوْ إِنْ هُو إِلَا ذِكْرٌ وَقُرُانٌ ثَمِينٌ ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ

اور ہم نے ان کوشعرفیں سکمایا اور ندشعران کے لائق ہے وہ تو ہم ایک نصبحت ہے اور قر آن بین ہے تا کہ وہ أے ڈرائے حیثاً فی پیجیتی الْقاول عک لیکھی الْکُورِ لِیْنَ®

جو ذعرہ ہے اور کافروں پر جحت اثابت ہو جائے

شاعری رسول الله علی الله علی الله علی شان کے لائق نہیں قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے نصیحت ہے اور کا فروں کے لئے جست ہے

<u>ہونے گئے تو ان کے عدر پیش کرنے پر صاف صاف کر دیا جائے کہ تبہارے پاس اللہ تعالی کارسول پہنچا اس نے اللہ تعالیٰ کی</u>

كتاب سنائى ايمان كى دعوت دى نيكن تم نينيس ما نااورخود اى ستخق عذاب ہوئے آج كوئى معذرت كام دينے والى نبيس \_

## ٱوكمْ يَرُوْا أَنَا خَلَقُنَا لَهُ مُ عَنَاعِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُ مُ لِهَا مَالِكُوْنَ ﴿وَذَلَنْهَا لَهُمْ

فَهِنْهَا رَكُونِهُ مْ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ وَلَهُمْ فِيهَامَنَافِهُ وَمَسَارِبُ أَفَلَا يَكُنُونَ وَاتَّعَنَّهُ

سأن عى سيمن ايدي يور جأن كاميديال يوريد بعن اليديد ومنس وها تير المان ويتول عن ان كان كان كان المان ويتول المان ويتول عن المان ويتول المان

مِنْ دُوْنِ اللهِ اللهِ مُنْ لَعَكُمْ أَيُنْ مَرُوْنَ فَلَا يَنْتَطِيعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُوْلَهُ مُ جُنْدًا خُضَرُوْنَ فَلَ

الله كروا عبوديا لئ إيراس أميد م كمان كالدوكروي جائ كالدوائن كالدوني كريخة وروائن ك لئ الكرائي وجا أس م جوعام كرد ي جاكس م

فَلايَحُزُنْكَ قُولُهُ مَرُ إِنَّانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ٥

سوآ ب كوأن كى يا عمى د نجيده شركري بالشبريم جائة بين جو بكه يدلوك جميات بين ادرجو كابركرت بين

## جانورول میں اللہ تعالیٰ کی متیں ہیں ان میں منافع اور مشارب ہیں

قضصه بين : المانيات كانذكره فرمائے كے بعد بعض دنيا وي منافع كانذكره فرمايا ارشاد فرمايا كيا ان او كوں كو معلوم نہيں كہ ہم نے ان كے لئے محض اپنی قدرت سے جو پائے پيدا كئے بدلاگ جو پايوں كے مالك بين بر چيز كا حقق مالك تو اللہ تعالى على ہوائى على ادر مالك تعالى على ہوائى على ادر مالك بين ادر مالك ہوں ہوئے ہوئے ان ادر كالك بين ادر مالك ہوئے ہوئے ان ادر كام كے بائد بين جو شريعت اسلاميد كی طرف سے مقرر كے محتے بين جو فض ان كی طلاف ورزى كرے گئے تان ادر كام كے بائد بين جو شريعت اسلاميد كی طرف سے مقرر كے محتے بين جو فض ان كی طلاف ورزى كرے گئے تان ادر كام كے بائد بين جو شريعت اسلاميد كی طرف سے مقرر كے محتے بين جو فض ان كی طلاف ورزى كرے گئے تان ادر كام كے بين ہوئے كہ بين ہوئے ہوں كروں۔

وَلَهُوْ فِيهَا مَنَافِهُ وَمَثَافِهِ الْفَلَائِكَانُونَ (اورچو بایوں ش ان کے لئے منافع بیں اور پینے کی چیزیں بیں ہوکیا بیشکر نہیں کرتے )اوپر دومنافع کا ذکر تھا ایک بیکہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دومرے بیر کران ہیں ہے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس آبیت میں دومرے منافع کا بھی اجمالا ذکر فرما دیا۔ مثلاً ان کی کھالیں دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اوران کے بال اورادن کا خات کے بعد کام بھی لیتے ہیں اوران کے ذریعے پائی تھینے اور بہننے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اوران سے کیتی جوتے کا کام بھی لیتے ہیں اوران کے ذریعے پائی تھینے کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ساتھ تی مشارب کا بھی ذکر فرمایا صاحب روح العائی فرماتے ہیں کہ اس سے دور میراد ہے اور

مشارب مشرب کی جع ہے جومشروب سے معنی میں ہے اور دود دھ کی چونکہ بہت کی اقسام ہیں اس کئے بھٹے لایا گیا۔ پھر دود دھ سے تھی بندآ ہے لئی بھی بنتی ہے وہ کبھی بنائی جاتی ہیں جن کو چیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں کہ بھی لانے کی ایک وجہ ہے۔

بعض مغسرین نے فرمایا ہے کدمشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مرادین زمانہ قدیم بی جانوروں کے چروں سے مشکیز سے تو بناتے ہی تھے پیالے بھی بنالیتے تھے جس میں دودھ وغیرہ پیتے تھے۔ اگر سیمنی مراد لئے جائیں تو ب بھی بعید تبیس ہے اور اس سے مشارب کا جج لا نا اور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔

مشركين كي بيوتو في: اس كي بعد فرمايا والقذرة امن دفن الله الكه تلكه المائة الم

فَلْاَ يَعْرُنْكَ فَالْمُوْمِ إِنَّا لَعْلَوْمَا بُسِوْدَنَ وَمَالِعْلِنْنَ (سوان كى باشى آپ كورنجيده نه كري باشهم جانتے ہيں جو

کچوده چيائے ہيں اور جو پچي فاہر كرتے ہيں )اس بس رسول اللہ عليہ كونى دى ہے كمآ پ مكرين كى باتوں ہے دنجيده

نه ہوں ان می عناول ہے بات مانے كوتيانيں البذاان ہے ايمان قبول كرنے كى احميد ركھنا بى غلط ہے آپ اپنے كام میں

گھر میں اور ان كى باتوں ہے آزروہ خاطر نه ہوں ان كول كے حالات اور زبانى باتیں سب معلوم ہیں ہم انہیں

ان سب جيزوں كى سزادے ديں ميے۔

اولنوريرالانسان الانكان الكافلة المن الطفة فاذا هو خصية ممين وضرب الكامثلاً ونيى

المان الدار المان المان المن المحرى المنظام وهي رعية والمان المناز الدر بعز الدوكيا الداملا بالمسارة والمواجي المعطام وهي رعية والمن وكل المنازية النائ الثاقا المن المرازية وهو بكل المناز بعن المناز المناز

اوليس الذي خلق التكون و الدرض بقي يعلى ان يَعَلَى مِنْ لَهُ وَهُولُكُلُّ وَهُولُكُلُّ وَهُولُكُلُّ وَمُولُكُلُّ وَمَا وَمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَاوَدَ جَاوَدِهِ وَمُولِكُلُّ وَاللهِ جَمَانَ عَيْمَ بِدَافِرادَ عَنْهِ الرَّهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا وَمَ عَالِمَ وَقَاوَدَ جَاوَدِهِ وَمَا عِيدا مَرادَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## انسان قیامت کامنکرے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

قد فعد بين : وقوع آيامت اور بعث اور حشر نظر كاجولوگ انكار كيا كرتے تضان ميں ہے ايك فض عاص بن واكل بھي تھا' پر سول اللہ عقط کے خدمت ميں حاضر ہوا اور ايك گلى سرئى بلرى لياك ہے اس بلرى كواپنے ہاتھ ہے جورا چورا كيا اور كنے لگا كہ اے محمد (عقط کے) جب ميں اس بلرى كواپنے ہاتھ ہے بھينك دول تو كيا اللہ تعالى اسے زند وفر ماوے گا؟ آپ نے فر مايا ہاں اللہ تعالى اسے زندہ فر مادے گا بھر تخبے موت دے گا بھر تخبے زندہ فر مائے گا بھر تخبے دوز خ كى آگ ميں داخل كرے گا۔ اس پر توكور يُر اللہ ميں جوروح المعانى جلد ٢٢ مس مورة تك آيات نازل ہوئيں جس فض سے بيا تيں ہوئي تھيں اس

ا ے سب بنت ہے کہ کون کی چیز کہاں ہے اسے اس کاعلم ہے کہ کون ساذرہ کمال پہنچااور کس جگہ میں ہے۔

الكَّذِي بَعُلُ لَكُوْشِ النَّبِي الْمَعْضَرِ ذَلَا وَلِالَالْفَالْمَانَةُ وَفِي لَا الْمَلَامِ الْمَعْضَرِ ذَلَا وَلِالَا الْمَلْفَانَةُ وَفِي لَا الْمَلَامِنَ الْمَعْضَرِ ذَلَا الْمَلَامُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

صاحب روح المعانی نے تھا ہے کہم ٹ اور عفار دو درخت ہوتے تھے اور سر سبز ہوتے تھے جن بیس سے پانی عبکتا تھا ان میں سے ایک کی جنی لے کردوسری کی جنی ہر مارتے تھے تو اس ہے آگ تھی تھی اس آگ سے اپنی ضرورت کے لئے آگ جلا لیکتے تھے۔ ان وو درختوں میں سے ایک کا دوسرے ہر مارا جانا چھماق کا کام دیتا تھے۔ اس کو فرمایا وَلِذَا آمَنْ تَقُونِ فِذَا فَا وَقِوْدُونَ لَا صواحِ الکے آس میں ہے آگ جلاتے ہو)

اس کے بعدان انوں کو دوبارہ پیدافر بانے کی ایک اور دلیل ذکر فر مائی اور سوال کے پیرائی بی فر مایا اوکیس ان کے بیلے انتخاب و الادخی بیند بر کے ان کے بیلے انتخاب و الادخی بیند بر کے ان کے بیلے بیدافر مادے) جمل و نظر مانا کیا دو اس برقا در بیل ہے کہ ان کے بیلے بیدافر مادے) جمل دائی و نظر مان کے بیلے بیدافر مادے) جمل دائی و نظر مادے اس بیلے بیدافر مادے اس بیدافر مادے اس بیلے بیدافر میں کے بیدافر کے بارے میں بیلی بارے میں بیلی ان کہ جب ہم مرجا کیں گے تو وہ میں کیے بیدافر کے بارائی میں اس بیلی مار مرحافت ہے اللہ بیاک قاور ہے مطلق ہے سب کو اس کی طرف لوث کر جانا ہے: الشا اندافی انداز ان کا انداز میں انداز کی انداز کی مشال کے کہ وجا سووہ ہو جائی گئی کی طرف لوث کر جانا ہے: الشا انداز کی انداز کی کہ بوجا سووہ ہو جائی ہے؟ سب مرف کن فرمادے تو بیل فرمادے تو بیل فرمادے تو بیل فرمادے تو بیل فرمادے کہ بوجا سووہ ہو جائی ہو گئی ہو گئی

ولقد تُمَّ تفسير سُورة بن والصلواة والسَّلام عَلَىٰ سيَّد الانبياءِ والمرسلين وعلىٰ اله واصحابه وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِاحْسَانِ الىٰ يوم الدّين

المنظرة المنظ

صرف الله تعالیٰ ہی معبود ہے آسان وز مین اور مشارق ومغارب کارب ہے

قصصید: ابتدائی تین آیات می او فرشتوں کی تم کھا کرفر مایا ہے کہ بلاشہ تبہارامعبودا یک ہے۔ اوّلاً صف بناکر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی تم کھائی فرمایا وَالصّلَةِ صَفَّاً (قدم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی تشم )جوعبادت خداد ندی کے لئے صف باندہ کر کھڑے ہوتے ہیں رسول النّفاظیۃ نے فرمایا الا تسصفون کے مقصف السمد آب بکہ عِند دَبِّهَا (کیاتم اس طرح صف نیس بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں ) محابہ السمد نیا ہے اس کیے صف بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کدوہ پہلی صفوں کو پوراکرتے ہیں اور صفول میں خوب ل ل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (رواہ مسلم کم فی المستحل قامی ۱۹۸)

فَلْنَ وَ وَ اَلْهِ وَ وَهِ اَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

فَالتَّلِينَةِ وَٰکُوْا ﴿ پُوسِم ہِانِ فَرشتوں کی جوذ کر کی طاوت کرنے والے جیں )اس کا ایک مطلب مغسری ضمیم بتایا ہے کہان فرشتوں کی شم جواللہ تعالٰی کی کتاب قرآن کریم اور دوسری کتابیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لاتے اس پر پڑھتے رہے۔ اور ایک مطلب بیر بتایا ہے کہان فرشتوں کی شم کھائی ہے جوذ کر الّجی جس مشغول رہتے جیں اور شہجے و تقویس بیس کے رہتے ہیں۔

آن الف الناف المسلم بي معادر من بيان كرت بيان كرا المعبود اليك بن بهراس معبود كى صفت بيان كرت بيان كري المنظم المنطق و الكرن و كالمنطق و كالمنطق و منطق المنطق و منطق و منطق المنطق و منطق المنطق و منطق المنطق و منطق و من

مشارق مشرق كى جع ب يهال رَبُّ لَهُ عَلَيْقَ فرمايا ب- اورسورة المعارج من فَلَا أَقْدِهُ وَرَبُ الْمُكُورِي وَالْمُكُوبِ
فرمايا ب اورسورة الرحمٰن عن رَبُّ الْمُكُورِيُّن وَرَبُ الْمُكُورِيِّن فرمايا بـ

مشارق اورمفارب جن ہاور منف وقین اور منفر بین سند ہیں اور سورۃ المزمل میں دیک السندی و المنفوب فرمایا ہے۔ ان میں واحد کاصیف توجن کے اعتبارے ہے اور شند سردی اور گری کے موسموں کے اعتبار سے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفقاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جوگری میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور جمع اس اعتبارے ہیں کہ شرق اور مغرب ہولتے رہتے ہیں۔

ستارے آسان و نیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا ذر لید ہیں: رسول اللہ عظامی سے محفوظ رہنے کا ذر لید ہیں: رسول اللہ عظامی کی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ ویتار کھا تھا اوپر ہے تھے اوپا تی سنتے تھے اور باتیں لاکر کا ہنوں میں ڈالے تھے دہ اس میں موجوث ملاکر آ کے بڑھاتے تھے اوپر ہے تی ہوئی تی بات نکل جاتی تھے تو لوگ کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے کہ دیکھو سیفیب کی بات میں بتاتے ہیں جب رسول اللہ تھے کہ بعثت ہوئی تو دہاں پہر ولگ کیا اب شیاطین اوپر جاتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں۔ ہیں دیا جس رسول اللہ تھے کہ بعث ہوئی تو دہاں پہر ولگ کیا اب شیاطین اوپر جاتے ہیں۔ ہیں۔

الكِمَنْ عَلِفَ الْعُطْفَةُ فَالْبَعْ الْمُعَلِّقِ الْمُوالَ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ الله المعلق المنطقة والمراكز على المراكز على المراكز ال

فَاسْتَفْتِهِ مُراهُمُ اللّهُ مُرَافِعًا المُرْضَ خَلَقَنَا النَّا خَلَقَنْهُ مُ قِنْ طِيْنِ لَانِي اللهِ الله المَاسِلِ اللهُ الله

ا ورفا برآسیان آیت لا بسمعون معلوم بوتا ب کداول استماع کی فی کی باعتباد اکثرے پر بعد استماع شاذونا در کے مقد فون شمر کم فی کی پر بعد کا الله کے ابعد سے ساح کی فی کی اور س کال جانب کا مطلب بیٹیس کہ برشیطان کو برطرف سے دجم کر تے ہیں بلک مطلب بیرے کہ جس طرف کو کی شیفان جائے اوحری سرجوم ہوتا ہے۔

## معجزات کااستہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تر دیداوران کے لئے وعید شدید

قسط معين : ان آيات بس اثبات توحيد بهي إدراثبات معاديمي بادر عكرين كاستجاب كى ترديد بمي اول توبيد فرمایا کہ آ بان سے یو چھ لیج کے بیلوگ یعنی مکرین بعث بناوٹ میں زیادہ بخت ہیں یادوسری چیزیں جواللہ تعالی نے بیدا کی ہیں ان کا ذکراو پر ہو چکا ہے ظاہرے کہ وہی چیزیں زیادہ خت ہیں۔ جب انسان بیرجانتا ہے کہ جھے سے زیادہ مضبوط اور عنت جزيم موجود بين تو مجردوباره ابني پيدائ جانے كاكسيانكاركرتاب؟ اِلْمُفَلَقْتُهُ فَرَفِنَ جِلْيَ لَازِبِ (ب شك بم في انہیں چپکتی ہو اَی مٹی سے پیدا کیا ہے ) جوچپکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ پچھ توت ہیں نہ صلابت ہا اس کوخود غور کرنا جائے کہ جب آئی بڑی بڑی بڑی تخت محلوق کورب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے لئے كيامشكل ب جمع يمليمى اى نے پيداكيا ہے اورموت كے بعدود باروسى واى بيدفرمائے گا۔ قال صاحب المووح: اختجاج عليهم في امرا لبعث بان الطّين الكازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق ابيهم ادم عليه السّلام تسواب فحمسن ايسن استنكروا ان ينحلقوا منه مرة ثانية. (صاحب تغييردوح المعانى فرماتے بيں اس آيت عمل بعث بعد الموت كے مسئلہ برمشركين كے خلاف دليل ہاس طرح كرچيكى مثى جس سے وہ حضرت آ وم الظينوا كى تخليق كے واسط ے پیدا کئے صلتے وہ می می سے للذااب اگروہ دوبارہ می سے اٹھائے جا کیں تواس پرنگیر کی ان کے یاس کوئی وجیس ہے ؟ بَ<del>لْ غِيْبَةُ وَيُسْخُونُونَ</del> ( بلكه بات بيه كمآب توان كے الكار پرتعجب كرتے بيں كيوں كديد قد رت الهيد كے متكر بيں اور بہلوگ مسخر کرتے میں نداق بناتے ہیں ) وَإِذَا اَلْهِ الْأَلِيْدُ لَافِنَ (اور جب ان کو سمجھایا جا تا ہے تو نہیں سمجھتے ) ولائل عقلیہ ان كسامنيلائ مات بي توان بي منتفع نبيل موت أيُؤكرا واليه يُنتَنفِرون (ادر جب كوكي معزه ويكفت بيل)-جوآ کے نبوت ٹابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا غداق اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوْكُونَ هَذَ الْأَسِينَ مُنْ إِنْ اور كَتِمْ مِن كرية عِن كرية ويكماية وكما مواجادوب ) بس جب والمل عقليه ميس بهي غور وفکر نبیس کرتے اور معجزات کو بھی جاد و بتاریتے توان سے قبول حق کی کیاامیدر کھی جاسکتی ہے۔

تَلِذَا وَنَهُ الأَيتِينَ) وہ لوگ يہ بھي کہتے ہيں کيا جب ہم مرجا کيں محمدادر ٹي اور بٹريال ہوجا کيں مڪے کيا ہم پھرزند ہ کئے جا کيں محمد اور کيا ہمارے الحلے باپ داوا بھی زندہ ہوں محمد (ان کی بید بات استفہام انگاری کے طور پر ہے) (بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہيں انہوں نے کہا کہ ٹی ہو کراور ہٹریوں کاریزہ ریزہ ہن جانے کے بعدد و بارہ زندہ ہونا ہماری مجھ میں نہیں آتا ہم اسے ٹیس مانے)

قُلْ نَتُمْ وَلَكُنْ تُعَالِمُونَ ﴿ آپِفر او بِحَدَى كَهُ إِل اورِتُمْ وَلِلْ بَعَى بُوكَ ﴾ يعن تبارے انكارك باوجود هميں تيامت من زندہ بونا ہے اور قبروں سے انھنا ہے تنہارے پرانے باپ داوے بھی زندہ كئے جائيں كے اور قبروں سے انھيں كے اور تم ذيل بھى بوكے حق بات تمہارے سامنے آئی ہے تواسكے مكر بوجاتے بواس دن مكر اور كافر كى ذلت يقينى ہے۔ فَالْمَالُونَ أَجُوفَةُ وَالْحِدُةُ قادرِ مطلق جل مجدؤ كے لئے تیامت قائم كرنا اور مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كرنا ذرا بھى دشوار ميں ہے اسكے تھم سے ايك جي

ٱحْشَرُوالْآذِيْنَ ظَلَمُوْا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَى صِرَاطِ ظالمول کواوران کے ہم شریوں کوچھ کرلواوران معبودوں کوچن کی وہ ٹوگ انڈرکوچپوز کرعیادے کیا کرتے بیچے بجرانبیں دوزخ کارات الْجَهِيْمِ ﴿ وَقِفُونُهُمْ إِنَّهُ مُنْتُولُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بِلْ هُمُ الْيَوْمَ و محادد۔ ادر انہیں تغیراد بینک أن سے سول كيا جائے گا-كيابات ب كرتم أيك دوسرے كى مددنييں كرتے۔ بلك ووآ ج سب ك ىتىنىلىمۇن®واقتىل بغضُهُمْ على بغضٍ يَتَكَاَّرُلُونَ® قَالْوَالِيَّكُورُكُ تُعْرُثُاتُونَنَاعَن لرمانے ہوئے ہوں محسادائن ش سے بعض بعض کی طرف تھو ہوکرا کیدوسرے سوائل کریں محسکتیں محکرے ٹکے تم ہورے یا آریز سعندودار ڸۘۼؠ۬ڹ<sup>©</sup>ڰؘٲڵۅؙٳؠڵڷڎڗڰؙۅٛڹؙۅٛٵڡؙۅؙڡڹؚؽڹؖ۞ۘۅ؆ٲڮٲڹڰڶؽڴڎؙؚڡؚڽ؈ؙڵڟڹۧؠڵڰؙڹؙڰڿۊۅٛڲٵ طريق سنة إكرت تعضمتوهن كبيل كربكهات يب كرتم خودى ايمان الاف دال نستف اورتم ير عاد اكوني ووثيل تعابلك باست يب كرتم ڟۼِيْنَ۞ڣٛعَلَىٰعَافَوَٰلُ رَيِّنَا ۗ [َئَالَكَ آيِقُوٰنَ ۗ فَٱغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُونِنَ۞فَالْهُمْ ر کی کرنے دائے تھے۔ وہم پر مار سعد ہے کہا ہے ہم ہے گھٹھ الے ہیں۔ دوبا شریم نے تہیں بریکا ہے فائدی گراہ تھے سوفائٹ، اوک نے کے مان يَوْمُهِينِ فِي الْعَنَ الِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَكُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ إِنَّهُ مُرِكَانُوَا إِذَا عذاب بٹریٹر کیے ہوں مجے۔ بلاشہ بم مجرموں کے ساتھ ایسان کیا کرتے ہیں۔ بیٹی بات ہے کان کا ڈھنگ بیتھا کہ جسبان سے کہاجا تا کہانٹ قِيْلُ لَهُ مَ لَا اللهِ اللَّاللهُ يَسْتَكَلِّيرُونَ ۗ وَيَقُوْلُونَ آيِنَا لَتَأْرِكُوۤۤۤ الْهَيۡتَالِسْعَاعِرِ عَجُنُوْنٍ ۗ ك وأكونى معبوديس بياة تكركيا كرت تف اور كميته تقد كيا بمايك اليصحف في وجهاب معبود ول كوچموز دي جوشاع بيد يواندب.

قیامت کے دن مجرمین کا ایک دوسرے پر بات ڈ النااور چھوٹوں کا بروں کوالزام دینا

قسف مدورة قيامت كالمورة الصَّفَع كادومراركوع شروع بورها كال بن روز قيامت كالعض مناظراورايل دوزخ كا آن من كالعض بالم المرابل دوزخ كا آن من كالعض بالم المرابل جنت كالرام وانعام كااور بالم الفتكوكا تذكره فرمايا باورركوع فتم بوف سے چند

آیات پہلے زقوم کے درخت کا اوراس کے کھانے والوں کا تذکر وقر مایا ہے۔

<u>اُنتِیمُوالَّانِینَ طَلَعُوْ</u> (الآیسات المنسع ) اول توبیفر مایا که دسراصور چونځ جانے کے بعد جب میدان حشر میں پینچیں کے تو الذجل شائد کاارشاد ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں برظلم کیا بعنی تفراختیار کیا اوراس کے داکی ہے اُنہیں اوران کے ہم مشربوں بینی ان کا اتباع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سب کوجع کروانگوایک جگہ جمع کر کے دوزخ کاراستہ بتا دوکہ جاؤاس میں داخل جوجاؤ اور ہاں ان کوز راتھ ہرانوان ہے سوال کیا جائے گا' جب ان كوهم الياجائ كاتويه وال موكاكرة ج آبس من أيك دومرك كيدد كون نيس كرتي ونياش توبز عياريار بين ہوئے تھے اور مدد کے وسے بھی کرتے تھے۔ جولوگ كفركى وعوت ديتے تھے وہ تو يہاں تك كبدويے تھے الَّهُ عُوَالَيْهِيْلِيَّا وَلَنْ عَلِيلٌ عَظِيلًا ﴿ كُمْ جَارِي راه كارتاع كُرلوتهاري خطاؤل كوجم الخاليس كَ ) كيابات الما تاتم من ے کوئی بھی سی کی مددگارٹیں ؟ وہاں تو ہراکی خود ای جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھی مدنیس کرسکے گا ادرسب شرم کے بارے سر جھکائے باز مانے ہوئے کھڑے ہوں مے اور بید مان لیس مے اور جان لیس مے کہ داقعی ہم مستحق عذاب ہیں۔ حضرت انس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول الله الله كا نے ارشاد فر مايا كه جس كسى بھى فخص فے ( دنيا میں )کسی بھی چیز کی طرف دعوت دی ہو گی تو شخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دعوت دی ہو گی وہ اُسے بکڑے رہے گا اُس سے جدانہیں ہوگا' اگر چہ ایک ہی مخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہوگئ اس کے بعد آپ نے بیآ بت الاوت قربالَ: وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مُسْتُولُونَ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ (رواه الترمذي في تفسير سورة الصّفّت) آپس میں ایک دوسرے کی مدوتو کیا کرتے وہاں تو چھوٹے بروں کوالزام دیں گے اور بروں ہے کہیں گے کہتم نے تو جارا ناس کردیا' دنیا میں تمہارا بیرحال تھا کہ جارے پاس بڑے زوردار طربیقے ہے آئے تھے اور ہم پرخوب زور ڈال کر تفروشرك كى راه دكھاتے تھے اورا بن چودھرا ہث اور سردارى كواستعال كرتے تھے آئج جب ہم مصيبت بيس تھنے ہوئے میں تو تمہاری طرف ہے کی بھی مرفیس؟ ان کے بوے سروار اور جو دھری کہیں کے بات بہے کہ ہم نے جو پھی کیا وہ اپنی جگہ ہے تبہاری گمراہی صرف ہمارے ہی گمراہ کرنے مرمخصر ندیھی بلکہتم خود ہی مومن نہیں تھے ہم نے تم سے جو پچھے کہا اور تهبیں جو پچھ بتایا وہ بہت ہے بہت ایسی بات تھی کہتم کو کفر پر جے رہنے کی تا کید کرتے رہے کا فرتو تم خود ہی تھے آگر ہم تهمیں نہ بہکاتے اپنے کفر کی وجہ ہے چربھی تم آج سزا پاتے اوراس بات کا بھی تو خیال کروکہ ہم نے تہمیں جو پچھے بتایا اور كفرير ابهاراس من جارى باتين بى باتين توتمين تم ير بهاراايها كوكى تسلط بين تفاكدا له مارت اور مكوار وكها كركفرير يح رہنے کی تاکید کرتے 'بات ہے ہے کہ تم خود ہی سرکش تھے 'تمہارے جذبات اور ہمارے جذبات میں یکا ٹکت تھی لہذا تم نے إلى الله الله الله عاجب الروح: بَلُ لُنْكُرُوكُما أَطْفِينَ جواب اخر تسليمي على فرض إضلالهم بانهم لم يجبروهم عليه وانما دعوهم لهُ فاجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا لهُ هواهم. (صاحبْ تغير روح المعانی فرماتے میں بن گُذاتُ وَوَمُ الطَّغِينَ يوالي دومراجواب بيجواس طرح بيك بالفرض بم مان لين مين كربم نے مہیں ممراہ کیالیکن ہم نے مہیں اس مرای کے مانے پر مجبور نہیں کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضى وبسند سے اس دعوت كوتبول كراما)

چر مین کا اقر ارکدہم عذاب کے تی بین: هنگ عَلَیْنَافُوْلُ یَتَالُوْلُوْلَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَهِ اِللَهِ اِللَهِ اِللَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کا فر در دناک عذاب میں ہو نگے اور اللہ کے خلص بندے عزت کے ساتھ تختوں پر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے

قف مدين اس شرم مرين اورمعاندين كي ترديد ارشاد قرمايا كديد بات نيس ب كدهارار مول شاعرياد يواند ب بلكه بات يه كه وه قل كرآيا ب اورآب بي بهلم رمولول في بحى اس كي تقد يقى ك ب تمام انبياء كرام يليم الصلاة ولسلام توحيد كي دعوت دين كي لئم آيئ ان كي دعوت قتى اوراس في (يعني امام الانبياء عليه في كي دعوت بعي قل ب تم شرك يراور رمول الشعافية كي تكذيب يرجي جوئ جواور دعوت وقول كرن كواتي شان كي فلاف يجمع جولا كاله

تہمیں دروناک عذاب چکھناتی ہوگا اور تہمیں جوعذاب ہوگا وہ صرف تبہارے کئے ہوئے انتمال ہی کا بدلہ ہوگا۔ رہےمومن مخلص بندے سودواہے ایمان کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہوں مے بلکدان کا انعام واکرام کیا جائے گا' ان کے لئے رز ق معلوم ہوگا جو ہرائتبار سے عمرہ ہوگا۔ ف و است یعنی میوے ہوں مے جنہیں یوری رغبت اوراشتہا ، کے ساته كهائم ي كرك حسافى سورة الواقعة وَ فَالْهُ وَعِمَا يَتَعَيَّرُونَ وَتُعَمِّرُ عِمَّا يَضَعُونَ بيدعزات الله كزر يكمعزز اور مرم موں سے نعمت کے باغیج ں میں موں سے آ منے سامنے تخوں پر بیٹے موں سے ان پر جام وشراب کا دور ہے گا۔ و لُدَانُ اورغِلْمَانُ أيى شراب كے جام محر بحر كرلائي مے جو جارى يعنى بتى موئى موگى \_ جنت بي جيسے يانى اور دودھاور شہد کی نہریں ہوں گی ایسے بی شراب کی بھی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے بیشراب سفید ہوگی اور مزہ کے اعتبار ے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی۔اور کسی کوبیدوہم ندہ و کدشراب میں تو نشدہوتا ہے جس سے آ دی کے ہوش وحواس تھیک خبیں رہے شراب بی کرا گرنشہ طاری موااور موش وحواس سحج ندر ہے تو کیا سرہ رہے گا؟اس وسوسکو دور کرتے ہوئے فرمایا <u> لکونی تھا تھوٹا ہ</u> (نہواس میں در دسر ہوگا) بیتر جمہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور انبی ہے اس کا بیہ مطلب بھی منقول بك فَيْسَنَ فِيهُا نَتُنَ وَلَا كُوَاهِيّةٌ كَعَعَمُو الدُّنيَّا الرامِن وزاوال شراب كاخرت ديد يوموكى شاس عرابت موكى ـ (وكره صاحب الروح) وكل مُوعَنه كالدُرُ وفون (اورناس على ش فتورة عدكا) حسلاصه يد يك مراب لذيذ بهي موكى اوركسي شمكى فامرى ياباطني تكليف بعي نيس ميني كاشراب في كرجعي حسب سابق موش كوش برقر ارد بـ كا-مخلص بندول کو جونعتیں کمیں گئ ان میں بزی بزی آئمیوں والی حسین وجمیل بیویاں بھی ہوں گئ وہ صفائی تنرائی میں الی ہول گی جیسے دنیا میں پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں جنہیں جانورائے پرول میں چھیا کرر کھتے ہیں جنت کی ان بواول کو جو بیض مکنون سے تثبیدی ہے بیتبیرصفائی اور گردوغباراورداغ دھے۔ے محفوظ رہنے میں ہالی عرب عورتول کوانڈول مع الشيدومية متصاور أنيس ميضات خدور كمت متح لبذا مورة رحلن من جو كَانَهُونَ الْيَاقُونَ وَالْهُرْمِيانَ فرمايا بداس كرمناني نہیں ہے۔اوربعض حضرات نے فر مایا ہے کمکن ہے کہ حود عین کے دیگ مختلف ہول سفید بھی ہول مرخ بھی ہول لیکن چونکدخالص سفیدرنگ (جوافدے کی طرح سے ہو)عورتوں میں مجبوب ومرغوب بین سمجھاجاتا اس لیے بعض دعزات نے فرمایا ب كداس رنگ مى زردى كى آميزش موكى سفيدى اورزردى الى كرايك خوشنا منظرد كيمينين آئ كار هندا مدارس مدا ذكره صماحب الرّوح والّذي سنح في قلِّي انه ليس من الضروري ان تكون البيضة بيضاء فقد رأينا بيضاً ذات الوان أحوى غير بياض وَلِيس فِي لفظ الأبة مايدُل على وجه الشبه ولقا كان في المجنة كل نعمة حسب رغبات اهلها يكون لو نهن احسن واجعل ايًّا ما كان. وَاللهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ بِالصَّواب. (بيتواس كا ظلاصه بروص المعانى في المعنى بي العرب المعانى في المعنى الله وهيت كريض ورئي المعانى في المعنى الله وهيت كريض ورئي المعانى بي والمعنى الله وهيت كريض ورئي المعانى بي المعنى الله والمعنى المعنى المعنى

قَافَبُلُ بِعُضُهُ مُعَلَى بِعُضِ يَتَكَاوُنَ قَالَ قَالِ قَالَ مِنْ الْ عَالَ الْ عَلَى الْ عَلَى الْ عَلَى ال عان على عاس من بر متو بور ايك دور عدال ري عدان على عايد يجاك باشريرا ايسان متا و يَقُولُ الْمِنْ لَكُ لَمِنَ الْمُصَدِّ قِيْنَ عَرَادُ الْمِنَا وَكُتَاتُورُا بِالْوَعِظَامًا عَ إِنَّالْهِ فِي يُعْوَى قَالَ اللهِ الْكُونُ وَقَالَ مَا لَا يَوْنَ الْمُعَلِي قَيْنَ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ايك جنتى اورايك دوزخى كامكالمه

قصصه بین: اہل جنت بنت کی فعنوں میں مشغول ہوں کے آسے ساستے تخنوں پر بیٹے ہوں گے آپس میں با تیں ہی ہوں گی دل گی کے طور چینا تھیٹی بھی ہوگی جیسا کہ سورۃ الطور میں بنت نُنونُون فیٹا کاٹا فرمایا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی یوں کے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ خود موس نہتا بچھے بھی سرزائش کرنا تھا اور قیاست پر ایمان لانے کو بیوتو ٹی سجستا تھا اور بھے سے کہنا تھا کیا تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور مردے زندہ ہوکر قبروں سے آخیں گئتو بھی بتا کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ٹی اور ہڈیاں ہوجا کی گو کیاز تده کر کے اضاعے جا کیں مجاورا ہے اپنے اعمال کی جزاد مزایا کی جوجز اسرا کی تھیں آو یہ بات نہیں آئی۔

ہات کرتے کرتے وہ فض کہے گا میں قوجنت میں آگیا اور میراوہ ساتھی جوجز اسرا کی تقد کین نہیں کرتا تھا اور مجھے

بھی اس ہے رو کما تھاوہ ووز خ میں چلا گیا آؤو را دوز خ میں جھا تک کر دیکھیں تو سمی اس کا کیا حال ہے؟ ہے بات کہہ کر

جب وہ فض دوز خ میں جھا کے گا تو اس ساتھی کو جوابیان ہے رو کما تھا اور خود کا فرتھا دوز خ کے در میان د کھے لے گا جب

وہ نظر آئے گا تو اس ہے کہا کہ تو نے اپنا انجام دکھ لیا تو تو بھے بھی ایمان لانے ہے رو کما تھا تر ب تھا کہ تو میر ابھی

ناس کھودیتا 'اگر میں تیری بات مان لیما تو آخ میں بھی دوز خ میں ہوتا 'اللہ تعالیٰ علی نے بھی پرفضل قرمایا کہ اس نے جھے

ایمان کی تو نیق دی اور کفر ہے بچایا اللہ کی تو فی اور فضل و کرم نہ ہوتا تو آخ میں بھی آئیس لوگوں میں ہوتا جو عذا ہے کے

لئے دوز خ میں حاضر کر دیئے گئے ۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیے نظر جائے گی اور جنتی آ دی کو اپنا دنیا والا ساتھی جو منکر بعث تھا کیے نظر آ
جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المحانی تکھتے ہیں کہ مکن ہے کہ اللہ تعالی شائہ اہل جنت کی نظر کو تیز
پیدا فرما دے اور انہیں الی قوت دے دے جس کے ذریعے جس کو چاہیں دکھے کیں۔ اور دومرا جواب یہ دیا ہے کہ جب جنتی
حضرات دوزخ میں نظر ڈ النا چاہیں محموظ تھے ہوں محمان سے دوزخ والوں کو دکھے لیس سے بیچواب پرانے زمانے کے
تیمرا جواب یہ دیا ہے کہ جنت میں چھ طاقے ہوں محمان سے دوزخ والوں کو دکھے لیس سے بیچواب پرانے زمانے کے
اعتبار سے ہیں اب قو دیکھنے سننے اور بات کرنے کے لئے ایسے سنے آلات نظروں کے ماسے آگے ہیں کہ احتمالات بعید و
تکا لئے کی ضرورت بی نہیں دہی۔ پہلا جواب احوالی حاضرہ کے متاسب ہے۔ وَیَنْحُلُقُ اللهُ مُنا یَشْآ ہُ۔

لیفنی مذافلیکنیک الله آن (ای جیسی کامیابی کے لئے عمل کرنے وانوں کوعمل کرنا جاہیے ) یعنی ایمان لا نمیں اور اعمال صالح کرتے رہیں۔

اَذَلِكَ حَيْرُ مُورِكُ المُرْسَكِيرَةُ الزَّقُومِ إِنَّاجَعَلَنْهَ افِتْنَةً لِلْظَلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا مُنْجَرَةٌ تَخْرَجُ كانيات كانتهار عديمتر عيازة م كادرف بينك بم في دوت كالمول كالفائدة عايام بالشرووايد درفت م فَ اصْلِ الْبَحِيْدِةِ طَلَعُهَا كَانَهُ رُدُوسُ الشَّيْطِينِ فَ وَالْهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَهَالُؤنَ مَا مِنْهَا الْبُعُونَ فَلَمْ النَّيْطِينِ فَا وَالْهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا الْبُعُونَ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتُوبًا مِن عَلَيْهَا لَكُوبًا مِن عَلَيْهَا لَكُوبًا مِن حَمِيثِهِ فَ ثُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُ وَلَالِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتُوبًا مِن حَمِيثِهِ فَ ثُمُ إِنَّ مَرْجِعَهُ وَلَالِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتُكُوبًا مِن حَمِيثِهِ فَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَكُوبًا مِن حَمِيثِهِ فَاللَّهُ وَلَيْهُ مُلِكُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُوبُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُلْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مُلِكُولًا اللَّهُ وَلَقُلْ الْمُلْكُولُولُ فَالْمُ لَكُولُولُ مِن عَلَيْهُ مِلْكُولُولُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَقُلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِدُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

## شجرةُ الزَّقُّومِ كَا تَذْكُرُهِ جِسِهِ اللَّهِ بَهُمْ كَعَا كَبِي كَ

سورة محد علا في خرمايا كدا كو خت كرم بانى بلايا جائ كار وَسُقُوانَا وَسُوَانَا وَسُوَانَا وَسُوَانَا وَسُوانَا جائ كاجوا كَيْ أَنْوَلَ وَكَانْ كرركود مِنْ كَا)

سورة واقعہ میں فرملیانہ ثُغَیَانَ مُنظِمُ اَلْطَالُونَ اَلْمُنَانِ اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ اَلْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ وہ کیا بی برامنظر ہوگا جب دوزخی اس درخت ہے کھا کی کے اور پھراوپر سے کھوٹیا ہوا پائی پٹیں کے اور دو بھی تھوڑا بہت جیس بلکہ پیا ہے اونٹوں کی طرح خوب زیادہ تئیں گے۔اعاف فا اللہ تعالیٰ من الزَّقُوم والعجمیم و مسائو انواع عذاب المجمعیہ

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله الله نظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ آگرز قوم کا ایک قطر وہمی دنیا میں زیکا دیا جائے تو وہ یقینا تمام دنیا والوں کی غذا کمی بگاڑ ڈالے اب بتا وَاس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی ۔ (الترغیب والتر ہیب جلد مص ۱۳۸۰ز ترزی وائن ماجہ وائن حہان)

مُعُنَّ اَنَّ مَرْجِعَهُمْ وَاللَّهِ الْبَيْدُو ( مُرا تكالونا دوز جُ بَل كَ طرف بوگا) زَقَ مَ كَمَانَ اورگرم بِالَى چِنْ كَ لِيَ جَس جَكَهُ عَلَى مَرْجِعَهُمْ وَرَحْ بَلَ مَنْ عَلَى مَرْجِعَهُمْ وَرَحْ بَلَ مَنْ عَلَى مَرْجِعَ وَوَرْحُ بَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ الللللْمُولِلَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ ال

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے طالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے ( یعنی موت کے بعد دوز خ میں داخل ہوکر اہل کفر بطور سز اکے زقوم کا درخت کھائیں مے وہاں اسے کھانا پڑے گا اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو غمال بنانے ملکے جوان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سب بن کمیا کہ دواکی خبر پرایمان لاتے ہیں بااٹکاری ہوتے ہیں)

مادب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کافروں نے جب یہ بات ٹی تو کہنے گئے کتمہارے بیان کے مطابق تو دوزخ میں آگے۔ بی آگے ہوئے اس کے دوخت کی بات ٹی تو خداق بناتے ہوئے کہنے آگے۔ بی آگے ہوئے کہنے لگا کہ ہم تو بہ جانتے ہیں کہ ذقوم مجرد اور مسکد کا تام ہے وہاں جا کر بھی تو ہمارے مزے ہوں گے۔ بیات اس نے اپنے اپنی بیاس سے بنائی عربی لفت میں ذقوم کا ترجمہ مجرد اور مسکر نہیں ہے اور بیات کہ آگ میں درخت کیے زندہ رہے گا؟ بیاسی بیرتو فی کا بیول ہے آگ میں درخت کیے زندہ رہے گا؟ بیاسی بیرتو فی کا بیول ہے آگ میں ذندہ اور ہرا بحرار کھ مکتا ہے۔

اہل جہتم آبا و اجدا و کی تقلید کر کے گمراہ ہوئے ۔ اِنگوالغوّا اِنگیم مُفضاً آین فَتُوعَی اُنٹھ مُرَائِونَ عِن یہ لوگ جنہوں نے تفرافتیار کر دکھا ہے اور آخرت کے عذاب کے سخق ہور ہے ہیں انہوں نے اپنے ہاپ داووں کو گمراہ پایا چرغور ڈکٹر کئے بغیراور میں اور باطل میں امتیاز کئے بغیرانہی کے قدم بہندم تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں ''گمراہوں کی تقلید نے آنہیں پر یادکیا۔

وَلَقَدُ صَٰلَ قَبُلُهُمُ الْكُورُ الْآوَلِيْنَ (اوربیہ بات واقعی ہے کدان موجودہ طالموں یعنی کا فروں سے پہلے گذشته امتوں میں سے اکثر لوگ کمراہ ہو بچے میں ) وَلَقَدُ الْسَلَمُنَا فِيْرَامُ الْمُنْوَرِيْنَ (اوربیہ بات بھی واقعی بی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بسیجے بتھے ) لیعنی حضرات انہیا ہے کرام بلیم الفتلا قا والسّلا محق کی دعوت کیکر پہنچا اور آئیس بتایا کدا کر باطل میں گے رہو گئے حق قبول نہ کرو کے قوتم اور ارانجام ہوگا کیکن وہ لوگ نہ مانے وئیا میں بھی ان پر عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے عذاب ہے۔ وَانْتَظُرُ کِیْفُدُ کُانَ عَادِیمَ اللّٰ اللّٰهُ وَرِینَ (سود کھ لیجنے جن لوگوں کو ڈرایا گیاان کا کیا انجام ہوا؟)

<u>الآیم</u> کا الله المنفلیکی آن همرانله که وه بندی جنهیں الله نے متحب فرمالیا ) وه برانی ہے بھی محفوظ رہے اوران کا انجام بھی احصابوا۔

وَلَقَالُ نَا لَاسَانُوحُ فَلَنِعْمَ الْعَجِيبُونَ وَبَعَيْنَا أُو وَالْعَلَىٰ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ وَجَعَلْنَا ورياحه أَى جَمَدُوح فِي إِلَيْ الْعَرِيدِ وَمِن الْمَارِيْنَ وَالْمَالِينَ عَلَيْهِ وَمِي الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَالْمَالِورِينَ فَالْمِلُومِ فِي الْعَلَمِينَ وَإِنَّا كَذَلِكَ وَلَيْ الْمُؤْمِدِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُولِينَ فَالْمُؤْمِدِينَ فَالْمُولِينَ وَإِلَا الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُولِينَ وَإِلَا الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِدِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مخلصین کوابیا ای بدله دیا کرتے ہیں۔ بلاشیدہ اناری و من بندواں میں ہیں۔ پھر بمے نے دوسر کے لوگوں کوغرق کروہا۔

حضرت نوًح علیه التلام کا دُعا کرنا اوران کی قوم کاملاک ہونا اوران کی ذرّیّت کا نجات یا نا

قسف معمود : حضرت فوج عليه العسلاة والسلام الني قوم من ساڑھ نوسو برس رہے آئيس سمجھ آيا تو حدي دعوت دی کہ غير اللہ کی پرشش چيوڑ نے کی تلفین کی سکن ان لوگوں نے نہ مانا بس تھوڑ ہے ہی آ دی مسلمان ہوئے۔ اہل ایمان کی مختصر تعداد کے علاوہ جو دوسر ہے لوگ تھے وہ ضد پر اڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آکر ان کے لئے بدوعا کر دی ۔ فَاتَلَا مُنْ کَالَا اللّٰهِ مِنْ دَیّالاً ﴿ کَهُ اللّٰهِ مِنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ مَنْ مَنَالاً ﴿ کَهُ اللّٰهُ مِنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ کَالْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَنَجَيْنَا أُوْ اَهُ لَا فَالَا فِينَ الْكُرُفِ الْعَظِيمِ (ہم نے نوح کوان کے گھروالوں کو ہوئے مے سے بعنی ڈو ہے کی مصیبت سے نجات دے دی) وَجَعَلْنَا کُرُوْتِیکَا الْمُوْفِیْنَ الْمُوْتِیکَا الْمُوْتِیکَا الْمُوْتِیکَا الْمُوْتِیکَا الْمُوْتِیکَا الْمُوْتِیکَا الْمُوتِیکَی الْمُوتِیکَی اللّهُ تعلیٰ نُوْتِ فِی الْمُوْتِیکَا اللّهُ تعلیٰ نُوتِ الْمُعْتِینِی (اور بعد کے آئے والوں میں اسکے ہم نے میہ بات رہنے دی کہ نوح پرسلام ہو جہانوں میں اللّهُ تعالیٰ تعالیٰ اللّهُ تعالیٰ اللّهُ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللّهُ تعالیٰ تعال

کرنے والے ہیں (لیعنی ان کی وعاقبول فرمائی)

مورة الصدّ

بعد جوانبیائے کرام علیم اصلاق والسلام تشریف لائے اوران کی اسٹیں وجود ش آئی سب نے ان پرسلام بھیجا' اور سلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ توح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی ہو۔

پر فرمایا: اِلْأَكُذُنِاكُ تَغَیْرِی الْمُعْسِینَیْنَ (ہم احسان وانوں کواس طرح بدلد دیا کرتے ہیں) کسی کام کواچھی طرح انجام دینے کوا حسان کہا جاتا ہے۔ نیت کو درست کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنا اس کی ہوی اہمیت ہے اس لئے ترجمہ میں الْمُحْسِینِیْن کاتِرجمہ مُنْحِلِعِیْن کیا گیاہے۔

کیا طوفان نوح سارے عالم کومحیط تھا؟ حضرت نوح علیدالسلام کوآ دم نانی کہا جاتا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ ان کے بعد دنیا میں جوآ بادی ہوئی وہ سب ان ہی کی اولا دے ہے قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّیْتُنَا فَعُمُ الْبُلْوِیْنَ ہے بھی بھی مناور ہوتا ہے کیونکہ بیالغاظ حصر پر دلالت کرتے ہیں۔

اگرطوفان پورے عالم میں آیا یواورز مین پرجتی ہی آبادیاں تھیں ان سب کوغرق کردیا گیا ہوتو پھر پی تعین ہوجا تا ہے کہ حضرت نوح علیدانسلام کی اولا وہ کے۔ آبادیاں کوئی کیکن اس میں بیاشکال باتی روجا تا ہے کہ حضرت نوح علیدانسلام کے ساتھ جن اہلی ایمان نے نجات پائی تھی کیا ان کی سلین نہیں چلیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعائی نے تکھا ہے ۔ وقد دروی اقدہ صات کیل میں فی السفینة ولم بعقبوا عقباً بافیاً غیر الثلث سام و حام ویافٹ و از واجھم فیانھ میں بقوا متناصلین الی یوم القیامة (روایت ہے کہ کہ تتی میں جو تق سب مرکع ہوائے حام سام یافٹ اوران کی بیویوں کے اورکوئی تیں بچا۔ قیامت تک انہوں کی نسل چاتی رہے گی) یعنی مضرب نوح علیدالسلام کے ساتھ جولوگ کشتی میں تنے وہ لوگ فرق ہونے سے نجات یا کرکشتی ہے از کراچی اپنی اجل کے مطابق مرکھے اور آپ میں ہے کئی کی نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیدالسلام اور ان کے بیٹے سام حام اور یافٹ اور ان کی بیویاں باتی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گے۔' صاحب روح المعانی نے لکھ تو ایا لیکن سندیش نیس کی اور سیمی نہیں بتایا کہ یہ س کا قول ہے۔

عام طور پر جوبیہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام عی کی اولا دے آھے نسل چکی اس کے مقابل و مراقول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دیے علاوہ دوسری نسلیں بھی و نیا ہیں چکی رہی جیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا قول اس پر بنی ہے کہ طوفان نوح (علیہ السلام) عام نہیں تھا ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوة والسلام کی بعث تمام اقوام کے لئے عام نہیں تھی کیونکہ بیرمرف خاتم الانبیا و علیہ کی خصوصیت ہے جب ان کی بعث عام نہیں تھی تو جو لوگ ان کے خطرت نوح علیہ الصلوة والسلام کی بحث تمام اقوام کے لئے عام نہیں تھی کیونکہ بیرم فی اوروہ می لوگ ان کہ بوئے ۔ اس پر لوگ ان کے خطرت نوح علیہ السلام تھی کو دریت کو باتی رکھا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام تی کی ذریت کو باتی رکھا اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ بیر حکرت والوں ہے متعلق ہے مطلب بیہ ہے کہ جونوگ شتی ہیں سوار تھے ان جس سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دے نسل جلی باتی و نیا جوا بی جگ آ بادتھی اس جس الدوران کی نسلوں کا تذکرہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دے نسل جلی باتی و نیا جوا بی جگ آ بادتھی اس جس الدوران کی نسلوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ والم تعالی اعلی مالصواب (داجع روح المعانی جسم عصرہ م

وقد وقع فى قلبى بقضل الله تعالى وكرمة انه يمكن ان يقال ان الارض لم تكن معمورة بهنى ادم وما كانت اقطارها كلها يعيش فيها الانسان وكان عمر انها فى مناطق محدودة ولم تكن آلا امة واحدة لعدم الامتداد الطويل من عهد ادم عليه السلام مكان جميع النّاس مخاطبين له فلما انكروا أغُرِقُوا وهذا الاينا فى كون بعثة النّبى صلى الله تعالى عليه وسلم عامة لانها عمت لجميع افراد البشر ولسائر الاقوام ولحميع الامكنة والازمنة. والله تعالى عليه وسلم عامة لانها عمت لجميع افراد البشر ولسائر الاقوام ولحميع الامكنة والازمنة. والله تعالى اعلم بالصواب (الشّعالى فضل دركرم مع مراح ل شيريات آكى عدود به كدين كها باسكا م كان وقت يورى ذين شرائهان آباديس شي فقط محدوطاقول من آبادى تمى ده محدود آبادى كوياب ايك عى امت تمى كونك حضرت أدم عليه الملام كوك له لها عرمتين گذرا تما، لإذا الى وقت كسب لوگ مخترت في طيرالسلام كى دعوت كاظب شير جب انهول نها تكاركيا توسب غرق ك محد اورية وجيد صوطائعة كى معرى بعث منافى تين معرى بعث الك دزمانول كوعام مها عوى بعث منافى تبين مهم كونك منافى تين المات تمام انسانى افرادا توام اورتمام مما لك دزمانول كوعام مها)

وَانَ مِنْ شِيعَتِهِ لِأَبْرِهِ مِنْ الْمَدِيمِ الْمُرْهِ مِنْ الْمُدِيمِ الْمُرْفِيمِ الْمُرْفِيمِ الْمُرْفِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

## فَقَالَ ٱلَا تَأْكُلُونَ فَمَا لَكُمْ لِا تَعْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَعِينِ فَأَقَبُلُو اللّ

سوكها كياتم كهاتے بيس بورتم كوكيا بواتم بولتے بيس - مجرأن رقوت كے ساتھ متبد بوكر مارنے ليك سوده لوگ أن كے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ التَعَبُّدُ وَنَ مَا تَنْعِتُونَ فَوَاللَّهُ عَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَالْوَالبُوْ إِلَهُ بُنْيَاكا

انبول نے کہا کیاتم اس چزی ہوجا کرتے ہو جے خواتر اٹنے ہو اور اللہ نے تہیں پیدافر ملا ہے اور کو گئی جنہیں تم بناتے ہو کہتے گئے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ

ۼَٱلْقُوْهُ فِي ٱلْجَدِيْدِ ۗ فَٱرَادُوْارِبِهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ۞

مجرأ عدداً في جوفية ك عرز اللهود موانيون ن ك ما تقريار تاذكر خالد الدوكياسوام في الوكول كونياد ميضوها مالديا

حضرت ابراہیم علیہ السّلام کااپی قوم کوتو حید کی دعوت دینااور بنوں کوتو ڑ دینا پھر آ گ میں ڈالا جانااور سیح سالم محفوظ رہ جانا

فصصیر: بہال سے معزت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کا تذکر وشروع ہور ہائے ارشاد فر مایا کر معزت نوح علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں میں معزت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔

ا تباع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا تک احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ تالع ہونے کا مطلب میہ کہ جس طرح حضرت نوح علیدالسلام نے دعوت کے کام میں بہت بحث کی اور تکلیفیں برداشت کیس اس طرح حضرت ابراہیم علیدالسلام نے بھی جم کر دعوت کا کام کیا اور بوی بوی مشقتیں برداشت کیس حتی کہ آعے میں ڈالے سمے۔

الخبیار و المار کے معنی میں ہے مطلب یہ المار کی اسلیم کی اسلیم کی اسلیم سالم کے معنی میں ہے مطلب یہ الحدید کی اللہ میں ماضر ہوئے کہ عقا کد بالکل میچ تھے نیت خالص تھی مفات قبید مثلاً حمد کھوٹ کیٹ سے خالی تھے۔ اس کے بعد مفرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تفتگو کا تذکرہ فرمایا جوان کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی۔ معنرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی پرسٹش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ جم بنوں کو ہو جے ہیں کماؤکر فی سورة الشحراء۔

حضرت ابرا ہم علیہ السلام نے فرمایا کیاتم اللہ کوچھوڑ کرجھوٹ موٹ کے معبودوں کوچاہتے ہو؟ فی اُفائد کھی ہوکیت العلیہ بنتی سورب العالمین کے بارے بین مبادات تو کرتے ہولیکن سورب العالمین کے بارے بین تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہوگئی ساتھ ہی انگر ہے۔ ساتھ ہی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہی انگر ہے ہو۔

صاحب روح المعانى نے اس كا ايك يدمطلب كلمائي كرتبهاراالله تعالى كے بارے يس كيا خيال ب كيا وہ تمهارى اس جرائت برغذاب ندوے كا كرتم نے جھولے معبود بنالئے اور تمہيں بحد بھى فرزيس ہے۔

حضرت ابرا أيم عليه السلام كي قوم بت يرست تحى اوربت برست اقوام كي طرح ميلي لكات عن أيك مرتبة قوم اين

بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر میلے بھی شریک ہونے کے لئے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا کہ تم بھی چلو جونکہ یہ لوگ ستاروں کی تا جیرات کے قائل تھے اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا چیٹرانے اوران کے چیچھے ان کے بتوں کی تو زیجو گی تیزر ہونے والا ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں وولوگ آ بکو چیوڑ کر چلے گئے آ ب نے ان کے چیچے بت خانہ کارخ کیا اور وہاں جا کراول تو ان بتوں کی فداق بنائی جاؤں وولوگ آ بکو چیوڑ کر جلے گئے آ ب نے ان کے چیچے بت خانہ کارخ کیا اور وہاں جا کراول تو ان بتوں کی فداق بنائی اور فرمایا کہ بات ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھی مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پر دکھ کر گئے تھے تا کہ واپس ہو کر کھا تیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بیجی کہا کیابات ہے تم بولئے تیسی؟ بت تو بت بیسی کہا جواب دیے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کلہا ڈالے کر بلی پڑے اور مار مار کران کا تیہ پانچہ کہ کیا اور دومرے یہ کہ بولئے اسلام مار بجائی۔
دیا اور تو ور کر رکھ دیا۔ اس بیس جو لفظ اسلام مار بجائی۔

جب و ولوگ سیلہ ہے واپس ہوئے اور بتوں کواس حال میں پایا کہ ان کے گئرے گئرے کردیے ہے ہیں تو اول تو

آپس میں پوچھنے گئے کہ یہ س نے کیا ہے؟ پھر کہنے گئے کہ ہاں وہ ایک نو جوان جے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ایک دن کہ درہا
تھا کہ میں ایک دن ان کے بارے میں ایک تدبیر نکالوں گا 'بونہ ہواہیا کام کرنے والا ابراہیم تن ہوگا' کہنے گئے اسے بلاؤ
سب لوگوں کے سامنے بات ہوگئی اس مشورے کے بعد جلدی جلای حضرت ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور
آپ سے دریافت کیا کیاتم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہے کام ان کے بوے نے کیا ہے انہی سے بو جھالو
آگر یہ بولنے ہیں؟ کہنے گئے تم جانے ہو یہ تو ہو لئے نہیں ہیں! فرمایا تو کیاتم اللہ کو چھوڑ کران چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو اگر یہ جو جو کہ سبہیں بچھی نفع اور ضررتیس پہنچا سکے 'تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پڑیں حال اور جواب مورۃ الا نہیا ویلی کو جا کرتے ہو جو کہ سبہیں بچھی نفع اور ضررتیس پہنچا سکے 'تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پڑیں حال اور جواب مورۃ الا نہیا ویلی نکور ہے۔

یہاں سورۃ الفقت میں فرمایا ہے قال آنتھ بیٹ ڈون کا تھنگڑ کو کا تھیلوں اور حال یہ ہے کہ اللہ نے تم ہو جنہیں خود میں تراش کر اور کاٹ جھانٹ کرکے بنا لیتے ہو والنائے تھیلی تھی گئی اور حال ہے ہے کہ اللہ نے تم ہو بہیں کھی پیدا کیا اور حول کو تم بنا تے ہوائیس بھی بیدا کیا اور حول کو تم بنا تے ہوائیس بھی اس کے بیدا فرمایا ہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کادلیل سے تو جواب نددے سکے البتہ آ ٹیل بھی میہ طے کیا کہ ان کے لئے ایک مکان بناؤلینی ایک جارد بواری تیار کرو' چراس میں بہت زیادہ آگ جلاؤاوراس فخص کواس آگ میں ڈال دو۔

چنانچرانہوں نے ایک بڑی جگہ بنائی اوراس ہیں توب آگ جلائی بحر مجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ جل کی اس آگ جل کی اس آگ جل کی اس آگ جل کی اس آگ جا گئی ہوجا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کو کی تکلیف نہ پہنچ چنانچہ آگ اللہ کے تکم سے شعندی ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال ہمی بیکا نہ ہوا اب تو وشمنوں نے منہ کی کھائی سب جران رہ سے اس کو کو رہایا کی گئی گئی گئی گئی گئی ہوگئی ہوئی سوہم نے ان اس کے اس کو نم کا بیا ہوئے گئی ہوگئی ہوئی ہوئی ہے ۔ اس کو نم کا اس ہوئی کو کہ اس کے دان لوگوں کو نمجا کہ اور سب نے نیچا و یکھا۔۔

اس قصد کی تفصیل سورۃ الانبیاء (رکوع م) میں بھی گذریکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائِنٹی مشیقیم غربایا تقالی کے بارے میں بھی وہاں ضروری بحث لکیودی گئی مطالعہ کرلیا جائے۔

بہال بد بات قابل ذکر ہے كرحضرت ابراتيم عليه السلام في جوستاروں كى طرف د كيوكرا يُل تو مكوجواب ويا كديس

یار ہونے والا ہوں تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا اور کیا ستاروں ہے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی تعلق ہے؟ پہلی بات کا جواب او پر گذر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کو بائے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے حالات کا ستاروں سے تعلق ہے اس لئے ستاروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلا کر دیا اور خود و ہیں رہ گئے۔ اب رہا دہرا سوال تو اس کے بارے شرعاً ندموم ہے خواہ اس موال تو اس کے بارے شرعاً ندموم ہے خواہ اس موال تو اس کے بارے شرعاً خدموم ہے خواہ اس موال تو اس کے بارے شرعاً خدموم ہے خواہ اس موال تو اس کے بارے شرعاً خدموم ہے کہ اور کی سعاوت اور موست جی گوہوت عدم ندموم ہوت ہے اور اس کے قواعد کسی دلیل تھے کی طرف متحدثون اور پھر مفاسد کمیٹر واس پر خواہ تو ہوں کے بیا مقاسد کمیٹر واس پر مرتب ہوتے ہیں اعتقاد تھے اور شرک مرتب کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم نا فعہ و غیرہ ذرک سے اصل یہ ہے کہ تیم مرتب ہوتے ہیں اعتقاد تھے اور شرک مرتب کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم نا فعہ و غیرہ ذرک سے اصل یہ ہے کہ تیم مرتب ہوتے ہیں اعتقاد تھی اور شرک مرتب کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک ملیمان

وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهُ بِين ۞ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الطَّيلِينَ۞ فَيُكَرِّنِكُ ادرابرا ایم نے کہا کہ بلاشریش اسینے دب کی طرف جانوالا ہول وہ مقریب جمعید اوراد سے گا۔ سرمیر سندب بھیے نیک فرزیم عطافر یا سوہم۔ بِعُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَتَا بَكُمُ مُعَدُ السَّعَى قَالَ يَبُنَى إِنَّ أَرَى فِي الْمِنَامِ إِنَّ أَذْ بَعُكَ فَانظُرُ أنين المهدائية كالمبارسة والبروالك كالركاميني كدادام كراته يطنيكر في الأاريم في الكديم مهوف في برين بين المياسي والمعالين مَا ذَا تَرَىٰ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَيْعِدُ فِي إِنْ شَآمَ اللَّهُ مِنَ الطَّيرِيْنَ فَكِيّاً ۔ تجھنڈ کا کٹاہول موق توکر لے تیز کا کیا کہ ہے جا ہے تھے کہا کہ سالیان آپ کو تھی ہوا ہاں جمل کہ بھٹا کٹا باشا آپ جمعے میون عمل سے یا کمیں مگر سووب الْمُلَكَا وَتَلَاهُ الْمُجَدِينَ فَوَالْدَيْنَاهُ أَنْ يَالِبْلِهِينَهُ فَكَالُ صَمَّدَةُ عَالِيَّوْمَ أَكَالُلِكَ دونول نے محم کومان لیاادرابراہیم نے بیٹے کوکردٹ کے تل النادیا۔ادراہم نے ؟ دازدی کدا۔عابراہیم تم نے خواب کو یک کرد کھایا۔ بلاشیہ ہ ان کوابیان بدارد یا کرتے ہیں۔ باشہر یکھلا مواستحان ہے ہورہم نے ایک بڑاؤ بھاس کے فوض وسعہ یا اور بعد کیا نے والوں شی ن کے گئے ہے بات رہنے دی کہ سملام ہو آبراہیم ہر۔ ہم اس طرح تحقیسین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیک وہ امارے لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَثَكُرْنَهُ بِإِسْحَقَ تَهِيَّا مِنَ الصَّلِعِينَ ﴿ وَلَرَكْنَا عَلَيْهِ وَ وش بندول عمل سے مصلور م فرائنس الحق كى بينارت وكى كدو تى مول محصالين عمل سے مول محد اور مرف ايراييم براور الحق برير كمت وك نُ ذُرِيَتِهِمَا عُرِنُ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينُ فَ

ادمان کی ٹس میں سے اعتصادک بیر بادرا ہے اوک بھی ہیں بیوسر بھائے بھی پر تھم کرنے والے ہیں۔

## حضرت ابراجیم الطینی کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذرج کرنے کا حکم ملنااور فر مانبر داری میں کا میاب ہونا

قف مدین : حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بالل کے قریب تعاانہوں نے وہاں کے مشرکین کوشرک سے باز آنے اور خالق کا کتات وحدہ لاشریک کی عباوت کی دعوت دی میلوگ شرک سے باز ندآئے آپ نے بجرت کا اعلان کردیا اور فر مایا کہ میں اپنے رہ کی طرف جاتا ہوں لینی کسی الی جگہ جاکر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رہ سے احکام اواکرسکوں اور ورسروں کو بھی راہ تن وکھا سکوں میرار ب بری رہبری فرمائے گا اور مجھے اسی جگہ پہنچادے گا جہاں رہنے ہاں کی رضا مندی حاصل ہوگی چنا نچے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو جمرت کر سملے اور وہاں جاکر آباد ہو مکئے معفرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے دونوں نے سرز میں شام کے لئے جمرت کی اور فلسطین کے علاقے میں جاکر آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تو سنری میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری ہوئی ایک باوشاہ نے چین کر دی تھیں جن کا نام ہاجڑہ تھا' جس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑوا کر بلایا تھاای نے حضرت ہاجرہ کو بطور خاد مدآ پ کی خدمت میں چین کر دیا تھا ( جس کا قصد سورہ الانبیاء میں گذر چکا ہے ) حضرت سارہ ابلی علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہاجڑہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعائی کہ جھے ایک ایسافرزندعطافر مائے جوسافھین میں سے ہو۔

پتانچہ اللہ تعالی نے بیٹا عطافر مایا۔ مغسر ابن کیٹر کھتے ہیں کہ سب علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسلام نے مزاد ہیں۔ حضرت اسائیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیس اوران کی والدہ کواللہ کے تم سے کہ معظمہ کی سرز ہین ہیں چھوڑ دیا اس وقت کہ معظمہ چیئے میں میدان تھا کعبر شریف کی عمارت بھی موجود دیتھی اللہ کریم نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ پیدا فرماد یا چرتی ہم کا قبیلہ بھی وہاں آ کرآ باد ہوگیا معظم تا اللہ المنظم اللہ اللہ تعالی اللہ کی جانب سے ہوتا تھا ایک بات اللہ تعالی کی جانب سے تھم دیتے جانے کہ معظمہ جانے کہ مرتبہ تھی اس کے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذراع کر دیے جانے کے مشراوف تھی جانب سے ہوتا تھا ایک بات اللہ تعالی کی جانب سے تھم دیتے جانے کے مشراوف تھی جانب سے تم وائے تھی اس کہ خواج ہوتا تھا ایک بات اللہ تعالی کی جانب سے تھم دیتے جانے کے مشراوف تھی جانے انہ واللہ تعالی میار نے انہوں نے اپنے بینے سے بین کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تھا دی کہا کہ جو تھم ہوا ہے اس پر ممللہ کی جوائے اللہ تعالی میں کہا کہ تھی ہوتا تھا ایک آپ کو جو تھم ہوا ہے اس پر مللہ کی تھی ہوتا تھا ایک تھا تھا کہ میں گھی ہوا ہواں آپ کو جو تھم ہوا ہے اس پر مللہ کی کہ تھیں تھیں کے کہا کہ تھی ہوتا تھا تھیں کہ کہ تھیں تھیں کہ کہ تھیں کی کہ تھی ہوتا تھا تھیں کہ کہ تھی ہوتا تھا تھا تھیں کہ کہ تھیں کہ تھی تھی تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی اس کے دور تھی تھی کہ تھیں کہ تھی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھی تھیں تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھیں کے تھی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کے تھی تھیں کہ تھی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھیں کہ تھی تھیں کہ تھی تھیں کے تھی تھیں کہ تھی تھیں کے تھی تھیں کہ تھیں کہ تھیں کے تھیں کے تھی تھیں کے تھی تھیں کے تھی تھیں کے تھی تھیں کہ تھیں کی تھی تھی تھی تھی تھیں

چنانچ دھنرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بینے دھنرت اساعیل علیہ السلام کو مکہ تکر مدے کیکر چلے اور منی بیس جا کر ذرج کرنے کی نبیت سے ایک چھری ساتھ کی (منی مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان بہت کمبامیدان ہے) جب منی میں داغل ہوئے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا' دھنرت ابراہیم علیہ السلام کو چند چلا تو اللہ اکبر کہدکر سات کنکریاں ماریں جس کی وجہ سے وہ زمین میں وہنس گیا' دونوں باپ جئے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کوچھوڑ دیا' بھر قریب آگر ورغلانے لگا حضرت ایرا تیم علیہ السلام نے بھرائندا کبرکہ کرسات کنگریاں ماردیں وہ پھرز مین میں وہنس گیا' بیدونوں آگے بڑھے تو پھرز مین نے اس کوچھوڑ دیا' پھر قریب آگر ورغلانے لگا حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے بھرائندا کبر کھیکر اُسے سمات کنگریاں ماریں' پھروہ زمین میں وہنس گیا اور اس کے بعد آگے ہڑھ کر حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چیٹانی کے مل زمین برلٹادیا۔

وَكُوْدُونِهُ أَنْ يَوْالْوُهِ فِي فَيْ الْمُونِي الْمُعَالِينَ اللّهُ اللّهُ

اِنَ هٰذَا اَنْهُوَ الْبُلِوَ الْمُوسِينَ ( بلاشبه يه کلا احتان ب ) و کُونَدُینا کُهر فی بی مخطیعی ( اور ہم نے اس کے بدله ایک برا و بید دے دیا ) یعنی ابرا ہیم علیدالسلام کے فرزند کو و نئے ہونے ہے بیچالیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے مگلے پر چھری کیمیردی کیکن گلانہ کٹا مشہور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے مگلے کو تا ہے کا بناویا جس پر چھری نے کچھ کام ندویا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک برواذ بیج بھیجے دیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عندے مروی ہے کہ بیذ ہے ایک مینڈ ھاتھا جو جنت ہے لایا کیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ اس مینڈ ھے کو حضرت جرئیل علیہ السلام کیکرآئے تھے۔ وَتَوَ حُکنا عَلَیْهِ فِی اَلَاْ جو بُنَ سَلَمْ عَلَیْ اِبُوَاهِیْمَ مِی ہے کہ اس مینڈ ھے کو حضرت جرئیل علیہ السلام کیکرآئے تھے۔ وَتَو حُکنا عَلَیْهِ فِی اَلَاْ جو بُنَ سَلَمْ عَلَیٰ اِبُوَاهِیْمَ (اور ہم نے بعد کے آغوالی تھی ابرائی کیا کہ اللہ کی اللہ میں ابرائی کہ اپنے بعد کے آغوالی تمام امتوں میں ان کا اور الحق قربانی کا تذکرہ ہا اور اللہ ایک ان کی اسلام بھیجے رہے ہیں جب ان کا نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور امت محد یہ کوان سے خاص تعلق ہے انکی شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں اور تماز میں جو درو دارا آئی پڑھا جاتا ہے وہ تو تمازیوں کو یاوہ تی ہا نہوں شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں اور تماز میں جو درو دارا آئی پڑھا جاتا ہے وہ تو تمازیوں کو یاوہ تی ہا نہوں نے دعا بھی کی تھی: وَاجْعَلُ لِی لِسَانَ صِدْقِ فِی اللّه بحوری نے اور برابران کے لئے سلام کی دعا المی ایمان کی ذباتوں سے نکلتی ہے۔ اِنْدُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُو مِنِیْنَ (بلاشہوہ حاری ہادی ہادی ہیں ہیں)

نیک نیکی برتواب : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بوی قربانی دی اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئے اسے خوش سے منظور کرلیا اللہ تعالی شاخ نے حفاظت فرمائی اور سمج سالم آگ سے باہر آگئے ہجر جب بجرت قرما کرشام آگئے اور مکہ منظمہ میں اپنی بیوی اور ایک بیچو کو آباد کر دیا ۔ ( یعنی اپنی اور کہ منظمہ میں اپنی بیوی اور ایک بیچو کو آباد کر دیا ۔ ( یعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں جھوڑی ) اللہ تعالی نے بہاں بھی مدو فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچالیا اور اس کی جگہ ایک مینٹر ھاتھ بچر یا راس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی حق بی نیت سے اور سے ول سے سی ممل کا اراد و کر سے اور پھروہ کام نہ ہو سکے تب بھی اسکا تو اب بی جاتا ہے۔

مدیث شریف میں وارد ہے کہ جو محص حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھر سے ) نکل گیا پھر راستہ میں مرگیا تو اُس کے لئے اللہ تعالی جل شاعہ مجاہداور صابح اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دےگا۔ (مفکل قالمصابح ص۲۲۳)

صدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو محض تبجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سوگیا اور پھر آ کھے نہ کھل کی تو اس کو تبجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ (المتو غیب و المتر هیب ص ۹۰۹)

اُمّتِ جُمِدٌ مید کے لئے قربانی کا تھکم: معنرت ابرائیم اورا سائیل علیماالسلام کے واقعہ ہے قربانی کی ابتدا معلوم ہوئی اور جج کے موقع پر منی میں جو کنریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتداء بھی ای واقعہ ہے ہے۔ انہی تمن جگہوں ہیں کنریاں مار جے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا تھکہ کی نشائعہ ی کے لئے پھر کے مینار بناویے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے انٹہ جارک و تعالی کی رضا کے لئے ان جگہوں میں جج کے موقع پر کنگریاں مار نا اور جانوروں کی قربانی کرنا عباوت میں شار ہو گیا ہے جہانچ اسپ محمد یہ کے لئے بھی قربانی شروع ہوگئی صاحب حیثیت برقربانی واجب ہے اور اگر کسی کی اتی حیثیت نہ ہو اور قربانی کروے تب بھی تو اب عظیم کا سختی ہوگا۔

حضرت ابو ہر رہورضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضورا قدس عَلِی ہے ارشاد فرمایا مَسنُ وَجَسدَ مِسعَةَ لِلاَنْ يُصَّدِحَى فَلَمْ يُصَّحَ فَلا يَحْصُو مُصَلَّامًا (الترغیب والترحیب ج مص ۱۰۳) بعنی جوشص وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی ندکرے وہ جماری عیدگاہ میں ندآئے۔

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضورا قدس علیقے نے مدینه منورہ عمل دی سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ (مشکوۃ)

ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تا کید معلوم ہوئی حضورا قدس مطابقہ کے پابندی سے قربانی کرنے اوراس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ نصاب برقربانی واجب ہے (واجب کا ورجہ فرض کے قریب ہے بلکھل میں فرض کے برابر ہے )صاحب نصاب کون ہے؟ اسکو بجھتے کے لئے تنب فقد کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آفریں سے سپر وکرنا ہے اس لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی مختص قربانی کی قیمت صدقہ کردیے یااس کی جگہ غلہ یا کیڑا اتنا جوں کودے دے تواس سے تھم کی قبیل ند ہوگی اور ترکیہ قربانی کا گناہ ہوگا اور ہربال کے بدلہ کی لینے کی جوسعادت تھی اس سے تحرومی ہوگا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی سے حابہ نے ہوچھا کہ یارسول الله بیقریا نیال کیا بیں؟ فرمایا بیتمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے بھرسوال کیا گیا کہ یا رسول الله ہمارے کئے قربانی میں کیا تو اب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نکی ہے صحابہ نے بھر پوچھا کہ یارسول اللہ اون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا (اگر قربانی کے طور پراہا جانور ذرج کیا جو اُون والا ہومثلاً دُنبہ ہوتو) اس کے ہربال کے بدلہ میں ایک نکی ملے گی۔ (رواہ احمد این ماجہ) حعرت عائشرض الشعنها مدوایت می کدرسول الشعالیة نظر مایا کدیوم افخر (ذی الحجدی دسوی تاریخ کے دن ) کمی خص نے کوئی عمل السانیس کیا جواللہ کے زدی کی تربانی کا خون بہانے سے زیادہ مجبوب جواورارشاو قربایا کد بلاشیہ قیاست کے دن قربانی کرنے واللہ تربائی کے جانور کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کرآ ہے گا مزید فربایا کہ قربانی کا خون زمین پرگر نے سے پہلے اللہ تعالی کے زدیکہ مقبولیت کا درجہ پالیتا ہے البندائم خوش ولی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ (دواہ ابن ماجہ والمتو مذی واللہ حسن غریب والمحاکم وقال صحیح الاسناد فی التوغیب ص ۱۳۰ ایک)

حضرت ابوسعد رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے خضرت فاطمہ ہے فرمایا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائد کی فرمانی کے عرض کیا یا کھڑی ہو جائد کی فرمانی کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کے نواد مسلمانوں کے لئے ہے۔ رسول اللہ علیہ کے نواد ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ علیہ کے نواد مالی کہ ہے تواب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ علیہ کے نواد مالی کہ ہے تواب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ المیز اروابو بیٹن عبان فی کماب الفتی ایو غیرہ کمانی الترغیب مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ المیز اروابو بیٹن عبان فی کماب الفتی ایو غیرہ کمانی الترغیب مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ المیز اروابو بیٹن عبان فی کماب

حضرت آنخش عليه السلام كى بشارت: <u>وَيَكُنْ فَي اللّه عَلَى تَبِينَا فِينَ الطَيْوِيْنَ</u> (اورہم نے ابراہيم كوبشارت وى اللّى كى كه دو ني موں مے صالحين من سے ) <u>وَابْرَكْنَا عُلْيَةِ وَعَلَى إِلْهُ عَلَى (اورہم نے ابراہيم اورالحق پر بركتيں نازل كيں )</u> وَمِنْ ذَرْبَيْتِومِنَا فَحْيِنْ وَطَالِمْ لِيَنْفِيهِ مُهِيْنَ (اوران وونوں كى نسل من بعض اجھے ہيں اور بعض ايسے ہے جو كھے طور پر اپنی جان برظم كرنے والے ہيں )

حعرت ابراہیم علیہ السلام کو انڈوتوالی نے جو بیٹے عطافر مائے تھے ان میں ہے ایک حضرت اسلیمل علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ محظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ فل کرانہوں نے کعبرشریف تغییر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں سیدنا محدرسول اللہ عظیمی پیرا ہوئے دوسرے مشہور صاجز اور حضرت آخی علیہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے تی اسرائیل آئیس کی اولا دیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں بہت السلام تھے جن کا لقب اسرائیل میں انہیائے کرام علیم السلام بھی کیٹر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کی ہیں بھی ان بیل میں اور معینے بھی ۔

السلام تاریخ میں اور معینے بھی۔

آ خریس جوییفرمایا کدان کی ذریت بی محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی۔اس بیس بہتادیا کدانمیائے کرام میلیم السلام کی تسلول بیس ہونا عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جوائیان سے محروم ہوگا اور عملِ صارتے سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہو شکی وجہ سے تجات کا سنتی نہیں ہوسکنا۔

حضرت ابراجیم علیه السلام کا کون سما فرزند فرزی تھا: اس می اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجس بیٹے کے ذرح کرنے کا تھم اللہ نے دیا تھا وہ کون سابیٹا تھا اہل کتاب تو بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت آخل علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام میں بعض علاء نے ای کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ وجع حضرت اسلام میں اولا یہ فرمایا کہ بعد ذرح کا فرمایا کہ بعد ذرح کا اللہ اللہ میں اولا یہ اللہ بھائے کی اللہ بھائے کے اللہ اللہ کا بعد ذرح کا اللہ اللہ میں اولا یہ بعد ذرح کا اللہ اللہ اللہ میں اولا یہ بعد ذرح کا اللہ کا کہ بعد ذرح کا اللہ بھائے۔

قصة ذكر فرمایا ' پر فرمایا فر بخش فرند بالمن من نامید بالمن الطولوی آن الذا سیاتی كلام سے بی معلوم ہوتا ہے كہ جس بينے كى اولاً خوش فرى دى گئى وہى وہى وہى وہى وہى وہى وہى الحق عليه السلام كے علاوہ سے دوسرى وليل جو پہلى دليل ہے ذیادہ ووزن دار ہے بيہ كہ سورة ہود بی فرمایا ہے: فبنگر نفا المائي فرمن فرایا ہے: فبنگر نفا المائية فلا فرمن فرایا ہے: فبنگر نفا المائية فلا فلا والمائية فلا فلا والمائية فلا فلا المائية فلا فلائية فلا المائية فلائية ف

## وَلَقَالْ مَنَكَاعَلَى مُوْسَى وَهٰرُوْنَ فَو نَجَيْنِهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْرِ

اور یدواقتی بات ہے کہ ہم نے موی اور بارون پراحسان کیا۔ اور اُن دونول کو اور اُن کی قوم کو بڑی ہے جیک سے تجات وی۔

#### ونصَرْنَهُمْ فِكَ انْوَاهُمُ الْغَلِمِينَ ٥٥ الْتَنْهُمَ الكِتْبَ الْمُسْتَبِمُنَ ٥٥ وَهَدَيْنَهُ مَا الصِّرَاط

اورہم نے اُن کی عدد کی سودہ بی عالب ہونے والے تھے۔ اورہم نے آئیس داضح طور پر بیان کرنے دالی کماب دی۔ اورہم نے آئیس صراط

ۗ الْمُنْتَقِيْدَةَ وَتَرَكُنَا عَلِيَهِمَا فِي الْإِخِرِيْنَ فَهَمَا لَهُ عَلَى مُوْمِى وَهَرُوْنَ ۗ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي

منتقم کی بدایت کی۔اورہم نے بعد عرب آنے والول عن أن وفول کے بارے عمل ميد بات جھوڑ دی كرسلام ہوموی براور بادون بر بالشبر بم ای طرح

الْمُعْسِينِيْنَ ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

مخلصین کوصلہ یا کرتے ہیں۔ بیٹک دہ ہمارے موکن بندوں میں سے تصد

# حصرت مُوسىٰ اورحضرت ہارُون علیہاالسّلام کا تذکرہ

قضعه بيو: ان آيات بن حضرت موئ اوران كے بھائى حضرت بارون عليماالسلام كا تذكر وفر مايا ہے۔ اول تو يرفر مايا كريم نے ان دونوں پراحسان كيا ليعن بوت عطاكى اوراس برے انعام ہے تو از ااوراس كے علاوہ بھى دوسرى نعمتيں عطا فرمائيں اُئرى نعمتوں جس ہے ايك بي بھى ہے كہ آئيس اور ان كى قوم كو برى ہے بينى ہے نجات دى كيونكه بيلوگ مصر بس رہتے تھے جہاں كا صاحب اقتد ارفرعون تھا وہ برد اظالم تھا اس كى حكومت بس بنى اسرائيل عا برخض ہے ہوئے تھے (جو حضرت موئ اور حضرت ہارون عليماالسلام كى قوم كے لوگ تھے ) فرعون ان كر كون تك كوذرى كردينا تھا اور بيچول تى نياس كر كے تھے۔ اس بے برى بري ان اوگوں كى مدو كر سے ان كون بائد تو ان ان كون كرديا ہے ان كون بات دى ان لوگوں كى مدو فريائى دريا ہے ياركرديا بيلوگ عالب ہوئے اور فرعون اور اس كے لئكر مغلوب ہوئے جودريا میں فرق ہوكر ہلاك ہو تھے۔ فرمائى۔ دريا ہے ياركرديا بيلوگ عالب ہوئے اور فرعون اور اس كے لئكر مغلوب ہوئے جودريا میں فرق ہوكر ہلاك ہو تھے۔

وَالْيَتُنَاهُمُا الْكِنْتِ الْنَّسَتِينِيْنَ (اور بم نے انہیں واضح کماب دی) یعن توریت شریف عطاء فر مائی جس میں واضح طور پر
احکام شرعیہ بیان فرمائے وَ هُکَرَیْنَاهُ مُنَالِحِتَرَاطَ الْمُنْتَقِیلَمُ (اور بم نے ان دونوں کو صراط منتقیم کی ہوایت دی) جس پر وہ
قائم رہے اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے۔ وَ مُرَکّنا عَلَیْهِمَا فِی الْاخِیْرِیْنَ سَلَوْعَلَیٰ مُونِی وَهُلْ فِیْنَ اور بم نے
بعد کے آئیوالوں میں اُن کے بارے میں بیہ بات رہنے دی کے سلام ہوموئی اور ہارون پر (چنا نچراُن کے بعد آنے والی
ساری اُمتیں خاص کر اُست محمد بینی صاحبہا الصلوق والتحیة برابر وعائے سلام کیساتھ اُن کا نام لیتی ہے بعنی اُنہیں لفظ علیہ
الصلوق والسلام کے ساتھ یا وکرتی ہے) اِنگاکنایک مُنوزی المنتوبِینِینَ اِنْکُمَالِینَ الْمُونِینِینَ (بینک بم کلصین کواسی
طرح صلہ دیا کرتے میں بلاشید و دونوں ہمارے مومن بندوں میں ہے ہیں)

و اِن اِلْيَاسُ لَمِن الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِلِينَ الْمُلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسُلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِين

## حضرت انیاس علیہ السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی وعوت دینااور بُت برستی چھوڑنے کی تلقین فر مانا

قسط عدم ہیں: حطرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغیروں بیں سے تقابعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بی اسرائیل میں سے اور حضرت الیاس علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھا ہے جن اوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وولوگ مشرک تھے ان کا ایک بت تھا جس کا نام بغل تھا ہی لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اُس سے حاجتیں بانگا کرتے تھے روح المعانی میں ایک تول کھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد جس ہا تھے تھا اور چار چبرے تھے شیطان اُس کے اندر داخل ہو جا تا تھا اور اُس کے بچار یوں اور خدمت گاروں سے ہا تھی کرتا تھا وولوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے تھے جس سے وہ لوگ اور زیادہ معتقد ہوجاتے تھے حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو تیلی کا در تو حید کی دعوت وی اور استقبام ان کاری کے طور پر قربایا کہا تھا ہے کہ دوراستقبام انگاری کے طور پر قربایا کہا تھا اُن کو جھوڑتے ہوجوا حسن الخالقین ہے جواللہ ہے جو تمہارا بھی رہ ہے اور

تمہارے باب دادوں کا بھی تم معبودِ حقیقی کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجیوں کے لئے نہیں پکارتے 'بیتمہاری پیوتو فی ہے ٔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور اس سے اپنی حاجیس طلب کرو۔

اس میں جواحس الخالفین فریایا ہے اس ہے احسٰ المصورین مراد ہے یعنی اللہ تعالی شاعۂ سب کی صورتیں بناتا ہے۔ وی حقیقی مصور ہے اس کے علاوہ جولوگ مورتیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

اُن لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی شرک کونہ چھوڑا تو حید پر نہ آئے اُن کے بارے ہیں ارشاد فرمایا: وَالْقَائِمُ لَمُعْتَمُونَ ﴿ کہ وہ ضرور عذاب ہیں حاضر کئے جائیں گے ﴾ اِلْاعِبَادُ الله المُعْفَدَ الله عَلَى الله کے اُن جواللہ ہی کے خات ہیں گے ہائے ہیں گئے کے اُن ہیں ہے تا ہا کہ حضرت الیاس بندوں کے جواللہ ہی کا فروشرک نہ ہے جہیں اللہ تعالی نے ہوایت کے لئے چن لیاتھا ﴾ اس ہیں ہیں تا ویا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اُمت میں جو کا فروشرک نہ ہے بعض محلص موئن بھی ہے: وَتَوَلِّدُنَا عَلَيْنَا وَیْ الْمُنْفِينِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

سلام کی است میں اور است میں جو لفظ اِل یہ اسین ہا اس کے بارے ش بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ پیمی حفرت الیاس طیال کا اس کا است کی جو لفظ اِل یہ اسین ہا اور نون پر حادیا کرتے ہیں جے سب آء اور سید بین ہے دعایت فواصل کی وجہ اِل باسین الیا گیا ہے۔ وقیل جمع الیاسی بیاء النسبة فخفف والمعراد بالیاسین قوم اِلیاسین مو اِلیاسین الیا گیا ہے۔ وقیل جمع الیاسی بیاء النسبة فخفف والمعراد بالیاسین قوم اِلیاسین المستخلصون فَانِهم الاحقاء بان پنسبوا الیه وَضُعِفَ هذا القول. وقراً نافع وابن عامر ویعقوب وزید بن علی (آل یاسین) بالاضافة و کتب فی المصحف العثمانی منفصلا ففیه نوع تأیید لهذه القراة وجوزان یہ کون الآل مقدما علی ان باسین هو الیاس نفسه دراور کہا گیا ہے کہ وہ الیاس کی جم ہو تا ہے۔ اور الیاس کی جم سے تعلیہ الیاس علیہ اللام کی قوم اور تبعین یران کی تغلیب کی وجہ سے بھے تعلیہ اور اس کی قوم کے لئے تعلین کہا جاتا ہے۔ اور مراح مارو حضرت الیاس علیہ اللام کی قوم اور تبعین یوان کی تخلیب کی وجہ سے بھراس می تخلیف کر کے الیاسین ہوا۔ اور الیاسین سے مراو حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کے سختی مراد حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کے سختی میں رکین اس قول کی تا سیر کئی ہی آلی اور یاسین الگ انگ کھا ہوا سے البذا ہے بات اس قول کی تا سیر کرتی ہے اور رہ بھی ہوسک ہو کہ آلی کہ موسک ہو کہ آلی کی الیاس کی تاریخ کی اور یہ بوسک ہو کہ آلی کہ الیاس کی تاریخ کی ہوسک ہو کہ آلی کہ الیاس کی ہوسک ہو کہ آلی کہ الیاس کی تو اور یہ بھی ہوسک ہو کہ آلی کا کھا ہوا ہے البذا ہے بات اس قول کی تا سیر کرتی ہے اور رہ بھی ہوسک ہوں کہ آلی کہ الیاس کہ الیاس کی دور الیاس کی دور کے الیاس کو کہ الیاس کی دور کیاس کی دور کیاس کرتی ہو الیاس کی دور کیاس کر الیاس کو کہ الیاس کو کہ الیاس کو کہ کہ کو کہ کو کھا کہ کہ الیاس کی دور کے اس کو کہ کو کہ کی تا سیر کرتی ہے اور رہ بھی ہو سکت کی کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کو کہ کو کھی ہو سکت کی کو کھا کی کو کھی ہو سکت کی کو کھا کی کو کھی کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھی کو کھا کی کو کھی کو کھا کو کھا کی کو کھا کی کو کھا کو کھا کو کھا کی کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کی کو کھا کو کھا کو کھا کی کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کو کھا کی کو کھا کو کھا کو ک

## حضرت لوط علیه السلام کا تذکره اور قوم کا ہلاک ہونا اور بیوی کے علاوہ ان کے تمام اہل وعیال کا نجات یا نا

ایل مگر کوعیرت ولا نا: الل کدکار طریقہ تھا کہ سال میں دو مرتبد ملک شام کاسخر کرنے سے ایک سخر سردی میں اور
ایک سخر کری میں ہوتا تھا، جس کے بارے میں رہ کا الفتی آنے کا الفتی بھنے۔

فر مایا ہے ہے سخر تجارت کا ہوتا تھا، جس کے بارے میں رہ کا الفتی بھنے نے فر مایا ہے ہے سخر تجارت کا ہوتا تھا، شام جانے کے لئے ضروری تھا کہ اُن بستیوں کے پاس سے گذر ہے جو اُلٹ دی تی میں اُن کے کمنڈ رنظر آتے ہے اُن جگہوں میں کہمی رات کو گذر تے سے اور بھی میں کو بلاک شدہ اقوام کے آ خار اور شان دیکھتے سے لیکن اثر نہیں لیتے ہے ای کوفر مایا کو اُنگانے لَنگانے لَنگانِ اُنگانے لَنگانے لَنگانے لَنگانے لَنگانے لَنگانے کہ اُن کے اُنگانے لُنگانے کہ جب تجازی جانب سے شام کوجاتے سے تو ان کا گذر ان بستوں کے پاس سے گذر سے تھا اُنہیں یا وہ لا یا دولا یا دور ہے ہو کہ جم بھی عبرت حاصل نہیں کرتے میں اللہ کے دول کے اُنگانے کہ اُن کی نشانیاں دیکھر ہے جو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو اللہ کے دول کے اُنگانے کی خالف سے باز آ و اور بلاک شدہ قو مول سے عبرت حاصل کر دور تہمیں بھی عذا ہے بی کھران ہے سے تھا کہ سے کہ ان کی نشانیاں دیکھر سے جو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو اللہ کے دول کے ان کا کا لائے کے دول کے ان کی سے کہ دور تہمیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے کہ سے میں ان کی نشانیاں دیکھر سے مول کے دول کے ان کھول سے عبرت حاصل کر دور تہمیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ کھول سے عبرت حاصل کر دور تہمیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے کہ کھول سے عبرت حاصل کر دور تہمیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے کہ کھول سے عبرت حاصل کر دور تہمیں بھی عذا ہے بھی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کھول ہے کہ دور کے میں کھول ہے کہ کو سکتا ہے کہ کو سکتا ہے کہ کھول ہے کہ کو سکتا ہے کو سکتا ہے کہ کور

فَى بَكُنْيَةَ إِلَى يَوْمِرِيَبَعْتُونَ فَ فَنَبَكُنْهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسِقِيْدُوْ وَ اَنْبَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً جَمِدُن لِكَ الْمَاعَ مِن مَهِ مِن الْمَالِيمِين مِن الدياس مال مَن رائِم عَلَيْهِ مَن الْهِ بِيَلَى الدرت الإي قِنْ يَقْطِينِ فَهُ وَ الْسَلْمَانُهُ إِلَى مِنْ لَهِ الْفِ اوْ يَوْيِدُونَ فَالْمَنُوْ افْمَتَعْنَهُمْ إِلَى مِينِ فَي اللهِ مِنْ يَكُونَ فَالْمَنُو افْمَتَعْنَهُمْ إِلَى مِينِ فَي اللهِ مِنْ يَكُونَ فَالْمُنُو افْمَتَعْنَهُمُ إِلَى مِينِ فَي اللهِ مِنْ يَن اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

# حضرت یونس علیہ التلام کا کشتی ہے سمندر میں کودیرڈنا' پھرمچھلی کے پبیٹ میں شہیج میں مشغول رہنا

قسط علی بید ان آیات می حفرت بین علی السام کی بعث اور مصیبت اوران کی قوم کی ضلافت اور پھر ہوا ہے گا تھ کر وقر ما اللہ ہے۔ حفرت بونس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ایک عرصہ تک اپنی قوم کو تین کا کر رہے اور قوم نے نہ مانا اٹکار پر تلے رہے قو حفرت بونس علیہ السلام نے اُن سے فرما دیا کہ دیکھو تین دن کے ایم رائک تم پر عذاب آ جائے گا' اس کے بعد دو دن تک انتظار کیا' تیسرے دن بھی انتظار میں تھے لیکن عذاب کے آٹار نہیں دیکھے جب یہ صورت حال ساسنے آئی تو یہ بچھ کر کہ اگر عذاب شایا تو بھی جمونا بنوں گا وہاں سے روانہ ہو گئے اوراد هر اُن کی قوم نے عذاب آٹا در بھا تو اللہ تعالی کے حضور میں دو ہے اور کر گر اُنے فرائے واری کرتے رہے خوب تو ہے کی معافی ما گی اور ایمان قبول کر لیا' اللہ تعالیٰ نے اُن سے عذاب بنا دیا اور اُن کا ایمان آخر کا اُن فریک اُن منائی کی خصوصیت تھی کیو کہ عذاب آئے کے بعد ایمان اور اُن کو اُن کے عذاب کا وُنوی کی نو کہ کا ایمان لا ایمان لا ایمان لا ایمان لا ایمان کو بالی منائی کو نوی دیمی کیوں ایمان نہ لاکی جب اور اُن کو ان کو ایمان اور اُن کو اُن کے عذاب کا وُنوی کی نوم جب وہ ایمان لا باس کو نافع موت میں کو نوی دیمی کی منائی میں اُن پر ٹال دیا اور اُن کو ایک موت خاص کی کی شرائی پر ٹال دیا اور اُن کو ایک موت خاص کی کی شرائی پر ٹال دیا اور اُن کو ایک موت خاص کی کی میں اُن پر ٹال دیا اور اُن کو ایک موت خاص کی میش دیا۔

تخبری بی رہے گی اور دہ بھا گا ہواغلام میں ہوں (بیاس لئے کہا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیرا پی تو م کوچوڑ کر ہلے آئے تھے ) جھے دریا میں ڈال دوالوگوں نے کہایا نجی اللہ اہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے فرمایا اجھاتو پھر قرعہ ڈال لؤجس کے نام کا ترحہ فکھا البقرا آپ نے خود ہی دریا میں قرعہ فکھا البقرا آپ نے خود ہی دریا میں جیا تک لگادی عربی ڈال میں اختار ہے خود ہی دریا میں جیا تک لگادی عربی ڈال میں اختار ہے ہے خود ہی دریا میں قرایا ہے اور طریقہ قرعہ کا بیا تھا اس لئے اسے فسسا تھم سے تبریر قربی اور میں کہ اور میں ابنا بہتا تیر لے کریا فی میں ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اس کے بارے میں جھولیا جائے کہ میدہ دو تھی نہیں ہے جس کی وجہ سے سے ڈری کو رہا ہی ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اس کے بارے میں جھولیا جائے کہ میدہ فی خود کی کو میں نہیں ڈال دیا جائے اور سے اس کا جو تیر تھا وہ بانی پر می تیر تا ہوارہ گیا اس پر آپ نے بچھلیا کہ جھوئی کو مسندر کے حوالے ہوتا جا ہے خاور سے اس کا میں میں ہوئی ہیں گائی میں آئی کہ میری کو حساس نہا ہوتا ہو اسٹر اور میں اس کے خاور دوسر کی موار ہوں کے مقالم میں ہار گئے ) (ذکرہ صاحب الروح)

حضرت يونس عليه السلام في جين الدرياض جيلانك لكائى ايك جيلى الله كرتم سے پہلى اى سے تيار تمى أس في الله كرتم سے پہلى اى سے تيار تمى أس في الله يا كى جين يا الله يا كى الله يا كى جين بيل الله يا كى جين بيل الله يا الله يا الله يا يا كى جين بيل الله يا الله يا الله يا الله يا كى الله يا كى جين بيل الله يا الله يا الله يا يا كى جين بيل الله يا كى جين بيل الله يا الله يا الله يا يا كى جين بيل الله يا كى جين بيل كا كى جين بيل كى كى جين بيل كى حين بيل كى خين بيل كى جين بيل كى جين بيل كى خين بيل كى جين بيل كى خين بيل

آ ثارد كيكرتوبركر في اورايران في آئ الله تعالى في أن عنداب بناديا اوراس كے بعد أنبيس ايك زمان كله مريد زندگي بخش دى اور دنيا كى زندگى سے اور دنيا كى دوسرى تعتول سے بھى منتفع ہونے كاموقع ديا۔ اى كويهال فرمايا: كَامُنُوْافَةَ تَكُمُنُهُ فَعَلَىٰ وَبِيْنِ (موو ولوگ ايمان لے آئے للفائم في أنبيس ايك زماند تک جينے اور فائد وافعانے كاموقع دے ديا ) تغيير قرطبى ميں لكھائے كہ جب حضرت بنس عليه السلام تندرست ہو كئے تو الى قوم كے پاس آخريف لے محتے۔

پیاں جو بیانگال پیدا ہوتا ہے کہ نیل دار درخت تو زمین پر پیل جاتا ہے اس سے سایہ کیسے ل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فربایا ہے کہ بطور خرق عادت اس درخت کی بیل کسی سہارے کے بغیراد پر پیل گئ کیونکہ معجز و تھااس کے لئے جڑھنے اور تغیر نے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ

ممکن ہے کہ دہاں کوئی سوکھا ہواور خت کھڑا ہواس پریل پڑھ گئی ہو۔ الی مائٹ آگذا کو اُرڈیڈ ڈوک جوفر مایا ہے کہ اس میں آؤٹنگ کے لئے نہیں ہے۔ لاک اللہ تعالی مُتعَالِ عَنْ ذلیکَ ای لئے فرانحوی نے فرمایا ہے کہ بہاں آؤٹ کے من میں ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واؤ کے معنی میں ہے اور

احضن اورز جاج نے فرہایا ہے کہ الغاظِ قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اگرتم ان کودیکھ لینے تو تہمارے اندازہ میں آیک لاکھ یا اس سے پچھ زیادہ سمجھ میں آتے۔ (تنسیر قرطبی ص ۱۳۴ج ۱۵) اور 'بیان القرآن' میں کھا ہے کہ کسر کا اعتبار نہ کروتو ایک لاکھ کہواور اگر کسر کا اعتباد کروتو زیادہ کہو۔

سنن ترندی میں حضرت آنی بن کعب رضی الله تعالی عند کا بیان نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کدیں نے رسول اللہ علیاتی سے اللہ تعالی کے فرمان و کوکسکٹنا کہ اللہ مِلْنَةِ آلَائِنَ اَوْ بَرُیْدُ وَنَ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک لاکھ سے میں بزار زیادہ تھے۔ (فال التو مذی ہلذا حدیث غویت و فی سندہ رجل مجھول)

قا کُنگرہ: اللہ تعالی کا تکوئی قانون ہے کہ جب کمی قوم پر عذاب آجائے تو اُس وقت توبکرنے ہے واپس نہیں ہوتا لیکن حضرت پینس علیہ السلام کی قوم کے لئے یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالی نے عذاب آئے کے بعد بھی اُن کی توبہ قبول فرمائی وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالی نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور ایمان بھی قبول فرمایا اور عذاب کو ہنا ویا جس کی تفصیل سورہ یونس میں گذر چکی ہے۔ (انوار البیان جس)

فَالْسُتُفْتِيمُ الرِيْكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُوْنَ الْمُخْتَا الْمَلْإِلَةُ إِنَّاثًا وَهُمُ الْبِنُونَ مَا بِنَ عدياتِ لَمَا لِحِيْكِ إِلَيْ عَلِي اللَّهُ وَالْمُأْلِكُ وَالْمُأْلِكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُأْلِكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُأْلِكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُأْلِكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُأْلِكُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُعْتَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِنِيْنَ فَ الْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُعْتَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِنِيْنَ فَي الْبِنِيْنَ فَي الْبِنِيْنَ فَي الْبِنَالِ عَلَى الْبِنِيْنَ فَ فروادوه الحَيْنَ مُرَاثَى عن بَعَ بِن كِينَ اللَّهُ وَالْمُلْكُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا تَلْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا الْمُلْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْ الل

إِنْ لَنَكُمْ صَلِي قِيْنَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسُبًا ۚ وَلَقَلْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّاكُمْ الْحُضَرُونَ نے اللہ سکاور جنات کے دمیان دشتہ وادی قرارو سے دی حال مکر جنات کو علوم ہے کدو مغرور حاضر کئے جا تھی مے۔ اللہ أن باتوں سے سُبُّخُنَ اللهِ عَتَالِيصِفُونَ ﴾ [لاعِبَادُ اللهِ المُغُلَّصِيْنَ ٩ یاک ہے جو وہ میان کرتے میں۔ محر وہ جو اللہ کے خاص بندے میں

# مشرکین کی تر دید جواللہ کے لئے اولا دہجویز کرتے تھے

قسف ميو: شيطان إلى كوششول سانسانول كوقو حيد يرايا اورشرك كارواج والأبس سلسله من أس كي جوكوششيس آ کے برحیس اُن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے بنوں کی عبادت پر تو ڈالا ہی تھا جنات اور فرشتوں کے بارے بیں بھی لوگوں کو بیہ مسجمایا کدان می اور خالق کا کات جل مجده کے درمیان دشته داری ہے چنا نچیانبوں نے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹریاں بتا دیا لوگ شیاطین کی بات مائے ملے اور اور اللہ تعالی کے ذمہ وہ باتیں لگادیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔ الله تعالى كے لئے اولا دموماس كى شان يك كے خلاف ب أس كى شان لَفَرْ يَكِلْدُ وَلَفَوْ فَالْدَ بِهِ أَس فَ مَسى كو جنا ندو مکس سے جنام کیا سورة مریم میں فرمایا: وَمُلْكَنْ اللَّوْمُونَ أَنْ اللَّهُ مِن أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کواولا و بنائے ) مشرکین نے اوّل تو پہنے فلطی کی کہ اللہ تعالی کے لئے اولا وتیح پر کردی مجر جب اولا وجمویز کی تو وہ بھی لؤكيال اور فرشتون كوالشدتعالي كالزكيال بتاويا الشتعالي كي اولا دنجويز كرنے ميں بھي جموت تر اشااورا ولا دمجي وہ تبويز كي جوائے لئے ناپندہے۔

ال كويهال فرمايا كما بأن من يوجه ليج كه خالق جل مجرة في اسيخ ليحار كيون كوبطوراولا و كرجن ليااور تمهيس اسيا كالرك يسندين اورتم جويد كهدب موكدفر شنة اللدكي بغيال بين تمهاراب جموت الى جكدر بااب بياو بناؤ كدفرشتون كُنْ كَيَال بون كاعلم تنهيل كهال سے بوا؟ جب الله تعالى فے فرشتوں كو پيدا فرمايا تو كياتم حاضر تنے اور بيد كور ہے تھے كہ وہ محلوق جو پیدا ہوری ہے مؤ نث بعنی ادو ہے فرایک تو تم نے فرشتوں کومؤنث بتایا دوسرے انہیں اللہ تعالی کی تیٹیاں بتایا' تيسرے بيكيا كه جب خالق جل مجدة كے لئے اولا دتجويز كرنے مكے قويٹياں تجويز كرويں جبكرا ہے لئے بي كو تا پندكرتے مو- بيسارى بالتي ميدين اورسرايا محوث بين الله تعالى كوكى اولا وبين نه يني نه بينا اوراولا ومونا أس كى شان اقدس كے ظلاف ب\_ان مشركين سے فرمايا مناف كلي الله الله الله الله الله الله الله كيا الله الله كيا م مجمع الله كام ميس ليتے ؟ كوڭ دليل عظى يا كوكى دليل ملى يعنى الله كى بيجى موئى كوئى كماب تبهارى ياس موجس يے تم في بيات تكالى بوقوه بیش کر فیصب تمهارے یاس کوئی دلیل میں توبیشر کید با تھی کیوں کرتے ہواورا فی طرف سے کیوں جموت بناتے ہو؟

جب مشركين مكدف يول كها كفرشة الله تعالى كى ينيال بين قو صرت الوكرمد ين رضى الله تعالى عندف أن ي

فَاتُكُوْ وَ مَا تَعَبُّلُ وَنَ صَمَّا اَنْ تَوْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ فَإِلَا مَنْ هُوصالِ الْجَيْدِهِ وَمَا ساه بِهِ الدِيم الدِيم مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُعَلَّوْ مُنْ فَعَالَمُ مَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكِي اللَّهِ اللَّهُ لَكِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَكِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَكِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### فرشتوں کی بعض صفات کا تذکرہ

قصصه بین: ان آبات میں اول تو شرکین کوخطاب فربایا کیتم اور تمبارے مبارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالی شانہ کی تو حیدے کی کوئیس چھیر کے صالا تکر تمباری کوششیں برابر جاری ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں جس کمی کا ووزخ میں جانا مقرر مقدر ہے اس کو تو حید کے راستے ہے بٹا کتے ہو۔

چونکد مشرکین فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں ہتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شان عبدیت انہی کی زبانی بیان فر مائی ( پہلے جنات کے بارے بی بتایا جاچکا ہے کہ وہ اپنے بارے بیں بیعقید ورکھتے ہیں کہ جو تھی ہم ہو گاگر فیار ہوکر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اُسی طرح فرشتے بھی اپنا بجز تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گئے رہے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جو تھم ہے ہرایک اس کی بجا آ وری میں لگا ہواہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاک بیان کرنے میں گئے رہے ہیں۔ (فرشتوں کا توبیحال ہے لیکن جولوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں انہوں نے اپنی حماقت اور سفاجت سے فرشتوں کو کیا کیا ہم در کھاہے )

یں ہیں ہے۔ بعد کفار عرب کا بیتو ل نقل فرمایا کہ بیلوگ جمد رسول اللہ مطابقة کی بعث اور فزول قرآن سے پہلے یوں کہا کرتے تھے کہا کر ہمارے پاس کوئی ایسا ذکر یعنی کماب آ جاتی جیسی پہلی لوگوں یعنی بیود و فصاری کے پاس کما جس آ میں تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے بینی تقد بی کرتے اور عمل کرتے اور اُن لوگوں کی طرح تکذیب نہ کرتے جیسا کہ سورہ فاطر عمل اُن کا قول نقل کیا گیا ہے : وَاَقَدُ مُنْوَا بِاللّٰهِ حِنْهُ ذَائِمُ اِنْ اِللّٰهِ مِنْهُ اِنْهُ اُنْ اَلْمُ اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کَا اِنْ اَنْ کَا اِنْ اِنْ کُونُ اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اَنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کُنْ مُنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کُونُ اُنْ کَا اِنْ اِنْ کَا اِنْ اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کَا اِنْ کُونُ اُنْ اِنْ کُونُ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کَا اِنْ کَیْ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ کُونُ اُنْ کُنْ مُنْ اِنْ کُونُ کُونُ اُنْ کُونُ کُونُ اُنْ کُونُ اُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُرِ اِنْ کُونُ کُونُ کُمُنْ اِنْ کُونُ کُونُ کُونُ اُنْ کُونُ کُونُ اُنْ کُونُ کُنْ کُونُ کُونُ

فکتانیا فی نواز کا اورزیادہ ہوگئی اور اس جب اُن کے پاس ڈرانے والا آئم کیا تو اُن کی نفرت اور زیادہ ہوگئی) اوّل تو کفراورشرک یوں بی سب سے بڑا گناہ ہے چرخود سے کتاب کا مطالبہ کرنا اور وعدے کرنا کہ اگر ہمیں کتاب ل جائے تو ایسے نیک بنیں کے اور ہوایت میں سابقہ اُمتوں کو چیچے چھوڑ دیں گئے چرجب کتاب ل گئی ہوایت آگئی تو اُس کے محر ہو گئے کا ہرے کہ اس طرح بڑی سزا کے سختی ہو گئے اس کوفر مایا فکٹر کوایا، فسٹوٹ یکٹ لیون (سومنقریب جان لیس کے)

ولَقَلْ سَبُقَتْ كَلِيكُتُنَالِعِبَادِنَاالْمُرْسِلِينَ إِنْهُ مُرْكُمُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُم الْعَلِبُونَ المُعْلِبُونَ المُعْلِبُونَ وَلَقَ جُنْدُنَا لَكُمُ الْعَلِبُونَ المُعْلِبُونَ المُعْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ مُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ مُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمُ مُعْلَمُ اللّهُ الل

فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ ۚ وَابْضِرُهُمُ فَسُوْتَ يُبْصِرُونَ ۞ فَيَعَذَابِنَا يَسْتَغِيلُونَ ۗ وَإِذَا نَزَلَ

سمآ پ مختر دارنک آن سے اعراض فرما ہے اور ان کو میسے دیسٹر میں مقریب وہ محل کے لیون میں اسے طور کا جاری ہور ہے ان کے میدان جم

ؠٟٵڂڗ؋ڡؙٵٚؠ۫ڝڹٵڂٳڷؠؙڹؙۮڔؽڹ۞ۅٮۜٷڷٷػۼۿڂڂؿٝڿؽڹ۞ٞٷٳڣڝڔ۬ڡٚؽۏؽؽڹڝؚۯۏڹ٥٠

نازل بوجائك توأن اوكول كامتح برى بوك تراكة والمايان كالقال ورتعوز الناملة كما بان ساعوان كي يجيد ادراق كو يمية دير مونغريب والمحاد كيلس م

# پیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے لشکر غالب رہیں گے

قبضه مديو: ان آيات من اقراق الله تعالى في فرمايا كه مارے فاص بندول يعنى فيقم رحصرات كي بارے من مارى مطرف سے يہ مسلم عن سے حصدہ من المون من المرف عليا : طرف سے يہ مسلم عن سے طرف ہ ہے كہ أن كي ضرور مدد كى جائے كى اور الله كالشكر عالب رہ كے ۔ سورة المون من فرمايا : إِنَّ النَّهُ مُن اللهُ كَا عَلَيْ إِنَّ الْهُ يَا اللهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو الْكُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْك ضرور غالب ہوں مے بلاشہ الند تو ی ہے وزیز ہے) اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بردی کثیر تعداد میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام مبعوث فریائے ان میں بہت ہے تو ایسے تھے جن کے بائے والے تھے تی نہیں یا بہت قبیل مقدار میں تھے۔ (صدحیہ مسلم قبیل کتاب الطہارۃ ص سااج ا) ان حضرات کا الی تفر کے ساتھ فی وقبال والا مقابلہ ہوائی میں البتہ دلیل و جحت سے بہ حضرات تکذیب کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تکذیب کی سرائیں اُن کی اُمتیں بلاک ہوئی کہ جمی حضرات انبیاء کرام علیم السلام تی کا غلبہ ہے۔

ا با الارون الدهي الموري المن المرون المرون

مَنْ يُويِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُو مَنْ يُرِيْدُ الأَخِيرَةَ (ويجموانو ارالبيان جلدا) رسول النَّمَا اللهُ في حيات مباركه عن أمت وعملي تربيت دينے كے لئے عمو في طور پر برطرح كے واقعات جي آ جاتے تھے۔

غزوهٔ بدر میں بیبتادیا کرفتح یابی ہوتو کیا کریں اے عملی طور پر بیبتانا بھی ضروری تھا کہ شکست ہوتو کیا کریں بیدیات غزوهٔ اُحد کے واقعہ نے بتادی اور ساتھ ہیں بیچی بتادیا کہ شکست کا سب رسول انٹھائے کی نافر مانی تھی جس کا صحابہ سے صدور ہوگیا تھا۔

ا خلاص اور تقوی کی مخرورت: جب تک مسلمان اظام اور تقوی کے ساتھ لڑتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر اُن کی مدد ہوتی رہی جب مسلمان اظام کو بیٹھے ونیا دار ہو گئے ڈیمنوں سے دوتی کر کی خیانتیں کرنے گئے گئا ہوں میں کامیا بی بچھنے گئے اُس وقت سے تنزل میں آ مجے دخمن انہیں پٹنے گئے غزوہ اُحد میں جو بچھانہیں بتایا اور مسجمایا تھا اُس کی خلاف ورزی کرنے گئے بینی گنا ہوں ہی کوڑی کی اصفالہ بنا دیالبدااللہ تعالیٰ کی مدد جاتی رہی اور مقلوب

ہونے سکے بوئی ایک اللہ تعالی نے تبنہ میں دیے ہے وہ می ہاتھ سے نکل سے مدد کا وعد وقر ہے میکن ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ مورق آلی عمران میں جہال غزوۃ آبود کا ذکر ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے وکا تنبی نوا وکا تعمیر نوا وکا نوا نوا کہ تعمیر نوا وکا نوا کہ نوا کی ایک ان سے اعراض فرما ہے وقت گذر نے دو بین آب ان کود کھے رہے اس کے ایمان میں نوا وکا نوا کہ نوا کی ایمان کی تعمیر نوا کہ نوا کہ نوا کہ نوا کی تعمیر نوا کہ کر نوا کہ نوا

نرماياً أن كَي طرف احراض فرمان كالمحمد وبارفر مايا اورية مى دوبارفر ماياكما بأن كود يمين ربي-مستبعن ربيك رب البعزة عمة أيصفون ﴿ وسلام على الموسلان ﴿ والعبد الله رب العلمين ﴿ وَالْعَبِدُ اللهِ ربّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْعَبِدُ اللهِ ربّ الْعَلَمِينَ ﴾ [المعرف المعرف الم

آپ ارب درب افزت ہان ہوں ہے ہورڈ کے بیان کرتے ہیں۔ ادرائی دربینیوں پر درب افزیف ہوئے کے عدب ادائین ہے اللّٰد زَبُ الْعِزْت ہے اُن با توں سے یا ک ہے جو ریہ لوگ بیان کرتے ہیں

میال سورة المضفیت عند موری بنجوشن آیات او پر ذکر کی بی آن می پوری سورة کا خلاصه آمیا برد.
الشدتعالی کی صف ر بو بیت اوراس کارب العزت موناییان فر ما یا اور جوجی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں خلابا تیں کہتے ہیں یادل میں اعتقادر کھتے ہیں اُن کی تروید فرم اُن اور تمام انبیاء کرام میں مالسلام کوسلام کی فعت سانواز و یا جواللہ کے بندوں کے درمیان خیر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آخری رکوع سے بہلے دورکوع میں متعددا نبیائے کرام میں مالسلا قوالسلام کے لئے سلام کا تذکر دفر مایا تھا یہاں ختم سورة پر وسکانو کی الکومیلی فرما کرتمام انبیائے کرام میں مالسلام کوسلام کی دولت سے نواز دیا۔
تذکر دفر مایا تھا یہاں ختم سورة پر وسکانو کی الکومیلین فرما کرتمام انبیائے کرام میں مالسلام کوسلام کی دولت سے نواز دیا۔

سب تعریف الله ہی کے لئے ہے: اور آخریں والسنڈ دانو العلمان فرمادیا کہ ہر طرح کی سب تعریفی رب انعلمین جل مجدہ ہی کے لئے ہیں اس کے سارے اضال محود ہیں اور وہ بیشہ ہر حال میں حدوثنا کا سخق ہے۔

تغییرردرج المعانی میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ تقایقی نے ارشاد قربایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد (ندکور دبالا) تینوں آجول کو پڑھ نے تو اُس نے پیانہ جر کر ثواب لے لیا۔اور بعض روایات میں ان آیات کوچنس کے فتم پر پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ (روح المعانی ج ۲۳مس ۱۵۹)

ولُقُدُ تَم تَفْسِيرُ سُورَةُ الصُّفَّتُ والحمد للهُ رِبِ الصافاتِ والتاليات؛

والسلام على رصله اصحاب الباقيات اصالحات وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ

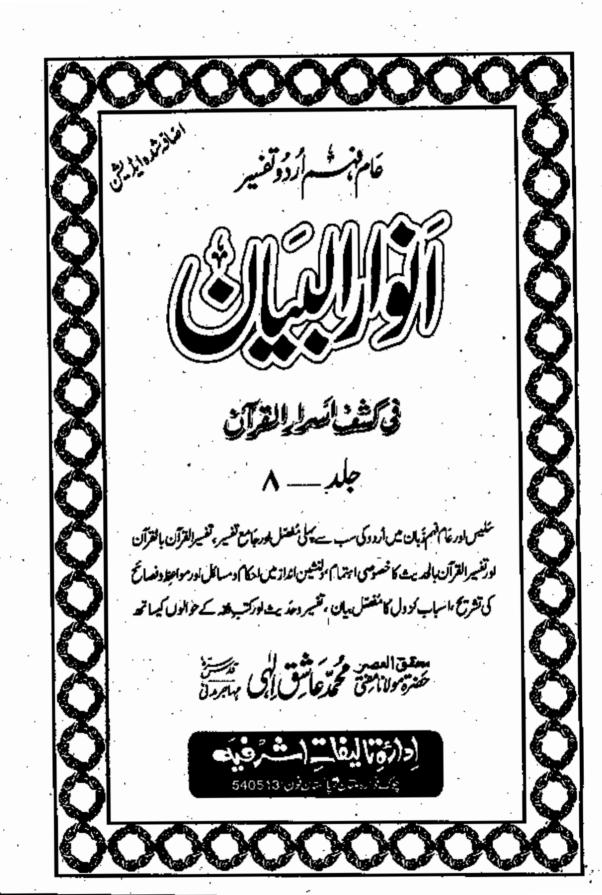

## اجمالى فمرست

| rz9 | سورة ص              |
|-----|---------------------|
| MIT | سورة الزمر          |
| rr9 | سورة المؤهن         |
| ۳۸۰ | سورة ختر السجدة     |
| ۵۰۵ | سورة الشوزى         |
| or9 | سورة الن <b>خدي</b> |
| 004 | سورة الدخاك         |
| ۵۷۹ | سورة الجاثثية،      |
| ۵۸۵ | سورة الاحقاف        |
| ۷+۵ | سورة هيمل           |
| YFY | سورة الفتح          |
| 10r | سورة النُوقِينِ     |

#### مِنْ عَنْ مُونِي الْمُعَلِّينَ فِي الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُ مِنْ عَنْ كَرِسْفُرِيمُ مِنْ لَهِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُع

#### يِسْ وِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِدِ فِي

﴿ شروع الله ك نام ع جو يدا ميران نبايت رحم والا ع

ص وَالْقُرْ إِن فِي الذِّكُرِ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِزَقَةِ وَشِعَاٰقِ ۚ كَفَا هَٰكُمُنَا مِنْ قَبْلِهِ خُرِينَ قَرْنِ صَ صَيغَرَ مَن يَعِيْمُ مِن وَهِمِينَهُ وَالْمِينَ لِيَهِ مِن الْمِينَ مِن اللّهِ عَلَيْهِمْ عَن مِن اللّهِ عَل

ڞ؆ڿڔ١ڽڔڽۼؾ؞۩ڿڽڐ؈ۅڽٷٷٷٷڣڰٷ ڡؙٮؙؙٵۮٷٳۊڵٳؾڝؽؙؽؘڡؙؽٵڝٷػۼٟڹٷٙٳڽ۫ڿٳؿۿۿؙۿؙؽؙۮڒؿڹ۫ۿؙۼۯٷڮٲڶٳڵڬڣۯۏڹۿۮٳڛۼۯڰڒؖڮ۠

وانهون في المعدد ودة خلص كان تما ادرأن أوكول في الربات بتجب كما كم أين عن سلك ذرات والآ مي الاسكافرون في كما كديم مع والرب بواجونا ب

اَجَعَلَ الْإِلَهَ لَهُ الْعُلَاقِ إِلَيْ الْمَا وَاحِدًا أَلِنَ هِذَا اللَّهُى ءُعُكُ إِنْ الْمُنْكُولُولُ اللَّهُ مَا أَلُكُ مِنْهُ مُولَى الْمُنْكُولُولُ الْمُنْكُولُولُ الْمُنْكُولُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

عَلَى الِهَيَكُمُ ۗ إِنَّ هٰذَالْتُكُنُّ ثُرُادُ فَمَاسَمِعُنَا بِهٰذَا فِي لِلْكَةِ الْخِيرَةِ ۗ إِنْ هٰذَالِكَ اغْتِلَاقً ۗ

تصدور بالشريداكى وات بي سي على كول مقصد بيم فيديات كرشته فيه بعن من كابس يو محرى بول بات بي كيابها درميان ب

ٱوُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنْ بَيْنِنَا بُلْ هُمْ فِي شَالِيْ مِنْ ذَلْرِيْ بَلْ لَبَا يَدُوفُوا عَذَابِ

ای شخص پر کلام نازل ہوا۔' بلکہ بات سے بے کہ بیٹوک میری دقی کی دجہ سے فک میں میں ایک بات ہے ہے کہ اُنہوں نے مراعذاب میں جکھا میں مصرف مرتب و سرور میں اس افعال میں آئیں میں کہ اور انگر معرف کے انگر میں میں ان مراج میں مرتب میں میں میں م

ٱصْعِنْدُ هُمْ خُرْآيِن رَحْمُرُدَيْكَ الْعَزِيْزِ الْوَهُالِ الْمُرْبِمُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَالِيَنَهُمَ الْفُلِيرُنَقُوا كِانْ كَهِمَ كِيبِ كَرْبَانَ بِهِ مِنَابِ عِنْ ثُرْمَا فَرَادَ مِنَاكِ كَمْ مَانِكُ مِنْ مُنْ مُعْدِدِ كِلْكَسْران عِن النَّاسِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

فِ الْرَسْبَانِ جَنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومُ مِنَ الْكَفْرَابِ ٥ كَذَبَتْ فَبْلَهُ مُوفَوْمُ رُنُومٍ وَعَادُ وَوْرَعُونُ

كريزميان فكرج هواكي ال مقام بلوكون كوايك بعيزب جوكست خدده جامون بن عبان بيليق فوق قود عاد في الرئون ف دُو الْكَوْمَادِ هِ وَتَعَوْدُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعِبُ لَيْكَانَةُ أُولَيْكَ الْكَفْرَابُ فِإِنْ كُلْ الْآكَ الرَّسُلَ

جو منول والاتحاد ورفعود نے اور لوط کی قوم نے اور ایک والوں نے جیٹلایا وہ کروہ سی لوگ سے بدوہ لوگ سے جنیوں نے رسولوں کوجیٹلا دیا '

فَحُقَّ عِقَابٍ ﴿

سوميراعذاب داقع بوكيا\_

## منكرين توحيد ومكذبين رسالت كيلئے وعيد

وَالْقُرُانِ ذِی الْمَانِی مِسْمَ ہِنْ آن کی جولیسے والا ہے) کا فراوک جوقر آن کواورآ پ کوجٹنا رہے ہیں ان کی بات غلط ہے) بیل النین کَفَرَد فِیْ عِلَقَوْشِفَانِی ( بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ای تعصب بھی اور حق کی مخالف بھی پڑے ہوئے ہیں ) کَذَ مُلْکُنَا مِنْ فَیْلِهِ فَیْنَ فَلْنِ ( ان سے پہلے کئی استوں کوہم نے ہلاک کر دیا ) مُنْکُو وَاکَلُوک ہوئِن مُنَافِق موان لوگوں نے پکارا لینی جب عذاب آیا تو بلند آواز سے تو بہ کرنے کے تا کہ عذاب سے تجات ل جائے اور وہ وقت چھٹکا رہ کا نہ تھا ( کیونکہ جب عذاب آ جا تا ہے تو اس وقت تو بہول نہیں ہوتی )۔

اورالمناص کامعنی ہے بجات کی جگہ اور ، بچنا ، چوکنا کہا جاتا ہے ناصہ بیوصہ جب کوئی چیز فوت ہو جائے اوفراء کہتے جی النصوص کامعنی ہے چیچے روجانا اور حضرت مجام نے اس کی تغییر فرار کے ساتھ کی ہے اور حضرت این عباس سے بھی ای طرح سروک ہے )

إولات "هي لا" المشبهة بليس عند سيبويه زبدت عليها ناء النائيث لها كينعمنا ها وهو النفي لان زيادة البناء ندل علي زبادة المعنى أولان الناء تكون للمبالغة كما في علامة أو تناكيد شبهها بليس بجملها على ثلاثة أحرف ساكة الوسط.
 (روح المعاني ص ١٢٠ ج٣٠)

والممناص المنتجا والفوت يقال ناصة يتوضّة اذا فاتة وقال الفراء النوص التأخر وعن مجاهد تفسيرة بالفرار وتكذاروي عن ابن عباس. (روح المعاني ص10 + ج27)

<sup>(</sup>سیبوید کے زو کیے الات اکالا معبلیس ہادراس کے ساتھ تا نہیں معن فی کا تاکید کے بومائی گئی ہے کوئدینا مکی زیادتی پردلالت کرتی ہے یا تاماس لئے بوحائی کی کروم سالقہ کیلئے ہے جسے علامہ کی تامیا تامیس کے ساتھ متنابہت کی تاکید کے لئے بوحائی تی ہے ، نے الا اسکے تین حرف بنادیے جن کادرمیان والاساکن ہادرکیس مجی ای طرح ہے )

الميكن حفرت الوعبيد قاسم بن ملام كالرشاد ب كد لات حين وصل الناء كيماتهد م آنى به وه فرمات بيل كد مصحف عثانى من مين في خود موصولاً لكها بواد يكها بيكن امام شاطبى رحمة الشعليد في قصيده رائية من فرمايا بها و عبيد عزاو لا نحين الماها و الكل فيه اعظم النكوا (ليني الوعبيد في ولا تحين "كوهم ف عثاني كي طرف منسوب كياب اورتمام علاء في الله بارت من بوى تكيرك ب ) حضرت عبيد مي رحم قرآني كه الم بيل كيكن چونكه يقل خروا هدك درجه من بوي كيرك ب ) حضرت عبيد مي رحم قرآني كه الم بيل كيكن چونكه يقل خروا هدك درجه من بيركانواتر تابت نبيل موااس لئة احمد كرام في الله كوشليم نبيل كيا ، حضرت الم جزري في مي نام لئة بغيرا بي مقدمه من حضرت الوعبيد كاقول في كياب اورة خرمي و وهلافر ما يا يعني في قول ضعيف قرار و يا عياب \_

لات جین کے ندکورہ وصل قطع کے اختلاف کی وجہ سے وقف اور ابتداء میں بھی اختلاف ہو گیا ، چنانچے جملہ علا ، وقر ا ، فرماتے ہیں کہ' لا'' پر وقف کر کے قیمین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تا زائدہ آتی ہے اور دونو ل کلمہ واحدہ کے تھم میں جیں لہٰذا وقف کریں تولات پر کریں کیکن ابوعبیدر حمداللہ اپنا اختیار کردہ رہم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پر وقف کر کے قیمین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یقر آت شاؤ ہے کیونکہ ٹی اور معنی کے اعتبار ہے قواعد عربیہ کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب خدجب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تاکو ہا ہے بدل کر وقف کریں یا تاکوت ہی رہنے دیں؟ اس کے بارے میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی " وقف بالھاء کرتے ہیں اور باقی قراء کرام رسم کے تالی کرتے ہوئے وقف بالزاکرتے ہیں۔ ( کیونکہ تالمی کھی ہوئی ہے )

و قال الکفترون فرکانیو گان (اور کافروں نے کہا کہ یعنس جادوگر ہے ہوا جمونا ہے) رسول اللہ علیہ کے معرات دیکھ کے معرات دیکھ کافروں نے یہ بھی کہا تجھل الزام کی آلا گا قالیدگا ( کیا اس نے بہت ہے معبودوں کو ایک ہی معبودوں کو ایک ہی معبود یا دیا) اِن فائی اللہ کا گائے گائے گا النا ہے کہا کہ بیٹ ہے معبود کی بات ہے) چونکہ قریش مکہ اپنے باپ دادوں کود کھتے آئے تھے جو بہت ہے معبود مانے تھے اوران کی عبادت کرتے تھا اس لئے انہیں یہ بات بجیب معلوم ہوئی کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرتے تھا اس لئے انہیں یہ بات بجیب معلوم ہوئی کہ صرف ایک ہی معبود کی عباد میں معبود کے علاوہ سارے معبودوں کو باطل معبود تر ارد یدیا جائے خیر کی بات اورائی معبود کے علاوہ سارے معبودوں کو باطل معبود تر ارد یدیا جائے خیر کی بات رواج ہو بات سے دواج میں جگہ کے لئی ہے تو اچھی بات من کر جو خلاف رواج ہو بات رواج ہو بات کی تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکہ کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکم کوتے حد کی بات من کر تعب ہونے لگتا ہے ای لئے تر بیش مکر کے تارہ کے تعبی کر بات کو تر بیٹ کر بی کوتے کی بات من کر تعبی کر بیٹ کی تعبی کر بیٹ کی کر بیٹ کی کر بیٹ کی کر بیٹ کی کر بیٹ کر بیٹ

والفلک اللا مینه فر (اوران میں جوسر دار سے بول کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ یبال سے بھل دواورا ہے معبودول پر جے رہو )اگر یبال اور بیٹے رہے تو ممکن ہے کہاں فخص کی بات ہمار ہے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبودکو ماننا پڑے واقع ہنگ الفتی فرکنا کہ (بیشک ہوالی چیز ہے جس کا ادادہ کیا جارہا ہے) ہے بھی مشرکین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف ترجمہ میں اشارہ کردیا گیا ہے یعنی میخض جو ہماری جماعت سے نکل کرنی تی ہا تھی کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہاوروہ یہ کہ اسے عرب وعجم کی سرداری ال جائے ادرسب سے ادبی ہوکررہے ، اور بعض مغسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس خض کا جو بچھ دعویٰ ہے اور اس پر اس کا جو جھاؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا ، اس کی طرف سے کسی طرح جھاؤ کی امید نہیں اور تئیسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس مخص کا وجود اور اس خفص کی وعوت اور اس کا وعول یہ بھی زمانہ کی لائی ہوئی مصیبتوں میں ہے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس محفق کوروک ویں صبرے محمون نے ہے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس محفق کوروک ویں صبرے محمون نے ہے بیاروح)

مشرتین مکہ نے مزید کہا، ماہ تیعنا پہنڈا فی الیا کہ الکیزاؤ (ہم نے یہ بات کی دوسرے دین جس نہیں تی) حضرت ابن عہاس رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہا اسے دین نصاری مراد ہاں وقت تک ادبیان مادی جس دی آخری دین تھا جس جس نصاری نے تحریف وتغییر کر کی تھی اور مشرکین مکہ نصاری کی باتھی سنتے رہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ بات کہی ، نصاری نے اپنے دین کو بدل دیا تھا تو حیدے مخرف ہوکر تین خداما نے لگے تھے۔

ان لوگوں نے یہ کہا اِن هٰذَ آلا الحَيْلاقُ (یہ جوتو حید دالی بات کہتے ہیں بالک بی گفری ہوئی ہے) جس کوانہوں نے آپ پاس سے بنالی ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا اُؤٹون عَلَیْکوالڈ کُومِن اَبَیْنِیَا (کیا تھیجت کی بات یعن قرآن جس کے نازل ہونے کا ان کو دوئی ہے ہمارے درمیان سے انہیں پر نازل کیا گیا ) ان کا مطلب یہ قاکہ ہم لوگ سردار ہیں بال والے ہیں ہوئے لوگ ہیں آگر اللہ کی طرف ہے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کی پر نازل ہونی جا ہے تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جواس کو بی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئی۔

اُمُرِیَّتُمُ وَالْکُ النَّمُونِةِ وَالْاَرْضِ وَمُلِیَکُیْکُ ، ( کیا اُن کے قبضہ شی آسانوں کا اور زین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کی ملکت ہے؟ لیعنی بیسب چیز میں اللہ تعالی کی ملکت ہیں اجرام علوبیا ور اجسام سفلیہ جس انہیں کچھ بھی دخل اور اختیار نہیں ہے پھر انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور ملکوت میں دخل و میں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کر میں کہ فلاں کو کیوں نبوت وی فلکز تعقول فی الزائمی آب سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیز میں ہیں اگر انہیں ان کے بارے میں کسی اختیار کا دعوی ہے تو سٹر حیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جا کیں لیکن آئییں تو ذرا سابھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اورانڈ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں دخل دے رہے ہیں۔

جُنْدُ الْمُنَالِكُ مَهُوْ وَقُرْقِنَ الْاَنْفُوْلِ ، (اس مقام پران لوگوں کی ایک بھیٹر ہے جوشکست کھائی ہوئی جماعتوں میں ہے ہیں) لینی بہاں مکہ معظمہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑے جورسول اللہ عظیمی کی مخالفت کرتے ہیں ان کالشکر فکست خوردہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے ، یہ بھی فکست کھا تھیں سے جیسے ان سے پہلے مخالف جماعتوں نے فکست کھائی ، چنانچہ اہل مکہ نے بدر میں فکست کھائی اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جو غزوہ مندق

چنانچدانل کمہ نے بدر میں پیکست کھائی اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جونز وہ خند ق کے موقع پر چڑھ کرآگئی تھیں انہوں نے بھی فکست کھائی اور بری طرح پسپاہوکر بھا گے اس مضمون میں رسول اللہ علیقے کو تسلی دی گئی ہے کہ آپٹم نہ کریں فکر مند نہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کو بھی فکست ہوگی۔ (راجح القرطبی ص۱۵۴ ج۵۱)

# گزشته بلاک شده اقوام کا تذکره

اس کے بعد گزشتہ ہاک شدہ اقوام کاذکر فرہا ہیں جس میں شرکین کا کے لئے عبرت ہے ارشاد فرہا یا کہان سے کہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاویے اور فرعون نے جوذی الا وتا دھا اور شود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جشلایا بیدہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کو اپنا شیدہ بنایا اور اس کی سزا پائی، مزید فرمایا بان کا الله الله کا گذب الراس کی شخصیات کی میں جنہوں نے رسولوں کو جسلایا تو ان پر میراعذاب ٹابت ہو گیا ، ان لوگوں کے عذاب کی تعبیلات قرآن مجید ہیں جگہ تہ کور ہیں جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانے ہیں ، اصحاب الا یکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت سراد ہے جوا کہ یعنی جھاڑیوں اور جنگوں میں رہے تھان پر ظلم کا عذاب آیا ہوگ خت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہو جو سے تھا اور و ہیں بلاک کرد ہے گئے۔

(دیکھوانو ارابیان تغیر سورة شعرائی اعذاب آیا ہوگ خت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہو گئے ۔ اور و ہیں بلاک کرد ہے گئے۔

#### ذواالاوتاد كامعتني

خوا الاو الساد (میخوں والا) یافظ فرعون کی صفت ہاں ہے کیامراد ہے؟ بعض معترات نے فرمایا ہے کہ وہ میخوں بعنی کیلوں کے ذریعیہ لوگوں کو سرا دیتا تھا، چاروں ہاتھ پاؤں چارستونوں ہے باندھ دیتا تھا اور چاروں بس ایک ایک کیل شھوک دیتا تھا مجرائی طرح تھوڑ دیتا تھا جس کی مجہ ہے وہ ہیں پڑے آدی مرجا تا تھا، اور بعض معترات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کی حکومت معبوط تھی ، اورایک تول بیہ کہ کواوتا دیے لئکر مراد ہے مطلب بیا ہے کہ اس کی حکومت معبوط تھی ، اورایک تول بیہ کہ اوتا دیے لئکر مراد ہے مطلب بیا سے کہ فرعون کے بہت سارے لئکر تھے چونکہ لئکر جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنے خیمے نصب کرنے کے لئے کیلیں گاڑتے ہیں اس لئے لئکروں کواوتا دیے تعبیر کیا واللہ تعالی اعلی بالصواب ۔ (دکر نہ دالا قوال معاجب اردی)

## وَمَا يَنْظُرُهُ وَلَا إِلَاصَيْعَةً وَاحِدةً مَّالْهَامِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنا عَبِلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ

اور برلوگ بس ایک دوروار می کے انظار میں ہیں جس میں وم لینے کی مخوائش شاہوگی اوران لوگوں نے کہا کہ اے دب ہمارا حصد حساب کے

#### <u>يۇيرالچىكاپ</u><sup>©</sup>

ون سے مملے جمیں دے و بیجے

لینی قیامت کے دن کا انتظار کیوں ہے ہمیں جوعذاب دینا ہے ابھی آجائے ، بات یہ ہے کہ انہیں قیامت آنے کا یقین نیس تھاور نداینے منہ سے کون عذاب مانگراہے۔

\_ (قوليه تعالى ما لها من فواقي يفتح الفاء صمها في السبعية وهو ما بين الحليبن لانها ثم تتوك سويعة يرضعها القصيل لندولم تحطبُ قال الفراء و ابوعيدة وغيرهما من فواق يفتح الفاء أي راحة لا يقيقون فيها كما يفيق المريض والمفشى علية ومن فواق يضم الشامن انتظار، والقط في كلام العرب المعظ والنصيب اوالقط اسم للفطعة من الشني كالقسم والقسم فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره الاأنه في الكتاب اكتراستهما لا وأقوى حقيقة والمنقطا من القرطبي ص 2 1 4 ج1 ص 2 0 1

الله تعانی کا ارشاد مالکہا مِن فواقِ بید فواق کا کے فتہ کے ساتھ اس دند کو کہتے ہیں جودہ وقعہ و درجدہ ہے۔ کے درمیان ہوتا ہے کہ پہلے وود ہد دوہ کرتھوڑ اسا مجمود دیاجا تا ہے تاکہ پی تقوی کم چوستے دوبارہ وود جائز آئے اور مجروبری و فعد دو اور کی فراما ورائو ہیں وہ کہتے ہیں فلسو آء فاہ کے فتر کے ساتھ مینی انکی راحت دسکوں جس بھی افاقہ نہ ہوگا ہیں مرائی کو افاقہ ہوتا ہے ہوں ہیں آتھ ما درافتھ م جراس کا طاق حصد پر کیا گھیاوہ کیا ہوارڈ ق '' قط'' کلام عرب میں حصدا درنعیب کو کہتے ہیں یا' انتظا' کسی آئی کے کئڑ ہے کہتے ہیں ہیں آتھ میں اور انتظام کی سے اور دیا جوالگ کرلیا محیا ہوان پر بھی بولا جاتا ہے کمر کم آب کے من میں اس کا استعمال ذیادہ ہے اور دھیتھت کے فاتا ہے قط بھی کیا ہے اور قوی ہے )

## حضرت رسول اكرم علي كتسلى اور حضرت داؤ دعلالهلام كاتذكره

خسف سیس : رمول الله عَلَيْتُ کوشرکین کی باتوں سے رہنج ہوتا تھا ، آیت بالا شمر آپ کوشم دیا کہ آپ ان کی باتوں ہر پرمبر کریں اور ساتھ ہی ارشاد فر مایا کہ ہمارے بند ۂ داؤ د کو یاد کیجئے جوتوت والے تتھے اور فر مایا کہ وہ اواب تتے لینی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تتے ، پھران کی تنبیح کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم کررکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کو اور میچ کو تیج کیا کرواور پر ندوں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے تتے اور یہب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے لینی اس کے ذکر میں شخول دہتے تھے ہورہ سیا کے دوسرے رکوع میں ہمی یہ ضمون گزرچکا ہے اسکی مراجعت کر لی جائے ۔

اس کے ذکر میں شخول دہتے تھے ہورہ سیا کے دوسرے رکوع میں بھی یہ ضمون گزرچکا ہے اسکی مراجعت کر لی جائے ۔

اس کے دیکر میں شخول دہتے تھے ہورہ سیا کے دوسرے رکوع میں بھی یہ ضمون گزرچکا ہے اسکی مراجعت کر لی جائے ۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کردیا تھااورانہیں تھمت بینی نبوت دی تھی اور تصل النظاب سے نواز اتھا بینی وہ السی تقریر کرتے تھے جو خوب واضح ہوتی تھی، سننے والے اچھی طرح شجھے لیتے تھے۔

اس کے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کے صبر کا تذکرہ ہے اورای نسبت سے اِضیار عَلٰی مَالِقُولُونَ کے ساتھ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو یا دکرنے کا حکم دیا۔

وهل أننك بَبُوا الْعَصْبِي الْمُسَورُ و الْمُعْرَابِ فَالْهُ وَكُولُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْ أَنْ الْفَالَا تَعْفَقْتُ وَرَبِا آبِ عَبِي بِهِ مِنْ الْمُعْرَابِ فَالْمُولُ الْمُعْرَابِ فَلَا تَشْطِطُ وَالْمُهِ عَالِمُ وَالْمُعْرَاكِ عَلَى الْمُعْرَاكِ مَعْمِونَ فَالْمُلُولِ الْمُعْرَاكِ مَعْمَدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

على يعض إلا الذين المواوعيلوا الصليات وقليل تاهم وظن داؤد الكافتية فاستغفر

رَبُّهُ وَخُرُ رَاكِعًا وَ أَنَابَ وَفَعُفُرْنَالُهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالُولُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ ا

استغفار کیا اور مجده عرص گریز سے اور جو مجموع ہے وہ ان کو معاف کردیا اور باشیان کے لئے جارے پائل فرد کی ہے اوراج ما انجام ہے۔

## حصرت دا وُ دالطَّيْظِ اللَّى خدمت میں دوشخصوں کا حاضر ہوکر فیصلہ جا ہنااور آپ کا فیصلہ دینا

قسفسیس : ان آیات می حضرت داؤد علی السلام کا قصد بیان فر با یا ادراس کے بعد والی آیات میں بی تا یا کہ ہم افراد دواؤد کو میں خطید کا اعلان کیا تھا ادرائیس تھم دیا تھا کہ آب انساف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں، یہاں جوقصہ ذکر فر بایا ہو وہ ہے کہ دوفتی اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ادرائے بھی کس طرح ؟ دروازہ سے آنے کی بجائے دیوار بھا ندکر آئے ادر تنہائی میں اُن کے پاس بھی محتی انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہا تا کہ میں اُن کے پاس بھی محتی انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہ بنا دو کہ تھی جسب ان دونوں پر نظر پڑئی تو بتھا ضائے بشریت گھرا گئے ان دو مخصوں نے ان کی گھرا ہے گئے کہ آپ ہماری وجہ سے خوف ذرہ نے ہوں ہم کوئی چورڈ اکونیس ہیں ہم اپنا مقدمہ نے کرحاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدی ہے ادر دوسرا مدی علیہ ہے اور جا کہ اس کی علیہ کے اور خصال میں ہے اور فیصلہ میں ہے اور فیصلہ میں ہے انداز اور ہم کوسید میں داور وہ انسانی نہ کیجے اور انسان ہے ہوئے۔

پھران میں ہے ایک بولا کہ بیمرا (دین) ہمائی ہے اس کے پاس نافوی بینی ایک کم سود میال ہیں اور میرے
پاس ایک بی دنی ہے اب پر کہتاہے کہ وہ بھی جھے دیدے اور کہنے میں بھی وہ طریقہ تیں اختیار کیا جوسوال کرنے والوں کا
ہوتا ہے بلکہ جھے اس بی کہتا ہے خطاب کیا حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو ہے بات اٹھائی کہ تیری جوایک
و نبی ہے وہ تو اسے دید ہے اور بیا کے انہوں میں ملا لے اس کا بیسوال کر ناظلم ہے ، بیٹو ان ووٹوں کے مقدم کا فیصلہ
فرمایا اور ساتھ ہی عام لوگوں کا مزاج اور دواج اور طریقہ کا رہمی بیان فرما دیا اور وہ یہ کہ بہت ہو گے ہیں،
یا بل جل کرد ہے ہیں ان کا بیطریقہ کا رہوتا ہے کہ ایک دوسرے پرظلم وزیادتی کرتے ہیں ہاں الی ایمان اورا عمال صالحہ
والے لوگ آیک دوسرے پرزیادتی تمیں کرتے ایسے لوگ ہیں توسمی مرکم ہیں۔

اول تو یہ جھنا جا ہے کہ اللہ جل شاھ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کو یصید علی مائیکو لوک کے ساتھ شروع فرمایا ہے ہے۔ کہ اللہ جل شاھ ہے دورت تھی فرمایا ہے جس سے واضح ہور ہاہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو کئی ایس بات بیل جس سے واضح ہوا کہ آ ہا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو کئی ایس بات بیان دسول اللہ علیہ کو تھے ہوا کہ آ ہا ہے تا طبین کی ہاتوں پر صبر کریں اور داؤد کے قصے کو یا دکرین اس کے بعد رہ بات بیان فرمائی کہ دو اللہ تعالی کی تیج میں مشخول رہے تھے پھر یہ قصہ بیان فرمایا کہ دو قص ان کے پاس دیوار پھلا تک کر آ مسے اور دونوں نے اپنا مقدمہ چیش کیا ، انہوں نے ان کا فیصلہ سادیا ، اس بیل جہ بات تلاش کرنے گی ہے اس میں مرکر نے کی کون

ቀጣላሪቃ انواز البيان جلا^ سی بات تھی ،اس بارے میں روایات حدیث ہے کوئی بات واضح میں ہوتی ، البتدائی بات قرآن مجید کے سیاق اور بیان معلوم بور بن ہے کہ جودو محض ان کے پاس تنبائی میں بانچ سے تنے وہ وقت ان کی عبادت کرنے کا تھا فیصلہ خصو مات کا وقت نہ تھا پھروہ دونوں و بواریں کودکر آئے جب داؤ دعلیہ السلام کوان ہے گھیرا ہٹ ہوئی تو انہوں نے تسلی تو دیدی کہ آپ گھبرا بیان میں کین بوقت مینچ پھرد یواد کود کر آئے اور ساتھ ہی یول کہددیا کہ فائٹ نیٹنگانٹی کرآپ ہمارے در میان فق كے ساتھ فيصلہ سيجيئے اور مزيد يوں كہا كہ بے انصافی ندھيج اور ساتھ تى يوں بھى كہدديا كەسىدھى راہ بتاو يحيح ان باتوں سے ايك طرح کی باد بی طاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ داؤد علیہ السلام تاحق نیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں، داؤ دعلیہ السلام بی ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ القدر بادشاہ بھی تصدی اور مدی علیہ کی باتیں بن کرصر کیا اور تل سے کام لیا ان متواتر الستاخيون بركوني داره كيزين قرمائي بلكه بردى نرى كرساتهدأن كامقدمه سنااور فيصله فرماديا-حضرت داؤ د کامبتلائے امتحان ہونا پھراستغفار کرنا اب رہی ہدبات کہ معرت داؤ وعلیہ السلام نے جب مبر کے ساتھ مدی اور مدی علیہ کی بات تی ادر فیصلہ فرمادیا جو تھے فیصلہ تھا تو اس میں وہ کون ہی بات تھی جوان کے امتحان کا سبب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیفر مایا ہے كەجھىرت داؤ دعليدالسلام نے يرقى كى بات من كر مدقى عليد سے دريافت كئے بغير جو بيفر ماديا كداس فخص نے جھ مرظلم كيا كدا في ونبيول ميں ملانے كے لئے تيرى ونبي ملانے كاسوال كيااس ميں فريقين ميں سے أيك كى جانب جيكا وُمعلوم ہوتا ہے جوآ واب قضا و کے خلاف ہاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مدی علیہ نے اس بات کا اقر ارکر لیا تھا کہ واقعی میں نے اس مخص سے بیسوال کیا ہے کہ اپنی و نبی مجھے دید ہے اگر بیصورت ہوتو پھر بھی بید بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدگ علیہ سے فرمانا جا ہے تھا کہ تونے اس پر ظلم کیا ہے بجائے اس سے خطاب کرنے کے مدی سے فرمایا کداس فخص نے تھے پڑھلم کیا بیجی ایک قسم کی مدی کی تھوڑی ہی طرف داری ہوئی جب سی خیال آیا توانہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا ، بروں کی بری یا تیں میں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور بحدہ میں گر یڑے اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ ان کے لئے جارے سیال نزد کی ہے اور احجماانجام ہے۔ بد دونوں فخص جومقدمہ لے کرآئے تھے اس کی داضح تصریح نہیں ملتی کہ بیکون تھے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے (جو بےسند ہے ) کہ بیدولوں حضرت جرئنل اور میکا ٹیل علی السلام تھے، اندر جانا جا ہاتو چوکیداروں نے روکا، لہذا وہ دیوارکودکران کے پاس محراب میں تشریف لے محتے ، یہ بات بعید نبیں ہے کہ یہ دونوں فریقتے ہوں کیونکہ او بچی دیوارتھی، تھا گے کر تنہائی میں بینی جانا انسانوں کا کام نہیں بے لیکن اگر سے صفرات فرضتے تنصقو سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا ونبیوں ہے کیا واسطہ اور جھٹڑے ہے کیاتعلق ابلااعلیٰ والے دنبیوں کے بارے میں کیوں جھٹڑا کرنے کیے اور ننا تویں دنجی واللے نے ایک ونبی والے سے مطالبہ کوں کیا کہ بیا گیا۔ نبی بھی مجھے دیدے اور شصرف بید کہ سمادگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکٹنی کواستعال کیا اگر بیدودنوں فرشتے تھے تو انہوں نے جفکڑا کیا تووہ بھی حقیر دنیا کیلئے اور اگر جھکڑ ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤ دعليه السلام كي ضدمت ميں ميد بات كيوں كهي كه جارا آئيں ميں جنگز اہواہے بيتو كذب بياني ہو كي اور جيونا بيان

ہوا جو گناہ كبيره ہاور فرشتے تو ہر گناه سے ياك بيل۔

مغسرین نے اس کا بیجواب کھا ہے کہ یہ جھکڑ ااور دعوی کی حقیقت واقعید برین نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے بیہ واقعه بیان کیا تھا جس سے حضرت داؤ دعلیہ السلام کومتنبہ کرنامقصود تھا اس کے ذریعہ انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو امتحان من ذالنے كاأيك راسته نكالا تعاب

حعزت واؤ دعلیہ السلام جس فتنہ میں جتلا کئے مجھے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا حمیا ہے

جے محدث حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کوان کی خود پہندی نے امتحان میں جتلا کیا جس کی صورت حال

یوں بن کئی کدانہوں نے عرض کیا کہ ماانشہ دات اور دن میں کوئی بھی ایسی خالی گھڑی نہیں گز رتی جس میں آل داؤ و میں ہے

کوئی مخف نمازیات بچ یا تنبیراور دیگرعبادات هی مشغول ندجوتا هو،الله جل شانهٔ کوان کی بیه بات نامکوار جوئی اورارشادفر مایا كات داؤد بيسب كجهميري الدار يها مرس كارمرى مردشال حال فيهوتو تهين فدكوره عبادت برقدرت فدمو فتم ب

میرے جلال کی میں ایک دن بختے تیرے ہی سپر دکرتا ہوں داؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا کہا ہے دب مجھے د دون متادیجئے گاس کے بعداس خاص دن میں وہ فتند میں ہتلا کر دیئے گئے۔(متدرک حاکم من ۱۳۳۷ ج ۱وقال میج الاسناد واُقرہ الذہبی)اس میں

سبب فتشكا توذكر ہے نيكن فتشكاذ كرميس بعض اكابر نے فرمايا ہے كہ جتنى دير فرشتوں ہے بات چيت ہوئى اتنى دير ميں چونك الله

کے ذکر سے غافل رہے اس لئے انہول نے اسے فتنہ مجھ لیا گوتضاء کا کام اور فیصلے دینا بھی عبادت ہے لیکن چونکہ عبادت بلاداسط يعنى تبيع توجليل سي ففلت مونى اس لئ إنهول في استاسية عن من فترسج اليار والله تعالى إعلم بالصواب.

# شركاءماليات كاعام طريقه

حضرت داؤ دعلیه السلام نے دوفخصوں کے درمیان جو فیصلہ فرمایا صرف ای پراکتفانہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی عام شرکا م کی ایک حالت بھی بتا دی جنہیں خلطاء ہے تعبیر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس دنیا میں بہنے والے لوگ جوآلیس میں ال جل كرد ہے جي جن ميں دولوگ بھي جن كا تجارت ميں ياكسبداموال كے دوسر مطريقوں ميں ساجهار بتاہے عام طورے بدلوگ ایک دوسرے پرزیادتی کرتے رہنے ہیں جو خیانت وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے عام طورے لوگول کا یمی حال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے پچھا سے بندے بھی ہیں جواہل ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں بیلوگ اپنے شرکاء پر زیادتی نہیں کرتے لیکن ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں، یہ لوگ کی کے ساتھ یائے جاتے ہیں حضرت داؤد علیه السلام نے بہت کام کی بات بتائی اور شرکاء کا ایک مزاج بتا دیا اور در حقیقت شرکت میں کوئی دھند اکرنا بہت بوے استحان میں بڑنے کا ذربید ہے بات بات میں جھکڑے بھی اٹھتے رہتے ہیں اور خیانت کے مواقع بھی سامنے آتے رہے ہیں، جو مخص خیانت ے فی کمیابہت می مبارک ہے، حضرت ابو جربرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد

ہے کدمیں دوشر یکول میں تیسرا ہوتا ہول ( یعنی میری طرف سے ان کی مدوہوتی رہتی ہے ) جب تک کدان میں ہے کوئی ایک خیانت نہ کرے چھر جب دونوں میں ہے کوئی شریک خیانت کر اینتا ہے تو میں درمیان ہے نکل جا تا ہوں۔ (رواہ ابو

داؤر) لعن الله تعالى كى مدوختم ہوجاتى ہے۔

## حضرت داؤ دعليهالسلام كى ايك دُعاء

حضرت داؤ دعلیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے ذاکروعا بد تھے، رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مجبوب داؤ دعلیہ السلام کی نمازتھی اور روز دل میں سب سے زیادہ محبوب داؤدعلیہ السلام کے روز سے تھے وہ آدشی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور آخری چھٹے حصہ میں سوجاتے تھے اور ایک دن روز ہ رکھتے تھے

اورا یک دن بغیرروز ہ کے رہتے تھے (رواہ اُبخاری ص ۲۸۷ ج ۱) اورا یک روایت میں ہے کہ داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ رکھتے تھے اورا یک دن بے روز ہ رہتے تھے اور جب وشن ہے بھڑ جاتے تھے تو بشت نہیں چیمرتے تھے۔ (ایصاً)

حضرت ابودرداءرض الله تعالى عندنے بيان كيا كدر ول الله علي في ارشادفر مايا كدراؤ وعليه السلام كي وُعاوَى ش سے ايك بيدُ عاء بھى تى الله هم اللي اسالك حبك و حب من يحبك و العمل اللذي ببلغني حبك السلهم اجمعل حبك احب الى من نفسي و ما لى واهلى و من المآء البارد (اے اللہ ش آب ہے آپ كي

الملہ م اجمعل محبت الحب التي من تفسن و ما تبي و العلمي و من المعاء البار قدر السائد الله الب سے اپ ل محبت كالوران لوگول كى محبت كا جوآپ ہے محبت كرتے ہيں اوران عمل كى محبت كاسوال كرنا ہول جو جھے آپ كى محبت تك بہنچا دے اے اللہ آپ اپنى محبت كو جھے آئى زیادہ محبوب بنا دیجئے جو ميركى جان ہے اور ميرے مال ہے اور ميرے المل و

عيال ساور شند عياني سے برده كر مجھے محبوب مو۔ (رواه التر فدى وحد كانى المطاؤة من ٢٠٠٠)

رسول الله عظی جب داؤدعلیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسانوں میں سب سے بوچ کرعبادت گزار تھے۔ (اینیا)

حصرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر ہے کسب کرتے تھے، ای میں سے کھاتے تھے (رواہ ابخار کی مرفوعاً) اورا نکا ذریعہ کسب میں تھا کہ کو ہے گی زر ہیں بناتے تھے انہیں فروخت کرکے اپنا خرچہ بھی جلاتے تھے اورفقراء مساکیون پر بھی خرج کرتے تھے۔

#### سورة ص كالتجده

سورہ علی میں شواقع کے نز دیک بحدہ تلاوت نہیں ہے جنفیہ کے نز دیک یہاں بحدہ تلاوت ہے، حضرت این عماس رضی الندعنہمائے بیان فرمایا کے رسول اللہ عقاقے نے سورہ علی بھی بحدہ تلاوت ادا کیا اور فرمایا کہ داؤ دیے تو بہے طور پر بحدہ کیا تھا، اور ہم اس بحدہ کوبطور شکرا داکرتے ہیں۔ کیا تھا، اور ہم اس بحدہ کوبطور شکرا داکرتے ہیں۔

### ایک مشهورقصه کی تر دید

حصرت داؤ وعلیہ السلام کے پاس جو دوخض فیصلہ لے کرآئے تھے جن کامیہ فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنا اس کے بارے میں بعض کتابوں میں ایک ایسا قصہ سکھ دیا گیا ہے جو حضرات انبیاء سکرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی شان کے ظاف ہے اوروہ بیہ کہ ایک عورت بران کی نظر پڑگی تھی جس سے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اوراس خیال کے پہلے ایسے پڑے کہاں کے شار کے بہلے ایسے پڑے کہاں کے شار کا داستہ نکالا اور جب وہ خص شہید ہو گیا تو آپ نے اس مورت سے نکاح کرلیا، یہ قصہ جمعوٹا ہے جسے اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حدید ہے کہ محدث حاکم نے بھی مشددک (مشدرک میں مدرک میں مدرک (مشدرک میں اسے ذکر کر کے سکوت احتیار کیا معضرت ملی رضی اللہ تعالی عند نے ارشاو قربایا کہ جو خص واؤ وعلیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کے گا اورا سکاعقید ور کھے گا تو میں اس برحد قذف کی وو ہری سزا جاری کروں گا لیمی ایک بارے میں ایسی بات کے گا اورا سکاعقید ور کھے گا دو صاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کی نیا تویں ہیویاں تھیں اوراس شخص کی ایک ہوئی تھی اور صاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کی نیا تویں ہیویاں تھیں اوراس شخص کی ایک ہوئی تھی

یہ تصدیمی اسرائیلی روایات ہے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام پیہم الصلا ۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے مرسمی صحیح سند ہے جارہ ہم نہیں ہیں۔

اور کمی سیح سندے ثابت بھی ٹیس ہے۔

جس نے شکایت کی تھی۔

يل افد ان المتعلناك خيليفة في الأرض فالحكوبين التأس بالحق ولا تتبيع الهوى فيضلك الساف و يناف في الأرض فالحكوبين التأس بالحق ولا تتبيع الهوى فيضلك المداد و بقلت من من المدينة المولوس كدميان في ساته فيعله يجاور فابش بيروى من كرده آپ الله عن سيبيل الله لأنه عذاب شريد في كانسوا يوم اليساب المعاليات المدين المراد عن المرد عن المراد عن المرد عن المراد عن المراد عن المراد عن المراد عن المراد عن المر

## حضرت داؤ دعليهالسلام كي خلافت كااعلان

قیضصید: اس آیت میں اللہ تعالیٰ شاند کا خطاب ہے جو حضرت داؤ دعلیہ السلام کوفر مایا تھا ،ارشاد فر مایا کہ اے داؤ د ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا سوآپ لوگول کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اجاع نہ کیجئے ورنہ بیخواہش آپ کواللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی ہوں تو ہر حاکم پر لا زم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل وانصاف کولمح ظار کھے لیکن خاص طور پر جے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت سے بھی سرفراز فر مایاس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل وانصاف پر قائم رہے۔

### انتاع ہویٰ کی مذمنت

نیزیہ بھی خطاب فرمایا کہ آب اجاع ہوئی ہے پر بیز کریں یعنی خواہش نقس کا اجاع ندکریں ورنہ وہ آپ کواللہ کے راستہ ہے ہٹا وے گی ، در حقیقت وہ بی چیزیں ہیں اجاع ہدی اور اجاع ہوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول عقیقیہ کی طرف ہے جو ممل کرنے کے لئے تھم ہووہ حدی لیعنی ہدایت ہاور اس کا اجاع کرنا لازمی ہے اور جو چیز اللہ تعالی اور اس کے رسول عقیقیہ کی طرف ہے نہ ہواہے نفس کے تقاضوں کے مطابق ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول عقیقیہ کی ہما ہے ہ خلاف ہواس کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بیغس کا اتباع بی تو ہے جو بندوں کو احکام شرعیہ سے رو کرنا ہے جولوگ قاضی اور حاکم میں اور جج میں بیلوگ خلاف شرع فیصلے کر جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا اپنے رشتے دار کی رشتہ داری کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کردیتے ہیں بیا تباع ہوئی بی تو ہے مور قالنساء میں قرمایا:

ۗ ٢ الما الذين المُنُواكُونُوا فَوَامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُمَّدُا ءَ بِلَهِ وَلَوْعَلَ الْفُصِّكُواَ وِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ أِنْ يَكُنْ غَيْنًا وَوَفَقِيرًا فَاللّهُ الْقَلْ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَبِّعُوا الْهُوَى اَنْ تَعَدِلُواْ اوْفَقِيرًا فَاللّهُ الْقَلْ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى اَنْ تَعَدِلُواْ

او قعیان فاللہ افغان بھی ملاسی ہوں ہوں ان سیاد اللہ کیلئے گوائی وینے والے رہوا کر چدا پی ہی ذات پر ہویا (یے ایمان والوانساف پر خوب قائم رہنے والے اللہ کیلئے گوائی وینے والے رہوا کر چدا پی ہی ذات پر ہویا والدین یا دوسرے دشتہ داروں کے مقابلہ میں ہووہ محض اگر آمیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوزیادہ تعلق ہے تو تم خواہش ففس کا اتباع مت کرنا بھی تم حق ہے ہے جاؤ) اور بہت سے حکام کسی کی دشتی میں ظالمانہ فیصلہ وے دیے ہیں سورة المائدہ میں ای کوفر مایا وگا بجنور مسلک فی تعلق میں ایک کوفر مایا وگا بجنور مسلک فی تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق اللہ تعلق میں ایک کوفر مایا وگا بجنور مسلک فی تعلق اللہ تعلق میں ایک کوفر مایا وگا بجنور مسلک اس بات برآ مادہ نہ کروے کہ تم افساف نہ کرو

حضرت عائشرض الله تعالی عنها بے روایت ہے کدرسول الله علی نے نے سوال فرمایا کیاتم جانے ہو کہ اللہ عزوجل خضرت عائشرض الله تعالی عنها ہے روایت ہے کدرسول الله علی ہے ہے والے کون جیں؟ عرض کیا اللہ اوراس کارسول خوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے ساہد کی طرف پہلے ہی نجنے والے کون جیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جاتے جیں فرمایا بیروہ لوگ جیں کہ جب انہیں تق دیا جائے تو قبول کرلیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری طرح دے دیں اورلوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ (مفتلو ڈالمصابح ص ۲۲۳)

ظرح دے دیں اور لوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔

رمشکو ہ المصابح میں اور لوگوں کیلئے ای طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔

پیا تاج ہوئی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پرآ مادہ کرتا ہے علاء ہے بدخل کرتا ہے ، زگوۃ نددین کسلئے حلے اور بہانے تراشتا ہے بے بردگی اور سودکو حلال کرنے کسلئے ایسے لوگوں کی تحریوں کی آٹر لیتا ہے جوا خلاص سے خالی ہیں تعوی ہے دور ہیں بھر پور علم ہے بعید ہیں ، نظے پہنا وے ، تاج رنگ بقس ونظر کی حرام لذت ، جاہ و شہرت کی طلب اور مالی کشر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پرآ مادہ کر تا اتباع بحولی ہی کا کام ہے ، سی بھی مرنے والے کی میراث شری اور مالی کشر کی رغبت شریعت کے خلاف کی میراث شری وارثوں کو نہ ویا ، بہنوں کو باپ کے ترکہ ہے نہ دینا مزدورے کام لے کر مزدوری ندوینا بیاورائی طرح کی میسئل وال چزیں وہ ہیں انسان انتباع بوئل کی وجہ ہے اختمار کرتا ہے اوراحکام شرعیہ ہے منہ موڈ تا ہے جولوگ ہوا یہ کا اتباع کرتے ہیں وہ ہیں ہونہ سی انسان انتباع بوئل کی وجہ ہے اختمار کرتا ہے اوراحکام شرعیہ ہے منہ موڈ تا ہے جولوگ ہوا یہ کا اتباع کرتے ہیں وہ الشد تعالے اوراس کے رسول علیت کے احتمار کرتا ہے اوراحکام شرعیہ ہی اور جو تھم سنتے ہیں مان لیتے ہیں ۔

الشد تعالے اوراس کے رسول علیت کے تھم پر چلنے ہی کوزندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور جو تھم سنتے ہیں مان لیتے ہیں ۔

الشد تعالے اوراس کے رسول علیت کے تھم پر چلنے ہی کوزندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور جو تھم سنتے ہیں مان لیتے ہیں ۔

# خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے

یہ جوفر مایا فیکینیڈاک عن سینیل اہلی اس میں یہ بتا دیا کہ خواہشوں کا اتباع کرنا اللہ تعالی کے راستہ ہے ہنا دیتا ہے جس طرح و نیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قوائین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس طرح امورآ خرت میں بھی اتباع ہوئی اللہ کے راستہ سے ہنا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں ، یہ جوقبر برتی ہے جھوٹی پیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپی طرف سے بچویز کردہ نفل تمازوں کی بدعات ہیں یہ سب انباع ہوئی کی وجہ سے ہے اور توگوں کو عمواً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر جلنا زیادہ مرغوب ہے کونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر اُجارتا ہے، حدیث تر بف ہیں ہے کہ اَلمیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گنا ہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے بچھے استعفار کے ساتھ ہلاک کر دیا ، ( ایعنی میں گناہ کر واتا تھا وہ گناہ کر کے استعفار کر لینے تھے جس سے میری محنت پر پانی پھر جاتا تھا ) لہٰڈا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چیزیں نکال لیس جو دین اللی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق انہیں وہ نیکی بچھ کر کرتے ہیں لہٰڈا وہ ان چیزوں سے تو بنہیں کرتے ( الترغیب والتر ہیب للحافظ المندری ) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا وران اعمال کو انہیں نیکی سمجھ کر کریں عرق تو ہہ نہ کریں مے لہٰڈاعذاب میں جتا ہوں کے اور شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔

# گمراہ لوگ عذابِ شدید کے مستحق ہیں

اِنَّ الْکُذِیْنَ یَکُونُونُونَ عَنْ سَبِیْلِ اللَّوانَّمُ عَذَابُ شَہِیدُ یَا اَنْ اِلْکِیْمَ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ اللّٰلِلْمِ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ اللّٰلِلْمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ

بول سلياب كارج إن ال لغ وبال كے لئے تارئ بين كرتے اورا في جان كوستى عذاب بناتے رہے ہيں۔ وكا خلق السكاء والكر رض وكاين مكام طلا ذلك فن الكرين كفروا فويل الكرين كفروا موس

اور بم آسان اور ذین کوارج و کھان کے درمیان ب بلا حکمت بیدائیس کیا میگان ان او کول کا جنہوں نے کفر کیا سوان او کول کے لئے ہا کت ہے تعنی دوز م کا

ر من برور بسر ما من المربود من المور و من المستويد من المستويد بين المربود من المستويد من المستويد من المستويد واخلاب جولوگ ايمان الاستان عال سالحرك كياجم أنيس ان لوكون كي افرح كردي كي جوز عن ش شادكر تبوال مين كياجم ستون كوفاجرون كي افرح

ڰالْفَعِتَارِ۞كِتْبُ اَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكَ لِيكَرِّرُ وَالْيَتِهِ وَلَيْتَكَكِّرُ أُولُوا الْرَلْبَابِ®

كدين كذيكب بيزيم في المرف ازل ك بمارك به كديوك الله أيات من فوركري اوما كر تقل دال فيسحت ما مل كريرا

# مفسدين اوراعمال صالحه والمؤمنين اورتقين اور فجار برابز بيس موسكة!

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جومبارک ہے اس کے ہانے اور پڑھنے پڑھانے اوراس بڑمل کرنے میں دنیااورآخرت کی خیر ہی خیر ہے، آپ کے قوسط سے جن لوگوں تک بینچان کوچاہے کہ اس کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے فیصوت حاصل کریں تا کہا دکام شرعیہ کوجانیں اوران پڑمل ہیرا بھی ہوں۔

وَوَهُبُنَا لِلَا وَدَسُلَيْمَنَ يَعْمَ الْعَبُلُ إِنَّهَ اَوَّابُ أَوْدَعُرضَ عَلَيْهِ يِنَافَعُونِي الصَّفِينَ الْحِيادُ الْحَيادُ الْحِيادُ الْحَيادُ الْحَيادُ الْحَيادُ الْحَيادُ الْحَيْدِي الْعَيْدِي الْحَيْدِي الْ

ا اوری نے نے داز کوسلیان بھی کردیا واجھاندی فی جائے ہوں ہوگا کے اور اور کی گئیس پرشام کے انسان کے ایک پر کوئے ہوئے اور کے اور کھوڑے تھے۔ معمود ور مساور

فَقَالَ إِنْ أَحْبُبُتُ حُبُ الْخِيْرِعَنْ ذِكْرِرَ إِنْ حَتَى تَوَارَتْ بِالْحِبَابِ ﴿ رَدُوْهَا عَلَى فَطَفِقَ مَنْكًا

سوانبوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کور نے دی اپنے رب کے ذکر کوچھوڈ کریمال تک کہ پردے میں جھپ مجھے انہیں جھے پردائیں کروسوٹرو کا کردیا

يَالسُّوْقِ وَالْكَفْنَاقِ

ان کی پنڈلیوں! درگر دنوں کا چھو1

### حضرت سلیمان علیهالسلام کا تذکره وه ایجھے بندہ تھے

منسف میں : حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کوبھی اللہ تعالیے نے نہوت کے ساتھ مال اور دولت اور مالت اور ملک اور حکومت سے نواز اتھا اول ان کے بارے میں فرما یاف عبر العبد کہ وہ ایسے بندے تھے اور ساتھ بھی اور مالت بھی فرمایا لیعنی وہ اللہ تعالی کی طرف بہت زیاد درجوع کرنے والے تھے۔

## كھوڑوں كالپیش كيا جانا آخر میں متنبہ ہونا

اس کے بعد سلیمان علیدالسلام کا ایک واقعہ بران فرمایا اور وہ بیکسان کے پاس کھوڑے ہند ھے ہوئے تھے انداز و بھی ہے کہ پیکھوڑے جہاد کی ضرورت کیلئے بال رکھے تھے کھوڑ ہے بھی اصل تھے ،اورعمرہ تھے صافات بیصافت کی جمع ہے صافن اس كھوڑ ہے كو كہتے ہیں جوسا منے كے ايك ياؤں كوموز كرباتى تين ياؤں پر كھڑ ابور اصل كھوڑوں كى بيمغت بتاكى جاتى ہے-ا يك دن حصرت سليمان عليه السلام في معائد فرماني كم لئ محود ول كوطلب كيا آب إن ك و تمييني من اتے مشغول موتے کہ سورج میپ کیا اس ہے پہلے جو فرض یافعل نیاز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نماز تھی تو مجو لنے کی وجہ سے کتاہ میں شار میں ہوئی خصوصا جبکہ حاضرین میں ہے کی نے یادیمی ندولا یا ہو،اور آگر نفل نماز بھی تب تو اس کے چھوٹ جانے میں گناہ ی نہیں کیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے چھوٹے کوا چھانہ سمجھا ہواور کو کہ محموز وں كى مشغوليت بھى الله تعاليے كے لئے تھى كيكن چربھى چونكد ذكر بالواسط ذكر حقيقى لينى ذكر بلاواسط سے عاقل ہونے كاسب بن گیااس لئے جب نہ کورہ نماز کے فوت ہوجانے کا احساس ہوا تو فرمایا کہ ان تھوڑ وں کو واپس کر وجب تھوڑے واپس لونائے محصے تو انہیں ذرج کرنا شروع کردیان کی گردئیں تو کائی ہی تھیں پٹٹرلیاں بھی کا شددیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھا پی طرف اتنانگایا کہاہے رب کی طرف سے غافل ہو گیاہ ذیج کرنا مال ضائع کرنے کے طور پرنیس تھا بلکہ بطور قربانی كے تعاالبته بداشكال ره جاتا ہے كہ يند ليوں كو كيوں كانا؟ بياد جانوركو بلاوجة كليف دينا موااحقركے خيال جن يول آتا ہے كر كرونيں كا شنے كے بعد پندلياں كائى موں كى جب كدان كى جان نكل يكى موگى اور گھوڑے ميں چوكى پندلى ہى اصل چيز ہاں ہے کھوڑاووڑ تا ہاں لئے غیرت کے جوٹ میں چڈلیاں بھی کاٹ دیں بعن اس کام میں جلدی کردی ورشکھائے یے کیلے تو کا نمائی تھا چونکہ تقدم و کری تقدم کی کوشار مہیں ہاں لئے بداشکال پیدائیں ہوتا کہ آیت شریف میں پہلے يند كوں كا ذكر سے يہاں رعايت فاصله كيليے افظ الاعمال كومؤ فركر ديا كيا ہے يد بلاغت ميں مومار بها ہے جيسا كدسورة طله ش دب هرون و موسى فرمايا جادردومرى حكرب موسى و هادون فرمايا جول

وفي روح المعاني: وقبل ضمير (تورات) للخيل كضمير (ردوها) واختار هجمع، فقبل الحجاب اصطبلاتها اى حتى دخلت اصطبلاتها، وقبل حتى تورات في المسابقة بما يحجها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جملعن للخيل اصطبلاتها اى جملعن للجيل ولم يجعل المسح بالسوق والاعناق بالمحنى المبابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو في المسلاة فإذا اليهم انى في صلاة فإذا الموهاعته حتى دخلت في الإصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: (انى أجبت حب الخير) اى المدن لله تعالى في الإخراجيب ذكر وبيكانه يقول فضلتي ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على فيطفق بمضح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وودى أن المسح كان لللك عن إن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه فيطفق بمضح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وودى أن المسح كان لللك عن إن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه الطبرى، وقبل كان غسلا بالماء ولا يخفي إن تطبيق هذه الطائفة الآية على مايقولون وكيك جدا. (ص ١٩٣٣)

العيوى، ومن مان مسلم بيستان و مسلمي و المسلمي و المسلمي المسلمين عن المرادة عما كالممر كلوز ون كاطرف توقى ب- آيك جماعت في اى (اور بعض صفرات كالتوارية) عب " ميسم او كلوزون كالعلم بين من يربودا " حقى كر كلوز به الينا المسلميل بين داخل و كي - آيك جماعت في اكو ووثر مين آهم بزير كرميب من كالقرآف من مراد كل مرابعة من من توادت كالممر كلوزون كاطرف والى بهان بين من بعض في بهال أسعس أكو تقابل كميكة بنايا بهاور كلوزون كي ميشون اوركرونون كرم كوسابقة من جمرتين ليا به-

اک جماعت نے کہا ۔ دعرے سلمان علی السام کرما سے کوڑے جس کے محتے جبا ہے گاز بردو ہے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ میں نماز میں ہوں ہو کھوڑے بنا لئے محیے ٹی کراپنے اصفیل میں گئی سے جب آپ نمازے فارخ ہو عقو فر بایا جس نے فیر کی جب کوڑتے وی مینی وہ فیرجو میرے ذکر اللہ کر سبب سے اللہ تعالیٰ کے پائی آخرے میں ہے گیا کہ آپ علیہ السام نے فر ایا تھے اللہ تھائی کے ذکر نے کھوڑوں کو دیکھنے سے دو کا حق کر کھوڑے اصطباب میں واپس چلے محیات ایس میرے پائی لئے آؤ کھوڑے دو بادہ لائے محیوتہ آپ ان کی چھوں اور کر وفوں بران کی عبت ووقعت کی وجدے باتھ چھیر نے تھے اور مروی کے دھٹرے میں اللہ میان کے بان میں جائی طرح ہے اور ذہری، این کیمان کے فرد کے میں میں اس طرح ہے اور طری نے ای کوڑج وی ہے بعض نے کہا تھے پائی سے وحماتھا، اور یہ بات واقع ہمان کروہ نے آب سے اپنے قول کو جو گئی وی ہے بیاب کروں ہے۔ ولقال فَتَنَا اللهُ لَيْنَ وَالْقَيْنَا عَلَى لُوسِيّه جسدا الْمُعَ أَنَاب قَالَ دَبِ اغْفِر لِي وَهُ إِلَى مُلكالاً مِن مَن عَلَى مُلكالاً اللهُ الل

## حضرت سلیمان علیهانسلام کاابتلاءاور دُعا'شیاطین کا مسخر ہونا' کاموں میں لگنا'اورزنجیروں میں باندھاجانا

خصصیو: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند نے قربایا کر رسول اللہ عظی نے ارشاد فربایا کہ سلیمان این داؤد علیہ اللہ منے کہا کہ آج کی رات میں سرعورتوں کے پاس جاؤں گا ( یعنی ان ہے مجبت کروں گا ) اُن میں ہرعورت حالمہ ہوگی اور ہرعورت سے آیک شہسوار پیدا ہوگا جوتی سیل اللہ جہاد کرے گا دہاں جو اُن کے پاس فرشتہ موجود تھا اُس نے کہا کہ ان شاء اللہ تھا اور دل میں جواعتماد خالص تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشئیت سے ہوتا ہے ای پر اکتفاء کیا ) اس کے بعد یہ ہوا کہ ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل قرار پایا اُس سے اوھورا کے پیدا ہوا جو کا دھڑ نہ تھا یہ بیان فر اکر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ایا کہ اگر دو ان شاء اللہ کہا۔ لیک تو سب تعلی کہ ایک اور نہ تھا یہ بیان فر اکر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ایا کہ اگر دو ان شاء اللہ کہا۔ لیک تو سب تعلی وسالم لڑے پیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

لیج تو سب تعلی وسالم لڑے پیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

(رداہ ابخاری میں عہدی ہوتا ہے کہ میں ایک کے بعد کے ہوا کہ کے دائے کہ کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتے ہوا لئد کی بدا ہوتے ہواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

(دداہ ابخاری میں عہدی ہوتا ہوتے ہواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

(دداہ ابخاری میں عہدی ہوتا ہوتا کہ کہ کہ کہ کی بدا میں جہاد کرتے۔

(دداہ ابخاری میں کے بعد میں کہ کو کہ کے بدا کرتے۔

آیت بالا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیدواقد تقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت شریف میں جوسلیمان علیہ السلام کے احتمان میں ڈالنے کا ذکر ہے ہُیں ہے بھی احتمان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہاتھا اور جوادھورا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے یار ہے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کری پرایک جسم ڈال دیا ، پھر جب انہیں اپنی اس افزش کا احساس ہوا ( کہ ان شاء اللہ نہ کہاتھا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استعقار کیا۔

استغفار بھی کیا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالی ہے ایس حکومت اورسلطنت کی دُعاء کی جوان کے سوااور کسی کونہ لے ، دُعاء کا خیر میں اِنْکُ اُنْٹُ الْوَهُمَّائِ کہا کہ اے اللہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں بید ُعاء کے آ داب مین سے ہے کہ دُعاء کے اول وآخر اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان کی جا کیں اللہ تعالیٰ شائٹ نے ان کی دُعاء قبول قرمائی ہملے و کھوڑے ہی قابو میں تھے اب ہواکو محرفر مادیا اور ان کے تابع بیادیا وہ جہاں جاتا جا ہے تھے وہ ہوائیس وہاں لے کرچکی جاتی تھی سورہ سبامیں فرایا ہے ہے گوری انتہاں کو کہا ہے گائی ہوت کہ اس ہوا کا جانا ایک مینے کی سافت تھی اور اس کا شام کا جانا بھی ایک
مینے کی سافت تھی، ہوا جیز تو جاتی ہی تھی کیکن زی کے ساتھ جاتی تھی اس بھی ہانا جانا تائیں تھا، اب تو طیاروں کی رفآر نے
عام اور فاص سب کو یہ بات بتا دی ہے کہ تیز چانا اور جینے والوں کا آرام سے بیٹے رہنا دونوں چیز یں تی ہو گئی ہیں،
سلیمان علیہ السلام کے لئے جس طرح ہوا محر کر دی گئی تھی جوان کو تشکروں اور خادموں سمیت تھم کے مطابق لاتی اور لے
جاتی تھی ای طرح اللہ نے شیاطین بھی ان کیلیے محر فر مادیے تھے ان سے وہ عمار تیں بنوانے کا کام لیتے تھے اور انہیں یہ
جی تھم دیتے تھے کہ دریا ہیں خوط لگا کا اور سمندری چیز یں نکال کر لاؤ نیز ان سے ان کے علاوہ بھی کام لیتے تھے جن کا ذکر
سور کا انہیاء کے جینے رکوع میں اور سور کی ہوئی کر دور سے رکوع میں گز و چکا ہے ، بہت سے شیاطین ایسے بھی تھے جنہیں
معنرت سلیمان علیہ السلام زنجیوں میں جگڑ کر ڈال دیتے تھے بدقد رہ اور تو ت اند توالی نے حضرت سلیمان علی السلام کو
دی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خد مات برد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی
شیطان بہاوتی یا کوتا تی کرتا تو اسے قید کر کے ڈال دیتے تھے۔

معلوم ہوا کہ کسی انسان کواللہ تعالی سمسی شیطان پر قابودیدے قریرکوئی بعید بات نہیں ہے،اوریہ آپس کے اکرام اور احترام کی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قابوکر لینے کے باوجود شیطان کوچھوڑ دیا اور بائدھ کرنے الاتا کہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی انفرادی شان شرفرق نہ آجائے جوانیس مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالے سے دعاء کی تھی۔

وُاذَكُوْعَبُدُنَا أَيُّوْبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَنِى الشَّيْطُنُ بِنُصِّي وَعَدَّابٍ ﴿ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ الراماد \_ بند عاليب كراد كِيّ جَدِينهِ و نه إلى الربيك يَصِيفان فري الرابي إلى الديس كرف كاشفا هذا المُغْتَدَكُ بُالِدِدُ وَشَرَابِ ﴿ وَوَهَبُنَا لَذَ الْعَلْمَ وَمِثْلَكُمْ مَعَهُمُ رَجْمَةٌ مِتَالُودِكُر

پلے ہادر ہے کا اور ام نے ان کواٹا کتر اوران کے ماتھ ان کے دار عطاء کے جاری وحت خاصہ کے میں ساوعتل والول کا بازگار کے لئے اور تم اے ہاتھ

4r4∠}

الْكُنْاكِ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتُافَاضِينِ بِهِ وَلا تَعَنْفُ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِرًا مِغْمَالْعَبُدُ إِنَّهُ آوَابُ

من ایک منها سینکول کا الے اواور پھراے ماردولور حم ترقوز والماشيد ہم نے ان کو صابر پالا اجھے ہندے تنے وہ بیٹ وجوع ہونے والے تھے۔

## حضرت اليوب القليفي بماري اورؤعاء اور شفاياني كاتذكره

معنسيو: ان آيات من حفرت ايوب عليه السلام كابتلاء اورامتحان ش ان كامياب بون كاذكر بسورة الانبياء ركوع فبرا من بحي ان كابية كره كرد وكا بحر آن جميد من ان كه واقعه كا جمالي ذكر بتفسيلي حالات جائع كا كوئي راستهي ببرسول الله عليه السلام على ارشاد به صرف اثنا ثابت به كه حفرت ايوب عليه السلام عسل فرمار به سخ مون كي راستهي برسول الله عليه السلام على ارشاد بي معترب بي يوري حديث ذكر كرين من ان شاء الله تعالى الله

قرآن مجيد كاتفريحات سے جوہا تمُن معلوم ہوتی ہيں وويہ ہيں:

ا- حفرت الوب عليه السلام تحت تكليف عن جتالا كئے محمة ر

٢- شيطان نے انہيں تکليف يہنيائي۔

٣- تكليف جانى بعى تحى اور مالى بحى\_

سم- ان کےامل وعیال بھی فتم کردیئے مجھے <u>تھے۔</u>

۵۔ اس پرانہوں نے بہت مرکیا جس پراللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اِنکاؤ بحث ناف صابراً ا بے شک ہم نے ان کوصابر پایانعم العبد التجھے بندے تھے ابوب اندا اوات (بیٹک بہت رجوع کر نیوالے تھے)

امرائل روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ خت تکلیف میں جہلار ہے ( متح الباری میں سمال اور ۱۳ سمال اور کسال ذکر کیا ہے اور تول کانی کو سمیح بتایا ہے ( ج۲ سم ۲۳۳ م) مال اور اہل و

عیال پھی ہی پاس شرباتھا جبکہ پہلے طرح طرح کی تعتوں سے مالا مال تقصرف ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی جوان ل (وأما المنب صلی اللّه علیه وسلم فلم یصح عند آنة ذکره بعرف واحد الاقولة بینا ابوب یعند ل اذعر علیه وجل من

جراد من ذهب المحديث واذ الم يصبح عنه فيه قرآن وسنة الاما ذكرنا ه فمن المذى يوصل المسامع الى أيوب خيرلة ام على أى لمسان سمعه؟ والامسراتيطيات مرفوضة عند العلماء على المبنات، فأعرض عن سطور ها بصرك وأصمم على سماعها أذبيكت فانها لا تعطى فكرك الاخبالا، ولا تذيد فؤادك الاخبالا . (الفرطبي ص ٢١٠ ج١٥))

(کیکن حضوراکرم ملکتے ہے کوئی مجھی واہے تیں کہ آپ علی نے ایک حرف مجی ان بارے میں فریایا ہو مکر مرف اٹنا کہ حضرت ایوب علیہ السانام نہا رہے تھے تو ان پرنڈی کی ایک مونے کی ٹا تک آپڑی ہی جب اس بارے ہیں نہ آر آن ہے کوئی عبوت ہے اور ڈیکھے مدیدے ہے ہم اس بات کی سند جھڑت ابوب علیہ السلام تک کیسے بھتے سکتی ہے یا کون ہے جس نے بدبات حضرت ابوب علیہ السلام تک کیسے بھتے سکتی ہے یا کون ہے جس نے یہ بات حضرت ابوب علیہ السلام ہے کی ہو۔ اسرائیکل دوایات علماء کے زویک والاکل کی تھاتے ہیں تبذاتم اس مم سے واقعات کو پڑھنے ہے آ تکھیس بڑر کر لواوران کے سننے سے کان بھی بند کر لوان دوایات سے قر کس ذکرن میں حیال ہی آئیس کے اورول میں وابسات یا تھی بیدا ہوں گی) کی خدمت کرتی رہی تھی اس وفاوار بیوی کا نام رحت تھا، انہوں نے جو دُعاء کی تھی اس کے الفاظ سور ۃ الانبیاء میں بول بیں، آنی منتئری للفائر و کنت آر حکوال وجیمین ، (بیٹک مجھے تکلیف کنٹی کی اور آپ ارتم الراجمین بیں)

**€**194€

اورسورة من مين يون بر إذْ نَادَى دَبَهَ آنَى مُسَنِى النَّيْطُنُ بِنُصُدِ وَعَلَّابٍ ( كَد شيطان نے جمعے وك يَنجا ويا اور تكيف يَنجاوى) صاحبروح العانى لكھتے بين كرنصب مشقت كَ عَنى مِن آنا باورزياده تركام كان كى وجہ سے جو

اور نظیف پہنچاوی کا حب روں امعال سے این مرسب محکن ہوجائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہے اور عذاب ہے اُلم مراد ہے جے سور قالا نبیاء میں الضربے تعبیر فریایا ہے۔ اور نہ میں میں جہا تھا ہمار سے ماہ میں مراہ میں دائی تاکہ نہ اور عذا اسے اللہ اور بال ضائع ہونے

اور بعض حضرات کا بیتول نقل کیا ہے کہ الصب اور الضرہے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع جونے

کی تکلیف مراویے۔ جب اللہ تعالی شاء نے حضرت ابوب علیہ السلام کی وُعا جَبُول فر مائی توفُر مایاد کے حض بسو جلک کرزمین میں ابنا جب اللہ تعالی شاء نے حضرت ابوب علیہ السلام کی وُعا جَبُول فر مائی توفُر مایاد کے حض بسو جلک کرزمین میں ابنا

یاؤں مارو، انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوگیا، اللہ تعالے نے فرمایا، هذکا مُفْتَدَ کُنْ بَالْدِدُ فَالْسُواَبُ (یہ غنسل کرنے کی چنے ہے جو شندی ہے اور پینے کی چیز ہے) چنا نچانہوں نے مسل کیا اور پانی پیاجسم درست ہو گیا شفا مکامل حاصل ہوگئی ظاہری اور باطنی طور پر بالکل صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی آئی۔

ں بول کا ہر اور اور دجو اوھر اُوھر منتشر ہو مجھے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس مہنچا ویے اور سب کومیش و ان کے اہل واولا وجو اوھر اُوھر منتشر ہو مجھے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس مہنچا ویے اور سب کومیش و

عشرت والى زعرگى عطا فرما دې ـ

سرے وہ رسان مل حربات کے اور اتنی زیادہ نسل مجھلی بھولی کہ جس قدران کی پہلی نسل کے افراد تھای قدراللہ کھران لوگوں ہے آئے نسل جل اور اتنی زیادہ نسل مجھلی کے اور اللہ تعلقہ کا ایک مطلب میں بیان کیا گیا ہے صاحب روح آ

تعالی نے مزید افراد پیدا فرمادیے و و فلکنا کہ اہلہ دومثلہ مقعقت کا ایک مصلب میں میان ہے گیا ہے سات سے روس المعانی فرماتے میں کدمیرامیلان بھی ای طرف ہاور دوسرا قول ہے ہے کدان کی اولا دِلقہ اجل بن گی تھی سب مرمسے تھے اللہ تعالی نے آئیں دوبارہ اتن ہی اولا دوے دی اور اس کے علاوہ مزید اتن ہی اولا داور دیدی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ

انٹد تعالی نے انہیں دوبارہ ای می اولا دو ہے دی اوران سے علاوہ طریعہ کا حق ادر مرد در مرد دیارہ اس میں میں اولا حضرت ابوب علیہ الصلواۃ والسلام کوجس دن تکلیف پنجی وہ بدھ کا دن تھا اور جس دن انہیں عافیت کمی وہ منگل کا دن تھا حب فریمیں استحقری سیمیر وزارت کا میں الڈولیا گاؤائن

(باب في أى الايام تجم) لَهُ عَمَّ عِنْهُ الْأَوْلِي الأَوْلِي الْأَوْلِي الْأَلِيْلِ -

رباب ن المردیا این مقر المردی مقر المردی ال

اس سے بھی وہ بی بات بجھ میں آرہی ہے کہ وہ خص زنا کرنے کی وجہ سے سوکوڑوں کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق نہ اور میں ہوں سرا کا مستحق نہ تھا اب سے سوکوڑ ہے مار سے جانے تو سرجا تا اور جان سے مار و بینا مقصود نہ تھا اور صدکویا لکل ہی ختم کر و بنا بھی شریعیت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَا مَنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهُ وَلَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

## فائده: دعا کی قبولیت اور برکات

یہاں میں سوال بیدا ہوتا ہے کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی سخت بیاری کے دنوں میں صحت و عافیت کے لئے وعانیس کی ! اور اگر کی تھی تو کیوں قبول نہ ہوئی 'بات میہ ہے کہ بظاہر حضرت ایوب علیہ السلام دعا سے عافل تو ندر ہے ہوں گے لیکن اللہ جل شانہ کی تضاوقد رمیں جب تک آئیس جٹلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باقی رہا اوروعا کا تو اب آئیس ملتارہا اور آخرت میں در جات کی بلندی کے لئے بیدعا کیں و خیرہ بنتی رہیں' مونن بندہ کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔

عظرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عند بروايت بكرسول الله عنظية في ارشاد فرما يكه جويمي كو كي مسلمان

کوئی دعا کرتا ہے جو کنا دی یاقطع حرمی کی دعاتہ ہوتو اللہ تعالی اے ضرور تین چیزوں میں ہے ایک عطاء قرمادیتا ہے۔

ا \_ جود عا ء کی اس کے مطابق اس د نیامیں جلدی مقصد بورا کردیا جاتا ہے۔

٣ ـ يااس دعا كوائن كے لئے آخرت كاذ خيره بناديا جاتا ہے۔

سے یا اس جیسی آنے وال مصیبت اس سے چھیروی جاتی ہے ( لیٹن آنے سے رک جاتی ہے ) صحابے عرض کیا بس تو ہم چرخوب زیادہ دعا کیں کریں گئے آنخضرت ملک نے فرمایا ( اللہ ( مجمع ) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ( رواء احر کمانی اسٹلا ہم ۱۹۷)

### سب کھھاللہ تعالیٰ کے قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے

اور حضرت ابن عباس وضى الله تعالى عنه في فرمايا كه جب حضرت ابوب عليه السلام كو تكليف ينجى تقى تو الله تعالى في الميس وعاكرنا بهلا ويا تعالى كو تكليف بين الله كا قركر بهت زياده كرتے تعليكن وعا نه كرتے تعداور چونكه و كا تكليف بين الله كا رضا بجھتے تھے۔ اس لئے ان كى رغبت اى بين كى كه تكليف بين ربول ( بعض اسرائيلی دوايات بين ہے كم ايك مرتبه جب حضرت ابوب عليه السلام كى ابليد في عافيت كى وُعاء كرتے كى بات كى تو فر مايا بهم سرسال عيش و آرام بين رب ابس مركرو جب سرسرسال تكليف بين آرام بين رب ابس مركرو جب سرسرسال تكليف بين كر رجا مين كے اس كے بعد وَعاء كريں ہے۔ (روح المعانى ص ٢٠٥ ج ٢٣٠)) چرجب الله تعالى في جب سرسرسال تكليف بين كر روح المعانى من الله تعالى في الله تعالى في كوان كى تكليف دوركرنا منظور ہوا أتو آئيس وعاكر في كي توفيق ويدى اور آئيس وعاكرنا يا ورائيس وعاكرنا يا ورائيس وعاكرنا الله تعالى في تعالى في الله تعالى في تعالى في تعالى في تعالى في الله تعالى في تعالى في

بات یہ ہے کہ پورے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی قضا وقدر کے نموافق ہوتا ہے دعا بھی ای وقت مقبول ہوتی ہے جب کامیا لی کا وقت آ جاتا ہے اور دواہمی جب می اثر کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر میں شفادینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے کہ جسے جا ہے بعثنا آ رام دے اور جسے جائے تکلیف کے ذراجہ آ زمائے اور موکن بندوں کے لئے چونکہ تکلیف میں بھی خیر ہی خیر ہے (اس بر ثواب ملتا ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں ) اس لئے ان کے لئے تکلیف میں بتال ہونا بھی خیر ہی خیر ہے کوئی محض میں نوا تعالیٰ ہوتا تھی خیر ہی خیر ہے کوئی محض میں نوا تعالیٰ ہے پھر بیا تن بری تکلیف میں بتال ہوا ہوگا۔ لے میں بتال ہوا ہوگا۔ لے

حضرت جابرض الله عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ عندہ نے ارشاؤ ملا ہے کہ تیامت کے دن جب معیبت والول کوٹو اب موجہ میں میں میں ان کے معیب واللہ عندہ کے ارشاؤ ملا ہے کہ تیامت کے دن جب معیبت والول کوٹو اب

دیاجائے گاتو آرام وعافیت والے تمنا کریں شے کہ کاش ہماری کھالیں تینجیوں سے کائی جا تیں۔ (روادا تر ندی کمانی لمشکل میں 172) حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عند نے جو بیفر مایا کہ حضرت ابوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو مجو نے رہے اس کی تائید میں حضرت ابان بن عثان رضی اللہ تعالی عند کی آیک بات سینے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند ہے سنا ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی بندہ روز اندی وشام تین مرتبہ بسسم السلّماء المسندی لا بسطنسو مع اسمہ شدنی فی الارض و لا فی السسماء و ھو السسمیع العلیم پڑھائیا

ل دقال المعيني في عددة القاوى ج۵ ص ۲۸۲ فيان فيلت فلم له يذع اول ما نؤل به المبلاء فلت لانة علم امو الله فيه و المتصوف للعدمع مولاه او او او مصاعفة النواب فلم يسال كشف البلاء) (عاريض محدة القارى شرفراح جي الحرثم كبوكه معرت ايوب عليه السلام نے يتاري كثروع اى چي دَعاء كول تيس ما تخي توجي كبرا بول اس لئے كد معربت ايوب عليه السلام نے خيال كيا كراس آذ ماكش ميں الله تعالى كاتكم سب اوران ترقع ميں بنده كاكوئي تصرف نيس ب يابير كه حضرت ايوب عليه السلام نے زياده اواب حاصل كرنے كيلي تروش اي ميں تكليف ووردونے كي وعائيس ماكي) کرے تواسے کوئی چیز بھی صررنہ پہنچا سکے گی مصرت ابان نے حدیث توبیان کردی لیکن ان کےجسم پرایک جگہ فالج کا اگر تھا جس مخفس سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں ہے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظردل کو بھانپ لیااور فرمایاتم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب مجھ ٹو بااشک وشبہ عدیث ای طرح ہے ہے جبیبا کہ میں نے بيان كى كيكن بات يد ب كدجس ون مجهدية تكليف بيني بي بيل في السوعا كونيس برها تقا ( يعنى بحول ميا تقا) تاكرالله اين تقترير كے فيلے كونا فذ فرمادے۔ (رواه التر قدى داين ماجه والوداؤ دكما في المشكؤ وص ٢٠٩)

# تنميل تذكره حضرت ايوب عليهالسلام

حفترت ابوہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاوفر مایا کہاس درمیان میں کہ ابوب عليه السلام (تنهائي ميس) نظفتسل كررب تتحان كے اوپرسونے كی نذیاں گرگئيں وہ انہيں اپنے كيڑے ميں سميننے لگے اللہ تعاتی نے آئیس پکارا کہاہے ایوب کیامیں نے تہمیں ٹی ٹیس بنادیا تہارے سامنے جو بچھ ہے اس کی ضرورت نہیں مرض کیا آپ کی عزت کی تھم آپ نے مجھے تنی بنادیا ہے لیکن میں آپ کی برکت ہے بے نیاز نہیں ہوں۔

فتح الباري ۴۴۴ جلد ۲ ميس بحوالداحمد وابن حيان حضرت ابو جريرة رضي الله تعالى عنه ميفقل كيا سي كه جب الله تعالى نے ابوب علیہ السلام کوعافیت و بدی نعنی ان کامرض دور فرمادیا تو ان پرسونے کی نڈیاں برسادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹڈیول کابرسامرض سے شفایاب ہونے کے بعد کی بات ہے۔

فتخ الباري مين بيهي لكهاب كدجب حضرت ايوب عليه السلام دكھ و تكليف ميں مبتلا ہوئے تو ہر فخص نے أنہيں جھوڑ ديا البيته ان کے دوستوں میں دوخض ان کے پاس منج وشام آنا جانار کھتے تھے ایک دن ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ضرورا بوب نے کوئی بڑا گنا ہ کیا ہے ایس بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی ان کی اس مصیبت کوضرور دور فرمادیتا جس مخص ہے یہ بات کمی تھی اس نے ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کر دیااس پروہ رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے اس وقت دعا کی پھر قضاء هاجت کے لئے چلے میں اللہ تعالی نے وی سیجی کو اپناپاؤں زمین پر ماروہ مہوں نے زمین پر پاؤں ماراتو ایک چشمہ جاری ہوگیا جس میں انہوں نے عنسل کیا اور بالکل صحیح اور تندرست ہو گئے اب جوان کی بیوی آئی تو انہیں بہوان نہ کی اور خود انہی ہے دریافت کیا کدیمال جومریض تفاوه کہال گیاالیا تونہیں کداہے بھیڑیا کھا گیا ہوجھزت ایوب علیہ المصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تندرتی و سے دی اور ان کی بیوی پر بھی جوانی لوٹا دی بیہاں تک کہ اس سے بعد ان سے 26 لڑ کے بیدا ہوئے فتح الباری میں میر میں لکھا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے دو کھلیان تقے (جن میں کھیتی کانے کے بعد غلہ جمع کیا جاتا ہے ) ایک کھلیان گیہوں کا اور دومر ا کھلیان جو کا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے گیہوں والے کھلیان میں التاسونا برسايا كديب لكااورجو كمليان بس اتى جاندى برسائى كدوه بهى بهديرى فللله الحمد على انعامه

وَاذْكُرُ عِلْدُنَا آِبْرُهِيمُ وَاسْعَقَ وَيَعْقُوْبُ أُولِي الْآيِيْدِي وَالْآيْصَانِ إِنَّا آخُلُصُنْهُ فَي يَعَالِصَتِي

الوراد يجي الاس بتدول ابرائيم اوراسحال اوريعتوب كوجو باتعول والحياور أتكمول والحسين يتخطيفك بم في أنبين أيك فاص بات كيساتي يخصوص كياتها

حَرُى الدَّارِقَ وَ إِنَّهُمْ عِنْ كَالْمِن الْمُصْطَفَيْن الْكِفْيَارِ وَلَاَلْزَامْمُعِيْلُ وَالْمِيْمُ وَ وَالْكِفْلُ وَكُلُّ الْمُعَيْدِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونَا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَالْمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَاللّمَالِي وَاللّمَالُونَ وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَاللّمَالُونَ وَلَمُ اللّمَالِي وَلَيْ الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا اللّمَالِي وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْلِقُونَ وَلِي اللّمَالِي وَلَا اللّمَالِي وَلَيْ اللّمُ اللّمِنْ وَلَا اللّمَالِي وَلَا اللّمَالِي وَلَا اللّمَالِي وَلَا اللّمَالِي وَلَا اللّمَالِي وَلِي اللّمِي وَلَا اللّمَالِي وَلَا اللّمَالُونَ وَلَا اللّمُ وَلَى اللّمَالِمُ اللّمُ وَلَى الْمُنْ الْمُولِي اللّمِلْمُ وَلَا اللّمُ وَلِي اللّمُ اللّمُ وَلَى الْمُعْلِقُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمِي وَلَا اللّمُ اللّمِي وَلَا اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمِي وَلَا اللّمُ اللللّمُ اللّمُ اللّمُلّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ ال

## حضرت ابراهيم محضرت أسحق حضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره

منت مسلون ان آیات میں اول چند حصرات انبیاء کرام علیم السلام کا جمالی تذکر وفر مایاس کے بعد متقبوں کا انعام بیان فر مایا جو باغوں اور ہم عمر ہو یوں اور مطعومات اور مشروبات کی صورت میں دیا جائے گا۔

ارشادفر ہایا کہ ہمارے ان بندوں کو یاد سیجے لین اہرائیم اوران کے بینے اکتن اوران کے بینے لیقوب کو یاد سیجے ان حضرات کی نبوت کا تذکرہ قو مہت جگہ آ یا ہے تعفرت اہرائیم علیم السلام کا تذکرہ قو مہت جگہ آ یا ہے قو حید کی دعورت اہرائیم علیم السلام کا تذکرہ قو مہت جگہ آ یا ہے قو حید کی دعورت اہرائیم علیم السلام کے ماتھ لی کا تقل ملے پر بینے کو دی ترک کرنے کے لئے لاد بنامیس کر رچکا ہے۔ اپنے بینے معفرت اساعیل علیہ السلام کے ماتھ لی کر کھیہ ترفیف بنایا ہورج کرنے کے لئے لوگوں کو پھاڑا اور بیدہ عالی کا تعمر ملے ہورج کے لئے لوگوں کو پھاڑا اور بیدہ عالی کہ اسے ہمارے رب مکہ والوں بین انہیں میں سے ایسافوض نی بنا کر بھیجنا جو آ کی گا ہے اور انہیں کا دیاج کر اسلام کے ساتھ کو جوان کی مات کا دیاج کر کے کا تحکم فر ما ہے ہورہ بقرہ اور سورہ کی کہ اور سورہ کی مات کی کہ اسلام کے کا دیاج کر کر کا ہے اور اسلام نی کئی کسل میں سے تقیہ خاتم النہیں سے بنا گھر رسول الشفیائی کی کر رچکا ہے دھڑت ایرائیم علیہ السلام کے بعد بینے کہ کر اسلام نی اسلام نی اسلام کے انہا کہ کر اسلام نی اور اکن بین میں سے اور باتی تمام المبار کے اسلام کی اور میکن بین علاء کئے تھے اس کے حضرت ایرائیم علیہ السلام نے بطور شکر ہوں کہا المبار کی اور میں ان کہا جا تا ہے اسرائیل حضرت ایرائیم علیہ السلام نے بطور شکر ہوں کہا گئیڈلی پیٹھوالک کی وقت کی اور کی کہا ہوں کہا جا تا ہے اسرائیل حضرت ایرائیم علیہ السلام نے بطور شکر ہوں کہا گئیڈلی پیٹھوالک کی وقت کی انداز کی کہا گھر اللے کا کہا ہوں اللہ کی الک کے بیاد اللہ کے لئے ہے جس نے کہا کہا ہوا تا ہے اسرائیل دور نی اللہ کیا ہوں کی کے بھر اللہ کے ایک کے بیادہ اللہ کے بھر بیادہ کی اللہ کے بیادہ کر بھر اسامیل اور اکن عطاء فر مائے بلا شہر میں اسامیل اور اکن کی کھر بیادہ کی الک کی الک کر ہو گئی الک کی اللہ کہا گئی اللہ کیا کہ کو بھر اللہ کی اللہ کی کو دور سے میں اسامیل اور اکن عطاء فر مائے بلا شہر میں اسامیل اور اکن کی کھر بھر اللہ کی کے اور اللہ کی کو دور سے میں اسامیل اور اکن کی میں کے بلاگے میں اسامیل کی دور سے اس کی کو دور سے کہ کو دور سے دور سے کی کو دور سے کہ کی کھر کی کے دور سے کہ کو دور سے کی کو دور سے کی کو دور سے کو دور سے کی ک

ان حصرات کا ایک خاص وصف اُولی الآیدی و الاکتصالی بیان فرمایالفظی ترجمه تو بیدے کہ وہ ہاتھوں والے تھے۔ اور آنکھوں والے تھے اور اس کا مطلب علاء نے بیلکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس اپنی اطاعت اور عماوت کی قوت عطاء فرمائی اور دی بصریت اور تفقه فی الدین کی قمت ہے نواز انتاب 🧪 (دُکرواین کیر)

اس کے بعدا کل ایک اورصفت بیان فر مائی ناگانشانشانشانشانی بالکتیزاُری بالڈار (بعنی ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا جو آخرت کی یا د ہے

میر حضرات خالص آخرت کے کاموں بیں اور وہاں کی فکر مندی بیں گے رہتے تھے۔

تغیراین کیر میں حضرت مالک بن دینارے اس آیت کی تغیر نقل کرتے ہوئے کلھا ہے نوع اللّف تسعالی من فلسو بھی اللہ استان کے دنوں سے دنیا فلسو بھی اللہ تعالیٰ من فلسو بھی حب الدنیا و ذکر ہا و الحلصهم بعد بالا نورة و ذکر اها (بیخی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں سے دنیا کی مجت اورائی یا دکو نکال دیا اوران کے دنوں میں خالص آخرت کی مجت ڈال دی اور خالص اس کے فکر سے آراستہ فرمادیا اور حضرت فی اور حضرت فی ایس کے سے معانو اید کوون الناس الدار الا خوق و العمل فیھا (بینی بے حضرات دوسرے لوگوں کو آخرت یا دولائے تھے اورائی کے لئے ممل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

ان حضرات کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا دَائِکُمْ بِینْدُمُنَالِیْنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْکَیْنَ الْکَیْنَ ا ہمارے نزدیک فتخب کئے ہوئے تھے۔ اعظے لوگوں میں سے تھے (کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنا برگزیدہ بنائے ادرا چھے لوگوں میں ٹارفر مائے۔

## حصرت أسمعيل حضرت اليسع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان کے بعد معرت اساعیل اور معرت السع اور معرت ذوالکفل علیم السلام کا تذکر وکرنے کا تکم فریایا اور بیمی فریایا کربیسب اجھے بندے بنتے ال معزات کا تذکر وسورة الانبیاوی گزرچکا بے نیز سورۃ الانعام کے رکوع محسجت الدُیْنَا هَا اِبْوَ اهِیْمَ عَلَی قَوْمِهِ کی تغییر بھی دکھے لی جائے۔

هذا ذِكُو لِعِن بده كه بيان بواليك نفيحت كى چيز بيجسكويا وركهنا جابية اوراسكيمتفنا و رهمل كرنا جائة ـ

### متق حضرات كي نعتوں كاذكر

کان المنظمی کے اس محکانے کی تعمیر بنائی دور بلاشہ پر بیز کاروں کے لئے اچھا محکانا ہے) پھر اس محکانے کی تغمیر بنائی جہنو عدل ہے مان المحکانے ہے۔ جہنو عدل ہے مان کے لئے کھلے ہوں ہے) جہنو عدل ہے مان کے لئے کھلے ہوں ہے) جہنو عدل ہے مان کے لئے کھلے ہوں ہے) جب جنت میں واض ہونے آئی ایک اگرام اور استعبال کیا جب جنت میں واض ہونے آئیں ہے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے یا کی محصر مان کے طور پر بلایا جاتا ہے سورہ زمر میں ای کو زمایا سکتی افرائی اور ایک آئی ایک آئی ایک اور ہوں کا اور ہوں کا اور ہوں کی جنرات کے بیشنے کا اور ہووں کا اور پینے کی چزیں طلب کرنے کا تذکر وفر مایا ملکونی فی کیا گاؤی کو ان کے ایک ہولی کی جو اس کے مول کی جو نظر میں یکست کے مول گی جو نظر میں یکست کے مول گی ایک ہولی کی جو نظر میں یکست کے مول گی ایک ہولی کی جو نظر میں یکست کے مول گی ایک ہولی کی جو نظر میں یکست کے مول گی تعنی اپنے شو ہروں کے علاوہ کی کی طرف نظر اٹھا کرنے دیکھیں گی اور وہ ہم مرجمی ہوگی۔

فذ الما الونظ فن اليكوراليساب (ان عدكها جائكا كريب و وانعام واكرام جس كاتم عدود كيا جاتا تفاكه حساب كون يعن قيامت كروزتهي بيرين وى جائي كاكريب و وانعام واكرام جس كاتم عدود كيا جائة الكرد حساب كرون يعن قيامت كروزتهي بيرين بيرين كالكر الله جن الما جنت كالكرد فنا مَن الله مِن نَفاد (بلا شبيه ما رارزق بجس كه لئة تم بونانيس بيني بررق بميشد ب كالمحى جهينا شبات كالوركم ند بوكار موروك و شرايا عليا كم في في المان كالوركم ند بوكار من و كالربين بيرين بيرين المان المان كالتي في المؤمن المان المان كالمن في المؤمن المان المان كالتي في المان كالياب المان كالياب المان كالمن المان كالتي في المنان كالمنان كا

علا اوران المطفورة والمستوي المحكمة والمنظمة المنظمة المنظمة

### سرکشوں کابراانجام' دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

منسسیو: الل سعادت کا کرام اورانعام بیان کرنے کے بعد فرمایا ہذا ایعنی بہات جواد پر بیان ہوچکی اس کو کفوظ رکھوا ور بیادر کھواس کے بعد الل شقاوت کا حال معلوم کرواوروہ یہ ہے کہ برکشوں کا براٹھ کا نہ ہوگا ہیں بیلوگ دوز خرص داخل موں سے جو بدترین ٹھکا نہ ہوگا اس لئے اے برا بچھونا فرمایا) یہ عدا اس سے جو بدترین ٹھکا نہ ہے اور برا بچھونا فرمایا) ہے عذاب ہے مثل ضرفع ہے اور دُھر بر ہے ذقوم عذاب ہے مثل ضرفع ہے اور دُھر بر ہے ذقوم عذاب ہے اور مثل خراج کے اور کھر بر ہے ذقوم ہے اور خسائل ہے اور مشاف وا ما نا تحقیق ہے اور خسائل ہے اور کھر بر ہے ذقوم ہے اور خسائل ہے اور خسائل ہے اور خسائل ہے کہ ہوگا اور خسائل ہے کہ ہوگا ہوائل کو کہتے ہیں مورہ تھر ہیں فرمایا و سُف وا ما نا تحقیق اللہ ہے اور خسائل ہے اور خسائل ہے اور کھر ہوائل ہ

اردوز خیوں کی پیپاوران کا دعوا ل مراد ہے

٢ \_ووز فيول كآنسوم أدبي

٣ ـ زمير ريعني دوزخ كاشتنرك دالاعذاب مرادب

ا عند ال مردی ہوئی اور شندی پیپ ہے جوشندک کی وجہ سے لی نہ جاسکے گی ( مربعوک کیوجہ سے مجورا پنی پڑے گی انہم حال مناق بہت بری چرے کی انہم حال مناق بہت بری چرے جو بہت ہی زیادہ بدبودارہے۔اللّٰهُمَ أَعِدُمَا مِنْهُ.

اہل دوزخ کوجیرت ہوگی جب اہل ایمان کواینے ساتھ نہ دیکھیں گے

الله دور خ کہیں سے کہ ہم دنیا میں تھے تو اہل ایمان کواور خاص کر نقرائے موشین کو ذکیل ہجھتے تھے اور یوں بھی کہتے ہے کہ بیا شرار ہیں لیعنی برے لوگ ہیں ان میں کوئی خیر نہیں اور بعض مرتبدان سے یوں بھی کہدو ہے تھے کہ تم دوز خ میں جاؤ سے ہم جتی ہوں گے ( جبیما کہ بیو داور نساری اور اہل ہنود بچھتے ہیں) لیکن جب بیا کفار دور خ میں پہنچیں کے اور ادھر اُدھر ڈالیس سے تو آئیس اہل ایمان میں ہے کوئی بھی نظر ندآئے گا نظر دوں کے سامنے سب کا فربی ہوں گے اس وقت یوں اُدھر ڈالیس سے تو آئیس اہل ایمان میں ہے کوئی بھی نظر ندآئے گا نظر دوں کے سامنے سب کا فربی ہوں گے اس وقت یوں کہیں گئی ہوں گے اس وقت یوں کہیں ہوں گئی ہوں کوئیس و کھی دہے جہیں ہم بر ہے لوگوں میں شار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی اس کو جود تو ہیں دوز نی سی تھے ہے کہ دو لوگ بہاں موجود تو ہیں گئی دوز تی ہوں جگر ادبی ہیں کہ ان پر نظر نہیں پڑتی اس بات کو یا دکر کے آئیس جرت بھی ہوگی اور حسر ت

اِنْ دَلِكَ مَعَى تَعَاضَمُ أَهْلِى لِلتَالِدِ (ليسي دور خيون كا آئين مِن جَمَّرُ نَا بِالْكُلِّ فِي بات بهايما ضرور بوگا)

قُلْ إِنَّا أَنَا مُنْذِرٌ وَ كَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُةَ رَبُ السَّهُونِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَهِ مِنْ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُةَ وَبَ السَّهُونِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَهِ مِنْ اللهِ اللهُ الْوَاحِدُ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُةِ وَلَا مُونِي اللهُ لِللهِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَا مُولِدُ وَمُولِ وَمُولِ وَمُولِ وَمُولِ وَاللهُ وَلِي اللهُ الله

صرف الله تعالى بئ عبود جوه واحدوقها رسي مالك ارض وساء ہے عزیز وغفار ہے

تفسید: ان آیات میں تو حیداور رسالت کا آبات فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان فرما کیں۔ آپ کو خطاب فرمایا کہ اپنے خاصین سے فرمادیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں زبردی کس سے ایمان قبول کرانے والا نہیں کھرتو حید کی دعوت دی کہ معبور صرف آیک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جواپی ذات وصفات میں تمہا بھی ہے اور قبار بھی ہے یعنی وہ سب پرغالب ہے تکوین طور پر اس کی قضاء اور قدر کے مطابق سب پرخو و دور ظہور میں آتا ہے وہ آسانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو کھوان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے پروردگا رعالم جل مجد ہ کوچھو اور کرتم جو کی دوسرے کی عبادت کر رہے ہو یہ تمات اور ضلالت کھریہ بھی مجھولو کہ وہ عزیز بھی ہے لیعنی غلب والا ہے اسے تبہاری گرفت فرمانے اور عباد سے درجی کے کہونکہ وہ عزیز بھی ہے لیعنی غلب والا ہے اسے تبہاری گرفت فرمانے اور مدین پر پوری پوری پوری قدرت ہے وہ عالب ہے اور سب مغلوب ہیں لیکن اگرتم کفروشرک سے تو بہ کر لو مے تو وہ بخش و سے کو کیونکہ وہ غفار یعنی بہت بڑا بخشے والا بھی ہے۔

اس کے بعد آپ کی نبوت کی ایک دلیل بیان فر مائی کہ آپ ان اوگوں نے فر مادیں بیر جو پھی میں نے اپنی رسالت کی خبر دی ہے اور تہیں بیر بتایا ہے کہ میں انشدتھائی کا رسول ہوں بیر بہت ہوئی فہر ہے تہیں اس کی طرف متوجہ ہوتا الازم تھائیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہوتم بیر فی اور تھا ویک رہائی اس سے میرا میل (عالم بالا ) کی فہریں و بتا ہوں بیٹریں میر سے پاس کہاں سے آگئیں نہ میں نے برائی کتاب بیر بیری میر ایمل جوئی دہاں جو بیل بیا تا ہوں جن کی الل کتاب سے میرا میل جوئی دہاں ہے بیا تیں جو میں بتا تا ہوں جن کی الل کتاب تعدد بی کرتے ہیں اور تمہار سے سامنے بھی میری بتائی ہوئی فہروں کا تسمح طور پر ظبور ہوتا رہتا ہے بیٹل جمعے کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ بیرس مجمعے دی کے ذریعہ سے ملا ہے انشاق الی نے جب آدم کو بیدا فر ایا پھر فرشتوں کو تجدہ کر نیکا تھم فر مایا اور ابلیس بحدہ کرنے سے مشکر ہواان باتوں کی جو میں نے فہردی ہے جمعے ان کا پچھالم نہ تھا۔

الله تعالی کاریخ فرشتوں ہے ہوں فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں مجران کا اس پرسوال افغانا مجرآ دم علیہ السلام کے مقابلہ میں چیزوں کے نام بنانے سے عاجز ہوکر سُبغتانی کُلْعِلْمَ کِنْاً الْآ مُا عَلَمْ مُنْنَاً ' کہنا ( کے صا حرّ فی سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالیٰ اذ قال ربک للملنکة بدل من قوله تعالیٰ اذ یال ربک للملنکة بدل من قوله تعالیٰ اذ یست سعون کما ذکره صاحب الروح) (بیسب تفصیل جھے صرف وی سے معلوم ہوئی ہے اس سے پہلے ان چیزوں کو بالکان نیس جانا تھاتم اپنے ہوش کی دواکر واور بات کو بھواور میری نبوت کے انکارے باز آؤش دو بارہ واضح طور پر ڈرانے والا بی ہوں میری پر تمہیں بتا تا ہوں کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا بی ہوں میری بات ندانو کے تو بنا براکرو کے بیس تح سے زبردتی تبول نیس کراسکا۔

ٳۮ۬ػٲڶڒؙۘڒؙڣڰڶۣڵ۫ڡؙڵؠٚڴڋٳؽٞڂٳڸؾٞٛڹۺۜڒٲۺؚڽڟؽڹ۞ٷٚۮؘٳڛٷؽؿؙٷۅؘٮٛۼٛؿؙؿڣۣڝٛڗ۠ۏڿؽۏڰۼٷ جب كرآب كعب نے فرشتوں سے فرطا كرب لاك جم يكي ساكيت جركو يبدا كرنے والا دول اس جم باسے باد كا الحربي بناو ل اوراس جم يا في ادون مجو يك ول يقو ڵؘ؋ؘ؊ٟۼۑٳڹؙؽ۩ڣٚڛۘػٵڷؠؙڵؠٙڲؙ؋ؖػؙڴۿؙڞٳؘڋؠڴۏؽ۞ٳڷٳۜٳؠڸؽؾ۫ٳۺؾۘڵؠڒٷػٲڹ؈ڹٲڵۼڣڕؠؙڹ۞ڰٳڶ ب کے لئے مجدد علی اگر بڑنا، موسارے فرطنتوں نے مجدد کیا محر البس نے نہ کیا است تکبر کیا اوروہ کافروں عمل سے تعا الله تعالی نے فرمایا کہ يَا بْلِيسْ مَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَاخَلَقْتُ بِيدَى ٓ ٱسْتَكْرِيتَ ٱمْرِكُنْتَ مِنَ الْعَالَانِي ۗ قَال أَنَاخَيْرُ وَنَهُ عالمي في كميانت كم في خاطاكة أسيحة كم شف شاحة المين المين الميني كي المين المين المين المين المين المست المتم ال ڡٛڵڡٞؿؽ۬ۺڹ؆ٳڔۊۜڂڬڡٞؿٷڝڹڟۣؿ۞ۊؘٲڶ؋ڶڂۯۼڡؚؠؙٵٷڷڬڔڿؽۿڰ۫ٷٳڽؘۼؽؽڬڰڬؽؿؖ مجهة بدغة محك ستاددات كجزت بداكيا سبئالله تعالمات فريا مؤديهال سنكل جاكية كمدارات مردد سباد وفيامت كال انك تحدير يرك است ) يَوْمِ الدِّيْنِ ® قَالَ رَبِّ فَانْظُرُ فِي إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ® قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِر نے کہا سے میرے دب جھے اس دن تک مہلت دیجے جس دن اوگ اٹھائے جا کی صحّ اللہ تعالٰی نے فر مایا کہ بے شک وقت معنوم کے دن تک الْوَقْتِ الْمَعْلُوْهِ قَالَ فَهِعِزْ تِكَ لَاغُوبِيَّاكُمُ أَجْمُعِيْنَ ۚ الْأَعِبَادُكُ مِنْهُ مُ الْخُلْصِينَ ۚ قَالَ فَالْحَقُّ تخے مہات دی گئی اولیس نے کہاسوا پ کی عزت کائٹم میں ان سب وضرور کم اوکروں کا سوائے آئے ان بندوں کے بونتخب ہوں مے اللہ تعالی نے فریایا کہ وَالْحُقِّ اَقُوْلُ قَالَامْلُنَّ جَمَّلُكُمْ مِنْكَ وَمِثْنَ بَعَكُ مِنْكُمُ إِجْمِعِيْنَ ٩ ين ع كبتا ہوں اور ي ي كباكرتا مول من جبم كو تھ ساوران سيادكول من مرود مرد وركا بوتر سي ي على الله

ا بلیس کی حکم عدو لی اورسرتانی 'حضرت آدم النگانینی کوسجده کرنے سے انکار کر کے حق لعنت ہونا اور بنی آدم کو ورغلانے کی تشم کھانا منصیب ان آیات میں تخلق آدم اور بجرفرشتوں کو امیں بجدہ کرنے کا حم اوران کے بجدہ کرنے کا واقعہ اورالیس کے انکار کا تذکرہ فرمایا ہے بیشمون سورۂ بقرہ درکوع ۴ اورسورۂ اعراف دکوع ۴ اورسورۂ الامراء دکوع ۴ میں ہمی گزر چکا ہے وہاں جوہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کی ہمی مراجعت کرنی جائے۔ جب اللہ تعالی نے آ وم علیہ السلام کو پید کرنے کا اراد وفر مایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین بینی کیچڑ سے ایک بشرکو پیدا کروں گا جب میں اسے پیدا کردوں اور پوری طرح بتا دوں اس میں اپنی روح بھونک دول قوتم اس کے لئے بحدہ میں گرجانا۔

اس میں لفظ بشر فر بایا ہے جس کا معنی ہے ایسی کھال والی چیز بالوں سے چھی ہو کی نہ ہو دوسر سے جوانات ہیں ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ جن سے ان کا بدن ڈھکا ہوتا ہے لیکن انسان کے سراوراس کی ڈاڑھی کے علاوہ اور کی جگہ پر عام طور سے برے برے برنے بال نہیں ہوتے کیڑانہ پہنے تو کھال نظر آتی اور بعض جگہ جو بال نکل آتے ہیں اور برجے چلے جاتے ہیں ان کے صاف کرنے کا تھم دیا گیا البتہ واڑھی رکھنا واجب پھر جب جنت ہیں جا کیں گئے وہاں سردول کے بھی ڈاڑھی شہ ہوگی وہاں بردول کے بھی ڈاڑھی وار دہوا ہے اور سور و آلرض میں فریا بھر میں کھنا گئے گئے گئے ہونی فر بایا ہے کہ ہم نے انسان کو انہی ہوئی کائی سرئی ہوئی مٹی سے بیدا فر بایا جو تھیکر سے کی طرح بیدا فر بایا اور سور و آلرض میں فریا بایمن صلصال میں لفت خار کہ ہم نے انسان کو انگی ٹی سے بیدا فر بایا جو تھیکر سے کی طرح بینی والی تھی ان آیا ہے ہیں۔ انسان کو انگی ٹی جب سے ماوا ور یہ بودار ہوگئی بھر جب پتلا بنا دیا تھراس میں یائی ڈال دیا تو کھڑ میں گئی اور عرصہ تک انسان کو انہ کی وجہ سے سیاہ اور یہ بودار ہوگئی بھر جب پتلا بنا دیا گیا تو وہ پڑے بڑے سے دوار ہوگئی اور ایسا ہو گیا کہ اگر اس پر انگی ماری جاتے بہتے گئے جیسے مٹی سے بنا ہے ہوئے برتن الگلیاں مارنے سے بچنے ہیں۔

الله تعالی نے فرشتوں نے فربایا کہ جب بی اس بشرکو پیدا کردوں اور پوری طرح اس کا مجمد بنادوں پھراس بی روح پھوتک دوں تو تم اس کو بحدہ کرنا (اس کی تعظیم کے لئے بحدہ بھی گرجانا) فرشتوں نے تھم کے مطابق اس بنتی تلوق بینی آدم علیہ مام پہلے ہے آدم بھوی کر بیا تھا ہے بھی تھم تھا کہ اس نی تلوق بینی آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے وہ بحدہ کرنے البیلی بھی وہیں رہتا تھا ہے بھی تھی تھا کہ اس نی تلوق بینی آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے وہ بحدہ کرنے سے بھر ہوگیا سورة الکھف جی فرمایا ہے گائی والسندگذید کو کائن میں الکھنے بین (دو جنات بیس سے تھا سوال نے اپنی دائستدگذید کو کائن میں الکھنے بین (کہ اس سے تھا سوال نے اپنی دو تعلیم کی اور سورة البر ہی جی فرمایا ہے آئی وائستدگذید کو کائن میں الکھنے بین (کہ اس نے تکبر کیا اور مورة البور کی نافر دول کی اور سورة البر ہی بیس سے ہو جائے اور سورة البور کو البر کی اللہ تعالی نے اپنیس سے قربایا مکا منتعلی آئی تشابید کی اور سے کہ میں شام تھا گاؤ تشابید کی اور سے بھوں کرنے ہے کہ میں شام تھا گاؤ تشابید کی اور سورة البر کی اللہ تعالیم کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی اللہ تعالی کے اللہ کی اللہ کیا گاؤ کر اللہ کی اللہ کی کہ بھوں کے بار کے بال کی اور سوری بھی کو کہ اللہ تعالی کی گاؤ کر کے بالے کی ایک ہوں ہے باریا کی باتھ وی کہ باتھ ہوں ہے بیدا کر مایا اس سے معنی بھائی کی اور سے بیدا کر مایا ہے بھی ہوں کہ باتھ تاویل تاویل کی اور یہ بین کو کہ اللہ تعالی کی طرف سے معنی باتھ کی کہ جو مطلب ہو بھی انہوں کی جو مطلب ہو ہے کہ اس اور سوری کا کہ بور سطلب ہو ہو کہ کہ بورہ کی کہ جو مطلب ہو ہو کہ کہ بورہ کی کی جو مطلب ہو ہی کا مطلب ہو جو کہ کا جو مطلب ہو ہے کہ اسے اس کے بادے اللہ تعالی کی طرف سے معنی کو اللہ تعالی کی طرف سے معنی کی انہوں کی کا مطلب ہو جو کہ کہ مورہ مسلب ہو ہو کہ کہ بورہ کی کو کہ کو اللہ تعالی کی طرف سے معنی کی انہوں کی کہ بورہ کی کہ مورہ کی کی کو کو کہ کہ مورہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کہ کی کہ کو کہ

اس کی شان کے لائق ہے ہم ای پر ایمان لاتے ہیں اس طرح یہ جوفر مایا کہ جب ش اس میں اپٹی روح پھو تک دوں اس کے بارے ش بعض حضرات نے تاویل کی ہے اور فر مایا ہے کہ اس کا مطلب سے کہ جب میں اس شر جان ڈال دول گا تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا اور دوسرے حضرات نے فر مایا کہ ہم تا ویل نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں انڈ تعالی کے نزویک جواس کا مطلب ہے جواس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شانٹ نے الجیس سے فرمایا اسٹنگائیزٹ افریکٹٹ میں افعالیان ( کیا تونے تحبر کیایا یہ کہ تو بڑے درہے والوں میں سے ہے ) لیعنی کیا تو غرور میں آھیا اور واقع میں بڑائیوں ہے یا کہ تو واقع میں ایسے بڑے درجہ والوں میں سے ہے جس کو سے میں میں میں

سجده كانتكم كرناز يبانبيس-

۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جانتھے ایک وقت تک مہلت دے دی گئی اب تواس نے اپنے نفس میں جو بات جسیار می تھی وہ فا بر کر دی اور کہنے دگا کہ اے درب آپ کی عزت کی تم میں ان لوگوں کو (جواس نی تکلوق کی نسل میں ہوئے (سب کو بہکا دُس گا کر براور آپ کی نافر مانیوں پرڈالوں گا اور برے کا موں کواچھا تباؤں گا تگر جن لوگوں کوآپ نے اپنی اطاعت

ك كي جن ليا اور مير يه بهكائے سے بچاديا ان پرمير ابس نه جا كا۔

البیس چونکہ آدم علیہ السلام کو بحدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ومردود ہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولا د سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالا تکہ جمافت اس کی تھی رہ العلمین جل بحدہ کے تھم سے سرتا لی کی ملعون ہونے کا کام خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے تھم کو غلط بتایا اور ٹھان کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولا دسے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے پیدا فر ایا ہے اس لئے البیس کو لمبی زندگی بھی ویدی اور بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرنے کا موقع بھی وید یا اور انسانوں کو بتا دیا کہ بیا ورائس کی ذریت تبہارے دہمن بیس تم ان سے چو کئے رہنا ان لے دو فی تفسیر الفرطبی اور ادالملعوں ان لاہموت فلم یجب الی دلک و آغو الی الوقت المعلوم و هو یوم یموت المحلق فید فاحر الیہ تھاونا بدورس الام و مو یوم یموت المحلق

۔ (تنگیر آرطی میں ہے کہ شیطان کی تواہش تو یقی کداہے موت میں ندآئے لیکن اس کی پینواہش تبول ٹیس ہوئی ادراہے وقت معلوم لیخی اتمام حکول کی موت کے دن (مختر ٹانیہ ) تک اے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی ) کے بہکا وے میں نہ آنا اور خیراور شرکے دونوں رائے بتا دیتے انہیائے کرام علیم الصلوٰ قروالسلام کومبعوث قرمایا اوراپی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے بھران کے خلفاء کے ذریعے دعوت وتبلیغ کاسلسلہ جاری رکھا جو خص شیاطین کی باتوں میں آئے گاراوحت جھوڑے گاوہ اپنی بربادی کاخووذ مدارسینے گا۔

### ابلیس اوراس کے متبعین سے دوزخ کو بھر دیا جائے گا

فائدہ:ابلیس نے جومہلت مانگی تھی اس میں یوں کہا تھا کہ جھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں ےاٹھائے جائیس گے اللہ تعالیٰ شائد نے فرمایا کہ تھے وقت معلوم تک مہلت ہے بیوفت معلوم اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کا وقت مِقرر ند آجائے دہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔

قُلْ مَا اَنْفَكُكُوْ عَلَيْهُ وَمِنْ اَجْدِ وَمَا اَنَاصِ الْمُتَكِلِفِينَ فَ إِنْ هُو اِلْاَذِكُو لِلْعَلَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَ آبِ زِينَ وَمِنْ عَلَيْ مِنْ الْمِينَ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُتَكِلِفِينَ فَيْ إِنْ هُو اِلْاَذِكُو لِلْعَلَمِين

ئَيَاةَ بِعَدَى حِيْنٍ۞

اس کا حاک ضرور جان لو تھے۔

### دعوت حق برنسي معاوضه كامطالبة بين

تسفید : رسول الله عَلِیْ اوگوں کوقر آن مجید سناتے شے تو حید کی دعوت دیتے تھے تو لوگوں کونا گوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے تھے مجزات و کی کربھی حق قبول نہیں کرتے سے آئیں ایک اور طریقہ سے مجھایا اور فکر کی دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرماد ہیجئے کہ میں تم سے قرآن کی باتیں سنانے پرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے بات تم پرواضح ہے اب حہیں خود خور کرنا جا ہے کہ جمعن کو ہم سے کوئی و نیاوی خوش نہیں کسی طرح کے مال ومتام کا طالب نہیں ہے بار بارہمیں تبلغ کیوں کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب اے کوئی مطلب نہیں ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف اے دعوت بیلغ کرنے کا تھم ہوا ہے اور آ ب ان ہے یہ بحق فرادی کہ بین تکلف والوں ہیں ہے تین ہوں بینی ایسانہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے نہوت کا دعویٰ کردیا ہوا ورغیر قرآن کوقر آن کہ دیا ہو یہ جو پہر تہمارے ساستے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تر آن تمام جہانوں کے لئے تھیں سے تا ہو ہے تو اپنا برا کرو سے اور عنقر یب موت کے بعد تہمیں ہے چل جائے گا کہ بہتی تھا اور اس کا انکار کرتا باطل کا م تھا لیکن اُس وقت معلوم ہوتا فائدہ ندوے گا ، اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بہتی تھا والے باطل کا م تھا لیکن اُس وقت معلوم ہوتا فائدہ ندوے گا ، اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بہتی تھا ہوتا ہوتا کا کہ بہتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کا کہ قرآن حق ہوا وراس کا انکار کرنے والے باطل پر ہیں۔

فائدہ:۔آ بت کریمہ میں جو بیفر مایا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ہی تم سے اپنی محنت اور دعوت پر کوئی اجرطلب نہیں کرتا اس میں تمام مبلغین اور داعی حفرات کو بہتا دیا کہ دعوت الی الخیر کا کام محض اللہ کی رضا کے لئے کریں تلوق سے کسی چیز کے طالب نہوں اور امید وار بھی نہ بوں اور و گاآنگی نافیت کا افتہ کا فیٹن میں بیتا دیا کہ الل ایمان اور خاص کر اہلی علم تکلف کو اختیار نہ کریں محضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہے کوئی چیز معلوم بودہ بتا دے اور جے علم نہ ہووہ کہد ہے کہ اللہ کو محلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتا ہے اور بیٹا ہر نہ کرے کہ جھے علم ہے کوئک اس بی تصفیح اور جے علم نہ ہووہ کہ ہے کہ تو کہا اس کے نہ جانے کا اقراد کر لینا اور میکردینا کہ اللہ کو محلوم ہے ہو جی علم کی بات ہے اللہ تو تا ہے کہ تا ہو رہا ہے کہ آپ فر باد بیٹ کہ ہمی تم سے اس پرکوئی اجرطلب نہیں کرتا اور میں میں میں ہوں۔

(مجی بخاری اے جادر دور)

بہت نے لوگوں کو کم نہیں ہوتا ہے تام کے ماتھ مفتی یا موالا نا کا لفظ انگا لیتے ہیں یا ممتاز عالم دین کا لقب انقیار
کر کے اخبارات ہیں اپنانا م آچھ لئے رہتے ہیں پھر جب اُن سے کوئی مسکلہ پو چھا جا تا ہے یا کوئی مدیث دریافت کی جاتی
ہے تو ہیں کہنا کہ جھے معلوم نہیں اپنی شان کے خلاف جھتے ہیں اور اپنے پاس سے پھوٹ پوئی ہوئی ہیں ایسے نوگوں کے
لئے آیت بالا ہمی تنجیہ ہے بہت کی یا تمیں جوتن اور حقیقت سے دور ہوئی ہیں جوتنع جھوٹ پوئی ہوئی ہیں موکن آ دی کوان
سب سے پچنالازم ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میری ایک سوتن یعنی شوہر کی دوسری بوئی ہو کہا تھے اس
بات پر گناہ ہوگا کہ ہیں جھوٹ موٹ اس پر پینا ہم کروں کہ جھے شوہر نے بید دیا اور دہ دیا اور حقیقت ہیں نہیں دیا (تاکہ اس
جلس ہو ) آپ نے فرمایا جسے کوئی چیز نہیں دی گئی آگر وہ جھوٹ موٹ بینا ہم کرے کہ جھے دی گئی ہے دہ ایسا ہے جسے کوئی

وقد تم تفسير سورة ص في شهر ربيع الآخر كا اله والحمد لله الهاد الى سبيل الرشاد والصلوة على نبيه سيدالعباد وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم المعاد.

#### سورة زمر مكيمعظمه بين نازل بوفياس مين مجهترآ يات اورآ څوركوع مېن يعرالله الوّحْمان الوّج ﴿ شروع كرتابول الله ك تام ي جويز العبر بإن نهايت أي رتم والاب ﴾ بْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَيْدِيْزِ إِنَّا أَنْزُلْنَا لَيْكَ الْكِتْبُ بِالْعَقِّ فَاعْيُد اللهُ مُغْلِطًا لَكَةُ ب ہے اللہ کی طرف سے جوغلبہ والا ہے حکمت دالا ہے ۔ بلا شبہ ہم نے آ کی طرف حق کے ساتھ کتاب ناز ل کی اليِّينَ<sup>ق</sup>ُ الْكِيلُواليِّينِّنُ الْعَالِصُ وَالْكِينِ اتَّعَدُّ وَامِنْ دُوْنِهَ اوْلِيَآءٌ مَانَعُبُنُ هُمُ الْأَلِيْعَتَرُنُوْنَاً رح سے کمال کیلئے دین خاص بوخرداراللہ تی کے لئے دین خاص بیادر جن اُوگوں نے اس کے عاد و ترکاء بنا کئے وہ کہتے ہیں إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي مَاهُمْ فِي يَعْتَكِفُوْنَ هُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعَلِّي مِي مَنْ هُوَ تے ہیں کہ مکرہ مشکانے اوم ترب ہو ہے۔ آن باتوں میں پاکسیانٹیا ف کرتے ہیں بارٹرینڈوں کے دمیان فیصرفر یا وائٹریا شائشا مے نحم کا داریت نہیں دیتا كُذِبُّ كَفَالُّ⊕َلُوْ أَرَادُ اللهُ أَنْ يَتَغِيذُ وَلَدُّا لَاصْطَفَى مِبَا يَخَلُقُ مَا يِتَكَأَوِّ سُعُونَ وَ هُوَ اللهُ جو جھوٹا ہو کافر ہو آگر اللہ جاہتا کہ سمی کو اولاء بتائے تو جے جاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیٹاوہ پاک ہے وہ اللہ ہے' الْوَاحِدُ الْقَتَالُ صَلَقَ التَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَنَّ يُكُورُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ إِر وَيُكُورُ النَّهَ أَرْعَلَى ہے 'زبروست ہے اُس نے آسانوں کواورز بین کوئن کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کوون پر لپیٹنا ہے اور ون کورات پر لپیٹنا ہے الثَّكُمْسَ وَالْقَدُّمُ كُلُّ يَعُوى لِكَعِلَ مُسَمَّةً ٱلْأَهُوالْعَزِيزُ الْغَقَالُ حَلَقَالُةِ مِن أَ نے جا نداور سورج کوسخر فرمایا ہے ہرائیک وقت مقرر تک جاری ہے خبر دارہ ہذہ بدست ہے بردا دکھنٹے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے بیدا فرمایا وَاحِدَةٍ ثُمَرِجَعُلَ مِنْهَا ٰذُوجَهَا وَٱنْزَلَ لَكُهُ مِنَ الْإِنْهَا مِثْلِينِيَةَ اَزُواجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي يُ يجراك اساس كاجوز بنايا اورتمهاد سي الني يوبايول مين سي تخوتم كيجوز الدينات وجميس تمباري ماؤل كرينيول بين بيدا فرماتا ٲ؆ۿؙؾڴۿڂڷؘڠۜٵڝٞؽؠۼؠڂڶؾ؈۬ڟڶڛؾڟڮڎڸػ؞ؙٳ۩ؗۮڕڲڴۏڮ؋ٳڷؠڵڮڵڰٳڸ؋ٳ<u>ڗ</u>ڒۿۅٞ ۔ پیدائش دوسری پیدائش کے بعد ہوتی ہے تیمن اند میرون میں۔ میاللہ ہے تمہارارب ہے اس کے سئے ملک ہے اس کے نواکو کی معبود نیس فَأَنَّ تُصُرُفُونَ⊙ موتم کہال بھرے جارہے ہو۔

سورة المؤمر

#### الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے جاند سورج كوسخرفر ماياانسان كوتين اندهيريوں ميں پيدا فرمايا

قسفسد، بهال سے سورہ زمرشروع موری ہاد پرسات آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے ان آیات بی انزال قرآن اورا ثبات توحيداورشرك كى ترويد فرمائى باورالله جل شائد كى شان خالقيت كوبيان فرماياب\_

اول توبيفر ماياك يديكاب الله كى طرف سے تازل جوئى ب جوئز ير يعنى عزت اور غلبدوالا ب اور حكيم يعنى حكست والا ہے پھر غید بت سے تکلم کی طرف التفات فر مایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کوحق کے ساتھ نازل فرمایا ہے لہذا آ ب اے وین کولینی اعتقاد کو اللہ ہی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت سیجئے اس میں بطاہر آپ کوخطاب ہے اورائ کے ذیل میں دوسرے بندول ہے بھی خطاب ہو گیا جب آب پر لازم ہے کہ توجید پر جے رہیں تو دوسروں پر تو حیدا نقبار کرنا کیونکر فرض نہ ہوگا کھر خطاب عام فرمایا الکیلیوالیدین افغالیص خبروار دین خالص اللہ ہی کے لئے (بیعن سب بندول پرفرض ہے کہ موحد ہے رہیں)

اس کے بعد شرکین کی ایک بڑی مراعی اوران کے جھوٹے وعوے کا تذکرہ فرمایا اور وہ بیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوااولیا و بنار کھے ہیں یعنی شرکا و تجویز کرر کھے ہیں وہ ان کے بارے بیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت مرف اس لئے کرتے ہیں کدیے جمیں اللہ کا مقرب بنا ویں مے بعنی جاری عبادات کواللہ کے حضور میں چیش کرویں مے یا جاری حاجت روائی کے لئے سفارش کردیں سے بات یہ ہے کہ شیطان برا میالاک ہے گراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے واؤج خوب جاتا ہے جب او کول کوشرک پر ڈالا اور حصرات انبیا برکرام علیم الصلاق والسلام اوران کے داعیوں نے تو حید کیطرف بلایا اورشرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی مجھ میں بچھ بات آئے لکی ابندا شیطان نے انہیں ہدی پڑ حادی کرتمبارا بدغیر انٹد کی عبادت کرنا تو حید کے خلاف نبیس ہے بلکدیہ تو حید تی کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو سدالله تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جب تک کوئی واسط ندہواللہ تعالی کی ذات عالی تک تم کہاں پی کے ہواللہ کے سواجن معبودوں کی عبادت کرتے ہو بہ تو وسائط ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تہاری سفارش کردیں تھے للبڈ ایم بھی ایک طرح سے اللہ تعالی بی کی عبادت ہوئی اوراس کی وات عالی تک تیجے کا ایک وربعہ موار کھمود نیایس چھوٹے موٹے وزیروں سے کام لیما موتو سفارش کی ضرورت برقی ہے جب با واسط محلوق تک بات بیس بین سکتی تو خالق تعالیٰ کی ذات عالی تک باا واسط تمباری پہنچ کیے ہوسکتی ہے شیطان کی یہ بات مشرکین کے دلول میں اتر محی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کوچھوڑ واللہ کی عبادت كروتووه يمي جواب ديتے بيں كه ہم تو ان كى عبادت اس كئے كرتے بيں كه بميں الله تعالى تك رہيجا ديں مے جوقو میں فرشتوں کو جنات کو ہوں کو اور جتی ہیں اور ان کے علاوہ جوقبر پرست ہیں کہی بات کہتے ہیں کہ ہم جوان کی قبروں کو بحدہ كرتے بين اوران كى نيازى مائے يىں بيكوئى تو حيد كيخلاف نہيں يرقبروالے الله تعالى كى بارگاہ ميں سفارش كر كے ميں بخشوا وي كاتين شرك بها تاب جودوز خيس ليجان والاسادوتوحيدك بات يُرك كتي بالاسداء ما يحكمون الشجل شاندتے ارشاوفر مایان الله یحکم بینهم فیما هم فیه بختلفون ـ ( کماوگ بس پیز مس اشکا ف کرتے ہیں الله تعالى ان كے درميان فيصله فرماد سے گا) دلائل كے ذريعيد دنيا ش بھى حق اور باطل كا فيصله فرماديا ہے قيامت كے روزهم كى طور پر فيصله فرماد سے گا كہ الل حق كو جنت ميں اور كفروشرك والوں كودوز پنج ميں تھيج د سے گا۔

پھرلیل ونہارا ورشس وقمر کا تذکر وفر مایا اس ش بھی شان خالفیت کا مظاہرہ ہے ارشاوفر مایا کہ اس نے آسانوں اور زشن کوئل کے ساتھ پیدا فر مایا و وون کورات پر اور رات کوون پر لیسٹ و بتا ہے لینی ون کی روشی کورات چھپاد بی ہوار رات کو وان پر لیسٹ و بتا ہے لینی کام ش لگا دیا ان وونوں کوجس کام ش رات کی اندھیری کوون چھپا و بتا ہے اور ان کا کام بھی مقرر ہے مقررہ اجس تک ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجس تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں ہوگا تو بے اور کا تا ہم سے اللہ تعالی عزیز ہے فلی رہیں اور موس ہوگا تو بے نور کر دیئے جائمیں سے اللہ تعالی عزیز ہے فلیدوالا ہے اس کی مشیت اور راز اور کو بین کے بھر جب خالق جل کوئی نہیں چل سکنا وہ غفار بھی ہے جو لوگ منگر ہیں آگر وہ انگار سے تو برکر لیں اور موس ہو جا کمیں تو ادارہ وادر کوئین دیگا جو گھی بخش دیگا جو گھی ہو تھی ایسا سوال اٹھا ہے اس کے جو اب میں اندازہ الی کی صفت الفی تھا رہیان فر مادی کہ و ہیز اغفار ہے ہوا بھی اسے دولا ہے۔

 فی ظالمت کلید کلید (بیرماری خلیق تین اندهیروں بی ہوتی ہے )ایک اندهیری ماں کے پیٹ کی دوسری دیم کی تیسری اس جھل کی جس میں پچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ بیسب پچھانلد تعالی کی قدرت کا ملداد علم کال پر دلالت کرتا ہے فیار کو اللہ کا کی قدرت کا ملداد علم کال پر دلالت کرتا ہے فیار کو اللہ کا کی قدرت کا ملداد علم کال پر دلالت کرتا ہے فیار کو اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کہ تعالی کی اللہ کی کہ اللہ کو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ کہ کہ کہ کہ ہوئے ہوئالت کا نمات جل مجدہ کی تو حد ہے مندموڈ کر کیروں کو لاکن شرک میں جتا ہو دید ہے مندموڈ کر غیروں کو لاکن عبادت بھی جمانا کہا ہے تہاری جاقت نہیں ہے؟

إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفَرُّ وَانْ تَشَكُّرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ وَلا

ارَمْ مُرْكِهِ وَاصْلَامْ مَ مِنْ الْمَهِ وَالْمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

بوجها فعافي والادوم كالوجيس الفاع كالمحرمين المتحارب والمراف وتحالب ووالميين تبار عسب الخال جاد عكا باشهده سيول

ؽؚڬٳڝٳڶ<u>ڟؙۮٷ</u>

کی باتوں کا جائے والا ہے۔

#### الله تعالی بے نیاز ہے کفرے راضی مہیں شکرا سے محبوب ہے

منفسی گذشتہ یات میں تو حیدی دعوت تھی اور ترک اور کفراختیار کر نیوالوں کی حماقت اور مظالت بیان فرمائی تھی اگر کسی کو یہ وہم اور اگر کسی کو یہ وہم اور اللہ تعالی کو جارے موحد ہونے کی بااس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسر کو دور فرما دیا کہ گرتم کفراختیار کر داور اس پر جے دہوتو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کی تیں آئے گی وہ تم ہے بہ نیاز ہے تمہارا حاجت مند تیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے تغریب داشتی ہے آگر کوئی شخص کا فرہوگا تو دہ اس کے تفری مزادے گا اور اگر تم شکر کر د مے اس پر ایمان لاؤ کے اس کی تو حید کے قائل ہو کے اور دل سے مالو کے تو وہ اس کی قدر دوئی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا کفر میں تمہارائی تقصان ہے اور ایمان لانے میں تمہارائی تفع ہے۔

اور پیرجونم کفر اختیار کرتے ہوے اپنے سرواروں کی بہکا دے بیں آتے ہواس بارے میں پید بیجھ لینا کہ ہمارے کفر کا و بال ان بی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا موا خذہ نہ ہوگا اس بات کو داختے کرنے کے لئے فرمایا وکا تیزڈو کا آئیر (کوئی جان کسی جان کا بوجھ ندا فعائے گی ) ہرمخص کو اپنے کفر کی سزادائی عذاب کی صورت میں بھٹکٹی ہوگی۔

اوریہ بھی سمجھ لیزا چاہے کہ مہیں آپ ربٹی طرف کو ک کرجاتا ہے وہ مہارے اعمال ہے آگا ہ فرمادے گا کوئی افتض بید نہ سمجھے کہ بیزا چاہے کہ مہیں آپ دب کی طرف کو کرجاتا ہے وہ مہارے اعمال کی بیش نہ ہوگی یا ہے کہ بیرے اعمال وجود ہیں آ کر معدوم ہوجا کیں گے تو کیوکر بیش ہول گرخی بات بید ہے کہ جس نے بیدا فرمایا ہے جان دی ہے اسے تمہارے سب کا موں کاعلم ہے اور نہ صرف کا ہری اعمال کاعلم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اے علم ہے وہ تمہیں بنا دے گا اور جمادے کا کہ تم نے بیریا عمال کے بیں البذا وہاں کی بیش کے لئے تیارہ ہوا بحال لاؤاورا عمال مانی اختیار کرو۔

### تکلیف پیپنجی ہے توانسان اپنے رب کوتوجہ کے ساتھ پکار تا ہے اور نعمت کے زمانہ میں دعاؤں کو بھول جاتا ہے

قسفسیسی : یدوه آینوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت ہیں انسان کا مزاج بتایا ہے اوروہ یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پینی جائے تو اپنے دب کی طرف رجوع کر کے بکارنا شردع کرویتا ہے وعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے جو دومر ہے معبود بنائے ہوئے رہتا ہے ان سب کو بکسر بھول جاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کو تکہ دہ سمجھتا ہے کہ ان جھوٹے معبود وں سے کوئی فائدہ ویجھتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعت عطا فرما دیتا ہے تو اس صاحب و ضرورت کو بھول جاتا ہے جس کے لئے پہلے اللہ سے دعا ما گئی تھی اور صرف بی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرکے تجویز کر انسان کی راہ سے بٹاتا ہے سور قالعت کے شرکے تجویز کر نے لگتا ہے جس کا الربیہ وتا ہے کہ دومروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے بٹاتا ہے سور قالعت و میں فرمایا گؤاڈا کیکٹول فی الفائلی کہ کوئی اللہ معلی جس سوار ہوتے ہیں قوطاص احتفاد کر کے اللہ تک کو پکار نے لگتے ہیں بھر جب وہ آئیس منظی کی طرف بجات دے دیتا ہے تو اچا تھے وہ شرک کرنے تکتے ہیں تا کہ ان نعتوں کی تاقدری کریں جو ہم نے آئیس دی اور کی خالات و سے دیتا ہے تو اچا تھے وہ شرک کرنے تکتے ہیں تا کہ ان نعتوں کی تاقدری کریں جو ہم نے آئیس دی اور تا کہ نائع عاصل کرلیں سو عقر یہ جان لیس گے۔

ارشاد فریایا قُلْ اَلْکُونِی فَلْیالاً (آپ فریاد یجئے کہ توایت کفرے ذریعی تھوڑ اسانفع حاصل کر لے اِنک مِسنَ اَصْحَابِ النّادِ (یے شک و دوزخ والول میں ہے ہے) اس میں ان لوگوں کو تنبی فریادی جو کھڑ کواس لئے نہیں جھوڑتے کہ اس میں ان لوگوں کو تنبی فریادی کوئی جا کہ اور کوئی جا کہ ہوئے کہ اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی جا کہ اور خ کے ایک کہ کہ دونے کے اور کوئی اور

انوار البيان طد٨

كد نياوالي آمك كوپائج منك باته يل كالواوراس كوش بادشاه ياوز بريابيت بزے جا كيردارين جاؤتو اے بھي كوارا نہیں کرسکتا عجیب بات ہے کددوزخ کے دائی عذاب کے لئے تیار ہیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوار انہیں جو تعوزی ہے اور تحور ی مدت کے لئے ہا کر چدد کھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

## صالحين كي صفات

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو مخص اس طرح رات گزارتا ہو کہ انٹد کی عبادت میں لگا ہوا ہے بھی ہو ہیں بھی كفرا بواب جوآخرت كےمواخذه ، ورتا ب اورائ رب كى رحت كا اميدوار ب كيا يعض اس مخص كے برابر بوسكا ے جو کا فر ہو گنا ہوں میں لگا ہوا ہو۔ (بیابلور استفہام انکاری ہے) مطلب بیہے کہ عمادت گز ارمخص جوراتوں رات الشتعالى كعبادت ش مشنول ربتا بوآخرت عدد رتا بادرجوالشاتعالى كارحمت كالميدوار بي مخض اورالشاتعالى كا نافرمان كافر بنده برابرتين مو يحية كلدموكن مدالح اورمسلم فاست بعي برابرتيس موسكة جبيها كدمورة ص من فرمايا: كَرْجَعَلُ الْدَيْنَ الْوَادَعِلُوا الشَّيْدِينَ كَالْمُنْدِينَ فَالْمُنْدِينَ أَمْ يَجْعَلُ الْمُقَوْنَ كَالْفَهَادِ كَارْمُ اللَّهِ عَلَى السَّدِينَ السَّدِينَ السَّدِينَ السَّدِينَ يعلمون والذين لا يعلمون - ( آپ فرماد يجئ كياجائ والے اور بے علم برابر ہو سكتے ہيں؟م) يعي برابريس ہوسكتے مطلب یہ ہے کہ جولوگ اہلی علم میں جن سے علم نے انہیں ایمان کی روشی و کھائی ہے جس کی وجہ ہے انہوں نے ایمان قبول کیااورعبادت میں لکے اور جولوگ جامل ہیں اللہ تعالی کی تو حید کوئیں جانتے ہیدونوں فریق پر ایرنہیں ہو سکتے نہ جہل علم سے برابر ہے نہ جاتل عالم کے برابر ہے اور نہ دونوں کا رتبہ برابر ہے جب تیامت کے دن حاضر ہوں مے تو اہل علم امحاب ایمان جنت میں اورائل کفرووزخ میں بھیج و سیئے جا کیں محمہ۔

الكايئة كولولوالأكياب (جولوك عقل والے بين وي نفيحت حاصل كرتے بين) جن لوگوں كوعقل نبيس ياعقل بے جا استعال کرتے ہیں وہ لوگ نفیحت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت ادراس کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے میشارآ دی ایسے میں جو دنیادی کاموں میں بہت آ گے آگے ہیں ٹی ٹی مصنوعات ایجاد کرتے ہیں انسان کی ترقی ك لئ بهت كيوسوجة بي طرح طرح كى مشيزى اركيت بي لات بي سائنس اور جغرافيري بدى بدى باتي كرت ہیں لیکن کا فرومشرک ہیں اپنے خالق کوئیس بیجائے بہت ہے لوگ تو خالق تعالیٰ شانہ کے وجود ہی کوئیس بانے اور جو مانے ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولا دہمی تجویز کرتے ہیں اور غیرانندی عبادت بھی کرتے ہیں پہنظمندی ہے کارہے ایسے نو كول كے عقل ير پھريز سے ہوئے بين ايس عقل كاكيا فائدہ جودوز خيس لے جائے۔

#### نماز تهجد كى فضيلت

آ آیت کریمہ سے نماز تنجیر کی فعنیات معلوم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کے دسول الله الله اللہ ارشاوفر مایا کرفرض نمازوں کے بعد انعنل ترین نمازوہ ہے جورات کے درمیانی جصے میں پڑھی جائے اور حضرت این عباس رضی الله عنها ، روایت ب كررسول الله علي في ارشاد فرمايا كرميري امت كاشراف (بعني شرافت والي) وو لوگ بين جو

حالمین قرآن میں راتوں کونمازیں پڑھنے والے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کے رسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کرآپ کے قدم مبارک موج محتے تمی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانک اللہ نے آپ کے استگلے بحصلے سب گناہ بخش دیے ہیں ( گناہوں سے وہ افزشیں مراو ہیں جن کی خطاء اجتمادی طور پر مساور ہو ) آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (رواہ البخاری) بعنی اللہ تعالٰی کے انعام کا تقاضا توبیہ کے اور زیادہ عبادت گزار ہونا جا ہے نہ کتھوڑی عبادت براكتفا كياجائ يحلوالآخوة ويرجوار حمقوبه يصعلوم بواكفوف ادراميدما تصماته بوناع بيتيمون كا مفات مين مورة الانبياء من چند حضرات البير ،كرام يسبم الصلورة والسلام كالذكرة كرف كي بعد فرمايا فَهُم تحسانُوا يسساد عُونَ فِنِي الْمُغَيُّرُاتِ وَيَدْعُونُنَا رَغَبًا وَهَبًا (بيرب نَيك) مول مِن أرت يتصادرا ميدويم كے ماتھ اتحارى عبادت كيا كرت تھے) اور سورہ الم سجدہ على فرمايا تھانى جنوبلا فرمان المصلوم يَدُعُونَ رَبُهُ فرخوْقًا ذَطِعَاً ذَبُعَا لَهُ فَالْمُونِيْفِقُونَ (ان كے پہلو خوابگاہوں ہے علیمہ ہوتے ہیں اس طورر پر کہ وہ اپنے رب کوامیدے اور خوف سے پکارتے ہیں اور جماری دی جو کی چیزوں میں ہے خرچ کرتے ہیں)ان دونوں آیتوں ہے بھی معلوم ہوا کہ اندال صالحہ میں بھی گئے۔اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی كرے اميد بھى رکھے ڈرتا بھى رہے۔ يەحسزات انبياء كرا عليهم الصلوق والسلام اور عباد صالحين كاطريقة ہے مل نه كرنا اور عالی امید رکھنا برایمانی نقاضوں کے خلاف ہے۔ حصرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کے رسول الله علی ہے ان الشخص کے پاس تشریف کے ملئے بیان کی موت کا وقت تھا آپ نے فرمایا کہتم اپنے کوئس حال میں پاتے ہو عرض کیا کہ میں اللہ ے امیدر کھتا ہوں اور ایے گنا ہوں برمواً خدہ ہونے ہے ڈرتا ہوں آل حضرت علیہ نے ان کی بات من کرفر مایا سی جیسے موقعہ میں ( یعنی موت کے وقت ) جس کسی بندہ کے دل میں بید دونوں با تیں جمع ہوں گی اللہ اس کی امید کے مطابق ضرور اے (انعام) عطافرماے گااوروہ جس چیزے ڈررہاہاں سے اس وامان میں رکھے گا۔

قُلْ يَعِبُ إِلَى الْكُونِينَ الْمَنُوا الْقُوْا رَبِّكُوْ لِلَّنِينَ الْحَسَنُوا فِي هَذِهِ النَّهُ يَكُوسَكُ وَالْحَسُ اللهِ

آبِ رَادِي كَا عَبِرَ مِن الْمَالِ اللهُ عَبِرِ عِن الْمَالِي فَلْ إِنِّ أَهُولُ النَّ اللهُ مُعَلِم اللهُ الله

عُ ذَلِكَ يَخَوِفُ اللهُ مِهِ عِبَادُهُ يَعِبَادِهُ أَنْقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواالطَّاعُوتَ يده بات ب حس سانشائي بندول كوزرا تاب كار برا بنده سوتم جهوت دراد دعن الوكون في ال بالندسة يربيزكم اكرشيطان كي ڬؙێۼؙڹۮؙۏۿٲۏٲٮٚٲڹٛٷٙٳڵؽٳڶڮ؋ڰؙۄؙٳڶڹۼؙڒؾٛ۫ۏؘۼؽؿڗۼؚؠٳڎ<sup>ۣۿ</sup>ٳڷڒۣؽؽۺؿؘۼٷڹٳڷۼٙۅٛڶڰؽؿۑۼۏڹ مبادست كريم البره والله كي طرف متوجه وسد الن ك لئي توشخرى ب- موآب مرسان بندول كوفوتخرى سناد يجربوس كام كوكان لگا كرسنته بين بحراس كي الحجي ب حْسَنَةُ أُولِيكَ الَّذِيْنَ هَامُهُمُ إِلَهُ وَ أُولِيكَ هُمُرَاوِلُواالْأَلْبَابِ ۗ اَكْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلمَةُ الْعِذَابِ انچی باتوں کا انتہاع کرتے ہیں بیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور بڑی دولوگ ہیں جو متحل دوالے ہیں سوجس مخص کے بارے ہیں عذاب کی بات فَأَنْتُ تُنْفِتَذُ مَنْ فِي التَالِقُ لَكِنِ الَّذِيْنِ اتَّفَوْ ارْبَهُ عُرَاثُمُ غُرُفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرِكُ مَبْنِيَةٌ تَجُدُى منے ہو چک ہے کیا آپ سے چیز اکیس کے جوروز خ میں سے کین جولوگ ہے دب سے ڈرسان کے لئے بالاٹ نے ہے ہوئے ہیں ان کے نیچے نْ تَحْتِهَ ۚ الْأَخْفُرُ ۚ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نسری جاری ہوں گا۔ بیاللہ نے دعدہ فرمایا ہے اللہ دعدہ خلاف نہیں قرماتا کمیانو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان ہے یاتی اول فرمایا بھر بْلَايْهُ فِي الْأَرْضِ ثُعَرِيجُ بِهِ ذَرْعًا مُعْتَلِفًا ٱلْوَانَاهُ ثُعَرِيجُونِهُ فَمَنْزًا ثُمَّ يَجَعُلُهُ حُطَامًا ا ان کوشن کی مقول محماد الل کردیا مجرات کند دید تعقیقال انگلات بین کوششین مخلف بین مجرود کند کاف ساست می دواست جداج داریا جا اِتُ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُرُ عِي لِأُولِي الْأَلِيَابِ ۚ بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نفیحت ہے۔

### الله الله المحارث المراح المالي عبادت كرنے كاحكم

اس میں یہ بیان فرمایا کہ جوکوئی الی جگہ رہتا ہو جہاں کا فررہتے اور بستے ہیں اوران کے ترغہ میں رہنے کی دجہ سے دین پرنہیں جم سکتا اورا محالے انجام نہیں دے سکتا اور ممنوعات شرعیہ سے نہیں نئے سکتا نو وہاں سے چلا جائے اور کسی الیسی حکمہ جا کرتا ہوا دو ہوگئے تھیں بین سے کہاں جا کوں ہمت وارادہ محکہ جا کرتا ہوا ہوگا تو ایش نوان کی جمہت سے چگہ جا کہ اور دھن کی محبت سے بالا تر ہوکر اللہ تعالی کی محبت سے پیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو ایش واللہ تعالی بہت کی جگہ تا ہوگا تو ایش واللہ تعالی بہت کی جگہ تا ہے۔

کی سورہ النساء میں اسی کوفر مایا و مَن یُکھ لِیعِر فِی سَمِینِلِ الله و پَیدَ فِی الْأَرْضِ مُرغَمَّا کَشِیرًا وَاسْعَالُهُ ﴿ (اور جُوْضَ الله تعالیٰ کی راہ میں جرت کرے گاتو اس کوروئے زمین پر جانے کی بہت جگہ لے گی اور بہت مخاکش )۔

دوم : یکم دیا کہ آپ اعلان فرماویں کہ مجھے بیٹم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص ای کی عبادت جس مشغول رہوں اور مجھے یہ مجمع ہوا ہے کہ مسلمانوں جس سب ہے پہلامسلمان ہوں چ تکہ بیامت آخری امت ہے اور آخری تی جی البندا آپ اس کی آخری امت جس سب ہے پہلے مسلمان ہیں جسے دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل چرا ہونالا زم ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین چیش کرنے والے پر بھی ان احکام کی فرماں برواری لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذات ہے متعلق جیں اس اعلان جس بیبتا دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور فرماں بروار بوں اور صرف و سرول ہی کو ایمان

وات ہے ہے کہ بین ہیں ہیں ہیں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں کہ بعد مان کی دو ای دو موت پرخود بھی ہونالا زم ہے۔ کی دعوت نہیں دیتا خود بھی مومن ہوں اورا دکام پڑھمل ہیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہردا گئ کوا پی دعوت پرخود بھی ہونالا زم ہے۔ تنیسر انتھم بیددیا کہ آپ فریاد ہے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں (انہیاء

میسرای میدویا کمان کاراورنافر مان میں ہوئے تھے بطور فرض بیاعلان کروا دیا حمیا کہ میں خودنا فرمانی کے مواخذہ سے کرام علیم الصلاق والسلام) ممنام گاراورنافر مان میں ہوئے تھے بطور فرض بیاعلان کروا دیا حمیا کہ میں خودنا فرمانی کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں جَبُدا للہ تعانی کارسول ہوں لہٰزاد میکرافراد کو تو زیادہ خوف زدہ ہوئے اور مواخذہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

الافلاک کوکٹنٹران الڈیڈن (خبردارخوب مجھالو کہ بیرداضح کھلا ہوا حسارہ ہے )۔ اس کے بعد ان کے عذاب کی پچھٹنصیل بیان فرمائی اور وہ بیکدان کے اوپر آمک کے شعلے ہوں مجے اور پنچ بھی آمک میں کہ میکٹری میں میں میں کہ میں میں میں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہے۔

کان شعوں کوظلک سے تعبیر فرمایا ظلاک جمع ہے ظلاما نبان کو کہاجا تا ہے۔ علامہ قرطی فرماتے ہیں کہ بیالیا ہے جیسے سردا عراف میں فرمایا لکٹ فرن حک مکٹر مصافہ فرمین فکو قصفہ غوانی اور سوء عکبوت میں فرمایا یکو کیکٹ کانک آپ میں فوقیہ نہ وہن تقسق اُرکیلیٹ شریعی آگ ہوگی اور اور بھی اور سے بھی

سمبوت سن حرايا يؤمر يعتبهم العداب بين فوجهه مرورن عن العيد الروح وتسميتها ظللا من باب المشاكلة ... جليس مراور نيج من مناكلته نيج كرستر كوللل تيجير قرباياقال صاحب الروح وتسميتها ظللا من باب المشاكلة ... فاله بُغَوْتُ الله به بها كافر رووج يزيجس كزرايدالله اليه بندول كوثراتا بي يعملو فالقون (الم ممر ك بندوتم مجهد فررو) ميري نارات كم كام نكروقال صاحب المروح والا تتعرضوا لعا يوجب سنعطى -

طرف موجہ ہوئے وہی تو کہ ہدایت یا حقہ ہیں اوران کے سے اندہ تعالی فارصام عمری اور دعول جست فاتو برق ہے۔ اس کے بعد موئن بندوں کی ایک خاص صفت بیان فر انگ ارشاد فر مایا فبیش پر عالم شائل کی کئی میڈون القول فیکٹی موٹوں کئے سنگانا (سوآپ میرے بندوں کوخو تخری وے دیجئے جو کلام کو بعنی قر آن کو سفتے جی مجراس کی اچھی ہے اچھی با توں کا اجاع کرتے ہیں) یعنی وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ تو اب ہے فرائفن اور واجبات پر توعمل کرتے ہیں۔ دوسرے نیک کا موں میں بھی احس اور افضل کو اختیار کرتے ہیں۔

قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح لهم بنهم نفادفی اللین یمیزون بین الحسن والاحسن والاحسن والاحسن والاحسن والاحسن والفاضل والأفضل فاذا اعترضهم امران واجب وندب اختاروا الواجب و كذالك المهاح والندب (تغیرردح المعانی والفرائے بین اس آیت می مؤسن بندول کی تعریف ہے كده درين می بالغ نظر بین ایسے اورسب سے اجھے کی تیز كر سكتے بین افضل اور افضل ترين می فرق كرتے بین جب انہیں تو امر بیش آ كين ایك واجب بو اورد در استجب تو وه واجب كوافقیادكر ليتے بین اكا طرح مباح اور متحب من مجی فرق كر ليتے بین)

غَرُوره بالاصرات كي تعريف من دوبا تمي اوربيان فرايش اولا فرمايا أوليك للأن على المالة كريده ولوك بين جنهي الله في جارت دى تا نيا يون فرمايا و أوليك عُمُولُولُوالا آبات اوربياوك عقل دالے بين ان كي عقلين سليم بين صحيح بين آباء واجداد كي تقليد من كفروشرك برند جدر به بلكما بي عقلون كوكام من لائة اورالله تعالى كي طرف سے جو محى ہدارت آئى اسے قبول كيا۔ فاكده: رون المعالى ميں آيت كريمه وكرف أن ابت تنبوالله الفائي تك كاسب نزول بيكلما ہے كہ جب صفرت ابو كرصدين وفي الله عند في اسلام قبول كرليا تو عبدالرحن ابن عوف اور سعد بن الى وقاص اور سعيد بن زيدا ورزبير بن عوام ال كياس آسے اور سوال كياك آپ في اسلام قبول كرليا ؟ انهوں في قرباياكم بان ! اور ساتھ بى ان الوكوں كو صحت كى اس پر انہوں في ايمان قبول كرائيا اور سلمان ہو محداس برآيت كريم از ل جوئى۔

اَفَمَنْ سَکَیْ عَلَیْدُ کِلِمَا اُلْمَالُونِ اَلْکَانُ اُنْوَیْ مُنْ فِی النَّارِ (سوکیا جس محص کے بارے میں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے کیا آپ اے چیٹر الیں سے جو دوز خ میں ہو)اس میں رسول اللہ علیات کولی دی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کمرائل پر جنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ طے ہے کہ آئیس دوزخ میں جاتا ہے اور دہ بھی اپنے بارے میں یہ ہے کہ پچکے ہیں کہ ہمیں ایمان آبول کر تائیس وہ دو زخ کی وعیدیں سفتے ہیں کین پھر بھی کفر پر ہے ہوئے ہیں کہ آئیس دو زخ سے بچادیں گے بیٹی بیآپ کا کام ٹیس ہے لہذا جو تش ہوا بیت آبول نہ کرے اس کی وجہ سے آپ خلیس نہ جول اس کے بعد اس بشارت کا تذکرہ فر مایا جس کا ایکٹے البیٹری میں وعدہ فر مایا ہے ارشاد ہے لیکن الڈیٹی افٹیڈ ارتکھی کے بچر ہیں اپ دب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے ادپر اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں کرتا ) کی مقی نہ ہے بچر ہیں جاری ہوں گی ویک لاکٹے (بیانشہ نے وعدہ فرمایا ہے ) لاکٹیڈ لیڈھگڈ (اللہ وعدہ خلاف ٹیس کرتا) کی مقی بند ہے بھی ب کریں کہ انہیں جو بشارت دی گئی ہوہ وہ تی ہے ہی جو آپی و نیا اور دیادی منافع ہے بھرتی واضح ہونے کے بعد بھی محروم رہتے ہیں اور جانے ہوئے کہ ایمان سے محروم رہنے کے باعث جنت سے محروم ہو گئے اور دوز خ کے دائی عذاب میں جنتا ہوگئے جن کو تیول ٹیس کرتے عارضی دنیا کی چیل پیل می کوسا سے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تھیے فربات ہوئے ہو کو دک سے نکالا جاتا ہے جس سے بھیتوں کی آبیا تی ہوتی ہے اس کے در بعد اللہ زعالی نے آسان سے پانی نازل فرمایا کو دک سے نکالا جاتا ہے جس سے بھیتوں کی آبیا تی ہوتی ہے اس کے در بعد اللہ زمین سے بھیتوں کو اگا دیتا ہے ان بھیتوں کی مختلف قسمیس ہیں تھیتی ہو جو جاتا ہے مرسیز ہوتی ہے اس کے در بعد اللہ زمین سے بھیتوں کو اگا دیتا ہے ان بھیتوں کی مختلف قسمیس ہیں تھیتی ہو جو جاتی ہے مرسیز ہوتی ہے ہی ہو خشک ہوجاتی ہی ذرورہ وجاتا ہے پھرچورا ہو

اَفَهُنْ شَرَح اللَّهُ صَدُرَة لِلْهِ اللَّهِ مِنْ وَهُوعِلَى نُوْلِقِينَ رَبِّهُ فَوَيْلٌ لِلْفَيْسِيرَة قُلُونِهُ مُرْقِينَ وَكُو اللَّهِ مُ

أُحَسَّ الْمُن يُشِيكِمُ الْمُتَكَالِهُا مَكَالِي الْفُشَعِرُ مِنْهُ جُ وُبُهُ مُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ ا تحتے میں جوائے رہے ورتے میں مجران کے بدن اورول زم ہوکر اللہ کی طرف حوج وتے میں ؙٙڡؽؙؠ؋ڡۜڽ۫ؿؽۜٳؖؿٛۅٛڡؽؙؿ۫ڞڸڶٳڶڷڎؙ؋ٳڵڎ؈۫ڡٳڿٵڣڰۯؿؿڲۼؽؠۅٙڿؚڡ؋ڛؙۅٞۼٳڵۼڬٳٮ إنشاكي واحت سياستكذو بعيده منت عياب وابت ويتاسيهاد التربيع كروكر ساسة كوفي وابت ويتوافكن توخفس قياست كدون اسية جروكو و سعفاب سيجاع كا ﴾ لِلْظَلِمِينَ ذُوْقُوٰ مِا كُنْتُمُو تَكُلِّسِبُونَ ۞كَنَّ بِ الْأَيْنِينِ مِنْ قَيْلِهِمْ فَأَتَّهُ ثُمُ الْعَذَابُ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو پہچتم کمائی کرتے تھا ہے چکوان الوگوں سے پہلے جولوگ تھے آنہوں نے جھٹانا یا سوال کے پاس ہی طور سے عذاب آیا نْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ° فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَنَ ابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبِرُهُ . أَيْض أَن كَا خَيِل مِن مَهُ مَا مو مِنْد في أَنين ويا والى زعرك عن رسول جهما وى ادر البية آخرت كا عقاب أن عديدا ۏۘٛڰٲؿؙۊؙٳۑۼؙڷؠؙۏؘڹ۞ۅڶؘڡؙۜۮۻ*ۯ*ؠٛٵڸڵٵڛ؋ؽۿۮٳٳڵڠؙۯٳڹڝڹػڸڽٙڡؿؘڸڵڡؘٳٞؠؙٛ؞ٛؠؾۘۯڴۯۏڹ؋ۧ وہ جانے ہوئے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے ہی قرآن میں برقتم کے عمدہ مضاحین بیان کردیئے ہیں تا کہ برلوگ تعیمت حاصل کر ز نْرَانَاعَ، بِيَّاغَيْرِ ذِي عِوجِ لَعَلَهُ فِي يَقُونَ ﴿ فَرَبِ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهُ وَشَرَكا أَعْ مُتَشَالِمُونَ قرآن ہے جو بی ہے کا کھا تھا کہ دوکر ڈوی اندٹ فی نے لیک مثل مان تریک ہے کہ یک فیص بے جس ٹریک ماجمی ہیں آن جس تی شروع ت لْأَسَلَمُا الرَّجُلِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ٱلْحَمْنُ لِلْعَ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لِايَعْلَاوُنَ ۚ إِتَّاكَ مَيَتَ وَإِنَّاكُمُ والخض بين ولك من المراح كليدول مات كالتبدي بالرين المستريف فت ك في بلكان عمر المرافك في بالمراب المات المراب المرابي ؾؠۜؿؙٷؘؽ<sup>۞</sup>ؿؙۼٳڰڰؙۄ۫ؽۅٛڡڒٳڵۣۊۑڮڿ؏ڹ۫ۮڒؾؚڰٛۄٝؾۼۘؿڮۿۏؽ<sup>۞</sup> اور بلاشبر برلوك مجى مرف والے بين مح مطفى بات بر كوان مات كدن فرائي رب كے باس ويس موكر مى اور مالى عليه و محد

اللّدنتعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس جس کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب اللّٰد کے ذکر کی جانب سے خت ہیں انکے لئے ہلا کت ہے مسید ، گزشتہ آیات میں مونین کے واب کا درکافروں کے مقاب کا ذکر ہے۔ یہ دونوں فرین کا انجام کے اعتبارے فرت میں سب سے سائے آجائے کا اب بیان مون اور کا فری کیفیات کو بیان فرمایا ارشاد

فر مایا کہ ایک وہض ہے جس کا سیداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اوراس کے دل جس نورا کیان مجردیا اور دوسرا وہ فض ہے جس کا دل تنگ ہے نورا کیان سے فائی ہے اوراللہ تعالی کے ذکر سے تنظی محسوں کرتا ہے اور ذکر اللہ سے مالوس نہونے کی وجہ ہے اس کے دل جس مختی ہے بتا وُ وہض جس کا دل ایمان ہے معمود ہے اور اسے اسلام کے بارے جس شرح صدر ہے کیا اس مخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل جس کفر ہوجواللہ کے ذکر کو تبول نے کرتا ہواس کے دل کی قسادت اور تنی اسے اللہ تعالی کا نام نہ لینے وے ۔ بدا یک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانے ہیں۔

سورة العام من قرمايا فكن فيروالله أن فكويدك و الدائرة من دوالول أو و من يدد أن يضله بجمل حدارة و با الحام من قرمايا فكن في و الله أن فكويدك و المن المراح و المراح و

### شرح صدرکی دونشانیاں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ب روایت ب کردسول الله الله فی آیت کریمه افکان شریح الله مسک دو الله الله الا علاوت فر ما کی اور ارشاد فر ما یا که بلاشید جب نورسید شی واخل بوجا تا ہے توسید کھل جا تا ہے عرض کیا گیا یارسول الله کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ آپ نے فر ما یا ہاں اس کی نشانی ہاور وہ یہ کہ دار الغرور (دھو کہ کے گھر بینی و نیا) ہے دورم اور دار الخلاد د (بیش کی کر مینی جنت) کی طرف رجوع ہو، لینی ایسے اعمال کرتا رہے جود خول جنت کا ذر ابعد بن جا کیں اور ایک نشانی ہے کہ موت آنے ہے پہلے اس کے لئے تیاری کرلے

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہو جانے کی بین ال ہے کہ دارالفرور سے بیجے اوردار الحلو دلین آخرت کی طرف متوجر سے اورموت کے لئے تیاری کرتارہے۔

#### ذ کرالله کی فضیلت اورا ہمیت

حضرت عبدالله بن محرضی الله عندے روایت ہے کہ دسول الله علیہ ہے ارشادفر مایا کہ الله کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کر دکیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی تن کا سبب بن جاتا ہے اور بلاشیرلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دورو بی محض ہے جس کا دل سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عند سے روایت ہے کدا یک فخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ دین کی ہا تھی تو بہت ہیں ان سب پر مجموعی حیثیت سے عمل کرنا مجھے دشوار معلوم ہور ہا ہے ( کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر ہیں کہ مجھ سے ان سب پڑھل نہیں ہوسکتا) لہٰ ذا آپ جھے ایسی چیز بنا دیجئے کہ میں اسے پکڑے دیموں آپ نے فر مایا کہ تیری زبان ہروقت اللہ کی یاد میں تر رہے۔

حضرت عبداللہ بن بسررضی اللہ عندہ ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک اعرافی (ویہات کے رہنے والے) ) عند اللہ علی ہے ایک اعرافی (ویہات کے رہنے والے) نے سوال کی ایڈ منال میں افضل کونساہے؟ آپ نے قرمایا پر کرتو دیا ہے اس حال میں جُد اجو کرتیری زبان اللہ کی یاوے ترجو۔ (رواوالر ندی)

### مُتَشَابِهِأُمَّثَانِي كَيْ تَشْرَتُ

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کداللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا بھراس کی ایک صفت مجتابا مُعَشَابِها اوردومری صفت مُعَانِی بیان فرمائی مُعَشَابِها کامطلب بیرے کرفظی اعتبارے فیج بلغ بھی ہے اور جمزی اضار سے اسکے مضافین آئیں بیں مشابہ ہیں اور آیات آئیں بیں آیک دوسرے کی تقد بی کرتی اور جمزی کی سے منا کہ میں مقالہ میں مقالہ ہیں اور آیات آئیں بیں آیک دوسرے کی تقد بی کرتی ہیں۔ بیس سب بیں عقالہ میں مواعظ اور نصار کے ہیں تو حید رسالت کے اقرار اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت و سے ہیں مفایدے کا مسلم معنی بیرے کہ اس میں احکام مواعظ اور نصار کے ہار بار د جرائے مجھے ہیں نیز بار باراس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں لیکن طبعیت ملول نہیں ہوتی اور جرمر جبنی چیز معلوم ہوتی ہے۔

#### ذاكرين كى صفات

جائے اور جنت میں داخل ہوجائے کیا اس فض کے برابر ہے جودوز ن میں داخل کردیا جائے؟ چیرہ کے در اید بہتے کا مطلب یہ
ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چیروں کوآگ بہتے گی وہ چاہیں سے کہ چیروں کوڑ حال بنالیں اورائی جانوں کو عذاب سے بھالیں نکین ایسان ہوسکے کا دوز ن میں داخل ہوں کے اور جرحصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں کے سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے الکّذین نحضرُ وُن عَلْ وُجُوفِهِ فَاللَّ اَتَّعَمَّمُ اُولِیَا اَنْ اَلْمَا اَلْمَ مَا اَلْمَ مَا اِلْمَ اِللَّ اِللَّهُ مِنْ اَلْمَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِ مَا اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اور طالموں ہے کہا جائے گا کہ جو گلے کیا کہ تھا ما اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ اللّ

ر کیگ کہ الکونٹن میں مجیارہ ان دونوں آیتوں میں مشرین کی بدحالی بیان فرمائی کدوہ بوں نہ جھیں کدعذاب کی وعید یون بی ایک تبدید ہے ان کو بھے لیمنا جا ہے کدوعیدیں تجی میں جمٹلانے والوں کوعذاب بڑج کرد ہے گان ہے پہلے بھی لوگوں نے جمٹلایا پھران کے پاس عذاب بڑج گیا اور پہنچا بھی اس طرح کہ آئیس اس کے آجانے کا خیال بھی نہ تھا انشد نے آئیس دنیا میں بھی رسوائی کا عزم چکھادیا اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے بی جود نیاوالے عذاب ہے بہت بڑھ کرے۔

ن و در بالم مرا بالمدار الفران فرا الفران (الآیتین) ان دو آیوں میں قرآن مجید کی صفات بیان فرما کی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کی صفات بیان فرما کی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے برشم کے عمدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کدیدلوگ تھیجت حاصل کریں اور سیجی فرمایا کہ قرآن عربی بی فرمایا کہ قرآن عمل کریں اور مجی کی نیس ہے اور جانے ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے مجی واقف ہیں) تیمری بات یہ بیان فرمائی کرقرآن میں ذرائجی کی نیس ہے نداس میں تفظی رکا کرت ہے ندفصاحت میں اختلال ہے ندمعنوی طور پراس میں کوئی تناقش ہے آخر میں فرمایا ایکھی پیکھوئی تاکہ بیلوگ قرآن کی تکذیب ہے باز آئمی اور ایش جانوں کواس سے بچا کیں۔

### مشرك وموحد كي مثال

اس کے بعد مشرک اور موصد کی ایک مثال بیان فر مائی اور وہ ہے کہ ایک غلام ہاس بھی کی افر اور شریک ہیں اور وہ بہ خلق بھی ہیں تھینچا ہا اور کہتا ہیں ہرے ماتحت بہ وظاتی بھی ہیں تھینچا ہا اور کہتا ہیں ہرا ہیں ہوتا رہتا ہے ایک اس خلام کو اپنی طرف تھینچا ہے اور کہتا ہیں ہرا ہیں بدخلتی کو اختیار کرتا ہے ساتھیوں کی بدخلتی کی لیسٹ بیس کی بدخلتی کی لیسٹ بیس کے باتھیں کی بدخلتی کی لیسٹ بیس دیفلام وہ ہے جوایک بی کی بدخلتی کی لیسٹ بیس دیفلام جران رہتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھے کی سرا اپھکتار ہتا ہے اور ایک غلام وہ ہے جوایک بی حض کا غلام ہا ہے سرف ایک بی خوش کی خدمت کرتی ہے ان دونوں غلاموں کی زندگی پرنظر ڈالو ایک کی جرائی مختص کا غلام ہے اسے صرف ایک بی خواور ہتا ہی کی خواور ہتا ہی کی خواور ہتا ہی گی ہوائی ہیں ہوسکتے ہیں؟ ای ہے بجوارکہ جس طرح ہے برابر ہوسکتے ہیں؟ ای ہے بجوارکہ جس طرح ہے برابر ہوسکتے ہیں؟ ای ہے بجوارکہ جس طرح ہے ہیں ہوسکتے ای طرح ہے موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے موحد پورا پورامعبود واحد اور معبود خیتی کا بندہ منا رہتا ہے اس کی عبادت کرتا ہا اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہا اور اس کے ساسے بھی سر جمکا تا ہا اور اس کے معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہا اور اس کی معبادت کرتا ہا اور اس کے مساسے بھی سر جمکا تا ہا اور اس کی معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہا اس کے ساسے بھی سر جمکا تا ہا اور اس کے مساسے بھی سر جمکا تا ہا اور اس کی معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہا اور اس کی بھی عبادت کرتا ہا اس کی سے معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہا اور اس کی بھی عبادت کرتا ہا اور اس کی بھی عباد ہور کیا تا ہا اور اس کی بھی عباد ہا کہتا ہا کہ کو اس کی سے معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عباد ہا کہ اور اس کی بھی عباد ہا کرتا ہا اس کی بھی عباد ہا کہ کی عباد ہا کہ کو کیا تا ہا اور اس کی بھی عباد ہا کہ کو کی کو کی بھی عباد کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو

ساہتے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔موحد دمشرک میں انتاعظیم فرق ہے شرک اختیار کرنے والےسراپا تمراہ ہیں اورسراپا پیوقو ف بھی ہیں۔

بكُ أَكُنُوهُ فِهُ وَلاَيَعُمْ أَوْنُ ( بلكمان مين اكثروه لوك بين جونيس بجهة ) حق اورناحق مين تميز كرنا عي نيس جائية \_

قوله تعالى متشاكسون قال الراغب في مفراداته الشكس: السبق الخلق و قوله شركاء متشاكسون اى متشاجرون لشكاسة خلقهم اهقال صاحب الروح والمعنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسبما يقود اليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبد ايتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعا ورونه في معماتهم المتباينة في تحيره و توزع قلبه.

(الله تعالیٰ کاارشاد "مستسا کسون" اس کے بارے میں امام راغب اپنی کتاب مفروات القرآن میں لکھتے ہیں " "الشکس" کامعتی ہے بدخلتی اور الله تعالیٰ کے قول" شرکاء مسلسا کسون" لیعنی ایسے شرکاء جواپی بدخلتی کیوجہ ہے آپس میں لڑنے والے ہیں اھ)

تغییرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کامعی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا فد مب ایٹ معرودوں میں سے ہرایک کی عباوت کی دعوت دیتا ہے واس کی جرانی اور بے بیٹی کی حالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی مکیت میں ایک گرووایک دوسرے کے ساتھ اپنی بدخلتی کی وجہ سے از تار بتا ہو ہر ایک غلام کو اپنی طرف کھنچتا ہوا ور ہرکوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعمال کرنا جا بتا ہو)

آخر می فرمایا اللّه مَیْتُ وَائِهُمُ مِیْتُونَ (بلاشه آپ مرغوالے بین اور بلاشه بداوک بھی مرفے والے بین ) مطلب سے کہ آپ مشکرین کے بارے میں مملین شہول بدلوگ دنیا میں آئی بات نہیں مانے قیامت کے دن

نب المراع المرايمان جنت من اورائل كفردوزخ من موسطة جيما كدا عنده أيات عن بيان فرمايا.

تغییر جلالین میں لکھا ہے کہ ایل مکہ رسول اللہ علیانی کی وفات کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس مخص کوموت آ جائے تو ہماری جان جھٹ جائے گی اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کرئے قرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ونیا سے توسب کو بی جانا ہے اگر بیلوگ ندمرتے تو آپ کی وفات ہوجائے سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ سورة الانہیاء میں قرمایا آگاہی قیمتی فقت الفیلی وقت (اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا ہے ہمیشہ رہیں مے ) ان کو مجسی سرنا ہے اور چیشی ہمی ہوئی ہے۔

#### قیامت کے دن ادعاءاورا خضام

نگھانگلف کو کوافقیا کہ بھند کریکے کو تھوٹی کو کہ است ہے کہ قیامت کے دن تم اسپے رہے ہاں بیش ہو کر مدی اور مدعی علیہ ہوئے ) حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ عرصہ دراز تک ہم اس آیت کو پڑھے رہے کین سے جے میں خیں آنا قاک ہم میں جھڑے کیوں ہوئے جبکہ ہماری کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے حرم ایک ہے ہی ایک ہے (عظامیہ) مجر جب ہم میں آئیں میں قبل وقبال ہواتو بھے میں آئی کہ ہیآ یت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔(در مندراز سندرک مائم) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آئیں میں ایک دوسرے پر جملہ آور ہوئے اس وقت ہم نے مجھا کہ ہیآ یت ہمارے بارے میں ہے۔

حضرت ابن عمر وحضرت الوسعيد رضى الله عنها نے اپنے ذبان بي ايک دوسرے پر حمله آور ہونے کو آبت شريفه کا مصداق قرار ديا ليکن الفاظ کاعموم ان سب جھڑوں کوشال ہے جو قيامت کے دن اٹھائے جا ئيں گے اور ہارگا و خداوند کی بھی پیش ہوں مے حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ دسول الله فلط نے نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن جو لوگ جھڑوں ہے کہ تھڑوں ہے جس کا جو حق مارا گیا ہوگا اپنے حق کے جھڑوا کے جھڑوں کے جس کا جو حق مارا گیا ہوگا اپنے حق کے جھڑوا کہ حکمت الوں پر اصحاب حقوق دعو کی کریں می مظلوم فلا فم کے بیاح والد اللہ اللہ کو اللہ کی مطلوم فلا فم سے اپنا حق طلب کر سے گا جن کے خطوم فلا فی مسال میں ہے جو جانے والے جانے جس کی فیریت تھی یا جن پر تبہت دھری تھی دہ تھی مدی میں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑے ہو جانے والے جانے جسی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑے ہو جانے کہی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑے ہو جانے تھی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑے ہو جانے کہی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑے ہو جانے کہی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کے اپنا ہو کہی بندے کی بندے کی بندے کی بندے کو کہت کی بندے کا کو کی حق میا کہیں۔

فَكُنُ الْمُلْكُمُ مِنَ كُنُ بَعَلَى اللهِ وَكُنُ بَالِي الْمِنَ اللهِ وَكُنُ بِالْمِسْدِقِ إِذْ جَاءَة الكُن سواس سے برد كركون ظالم سے بس نے اشر بر بوت باعرما اور ع كو جناليا جبر دو اس كے باس آيا۔ كيا فَيْ جَمْلُكُومُونُ كِلْكُورُينَ هُوالَانِي جَاءَ بِالْصِدُقِ وَصَلَّقَ بِهَ اُولَاكَ هُسمُ دون ثي كا كاروں كا فيكار نيس ہے اور جو تش ع كو ليكر آيا اور ع كى تعدیق كی ہے دو لوك بیں المُسْتَقُونَ هو لَهُ مُرهَا يَسَاءً وَنَ عِنْ كُرَتِهِ مُرَدُ الله جَرَوالله مُرسِيْدَيْنَ أَولَا لِكَ بَين عَنْهُ مُن ان كے لئان كرب كے بال وق ہے جو دو جابی ہے بدر ہے اضح كام كرنے والوں كا تاكر الله ان كرب كے بال وق ہے جو دو جابی ہے بدر ہے اضح كام كرنے والوں كا تاكر الله ان كے كاموں كا كارو كردے اور الیں اعمال كا ایف ہے ایجا الله دے جو دو كیا كرتے ہے۔ یہ کاموں كا كارو كردے اور الیس اعمال كا ایف ہے ایجا التر دے جو دو كیا كرتے ہے۔

### جھوٹوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے

قفسمیو: گزشتہ آیات میں موسین موحدین اور شرکین معاہدین اور کافرین مکذمین کافر کرتھاان آیات میں ہردوفرین کا انجام بتایا ہے مؤسین کے اجروثواب سے اور کافروں کے عذاب سے باخبر کیا ہے فرمایا فقتیٰ کھٹلکٹر میسین کی ب عکی اللہ (سواس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پرجموٹ با عرصے لینی اللہ تعالی کی طرف ایسی بات منسوب کرے جواللہ تعالی نے بیس بتائی انہیں باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ شرکین یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے شرکیک بنا لئے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے اولارتجو بزکر لی ہے نیز مشرکین کا بیمزاج بھی ہے کہ جب کس برے کام سے روکا جاتا ہے تو کہددیے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ صافعی مسورہ الاعواف کا لُلْوَا وَجَدْ مُنْاعَلَيْهِ ٱلْهُوَكَا لَلْهُ اَمْسُونَا ظَالْمُ لُوگ الله تعالیٰ پرتہست دھرتے ہیں اور الله تعالیٰ برافتر اکرتے ہیں۔ بیرسب سے بواظلم ہے جس کی سزایھی بہت بڑی ہے۔

ر و الموسان المعتبان المعتبان المراس مراه كرفالم كون بوگاجو كى بات كويعنى قرآن كوفينلائ جبكروه اس

کے پاس آگیا۔ اکیس فی بھی کا کھی الکیفیون ( کیا دوز خ می کا فروں کا ٹھکا نہیں ہے؟ (بیاستغیام تقریری ہے بینی کا فرل کا

م مھکا نہ دوز خ میں ہے۔

(صاحب روح المعانى فيكما باليعنى الله تعالى في اس برتكليف كودوركرف اور برراحت كاحصول جيده

جائے ہیں سب بچھ کا وعدہ کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپنے اس وعدہ کے ذریعیان کے فرے اعمال کابدلہ کردے)

الكيس الله بكاف عبد كو كف المر و يُعَوِفُونك بالكن ين من دُونه و من يُضلل الله

فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِعَامِ

مورا كرآب ان سے مطال كري كركس في بيداكيا آسانوں كورو جن كو ضروريوں كيس مے كونشد في بيداكيا آب فرماد يجئ كرتم على بناؤجنيس تم اللہ كسمانيكارت بو

من دون الله إن الدين الله يضير على عن كينفت ضيرة او الدين برخمة مل المالة عليه والدين برخمة مل المالة عليه والدين الدين المالة عليه والمالة عليه والمالة عليه والمالة عليه والمالة عليه المالة على المالة المالة

### بندہ کوالٹد کافی ہے ٔاللہ کے سوا تکلیف کوکوئی دُورنہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کوکوئی روک نہیں سکتا

منسسیو:جب رسول اللہ عظیمہ مشرکین کوتو حید کی دعوت دیتے تقطقو وہ لوگ برامائے تھے ایک دن ان میں ہے۔ ایک فخص نے کہا کہ دیکھو بھارے معبودوں کو برا کہنا جھوڑ ووورنہ ہم اپنے معبودوں ہے کہیں ہے کہ تہمیں ایسا کر ویں ک تمہارے ہوش وحواس قائم ندر میں اس برآیت کریمہ اکیٹس اللہ کی پکافٹ علیک ڈٹٹا زل ہوئی۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے خالدین ولیدرضی اللہ عند کو بیم جاتھا کہ تو گئی ہے کو و دیں جب بدوہاں

پنچے قو دہاں کے بت خاند کا جو ذمہ دار بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ و بھو جس تہیں آتھا کہ کرتا ہوں اس بت کی طرف سے تہیں کو کی

تکلیف بی جانے گی۔ حضرت خالدین ولید نے اس کی کوئی بات نہ ائی آھے ہو صوار جو کلہا ڈالیکر گئے تھے وہ اس بت کی

ناک پر ماد کر تیا ہا تھا کہ دیا اس پر و یعنی فوڈ کھا بہالگی بیٹن جن ڈوٹو تھا کا نزول ہوا داد کو ھما فی اللہ والمعنو و عن قعاد ہ ناک پر ماد کر تیا ہے کہ دولو اپنے معبود وال سے ڈر نے بی جی مؤس بندول کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا

مشرکیوں خود تو اپنے معبود وال سے ڈر نے بی جی مؤس بندول کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا

اکیس اللہ بھا نے بندہ کے لئے کائی تیں ہے کہ اللہ تھا ہے جو ہر

شراور ضرر اور آفت و مصیبت سے بچائے گا بت تو بے جان ہیں ان سے کوئی تکلیف نیس بھی سکتی جو انسان اور جن بچھا ہے تا ہے۔

و من يَحْسَلِ الله في الله من عاد (اورالله جي مراه كرد ي اس كوكول بدايت دين والانسين) ومن تحديدى

الله فكالكا مِنْ مُعْضِلُ أكَيْسُ اللهُ بِعَدْيُهُ فِي الْيَقَالِمِ (اور جسالله بدايت دے دے اس كاكوئى مراه كرنے والانہيں۔كيا الله عزت والا بدل لينے والانہيں ہے؟) جولوگ بت پرست جي وه استِ معبودوں كے ضرر پہنچائے سے ڈرتے جي الله تعالى كة قادراوركافى اور عزيز (غالب) مونے اورانقام لينے كى قدرت مونے پران كى نظرتين جوباطل معبودانهوں نے خود تجويز كرد كھے جيں اپنى مرابى سے ان بنى نفع وضر رہيمة جي اوران سے خود بھى ڈرتے جي اور دومرل كوسى ڈراتے جيں۔

رسے بین ہوں کے بعد ارشاد فرمایا کرآپ ان شرکین ہے دریافت فرمائے کہ یہ بناؤ آسانوں کواور زمین کوس نے پیدا کیا؟
اس سوال کا جواب ان کے پاس اپس کے سوال کھیٹیں ہے کہ ان کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں ( زبان حال ہے یا قال ہے تو آپ ان ہے فرما نمیں کہ اب یہ بناؤ کرتم نے جواللہ تعالی کے سواء معبود بنار کھے ہیں کیا آئیس الی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی جھے ضرر پہنچانا جا ہے تو یہ اس ودر کر دیں یا آگر اللہ تعالی جھے پر رحمت فرمانا چا ہے تو یہ اس کی رحمت کوروک دیں اور طاہر ہے کہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے دکھ تکلیف کواس کے سواء کوئی دور تیں کرسکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا جب یہ بات ہے تو تمہارے معبودوں ہے میں کیوں ڈروں؟ جھے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں کوئی فیس رف اللہ کافی ہے تھے معنی میں تو کل کر ندوا نے صرف اللہ کافی ہے تیں اور میر انہی ای پر تو کل ہے۔

قال یفویوا عُدکوا علی میکانیکو (آپ فر مادیجے کتم اپن جگد رقمل کے جاؤیں اپ طور رقمل کر رہا ہوں ہم اپنا مشر کا نظر زعمل نہیں چھوڑتے اور مجھے آو اپنا دین بہر حال چھوڑنا ی نہیں ہے ہم جو مجھے علطی پر بجھ رہے ہوتو تحبیں جلدی معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جو اُسے ڈسوا کروے گا اور جس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جودائی ہوگامفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مشرکین کا بدر جس معتول ہونا مراد ہے بدر کے معتولین نے دنیا جس بھی سزایا کی ذلیل ہوئے اور آخرت بیس بھی ان کے لئے وائی عذاب ہے اور ہر کا فر کے لئے عذاب دائی ہی ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العدّاب الدنيوي وقدنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الى العدّاب الاخروي فان العدّاب المقيم عدّاب النار.

رساحب دوح المعال" فرماتے ہیں پہلے عذاب سے دنیوی عذاب کی طرف اشارہ ہے جوہم نے ان کیلئے بدر

تے دن میں مقرر کیا تھااور دومرے عذاب ہے مراوآ خرت کاعذاب ہے کیونکہ عذاب مقیم جہنم ہی کاعذاب ہے ) سے دیں میں مقرر کیا تھااور دومرے عذاب ہے مراوآ خرت کاعذاب ہے کیونکہ عذاب مقیم جہنم ہی کاعذاب ہے )

آخر میں فرمایا اِنَّا آمَنَوْ اَنْکَامُنَا اَلْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُ اِلْکُتُ ( ب فُک ہم نے آپ پُرٹوگوں کے لئے خُل کے ساتھ کتاب نازل کی ) فَکُنُ اَهُمَّا اَنْکُلْکُ الْکُتُ اِلْکُتُ اِللَّکُسِ اِلْکُتُ ( اور جو جمایت پر آجائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے) وَ مَمَنْ صَلَانَ وَالْکُلُومِ اَنْ کَلُنْکُ اُور جو تھی کرائی اختیار کرتا ہے وَ مَمَا اَنْكُ عَلَيْهِ فَر بُوکِيْنِ ( اور آپ ان پر مسلط بنا کرئیں ہیسے مجے اس میں آپ کوسلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ بیٹی کیا کمیا کہ لوگوں کوزیروی وین پر لا میں اور اپنی بات منوا میں آپ کے ذمہ مرف کہنچا دیا ہے عمل کرنانہ کرنان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ ایکی وجہ سے مکین نہوں۔

علیما الموت و یرسل الکفری الی اجل مسکی ان فی ذاک لایت بقوم جرے بارے میں موت کا نیملز با دیا اور دومری کو اعلی مقریک جمود دیا ہے بات بی بی نتایاں ہیں ان لوکوں کے لئے

یکھنگرون و اور النفی گوامن دون الله شفعالم قال اور کو کا نوالا یکیلکون شینا قالا

یعقیلون و قل بلله الشفاعة جمیعاله ملک الشموت و الرائض شکر الیا و ترکی ترجعون و

یعقیلون و قل بلله الشفاعة جمیعاله ملک الشموت و الرائض شکر الیا و ترکی الیان کا می المنافی کے جمل المنافی کا جاتا ہے تو المنافی کا جاتا ہیں۔

الله تعالی جانوں کو بعل فرما تا ہے سفارش کے بارے میں صرف اس کواختیار ہے مشرکین کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتا ہے وان کے دل منقبض ہوتے ہیں

منفسیو: یہ بین آیات کا ترجم ہے بہلی آیت بھی اللہ جل شاند نے اپ ان تصرفات کا تذکر وفر مایا جوانسانوں کی جانوں سے تعلق ہیں ادشاد فر مایا کہ انسانوں کی جانوں کو اللہ تعالی ان کی موت کے دفت قبض فر مالیتا ہے اور یہ قبض کا مل ہوتا ہے اس کے بعد جسم انسانی ہیں کوئی میں وحرکت باتی نہیں رہتی اور جب بی آدم سوجاتے ہیں تو اس وقت بھی انشان کی جانوں کو بیش فر مالیتا ہے بین چونگر قبض کا مل نہیں ہوتا روح باتی رہتی ہے (اگر چیا فعال وحرکات پر ارواح کا فیند نہیں رہتا)
اس لئے ان کی موت کا مقررہ ووقت آئے تک سونے والوں کی جانوں کو اللہ تعالی چوز دیتا ہے بعنی جو بوش گوش اور می و حرکت اورا فقیار والی ذندگی عارض طور پر جا بچی تھی اسے والیس کو تا دیتا ہے ان تصرفات ہیں اللہ تعالی بالکل بخار مطلق ہے میں کواس ہیں کوئی وضی ہیں میں اور وزائد اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بوی بر کی نشانیاں ہیں جو نور وکر سے کام لیج ہیں انسان کو ہر سونے اور جا گئے کے وقت سوچنا جا ہے کہ میں ایسا ضعیف ہوں کہ سونے جا گئے تک پر جھے قدرت کین اگر انسان اپنی عاجزی پر خور کر سے تو بچھ ہیں آ جائے گا کہ واقعی مجھے جس نے پیدا فرمایا ہے جس صرف ای کا کہ دواقعی مجھے جس نے پیدا فرمایا ہی جس صرف ای کا بندو ہوں۔

دوسری آیت بین مشرکین کی اس بے وقونی کو بیان فرمایا کدانہوں نے اللہ کے سواد وسرے معبود تجویز کرر کھے ہیں۔
ان شرکا اکو دُسفَ عَناءَ سے تعبیر فرمایا کیونکہ شرکین کا پر تقید وقعا کہ جن کو ہم نے اللہ تعالی کاشریک بتایا ہے بیاوگ اللہ تعالی کے حضور بھی شفاعت کر کے ہماری بخشش کرا دیں مے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکیر فرمائی پھر فرمایا کہ جن کوتم نے سفارتی مجھا ہے آئیں تو بھی بھی قدرت ہے نہ کی بات کا سفارتی مجھا ہے آئیں تو بھی بھی تحدید میں اور کچھ بھی بھی بھی میں میات کا سفارتی ہی شارتی کی جائے ہے۔ ان می بھراور مجل کے بیان کا جن اور کے بھی ان کے بھراور میں اور کی جائے اور کس سے سفارش کی جائے جب ان می بھراور جبل کا میرال ہو کیا سفارش کی جائے جب ان میں بھرا کا میرال ہو کیا سفارش کی جائے جب ان میں بھرا کا میرال ہو کیا سفارش کی جائے ہیں؟

سب ہوں جو جا میں اور جسے ہیں اور جسے ہیں اور اللہ تعالى اللہ تعالى ہی کو ہے وہ جسے جا ہے گا اور جس کے لئے جا ہے گا اور جس کے لئے جا ہے گا اور جس کے بیال مشرک اور کا فر کی بخش نہیں۔ اس لئے جو بندے اس کے زو کی شفاعت کرنے کے اہل جی انبیاء کرام اور ملا تک عظام علیم السلام انیس کا فروں اور مشرکوں کی سفارش کرنے کی اجازت نددی جائے گا لہٰ ذاشرک و کفر جس جنال رہنا اور اس علیہ معاوروں کی سفارش کا بخشش کے لئے سہار الیزا برایا جہالت اور حماقت اور کمرانی ہے اس بیان ہے مشرکین کے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے قو فرشتوں کو اور بعض اور حماقت اور کمرانی ہے اس بیان سے مشرکین کے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے قو فرشتوں کو اور بعض بیغیمروں کو بھی الو جست میں شرکیک کردکھا ہے وہ تو شفاعت کے اہل ہیں اور پر کے بیان میں واضح ہو گیا کہ جس کی بخشش نہیں اس کے لئے شکوئی سفارش کر رہے گیا اور بلا اجازت کی کو سفارش کو اختیار نہیں سورہ بقرہ میں فرایا میں ڈالو بی نی کھی اور بلا اجازت کی کو اس کی بادگاہ میں سفارش کر رہے گراس کی اجازت سے کا اور سورہ بقرہ میں فرایا یو کھیٹ آلا کہنا تھا اللہ کا گھا آلا ہوائی کہ آلا ہوائی کہ الرائی تھا کہ کہ اور اس مورد بھی کہ واسطے بولنا پیند کر لیا ہو کہ سے کو اس کے اور بلا اجازت دیے کہ وارس کے دوسطے بولنا پیند کر لیا ہو کہ سے کو اس کے واسطے اللہ تعالی نے اجازت دیے کہ جو اس کی بادگاہ میں سورہ کہ کہ اس کو درسے کو کا اس کی کو اس کے واسطے بولنا پیند کر لیا ہو کہ کہ واسطے اللہ تعالی نے اجازت دیے کی جواوراس محض کے واسطے بولنا پیند کر لیا ہو کہ کہ اس کے درسے کہ کرانے کو کسے کو کی کو کے کہ کو کا کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کا کھو کیا ہو کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کی کو کر کے کو کہ کو کی کو کر کے کو کھا کو کو کو کھو کو کو کو کی کو کر گھو کے کو کی کو کر کے کو کی کو کر کو کشرکی کو کر کے کہ کو کر کی کو کی کو کھو کو کر کے کو کر کو کو کر کو کی کو کر کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کو ک

 (تنسیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں استیشاریہ ہے کہ ذل خوشی سے بھر جائے یہاں تک کہ دل کی اس خوش سے چہر و برخوشکوار انٹرات ظاہر ہو جا کیں اور اشمئز ازیہ ہے کہ دل غصراور فم سے بھر جائے جس سے چہرہ مقبق ہو جائے جبیبا کرمگین وغصہ کرنے والے کے چہرے ہر دیکھا جاتا ہے )

یمی حال ان مبتد میں ومشرکین کا ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اوراتیا عسنت کی تلقین کی جاتی ہے تو انہیں انجھی ہیں گئی بدعتوں کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جھوٹی کرامات اور خودتر اشیدہ قصے بیان کئے جا کمیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں راتوں وات تو الی سنتے ہیں ارمونیم اور طبلہ کی آ واز پر انہیں وَ جد آتا ہے اوراس رات کے جا کمیں تو اس کے ختم پر جب فجر کی آ ذان ہوتی ہے تو مسجد کا زُن کرنے کی بجائے بستروں کی طرف زُن کرتے ہیں اور گھروں میں جا کر سوجا تے ہیں۔

قبال صاحب الروح وقد راينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها السمشر كين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (المي رأن قبال) وقيد قلت يوما لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادى يا فلان اغتى فقيلت للا قل يا الله فقد قال مبحانه واذا سالك عبادى عنى فاتى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فغضب وبلغنى انه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولى اسرع اجابة من الله عزوجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. (ص ا ا ج٣٠)

قل الله بحرف أير التكلوب والرئيس على الفكيب والشهادة النت تحكم وين عبادك المنه بحرف النه بحرف التهادة والنت تحكم وين عبادك المنه ا

لَافَتَكُ وَابِهِ مِنْ شُوَّءِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَبَدَالُهُ مُرْضِ اللَّهِ مَا لَهُ يَكُونُوْا جیرالدی و تیامت کے دن عذاب کی بدعائی کی اور سے دوائل سے بول کے بدلہ ش ویدی سے اوران کے لئے اللہ کی افرف سے دو طابر ہوجائے گاجوان کے بَحْتَيِمِبُوْنَ® وَبَدَالَهُ مُرسَيّاتُ مَاكْسُبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْابِ يَسْتَهُ زِيُرُونَ® گلان میں نبھا اور انہوں نے جوگل کئے تصان کے برے نتیجان کے لئے فاہر ہوجا کمیں کے اور انہیں ووچر کھیر لے گی جس کا وہذاتی بناتے <del>ت</del>ے فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ خُرُّدَعَانَا ثُغَرِاذَا خَوَلِنَا نِعْمَةً مِنَا ۖ قَالَ إِنَّهَاۤ أَوْتِيتُهُ عَلَي عِلْمِرْ بانسان کوکوئی تکلیف بچنی ہے وہ بمیں بکارتا ہے مجرجب بم سے انج المرف سے تعت سے بیٹے ہیں آودد کہتا ہے کسیاتی تھے مُنز کی جدے لما ہے بُلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَ ٱكْتُرَهُ مُرَلَا يَعْلَمُونَ ٥ قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ هُ فَمَأَ - بات بدے کدوہ اسخان بے لیکن ان میں سے اکثر نیس جائے ' بیکلدان سے مہلے لوگوں نے کہا سوج پھی کمائی کرتے تھے ٱغْنَىٰ عَنْهُ مْرِمَا كَانُوْا يَكُيْبُوْنَ ۗ فَأَصَابُهُمْ سَيّاتُ مَا كَسُبُوْا ۗ وَالَّذِيْنَ ظَلَبُوْا مِنَ س نے آئیں کی می فائدہ مندیا سونہوں نے جو بر سا قبال کے تھان کا بدار آئیں گئی کم اوران میں سے جن او کول نے ظام کم اعتریب آئیں ان کے هَوُلاَ سَيُحِيبُهُ وْسَيِالْتُ مَا كُنْبُوْا وَمَاهُمْ بِمُغِيزِيْنَ ٥ أَوَلَمْ يَعُلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْمُط اعمال كابدله كل جائد كااوره عاجز كرنے والے نيس بي كيانبول نے نيس جانا كمانلدرز تربيميلا ويتاہيے جس كے لئے جاہ ورمك الرِّزْقَ لِمَنْ يَتُكَأَءُ وَيَقُدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ كرديتا ب جس كے لئے جائے باشراس مى نشائياں بي ان لوكوں كے لئے جوا يمان لاتے بيں۔

## رسول الله عَلِيْنَ اللهُ مُوايك خاص دعا كى تلقين انسان كى بدخلقى اور بدحالى كا تذكره

قفسدیو: بیرسات آیات کار جمدے کئی آیت میں اللہ تعالی نے دسول اللہ اللہ کا کھیں فر مائی کہ آپ ہوں وعاکریں: اَللَّهُمْ فَاطِوَ السَّمُونِ وَالاَرُضِ عَالِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنَتَ تَحَكُمُ اَیُنَ عِبَادِکَ فِیمَا کَانُوا فِیْهِ اِنْحُسَلِفُونَ. (اے اللہ آسانوں اور زمین کے پیدافر مانے والے غیب اور شہادة کے جائے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں مجمان باتوں کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔

رسول الله علی کے مخاطبین جورویہ اختیار کرئے تکلیف پہنچاتے اور تکذیب کرتے تھے اس ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی تسلی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ دعا سکھائی آپ کے توسط سے است کو بھی بید عامعلوم ہوگئی جس کسی کو دین کے دشمنوں سے تکلیف پہنچے بید عامرِ مصر اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے اسے سب کا عال معلوم ہے وہ اپنے علم کے مطابق جز اسز اوے گا اورلوگوں میں جواختلاف ہے تق بات نہیں مانتے اور باطل ہی کوئی سیجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہوجائے گا اہل کفر دوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں چلے جا کیں گے۔

ووسری آیت میں اہل کفرکی قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی اور فرمایا کے زمین میں جو پچھے ہے آگر کمی کا فرکے پاس پیسب پچھ ہواوراس کے علاوہ اور بھی ای قدر ہوتو قیامت کے دن کے عذاب سے نیچنے کے لئے اس سب کو جان کے بدلہ دینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئی نہ وہان کسی کے پاس پچھ ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وکڑیفیل میٹھا تیڈ ک وکڑ کتفاعی کی تھا تھ کو کڑھے فیڈھ کرون (نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کوکوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی)۔

بدلوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوزخ پر اجمالی ایمان لانے کو تیار ند تھے دہاں کی عقوبات اورسز اوک کی تفصیل کو کیا جانے اب جب دہاں طرح طرح کے عذاب میں جتمال ہوئے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجا میں گی جن کا انہیں خیال بھی ندتھا لہٰذا جان کا فدیدو نے کے لئے تیار ہوجا کیں مے لیکن وہاں کچھ پاس نہ ہوگا اورا کر بالفرض کچھ یاس بوقو قبول نہ ہوگا۔

۔ تیسری آیت میں بیفرمایا کردنیا میں جوانہول نے برے مل سے وہ وہان ظاہر ہوجا کیں گے اور جس چیز کا قداق بتایا کرتے تھے بینی عذاب چہنم وہ ان کووہاں تھیر لےگا۔

چڑی آیت میں انسان کا مزاج بیان فر مایا اوروہ یہ کہ اے کوئی تکلیف بینی جاتی ہے قو انٹد تعالیٰ کو بکار نے لگتا ہے۔ پھر جب انٹد تعالیٰ کی طرف سے مہر یا ٹی ہو جاتی ہے اور نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہتا کہ بینست مجھے انٹد نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال طاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعمال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تدبیر یں سوچیں بال کمانے کے گرسکھتے بینمت مجھے ای کے ذریعہ کی ہے۔

الله تعالی شاند نے ارشاد فر مایا بکل بھی فِنْدَنَة یہ بات نہیں ہے کہ یہ مال اسے اس کے علم اور ہنر سے ملا یہ مال اسے ہم نے ویا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل ہیں کر سکا یہ مال جو ہم نے اسے دیا یہ فِنٹ نہ ہے یعنی امتحان ہے کہ مال ملنے پرشکر گزار ہوتا ہے باناشکری افتیار کرتا ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی محکمتوں کوئیں پہلے نے ، شکر کی ضرورت نہیں بچھتے کا شکری پر بق جے دہتے ہیں اور امتحان میں قبل ہوجائے ہیں ،

قول د تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرا لضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان المراد بها المال وأنث الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعني .

(الله تعالی کاارشاد "انسما أو نیت علی علم بل هی فتنة"اس می بیلی هم برکوند کراس کے لایا کیا ہے کے وقد میر کوند کراس کے لایا کیا ہے کیونکہ یہاں تعمیۃ انعام کے معنی میں ہااور بعض نے کہااس کے کہ یہاں تعمیۃ سے مراد مال ہا دوروسری شمیر کواس کے ذکر لایا حمیا ہے کیونکہ وہ تعمیۃ کی طرف لوٹ رہی ہاں تعمیۃ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ بہلی ضمیر لوٹانے کے وقت نعمیۃ کامعنی مرادلیا حمیا ہے)

یا نچ یں آیت میں بیربیان فرمایا کہ میہ جملہ ایسے مخص نے کہا ہے جسے مال دے کرنوازا محیا اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح تميت رب بين اورات زبان برلات رب بين ووجيحة تع كه جارات ال جميل فائده كانجا و عكاليكن بدمال شدنيا كعذاب بي بحاسكا اورندائيس آخرت كعذاب من ال يوكي فاكره ينج كا-

چھٹی آیت بیں فرمایاان کو کوں نے جو ہرےا ٹال کئے انہیں کا بدلے آئیا اور جووہ موجودہ کوگ ہیں ان میں جو طالم ہیں وہ بھی عقریب اینے انکال کا بدلہ یالیں گے دنیا میں بھی اورآ خرت میں بھی چنا نچہ بدر میں سرواران قریش میں ہے ستر آ دی معتول ہوئے اورستر قیدی ہوئے اورجو زعرہ فی مجئے تنے بری ذلت اور سوائی کے ساتھ واپس ہوئے ساتھ می وَمَاهُمْ بِمُعْجِدِينَ مِعى قرماياليني بم جن لوكول وعذاب ديناجا بين عذاب دردي كايمانيس ب كمشركين كافرين میں ہے کوئی حض کہیں بھاگ کر چلا جائے اور جارے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔

ساقی آیت میں فرمایا کیا آمیں معلوم تیں ہے کہ اللہ جس کے لئے جا بتا ہے رزق کوفراخ کرویتا ہے اور جس کے لئے عامتا ب عك كرويتا برسب اس كي مشيت اور حكمت برجي ب مر مندكو من ويتا ب اور ب بنركومي علم والتنظي افھاتے ہیں اور جائل جٹ سیٹھ جی ہے رہتے ہیں جس کے پاس جو بچھ ہے انٹد کے قتل سے ہے اس میں اپنے کب اور ہنرکادخل نہ جائیں۔

ہنادانال جنال روزی رسائد 💎 کردانا اعرال جیرال بماعد

قُلْ لِمِبَاْدِيَ الَّذِيْنَ أَمْرُفُوا عَلَى أَفْشِهِمُ لاَ تَقَنَّكُوا مِنْ تَكْمَا وَ اللَّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بفراد يج كار ير ووبندد جنول في وانوس رزيادتي كي بهانشاكي دحت سيناسيت وجاد بالشرال المام كنابول كوسواف فرماد ي يِّمِيْعُا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ و إَنِيْبُوآ إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ وشرك وه بهت بخشفه والا بينهايت وتم والا بيهادرات رب كي المرف متوجه وجاؤا وراس كفر ما نبردارين جاؤاس سير بمبلح كرتمهار الْعَكَابُ ثُمَّرُ لَا تُتَعَمُّونَ ﴿ وَالَّهِ عُوَا اَحْسَنَ مَا آنُولَ اِلْكَلَّةُ قِنْ زَيْدُهُ قِنْ قَبْلِ أَنْ مذاب آئے مجرتمهاری مدد ندکی جائے اورتم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجتمے تکموں پر چلوقیل اس کے کہتم پر بُائِتِيَكُهُ الْعَذَابُ بَغْنَةٌ وَٱنْتُمُ لِانْتُغْفُرُونَ ۗ أَنْ تَتَقُولَ نَفْسٌ لِيَحَسُرَقُ عَلَى مَا اچا تک عذاب آ پڑے اورتم کو خیال بھی نہ ہوہمی کوئی جان ہوں کہنے تھے کہ باتے میری حسرت اس چیز پر جو میں نے نُرُطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَ إِنْ كُنْتُ لِينَ السَّأَخِرِيْنِ ﴿ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَلْ سِينَ الله ك بارے من مقعيرى' اور ب شك بات بيا ب كد عن خال عان والول عن سے تھا ' يا كوئى جان يون كہتے كھ كُلُمْتُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كُنَّةً فَأَكُونَ مِن لہ اگر میری واپسی ہو جال تو میں نیک کام کر غوالوں میں سے ہو جاتا ' باں بات یہ ہے کہ تیرے پائ مُعْسِنِيْنَ ٥ بَالْ قَلْ جَاءَتُكَ الْمِينَ قَكُلُّ بُتَ بِهَا وَاسْتَكُبُوْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِي أَيْنَ٥ بری آیتی آئی تو نے انہیں جمثلا دیا اور تو نے تھبر افتیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

ويوم القيامة ترب الذين كذي الله وجوه هم مفر مسودة الكيس في بحكة ممتوى المناس عن بحكة ممتوى المناس عن بعده الله وي الله الكين التقوال المكافرة الله الكين التقوال المكافرة المكافرة والمحمد التي والمحمد التي والمحمد التي والمحمد التي التي التي التقوال المكافرة المكافرة والمحمد المناس المكافرة والمحمد المناس المكافرة والمحمد المناس المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة والمحمد المناس المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة والمحمد المناس المحمد المحمد المناس المناس المكافرة الم

## الله تعالیٰ کی رحمت عامه کااعلان انابت الی الله کائتکم' مکنه بین اورمتکبرین کی بدحالی

ب بشرطیک تو برکے لیکن اسلام آبول کر لے مشرکین میں ہے بہت سے لوگوں نے اور بہت سارے قبل کئے شھا وراس میں بہت زیادہ آئے بڑھ کے شھا وران میں ہے بہت سے لوگوں سے زنا بھی کمڑت سے صاور ہوا تھا بیاوگ رسول اللہ علیقے کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھی چیز ہے لیکن ہمیں بی تو بتا ہے کہ ہم نے جو بڑے بوے گناہ کئے ہیں کیا ان کا کفارہ ہوسکتا ہے اس پر سورہ قرقان کی آیت کر بھہ والگیڈین لابلا محوف میں المنا الحق والکی المناق اللہ میں المناق اللہ میں المناق اللہ الحق والکی المناق اللہ میں اللہ میں اللہ میں المناق اللہ میں المناق اللہ میں المناق اللہ میں اللہ میا اللہ میں الل

جب کی خود کی ادا میکی خوس نے اسلام قبول کرلیا کفر ویٹرک سے تو ہرکی تواس کے چھٹے گذشتہ سب گناہ معاف ہو گئے البتہ حقوق العبادی ادا بیگی کی فکر کرے اور جو تھن پہلے ہے مسلمان ہے وہ کتے ہی گناہ کرلے جب تو بہ کرلے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کروے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کروے گا اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید نہوں البتہ حقوق العبادی حالی کریں یہ بھی تو برکا تجز ہے اگر تو بہ تو بر وادمیخ ہوتو ضرور قبول ہوتی ہے معزت اساء بنت پزیدرض اللہ عضمانے بیان کیا کہ رسول اللہ عقصے نے آیت شریف یہ یوبالی کہ اللہ تعالی اکثر فیاعلی اکٹر بھی تو اللہ تعالی کہ اللہ یہ تو اللہ تعلی اللہ یہ تو اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلق ا

وَلِا تَالِيْسُوا مِنْ تَوْجِ اللّٰهِ اِلنَّلُ لِالنَّلُ مِنْ زَوْجِ اللّٰهِ الْالْكُولُولُ الْكُولُولُ اور الله كى رحمت سے نااميد مت موبے شك الله كى رحمت سے وہى لوگ نااميد ہوتے ہيں جو كافر ہيں۔ اور سورة تجر ميں ارشاد ہے: قالَ وَمَنْ يَقْتُطُ مِنْ رَحْمَةُ وَلَيْهَ اِلْا اللّٰهِ الْوَنَ (حضرت ابرائيم عليه البلام نے فرشنوں سے تفتگوفر ماتے ہوئے كہا) كه مراولوكوں كے سواا ہے دبكى رحمت سے كون نااميد ہوتا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی منفرت اوران کا کفارہ تو اعمال صالحہ ہے بھی ہوتار ہتا ہے لیکن کیرہ گناہوں کی لیٹنی طور پر مغفرت ہوجانا تو بہ کے ساتھ مشروط ہے آگر تو بہند کی اورای طرح موت آگئ تو یشرط ایمان منفرت تو پھر بھی ہوجائے گی لیکن بیکوئی ضروری نہیں کہ بنا عذاب کے مغفرت ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بنا تو بھی مغفرت قربا سکتا ہواورا ہے بیجی اعتبار ہے کہ گناہوں کی سزاد ہے کے لئے دوز خ میں ڈال وے پھرعد اب کے ذریعہ پاک وصاف کر کے جنت میں بھیج چونک غذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے پکی تو بداوراستغفار کرتے رہیں اوراللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امیدر کھیں اس کی رحمت سے ناامید بھی نہوں تا کہ اس صال میں موت آئے کہ تو یہ سے ڈریعہ سے بچھ معاف ہو چکا ہو۔

وفادار بندوں کا پیشعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ س کر بے خوف ہوجا کیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعداور زیادہ استاموں سے نیچے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضورا قدس علیقے سے بردھ کرکسی کے

کے بیٹار تیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کی سب افزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورۃ اللّتے کے شروع عمی فرمادیا اس کے باوجود آپ را تون رات کمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے قدم مبادک سوج محکے تھے جب کی نے عرض کیا کہ آپ عبادت عمی اتن محنت فرماتے ہیں حالاظہ اللہ پاک نے آپ کا سب کھوا گلا بچھلا ( لفزش والا عمل) معاف فرما دیالاس پر آپ نے ارشاد فرمایالف کا اسکون عبد اُ شکور ا ( کیا عمی اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ نہ بنوں ) (رواد ابناری ارواد) مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آئی بوی مبریاتی فرمائی کر جمیر اسب کھ معاف فرمادیا تو اس کی شکر گزاری کا تعاضا ہے ہے کہ عمل مزید طاحت اور عبادت کے ذراید اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور تو بہ پراستفامت ضروری ہے یہ تعمیل اس لے لکھی می ہے کہ کوئی مخص اللہ تعالی کی وسیع رحمت اور عموم مغفرت کی بات من کر کتا ہوں میں ترقی نہ کرتا چلا جائے اور تو بہ میں دیر نہ لگائے کیونکہ اعادیث میری اور صریحہ ہے یہ بات تا بت ہے کہ بہت ہے اہل ایمان بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوز خ میں داخل ہوں کے پھر عذا ب مجمعت کر حضرات ملائکہ کرام اور حضرات انبیاء عظام میسیم السلام اور دیگر افل ایمان کی شفاعت سے اور محض اور م افرات میں جل مجدہ کی رحمت سے دوز خ سے نکال کر جنت میں وافل کرد یے جا کیں گے۔ (کمانی محکوم المصافح ۲۹۰ ۲۹۱)

پر فرمایا کا آیندگو آلی دیکی (اورای رب کی طرف متوجه بوجا و اوراس کے فرمال پردار بن جاواس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے پر تمہاری مدونہ کی جائے) اس آیت میں اللہ کی طرف رجوع بونے اوراس کا فرمال پردار بین جاؤ جب اللہ تعاقم دیا اور فرمایا کہ عذاب کے آئے سے پہلے اللہ تعاقی کی طرف متوجہ بوجا و اوراس کے فرمال پردار بن جاؤ جب اللہ تعاقی کا عذاب آجائے گاتواس وقت عدد نہ کی جا گئی لفظ "اَنْیْنَہُوا" اِفاجَة سے مشتق ہے سا حب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اِنکَ اورا و بیت کہ اوران ہوئے ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا اللہ تعاقی کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونا ہے اورانا بت کرنے والا کی اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پرآمادہ کرتی ہے پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پرآمادہ کرتی ہے پھر کر آئے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پرآمادہ کرتی ہے پھر کر آئے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پرآمادہ کرتی ہے پھر کر آئے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پرآمادہ کرتی ہے پھر

وَالْيَهُ فَوَا حَسَنَ مَنَا أَنْفِلَ النَّيْكُمُ مِنْ وَتَهَدُّ مِنْ مَنْ أَنْ وَكُونَ الدِّرابُ وَالمُعَالَة وَالمُتَمَا وَالمَعْدُونَ (ادراب

رب کے پاس ۔ آئے ہوئے اچھے اقتصے مکھوں پر چاوٹل ہیں کے کہ تم پر اچا تک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو)

اس آیت میں قرآن کر بم کا اجاع کرنے کا تھم دیا ہے لفظ اُخٹن اس تفضیل کا صیغہ ہے اس کے ہارے میں بعض مغسرین نے فرمایا ہے کہ بیخت کے مین بین اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراوییں جو رضعتوں اور اجازتوں کے مقالے بلے میں اور ان کا قواب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہرعماوت میں جو افضل ترین عمال ہیں ان پڑھل کر کے قواب حاصل کرنے کا تھم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو تھم منسوخ ہیں ان کی جگھاس تھم بڑھل کرنے کا تھم دیا ہے جو منسوخ ہیں ان کی جگھاس تھم بڑھل کرنے کا تھم دیا ہے جو منسوخ نہیں ہے حضرت عظامی بیار دھت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فیکن پوہاؤی الگذری کے سے کیکر کو گئٹ تیز (کا کہ فیکٹ پوہاؤی الگذری کے سے کیکر کو گئٹ تیز (کا کہ فیکٹ پوہاؤی الگذری کا تھم دیا ہے جو منسوخ ہیں آبات نہ بینہوں آبات نہ بینہوں وہیں وحتی بن حرب اور ان کے جیے افراد کے بارے جس تازل موسکی (وحتی بن حرب اور ان کے جیے افراد کے بارے جس تازل موسکی (وحتی بن حرب وی جی جنہوں نے بی لیس کر غزوہ اصد کے موقعہ مردسول اللہ میں جنہوں نے بی لیس کو نوہ اصد کے موقعہ مردسول اللہ میں جنہوں نے بی لیس کو نوہ اصد کے موقعہ مردسول اللہ میں جنہوں کے بیا صفرت جنہوں عبد المطلب کو شہید کریا تھا۔

آیات بالاکامضمون سائے دکھنے ہے معلوم ہوا کہ کتا بھی کوئی بڑا گناہ کرے اللہ تعالی کی رحمت ہے قامید نہ ہوائی کی رحمت اور مغفرت کا یعین رکھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنید پر عمل کرتے رہیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہ جائے انہوا و اسلموا میں بتا دیا کہ باوجود وعدہ مغفرت کے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں گے رہیں۔

اُنْ تَسَعُولُ نَعُنُیْ (الآیات المثلاث) (ان آیات یمی بی بتا دیا کرای دنیای این این اعلان درست کر النے جا کیں گا ہوں سے پر بیز کیا جائے تا کر قیامت کے دن کو گُفتی بیجائے ہوئے یوں نہ کیے کہ ہائے ہائے ہی نے کیا کیا اللہ تعالی شانہ کے ادکام کے بارے ہی تقعیری اب جھے یہاں اس کی سزائل دی ہاور نہ مرف بی کہی تا فرمان تھا بلکہ اللہ تعالی شانہ کے دین کا نہ اللّ بنانے والوں ہی سے تھا اور اس کے تیک بندوں کی ہمی اُڑا تا تھا اور کو کی محض میدان قیامت میں ہونا میں نے موالی کی مرافی ہے دیا تھی میں ہونا مین کی کرا ہے اللہ تعالی نے رسول بھی دیا قران تا تھا اور کو کی موالی کی مرافی بھی دیا ور کس کے تاریخ کا جرم عظیم ہونا بیان کی دھوت دیدی اور اس کی براہمی بتادی اور کفر کا جرم عظیم ہونا بیان کر دیا اور اس کی سزاہمی بتادی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالی موقون ہیں۔ باتھی بیادی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالی موقون ہیں۔ باتھی سے موتا اس بات کے کہنے کا موقونہیں دہا۔

قیامت کے دن کی کے لئے یہ بات کہنے کا موقد نہیں رہا کہ جھے والی اوٹا ویا جائے اگر جھے والی ل جائے تو و نیا میں جا کرخوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کر دی اب دوسری زندگی خس کیا جدایت قبول کرے گا جبکداس مرتبہ بھی اموال اور اولاد کا فشتر موجود ہوگا ای لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وکؤ کُدُوُّ العَلَّدُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُونِ وَالْعَالَمُ وَالْعَالُمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ عَلَيْكُونَا وَالْعَالَمُ وَالْعَلَالُولُولُلُمُوالْوَالْمُ وَالْعَالَمُ وَالْعِلَالُمُ وَالْعَالَمُونَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُ

الله تعالى في ارشاد فرمايا بل قائم بيكاة تلك أيلين قلك يُعَينها وَ اسْتَكَلْبَرَتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكَفِيمُ ف ميرى آيات آئيسوتوف أنيس جنلاد يا درتو كافرون عن سے تعا)

اس کے بعد قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مالی جوکا فروں کوور پٹی ہوگی فرمایا تم قیامت کے دن دیکھو مے کہ جن لوگوں نے اللہ چھو مے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ با ندھا کفر افتیار کیا (اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیس جن سے دہ بری اور

بیزار ہے کدان کے چہرے ساہ ہوں گے ہواہت سامنے آجانے کے بعد ہدایت کو قبول ند کرنا چونکہ تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے بعنی کافر آ دمی حق کو اس لئے قبول نہیں کرنا کہ میری قوم اور سوسائٹ کے لوگ کیا کیس گے اس لئے فرمایا اکٹیس فی جھٹائم منٹومی لِلْمُنٹکی بین ( کیاجہتم میں تکبروالوں کا ٹھکا نائیس ہے) بعنی اہل تکبر کا تکبر انہیں لے ڈو بے گاجس ۔ نے دنیا میں ایمان قبول ندکرنے دیا' تکبر کیوجہ سے بیلوگ دوزخ میں جا کیں گے۔

اس کے بعد اہل ایمان کا تواب بیان فرمایا و یُنجِّق اللهٔ الذِیْنَ الْکَتْوَا (الآب) ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا کفراورشرک سے بھی ہے اور گنا ہوں سے بھی اللہ تعالی انہیں ان کی کامیا بی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکمر کے ٹھکانہ یعنی دوز خ سے بچالے گا اُنہیں کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی اور نہ و دنجیدہ ہوں گے۔

اُنَاهُ خَالِقُ كُلِّ مُنْكِي هُو (الشانعالي برچيز كاپيداكر في والا ب) چونكه برچيز كواسى في پيدا فرمايا ب برچيز مين اس كانفرف بحي پورابورا ب

لَهُ مَقَالِينَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ (اى كَ لِيَ آمانون اورز من كَ تَجَيال بين) وه تصرف كرف والا يمى المانظت فرمان والا بمن المانظت فرمان والا بمن بيا

وَالْأَذِيْنَ كَفُرُهُ اللَّهِ - وَاللَّهِ مِنْ كَفُرُهُ اللَّهِ اللّ

والے ہیں)۔

### قُلْ آفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ آعُبُدُ آيَهُمَّا الْجُلِهِ لَوْنَ ﴿ وَلَقَدْ أُوْرِي النَّكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ

آب فرماد یج کدا بے جالوا کیا میں اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت کروں؟ کوربیدوانعی بات ہے کدآپ کی طرف اور تب سے پہلنے جورسول تعمالان کی

مِنْ قَبْلِكَ لَكِينَ اَثْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاغْبُدُ وَكُنْ

خرف بيه ي مجيني كي كراب يخاطب أكرة نے شرك كياتو تيرا كمل جوا ب كاورة نقسان الله نے والوں ميں برجائے گا بك اللہ ان كى عيادت كراور

مِنَ الفُكِرِينَ®

شکر گزاروں میں سے ہوجا۔

## آ پ فرما دیجئے کہ اے جا ہلومیں اللہ کے سوا کسی دوسر ہے کی عبادت نہیں کرسکتا

قنفسید: مفتر این کیڑنے حضرت این عماس دخی الله عنبمانے قل کیا ہے کہ شرکینے پی جہات کی وجہ ہے دسول الله عنائی کو دعوت دی کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگوا گراہیا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے اس پر آیت کریمہ قُلْ اَفْغَیْر اللهِ آخر تک) نازل ہوئی اللہ تعالی شاند نے آپ کوظم دیا ان مشرکوں سے کہدد بچتے کہ اے جاہلو! کیا جھے تھم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوائسی دوسرے کی عبادت کرنے لگوں؟ مزید فرمایا و لفت ڈافیٹ الذک کرآپ کی طرف اورآپ سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام سب کی طرف ہم نے یہ وہی جیجی ہے كَدَاكُر بِالغَرْضُ الْبِينَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِلْ ثَانَ تَيْرَاعُلُ حِيدًا فرما و بِي كالعِنى بالكل ا كارت كُرويا جائے گا جس يرة راجمي تواب ند ملے كا وَلِنَدُ كُونِينَ مِن الْفَيسِينَ اورتو تقصان الحانے والوں ميں ہے ہوجائے كا ) يعني اعمال كا بھی کچھنہ ملے گااور جان بھی ضائع ہوگی اس کی بچھ قیت نہ ملے گی جان کی تھل ہر بادی ہوگی کیونکہ دوز خ میں داخلہ ہوگا حقرات انبیاء کرام علیم السلام تو عمنا ہوں ہے جھی معصوم تھے شرک اور کفر کا ارتکاب ان سے ہو ہی نہیں سکتا لیکن برسمیل فرضَ ٱکرکسی نبی نے بھی شرک کرلیا تو اس کی بھی جان بخٹی نہ ہوگی غیروں کا تو سوال ہی کیا ہے مقرات انہیاء کرا ملیهم السلام کوخطاب کر کے اِن کی امتوں کو بتادیا کہ دیکھوٹرک ایسی بری چیزے کہ اگر کسی نبی ہے بھی مساور ہوجائے تو اس کے اعمال صالحه برباد ہوجائیں محے اور وہ تباہ برباد ہوگالبذا استوں کوتو اور زیادہ شرک ہے دور مینا اور بیز ارر مالازم ہے۔ يكي الله فالعُون (بكسآب مرف الله يلى عبادت كريس) وكن فين الفيكونين (اورشكر كزرول يس عدو جائمیں ﴾ الله تعالى نے آپ کوشرک کے ماحول میں پیدافر مایالیکن شرک سے بیجایا موحد بنایا تو حید کی دعوت کا کام آپ کے سپر د کیا للبذا آپ پرشکرادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سیجتے اوراس کاشکر بھی ادا کرتے رہنے بیاوگ جوآپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہوجا ہے اور ان کی باتوں میں نہ آ کہے اللہ کی عبادت کرانے کے لئے خود غیرانند کی عبادت کرنا جا تزنییں ہے جولوگ جن قبول نیس کرتے ان کاوبال ان ہر پڑے گا۔ وماقك رُواالله حَقَّ قَدْرِمٌ وَالْأَرْضَ عَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيمَة وَالتَّمُونَ مَطُولِتُ اوران لوگوں نے اللہ کی عظمت تبس کی جسی عظمت کر مالازم تعامالا تکہ قیامت کے دن ساری زین اس کی مٹی بھی ہوگی اور تمام آسان اس کے داہتے بَمَيْنِهِ مُنْهَعَلَىٰهُ وَتَعَلَّىٰ عَنَا أَيُشُرِكُونَ °وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنَ فِي السَّمُوتِ تھ میں کیتے ہوئے ہوں کے دویاک ہے ادراس سے برتر ہے جولوگ شرک کرتے ہیں ادرصور میں چونکا جائے گا تو جو محی آسانوں میں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءُ اللَّهُ ثُمَّوْنُفِحَ فِيهُ الْخُرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ تَيَنْظُرُوْنَ اورز بین بنی ہول کے سب بے کار ہوجا کی مے محرجنہیں اللہ جا ہے گھراس شرود بارہ مجوز کا جائے گاتو وہ اچا تک سب کھڑے ہول کے وَٱتَّهُرَقَتِ الْأَرْضُ بِشُوْرِدَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِأَيُّ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَـكَ آءِ وَقُضِي اورز من ابنے رب کے تورے دوئن ہوجائے گی اورا عمال تا ہے د کھو بے جا تھی کے اور ی خبروں کوادر کوا ہوں کولا یا جائے گا اور کول کے سامنے بَيْنَهُ مْ بِالْعَقِّ وَهُمْ لَا يُطَلِّمُونَ ®وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتُ وَهُوَ اعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ هُ

# وَمَا قُكُ رُوا اللَّهَ حَتَّى قُدْرِةٍ

حق محساتھ فیصلہ کیاجا سے گاموران برظلم نے کیاجا سے گاہر جان کواس کے اعمال کا بورا بدارد یاجائے گاموران کا مول کوخوب جات ہے جودہ کرتے ہیں۔

قفسیو: الله تعالی شاند کی ذات بهت بوی باس کواس دنیایس دیکھائیس بالیکن اس کی صفات کا مظاہر دمونا رہتا ہاس کی صفت خالقیت کوسب عقل مند جانتے ہیں اور یہ انتے ہیں کرسب کچھاس نے پیدا کیا ہے اس کاحل ہے کہ

صرف ای کی عبادت کی جائے جن لوگول نے کسی کواس کا ساجعی تھرایا اور عبادت بیں ٹیریک بنایا اور مدصرف بد کدخود مشرك بن بلكاس كرسول كوبعي شرك كى دعوت دے دى ان لوگوں نے الله تعالى كى و انتظیم بيس كى جس تعظيم كاو استحق ہے اس کی ذات پاک کے لئے شریک حجو ہر کرنا بہت بوی حماقت اور صلاکت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مطاہرہ ہوتا رہتا ہے اور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کرساری زمین اس کی مضی میں ہوگی اورسارے آسان اس كدائي اته من ليغ موئ مو كل ده برعيب ي ك جادران لوكول كمركيدا توال وافعال عيم ياك ب-چونک سورة شوري مين ارشاد فر مايا ب كه لكيس كيفيله شيئ فر الله عن كوني چيزيس ب)اس لئے الل اسلام كا عقیرہ ہے کہ اللہ تعالی جسم سے اور اعضاء سے یاک ہے اگر آیت کر بمد کامعنی ہاتھ کی مٹی لیا جائے اور بہین سے دامنا ہاتھ مرادلیا جائے تو اس سے جسمید اور ملید لازم آئی ہاس کے علاو کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریف کے مضمون کے بارے بیں یوں عقیدہ رکھوکہ اس کا جو بھی مطلب اللہ کے زو کی ہے وہ حق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اور اس کا معنی اورمغموم ای کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علاء نے تاویل بھی کی بے لیکن محققین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار كرت بي كيت بي كدالله تعالى جسم ساوراعها وسي ياك باورجو يجي بحى قرآن مديث بن آيابوه سبحق ب اس کا مطلب الله تعالی کومعلوم ہے ہم اچی الحرف ہے مطلب تجویز نہیں کرتے اس لحرے کامضمون جہال کہیں ہمی آئے اس كے بارے من تفويض والى صورت اختيار كى جائے۔ آئندہ جواحاد بيث فقل كى جائيں كى جوآبيت بالاست متعلق بين ان معنى كى تقويض بحى الله تعالى كى طرف كى جائے حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند نے بيان كيا كرايك يبودى رسول الله علي ك خدمت من عاضر موااوراس في كها كدائه علي بالشدالله تعالى آسانون كوايك الكلي يراورزمينون كو ایک انگلی پر ،اور پہاڑوں کوایک انگلی پر اور درختوں کوایک انگلی پر،اور (باق) ساری مخلوق کوایک انگلی پر روک لے گا پھر قرباع كاكد أنسا السند بلك (ش بأوشاه بول) ين كررسول المعلقة كوللي آكن يهال تك كدات كي مبارك والوحيس عامر موكنين اس كے بعد آپ نے آيت (بالا) وكا قدر الله كئي قدرة طاوت فرمائي آپ كا بستا اس يبودي ك (میخ بخاری۱۱۰۴ ۱۱۰۳) تقمديق كيطور يرتعار

## قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ

پرفرمایا و نفیخ فی العندور (الآب) درصور میں پھونک ماری جائے گی تو جو بھی آ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب بہوش ہو جا تھی گرجنہیں اللہ چاہے کارمور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑے ہو کر و کھنے گئیں گے ) جب تیامت قائم ہوگی تو اس کی ابتداء صور پھونکا جائے گا دروم رہم صور پھونکا جائے گا درول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے ہیں اور چیشانی کو جمکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو نکنے کا تھا جائے گا۔ (مقلم اللہ علیہ کہ کہ سور پھونکا جائے گا۔ (مقلم اللہ علیہ کہ سور پھونکا جائے گا۔ (مقلم اللہ علیہ کر سور پھونکا جائے گا۔ (مقلم اللہ علیہ کر سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ (مقلم اللہ تا مت ضروراس حالت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا کہ البتہ تیامت ضروراس حالت میں قائم ہوگی کہ دو محصوں نے اپنے درمیان (فرید وفر وخت کے لئے) کیڑ اکھول رکھا ہوگا ابھی معاملہ طے کرنے اور کیڑا

کیپٹیے بھی نہ پاکیں مے کہ قیامت قائم ہوجائے گی (پھرفر مایا کہ) البتہ قیامت منروراس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اوٹنی کا دود حد تکال کرلے جار ہاہوگا اور ٹی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منسک طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو جولوگ زندہ ہو گئے وہ مرجا ئیں گے اوران پر بے ہوتی طاری ہوجا گئی اور جواس ہے
پہلے مر بچکے تھے وہ بے ہوش ہوجا کیں گئے آ سانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو گئے سب پر بے ہوتی طاری ہوجا گئی
پہلے مر بچکے تھے وہ ہے ہوش ہوجا کیں گئے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو گئے سب پر بے ہوتی طاری ہوجا گئی
پھردو بار ہصور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عند نے اس بارے میں رسو
الشہر بھی ہے ہو میں ہوئے جائیس کا عدد ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہر رہے کیا جائیس دن کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پیڈیس عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پیڈیس عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پیڈیس عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پیڈیس عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پیڈیس عرض کیا گیا جائیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا

#### إلامن شآءاللهٔ كالشثناء

نے فرمایا ہے کہ اس سے عاملین عرش مراد جیں اور بول بھی لکھا ہے کہ پکٹی بارصور بھو تکے جانے پر معزات ہے ہوتی سے محفوظ رہیں محے بعد جی ان کو بھی موت آ جائے گی۔

و اَنْفُرُونَتِ الْاَرْصُ بِهِ فُوْدِ دَيْهَا (اورز مِن روثن ہو جائے گی اپنے رب کے نورے ) لیمن شمل وقر کے بغیر محض اللہ سبت

تعالى كے تعم ب زمين برروشي ميل جائے گا۔

و کوفینے النجانی (اور کمناب رکھ دی جائے گی) بین اعمال نامے سامنے آجا کیں مے اور کمل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمالنامے رکھ دیئے جا کیں کے وَجانی کیاللّٰہ بَنَ اور نبیوں کو لا یا جائے گا تا کہ وہ اپنی استوں کے بارے میں کو ابن ویں اور خود ان سے تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا خلک نگانی الّذین اُڈیسِلَ اِلْاَیْھِ خَوَلَکُ نَگانی الْمُرْسَدِلِیْنَ

وَالْمُتُهُونَ } (اور شہداء کولا یاجائے گا) لفظ الشہداء کاعموم تمام کوائل دینے والوں کوشائل ہے جن سی تمام امتوں کے انبیاء کرام ملیم السلام اور اعمال ہے جن سی تمام امتوں کے انبیاء کرام ملیم السلام اور اعمال ہے تصفوالے فرشتے اور انسانوں کے اپنے اعساء ہاتھ یا تھی انسان کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا) و کھنے کا کیفٹون کی نظر میں کی اجائے گا) و کھنے کا کیفٹون (اور ان برکوئی ظلم میں کیاجائے گا)

و و فریت کل نکیں مناقبدت (اور ہر جان کو اسے عمل کا پورا بدلد دیا جائے کا کو کھو اُ عَلَقُر بہ اَیْفَا کُون (اور اللہ خوب جانتا ہے جو بچھ و ولوگ کرتے ہیں) یعنی اے سب کے اعمال معلوم ہیں وہ اپنی تھست کے مطابق ہز اوسزاوے کا میجوفر مایا کہ ہر خض کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا مطلب سے کہ تیکوں کے بدلے میں کی نہ ہوگی البعة تیکیوں میں اضافہ کرکے تو اب میں اضافہ کر دیا جائے گا جیسا کہ میں ہیا گا میں گا کہ عضو اُ منتقالی آئا (میں بیان فرمایا ہے اور برے اعمال کا بورا بدلہ ویے کا بیر مطلب ہے کہ جس قدر برے عمل ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اورا کی جز اے موجود میں اضافہ بدلہ ویا جائے گا اورا کی جز اے موجود میں اضافہ بہ کہ جس قدر برے عمل ہوں کے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اورا کی جز اے موجود میں اضافہ برکیا جائے گا جسکو و میں بیان فرمایا ہے۔

وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفُووْ إِلَىٰ جَهَنَّمُ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُرْمَتُ أَبُوا بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ

و کا فراک کردہ کردورنا کردورن کی کرف الحقے جائیں کے بہل تک کروب دونے کی ان پہنیں سکتاں کے معان نے کو اس کے اور ایک بروس کا کاک و سات موجو و اور ایک میں موجود کروں میں کا در اس میں وروج زور و میں کا وروس کو ایک سے میں میں

ورز كان العالمين كالمبار عديان وفريس آع في وتم على عدو مين تبار عد كالبات عديد وتمين آج كون كالماقات ع

هذا قالوابل ولكن حقّت كله العداب على الكفيرين ويل ادخلوا أبواب معلم

خلدِنْ فِهُا فَيَمُسَ مَنْوَى الْمُكَلِّدِيْنَ وَسِنِقَ الْدِيْنَ الْقَوْا رَبَّهُ مُ إِلَى الْمِنَاةِ وَمُرَّا حَتَى

ہیدرہو مے موبرا ٹھکانے ہے مجر کرنیوالوں کا اورجولوگ اسپندرب سے ڈرے انہیں جنت کی طرف کردہ کردہ ناکردواند کردیا جا سے کا بہال اتک کہ

#### 

## اہل فراوراہل ایمان کی جماعتوں کا گروہ گروہ اپنے لینے ٹھ کا نول تک پہنچنا

قنفسید: اس رکوع شرائل کفر اورائل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اول کا فرون کا حال بیان فرمایا کہ کا فرون کو گروہ گوئی گئی کا لیے کہ گئی کا اورائل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ گا سورة المفور عمی فرمایا ہو گروٹ کے جایا جائے گا تو ان سے مختلف روز آئیس دوزخ کی طرف نے جایا جائے گا تو ان سے مختلف روز آئیس دوزخ کی اگر فرون کے کوئل کفر ول کے کوئل کفر میں اس کے کیک کفر کر کے بہت سے اقسام بیل اور کفر کے مرات بھی جداجد ایس اس کے لیک ایک طرح کے کا فرون کا لیک کر دو ہوں کے کیونک کفر کو بہت سے اقسام بیل اور کفر کے مرات بھی جداجد ایس اس کے لیک ایک طرح کے کا فرون کا لیک گردو ہوگا۔ قبال صاحب السووح ای صیف والا المبھا بالعن ف والا جاند الحق الحادة الحق الحامة الحق الحق بعض جاند ہوئے ہوئے۔ کا کی انگو بعض متو تبہ حسب تو تب طبقاتھ می المضلالة والشوارة ۔ (تغیر دوح المعانی الحق الحق بی بیخ جنم کی طرف تخل بعض متو تبہ حسب تو تب طبقاتھ می المضلالة والشوارة ۔ (تغیر دوح المعانی الحق الحق بی بیخ جنم کی طرف تخل مورد کے ساتھ ہو گئی المورد کے ماتھ ہو گئی المورد کے ایک اور المعانی المورد کے اس میں داخل کرنے کے ایک طرح کے دوراز کے بیٹ ہوں گے جواب میں داخل کرنے تھے اوراز کے بیٹ ہوں گے دوں کی ماتا ت ہو قرارات کے میں اوراز جاند ہو کہ مورد کی الماقات ہو وارائے تھے ہو اوراز جاند کے موال کرنا اور کمل بیکھی اوران کے سے مورد کرنے کے دوری کی ماتا ت ہو وارائے تھے ہو اوراز جاند کی مورد کی ہو تو دوں کی ماتا ت سے بھی ورائے کہ ایل الله کے دورال کے تھے وادراز جاند کی میں جاند ہو کی الفر تعالی نے جو فیلے فرا کی المورد کی میں جاند کی کہ ایل الله کے دوران کی کوئر ورزے میں جاند ہو کی کہ ایل الله کے دورائے کی کھی دور کرنے کی المورد کی کہ اورائی کے موال کا کہ کافرون کرنے میں بیاں آتے اس کی کہ ایل الله کے دورائی کی کافرون کرنے میں اس آتے اس کی کہ جاند کی کہ کوئر کی کافرون کرنے میں کی کافرون کرنے جو کہ کہ کوئر کیا گئی کہ کہ کوئر کی کھی کے دورائی کی کھی کے دورائی کی کہ کوئر کیا گئی کہ کوئر کی کوئر کوئر کی کھی کے دورائی کی کھی کے کہ کوئر کیا گئی کے دورائی کی کھی کہ کوئر کوئر کے کوئر کی کھی کوئر کیا گئی کے دورائی کی کھی کوئر کیا گئی کے دورائی کی کھی کوئر کوئر کے کہ کوئر کوئر کے کھی کوئر کی کوئر کی کھی کے کہ کوئر کوئر کی کوئر کے کہ کوئر کوئر کی کھی کوئر کی کوئر کوئر

(رواد الرغرى في الواب الدموات)

ابل جنت جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و نتاء میں مشغول ہو جا کیں کے اور عرض کریں گے۔ اُلُمْ اُلْدُولْکِ فَاکُونُکُونَا اُلْدُونِ اللہ تعالیٰ کے حمد و نتاء میں مشغول ہو جا کیں گے اور عرض کریں گے پورا فرما دیا وَاَوْلِکُنْکَاالْدُرُنِفِی مُنْکَبُونَا اُلِمِنَا اَلْمِکُونِ حَبِیْتُ لِیَکُونِ اور ہم کواس زمین کا روارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں جا ہیں اپنا ٹھکا نہ بنا کمیں ہمیں بہت بوی اور عمدہ جگر کی ہے جہاں جا ہیں چلے پھریں قیام کریں۔

فَنِهُ عَرَاجُواْلَهُ بِدِیْنَ (سواچهابدارے مل کر نیوالوں کا) جنہوں نے نیک مل کے انہیں بہاں آ نافسیب ہوا۔
سررت کے تم پردوز قیامت کے فیصلوں کو تضرالفاظ میں بیان فرمادیا کہ آپ فرشتوں کودیکھیں کے کہ عرش کے گرداگر
حلقہ با ندھے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تیج وتحرید بیان کرتے ہوئے و توفیق ہیں تھی فریالی اور ہندوں کے درمیان تق
کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا وقویل المسید گیا تھو دکت المعلق اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفی اللہ کے لئے جی جو تمام
جہانوں کا پروردگارے (ساری تعریفی اللہ بی کے لئے خاص میں جس نے تق کے ساتھ سارے فیصلے فرمادی کے
فائدہ: حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے دواہت ہے کہ رسول الشفاقی جب تک سورة زمراور سورة نی اسرائیل (راست کو)

وقد تم تفسيرسورة الزمر والحمد لله اولا وآخرًا والسلام على من ارسل طيبا وطاهراً

خيس يراه ليت تعاس وقت تك فيس موت تعد

#### 

## الله تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے تو بہ قبول کر نیوالا ہے ۔ سخت عذاب والا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

تسفسی : بہال ہے سورۃ الموئ شروع ہورتی ہے جس کا دوسرانا م صورۃ الغافر بھی ہے بیکی سُورت ہے جوتم ہے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورۃ کم سجدہ اورسُورۃ الشورئی اورسورۃ الزخرف اورسوۃ الدخان اورسُورۃ الجائی ہے اس کے بعد سورۃ کم سجد کہا جاتا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن الا بی عبید حضرت ابن عہاس دخی اللہ عنی اللہ عنہ اللہ عنی اللہ علی اللہ علی ہے اور بلا شرقر آن کا خلاصہ وہ سورتی ہیں جو منے ہوتی ہیں سنن تریدی ہیں ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنی اللہ علی اللہ علی

او پرسورۃ الموئن کی دوآ تنوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول تو بیفر مایا کہ پر کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُتاری کی ہے پھر
اللہ تعالیٰ کی چھ صفات بیان فر مائیں اول بید کہ وہ تریز ہے بینی زبردست دوم بید کہ وہ بخت میز چیز کو پوری طرح جات ہے سوم سید کہ وہ گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور چہارم بید کہ وہ تو بہتول فر مانے والا ہے پنجم بید کہ وہ بخت سز او ہے والا ہے ششم بید کہ وہ قد رت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت اور علم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فر مایا کہ وہ گناہ بھی بخش ہے تو بہتری تبول فرما تا ہے سوئن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے صفور یس تو بہ کرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی مخت کناہ کرتا رہے تو بہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو بید تہ بچھے کہ دنیا جس اور آخرت میں میری کوئی گرفت فیس ہوگی اللہ تعالی گناہ بخشے والا بھی اور سخت سزا دینے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جو سزا دینا چاہے اے اس پر بھری طرح قدرت ہے کوئی ا سے روک فہیں سکتا لا إلى قب و اس كر سواكوئى معبودتين ہے جولوگ اس كر سواكس كو معبود بناتے ہيں وہ بخت عذاب كر سخت ميں ان براؤن مے كر شرك سے توبكر بن تاكہ عذاب شديد سے فئى جاكس اليه المصيو (سب كوائ كى طرف واليس موكر جانا ہے ) و نيا ميں آتو كئے ہيں ليكن بميشر رہنے كے لئے فيس آئے مرتا ہے يہاں سے جانا ہے اى وحد والشرك له كے سامنے فيش مونا ہے لينجا و نيا ہے الى حالت ميں جاكس كہ مقائم اعمال واحوال و رست مول جن بر اجرو قواب ملے اور و بال كے عذاب سے محفوظ رہ كيس ۔

مائجادِل فَى الْبِلَادِهِكَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کافرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھکڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا پھر نا دھو کہ میں نہ ڈالے سابقہ امتوں اور جماعتوں نے جھٹلا یاجسکی وجہ ہے اٹکی گرفت کرلی گئی

قسفسیسو: قرآن مجیدی آیات نازل ہوتی تھیں تو جواوگ ایمان نیس لاتے تھا درائے نفر پر جے رہتے تھان آیات کے بارے میں بیاوگ طرح طرح کی با تیں نکا لئے تھا در جھڑے کی با تیں کرتے تھان لوگوں کی باتوں سے
رسول اللہ علی تھی تھی تھی ہیاں وریاوگ دنیا وی اعتبار سے کھاتے ہیے اور بالدار تھان کے پاس سواریاں بھی تھیں اس شہر سے دوسر سے شہر میں جاتے تھے اور زمین میں گھوسے پھرتے تھے جولوگ آپ کے ساتھی تھان کو خیال ہوسکتا تھا کہ ہم
اہل ایمان ہیں غریب ہیں اور بیاوگ کا فر اور محکر ہیں ان کے پاس دنیا ہے بیش کے اسباب ہیں مال کی فر اوائی ہے اللہ
تھائی نے فر مایا کہ ان کا شہروں میں گھومنا پھڑتا آپ کو دھوکہ میں ندڑ الے بیان کی چندروز ہوزندگی ہے آخرت میں تو ہر کا فرکو
عذاب ہی ہے اور دنیا میں بھی اغیبائے کرام علیم الصافح تا والسلام کے معاشروں اور محدال کرنے والوں پرعذاب
تار با ہے اور ان سے پہلے تو ح علیہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت ی جماعتیں گزری ہیں مشلاً عا دوشمود و غیرہ

انهول نے پیفیروں کو جٹلایا اور جٹلائے عذاب. \_ ئے۔

د نیاش کا فرول کوجوعذاب ہوگا ای پر بس نہیں ہے کا فروں کے بادے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں منر ورجانا ہے۔

ٱلكَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّعُونَ بِحَدِّ لِيَهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ جزئة وَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللَّذِيْنَ الْمُنْوَّا لِكِنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ لَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَا الْوُا وَالْبَعُواسِينَ لَكَ

نوكون ك في منتفاد كر يس جوي ان الدين مد مدسبة ب كروست الما بها كلم بري كون ال ب وأن اوكون كالترب عندس في بكواب كواح المان الم

وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَدِيْدِ وَكِنَّا وَادْخِلْهُمْ جَمَّتِ عَدْنِ إِلَيْقَ وَعَدْ تُهُمُّ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

ادرائين دوزخ كعذاب عنها بيج المعاد عدب ادرائين بميشد بن كايشون عي داخل فرمايع حن كاآب في ان عدد وفر ما جادران ك

أَبِكَ إِنْ هِمُ وَ أَنْ وَاحِهِ مُرو فَرِيْنَ وَمَنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَنْ نُوزُ الْعَكِيدُونَ وَقِهِ مُرالسَّيَا أَتِ وَمَنْ تَقَ آيا مازواج ذريحال بن جمساح موسال موال والرفي والله أب الشهرة بالمهرة بن محمدوال بي اوران وَتَكِيفول عنها ع

السَيِّالَةِ يَوْمَهِنِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

اوراس دن جيما پ في تعليفول سے بحاليا سوائب في اس پر حمز ماديا اور يديوى كاميابي ب-

حاملی*ن عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا 'اہل ایمان اوران کی* از واج اور ڈرٹریات کے لئے جنت میں داخل ہونے کاسوال تنفیعیت ادرالی کھی کارنا کا ان میانات کے بیاران کا بندا میں داخل ہونے کا سوال

منتصبید: اوپرالل تفرکی مزاکابیان مواان آیات ش الل ایمان کی نعیلت بیان فرما کی اوریفر بایا که الل ایمان کے لئے حاملین عرش اور دو فرشتے جوان کے آس پاس ہیں دعاء کرتے ہیں بیصنرات اللہ تعالیٰ کی تمید و نقدیس میں مشغول رہے ہیں اللہ پرائمان لائے ہیں اور دنیا ہیں جوالل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں کئے جارے پروردگارآپ کی رحمت اورآپ کاعلم ہر چیز کوشائل ہے لبندا آپ ان انو گوں کو بخش دیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے تو بدکی اورآپ کے راستہ پر چکتے رہے ان کو آپ عذاب جہنم سے بھی بچا لیجئے اور ان کو ان بیٹھوں میں داخل فرما ہے ، جمیت رہنے کے لئے داخل فرمائے جن کا آپ نے ان سے دعدہ فرمایا ہے بیلوگ اہل ایمان ہیں اور دھت کے مستحق بھی ہیں لبندا ان کو بخش تی و یا جائے۔

حالمین عرش اوران کے آس پاس جوفر شتے ہیں ان کی دعا الل ایمان کے آباء واجداد اور از واج واولا دے لئے بھی ہے کہ ان کو بھی بمیشہر سنے کی بہشوں میں داخل فرما ہے اس مضمون کو و مکن صکتے میں آبائی ہو و اُزُواج ہو فرو ڈولئو ہو ہیں بیان فرمایا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ و مکن صکتے کہ اعطف اد خلہم کی خمیر منصوب پر ہے اور مطلب ہیہ کہ ان خرات کے ساتھ ان کی سے جو جنت میں ان صفر ات کے ساتھ ان میں سے جو جنت میں واضل ہونے کے قانون میں آسکیں انکی صلاحیت اگر چیمٹورغ کی صلاحیت سے کم ہو جربی انہیں ان کے ساتھ داخل جنت فرماد ہوجائے۔ فرماد کے قانون میں آسکیں انکی صلاحیت اگر جداوہ اضافہ ہوجائے۔

ابساء اب کی تع ہے جس ہے باپ دادے مراد ہیں اور اُڈو آنج کو تج کے تع ہے بیافظ جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے۔
اس کا عموم مرداور عورت دونوں کے لئے شامل ہاور دُرِیّت دُرِیّت کی تع ہد دریت آل داواد دکے لئے مستعمل ہوتا ہے۔
سور و والفور میں قربایا ہے وَالَّذِیْنَ اُمْتُوْا وَالْیَعْتَ اُلْمُو یَا اِیْنَ اُمْتُوْا وَالْیَعْتَ اُلْمُو یَا اِیْنَ اُمْتُوْا وَالْیَعْتَ اُلْمُو یَا اِیْنَ اَلْمَا وَالْمُو اِلَّهِ اِلْمُوالِي اِلْمَانَ اللہ ہے اور ان کی ماتھ ملا دیں کے اس عمل جو اور ان کی دائے ملا دیں کے اس عمل جو والیّت تھے وہ میں اس کو قسم نے میں ایک وہ من میں ایک وہ من میں ان کو ان کے ساتھ ملا دیں جو من بیان سورہ المومن میں ایک وہ من میں داخل جیس اللہ ایمان کی اہل ایمان اولا دی وخل جنت میں داخل ہوگی ایمان کی اہل ایمان اولا دی جنت میں داخل ہوگی ایمان ایمان کی اہل ایمان اولا دی جنت میں داخل ہوگی ایمان ایمان ہوں۔

وَقِيهِ عُدَالتَيَالِ الوران كوبد عاليوں سے بچاہئے وَمَن تَقَ النَّهَ لَيْهِ يَوْمَهُ فَكَنْ رَعِنَهُ (اوراس ون آب نے جے بد عاليوں سے بچاليا تو آپ نے اس پر رحم فرما و يا وُلْإِلْكُ هُوالْفُورُ الْعَظِيْمُ (اور يہ برى كاميا بى ہے) يَوْمَهُ فِي سے بد عاليوں سے بچاليا تو آپ نے اس پر رحم فرما و يا وُلْاكُ هُوالْفُورُ الْعَظِيْمُ (اور يہ برى كاميا بى ب يومَهُ فراد لى ہے تيا مت كے ون كی اوراس کے بعد عذاب جہم كی تقلیق مراد ہوں گے اور مطلب بيہ دگا كدان لوگوں كو دنيا بي گنا ہوں سے بچاہئے اور جے اور جے آپ نے دنيا بي گنا ہوں سے بچاہئے اور جے آپ نے دنيا بي گنا ہوں سے بچاہئے اور جے آپ نے دنيا بي گنا ہوں سے بچاہئے اور جے اس برا خرت بيں رحم بن فرماد بي گے۔

جمن حضرات ہے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فر مایا ہے ان کے لئے داخل جنت ہونے کی وعا ان لوگوں کے اظہار نصیات اور تقرب الی اللہ کے ہے مونین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیہ جن حضرات صحابہ کورسول اللہ عظیمتھ نے دخول جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعا وَں سے غافل مہیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بیچے رہے بندگی کا تقاضا بھی ہے۔

إِنَّ الْذِينِيُ كَفُرُواْ يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللهِ الْبُرُمِنَ مَقْتِكُمْ انْفُلِكُمْ إِذْ تُلْعُونَ إِلَى الْإِمْانِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِلْمُ ال

فَتَكُفُرُونَ قَالُوَا رَبِّنَا آمَنْنَا الْنَتَيْنِ وَاحْيِينَتَنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلُهُ وَبِنَافَهِلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ وَمُواتِيدَرَةِ عِدَالِكُ مِن عَلاهِ مَدَهِ مِن الْمُعَنِينَ الْمُعْتَدِينَ فَاعْتَرَفْنَا فِي اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّ

# کافروں کا اقرارِ جُرم کرنا اور دوزخ ہے نکلنے کا سوال کرنے پر جواب ملنا کہتم نے تو حید کونا پہند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

قضصیو: دنیا میں اہل کفراسینے کواچھاجائے ہیں اور یہ بچھے ہیں کہ ہم بہت اجھے ہیں آیمان والوں ہے بہتر ہیں اور برز برتر ہیں کین جب قیامت کے دن اپنی بدحالی دیکھیں گے تو خودا پے نفوں ہے اور اپنی جانوں ہے بغض کرنے گئیں مے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ جمہیں جتنا اپنے نفوں ہے بغض ہا اللہ تعالی کو تہار نفوں ہے اس بغض ہے بھی زیاد و بغض ہے اور یہ نفض ہے جس کی وجہ ہے کہ جب ہے اور یہ نفض ہے جس کی وجہ ہے کہ جب دنیا میں جمہیں ایمان کی طرف بلایا جا تھا تو تم اس کے قبول کرنے ہے انکار کرتے تھے اور کھریر جے دہتے تھے جہیں بار بار

مَقْتَ عَمْ اَنْفَسَکُوْ کَالِک مطلب تووی ہے جواور بیان کیا گیااور بعض مطرات نے فرمایا ہے و جُوزِ اَن یواد به مفت بعضهم بعضا (ایمنی آپس میں تم میں جوآج آیک دوسرے سے بغض اور نفرت ہے کہ بزے چیوٹوں کواور چیوٹے بزوں کوالزام وے رہے جیں اور ایک دوسرے سے برات ظاہر کردہ جی اللہ تعالیٰ کوتم سے اس سے زیادہ بغض ہے یہ تغیر یَلْعَنُ بَغْضُکُمْ بَغْضًا کے ہم معنی ہے جوسور وَ مُعَلُوت میں نہ کورہے۔

کافر عرض کریں گے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمیں دومر شہروت دی پہلی یار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان سے کیونکر ٹی کا نطفہ ہے آپ نے ہمیں زندہ فرما دیا ہاؤں کے چیوں میں روح پھونک دی بھر ماؤں کے پیوں ہے نظالا اور آپی مشیت کے مطابق زندگی بڑھتی رہی پھر آپ نے ہمیں موت دیدی جس کی وجہ ہے ہم قبروں میں چلے گئے آج آج آج آپ ہمیں قیامت کے وان زندہ فرمایا ہم پر دوموشی طاری ہوئیں اور دوزند کیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب سے بیآ پ کے تصرفات ہیں ہمیں چا ہے تھا کہ ہم دنیا دالی زندگی میں ایمان تبول کرتے اور شرک اور کفر سے بہتے ہماری میں ہمیں ہوئی اس کے بعد پھر زندہ ہونا کیس ہے بید ہماری قطی تھی اب ہم اس ایک ہو جو موت آئے گی اس کے بعد پھر زندہ ہونا کیس ہے بید ہماری قطی تھی اب ہم اس زندگی میں ایمان ہو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ زندگی میں ایمان تبول کرتے اور قباری دونیا میں ہوئی ہوئی ہو بیا ہے کہ اس ہم اس زندگی میں ایمان تبول کرتے اور قبارہ دونیا میں ہوئی دیا جائے گی اگر جمیس جنگارہ کی ضرورت ہے تو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ ہمارا چھٹکارہ ہوجائے اور دوبارہ دونیا میں جسیدت سے نکا کی ہوجائے گی آگر جمیس جنگارہ کی ضرورت ہے تو کیا ایک کوئی صورت ہو دیا جائے دیا جب ہماری تو ہماری تبویہ ہم کی اگر جمیس جنگارہ کی جو اس ایمان قبول کریں می اور نیک اعمال اختیار کریں میں جنگ دوبارہ ہوتا کی تاریخ جب موت آئے تو آج میں حالت میں میدان

هُوالَّذِى يُرِيكُمُ الْبِيلَة وَيُنْزِلُ لَكُوْمِنَ التَّكَا وَلَوْكَا وَالْمَعْنَ يَنِينَهُ فَالْمَعْنَ يَنِينَهُ فَالْمَعْنَ وَكُوكُوهُ التَّكَا التَّاعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَكَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْم

الله تعالی رقیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی

آج كون ظلمتين بي بي تك الله جلد حماب ليني والا ب

قسف من بین اول آیات میں اللہ تعالی کے بعض انعامات اور مفات جلیلدادر قیامت کے دن کے بعض مناظر بیان فرمائے میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی تہمیں اپنی نشانیاں دکھا تا ہے اس کی تلوق میں بے شار نشانیاں میں جواس کے قادر مطلق اور وحدہ الشريک ہونے پر دلالت کرتی ہيں پھر فر مايا کہ وہ تمبارے لئے آسانوں سے رزق تازل فرما تا ہے اس میں بيان قدرت بھی ہے اوراظهار انعام بھی پھر فرطا یا دکائين کُرُ الاسٹن بينيٹ اورنشاندوں کود کھے کرون لوگ نصیحت حاصل کرتے میں جورجوع کرتے ہيں بعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہيں اور کھک کام میں لاتے ہيں اورنشاندوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کارینورو کھر آئیس قبول حق تک بانچا دیتا ہے۔

فَادُعُوا اللّه مُغُلِصِینَ لَهُ الدِینَ (سوتم الله کو پکاروای کی عبادت کرواوردین کواس کے لئے خالص رکھولیعن اس کی عبادت مرادت میں کسی کوشریک نہ بناؤ کو کؤ کر کا اللّه ہُون (اگر چہکا فروس کونا گوار ہو) تم اللہ کے بندے ہو خالص اس کی عبادت کر دو حید اورا بیان پرمستقیم رہنا اور خالص اللہ تعالی علی عبادت کر تابیتہ بارا فریضہ ہے جولوگ تمبارے وین کوتول نیس کرتے وہ تم ہے اور تمہارے مقید ہوتو حید اورا خلاص فی العباد ہ سے راضی میں انہیں ناراض رہنے دوان کی ناراضی اور ناکواری کی کوئی پرواہ نے کرو۔

د کونیٹو الذکر کے اللہ تعالی کی صفت ہے مغمر کن نے اس کے دومتی بیان کے بیں اول یہ کدوہ ورجات کو بلند فرمانے والا ہے جو بند ہموس بیں اور نیک کا موں میں گئے ہوئے ہیں قیامت کے وان ان کے درجات بلند فرمائے گا اور اس و نیاش می بی اور نیک کا موں میں گئے ہوئے ہیں قیامت کے وان ان کے درجات بلند فرمائے گا اور اس و نیاش می باس نے اپنے بندوں بی فرق مراتب رکھا ہے کہ حافی اللہ تعالیٰ و رُفع بعض کھو در رہے ہوگا ( کو تعالیٰ ایر نیک امنوا این کھو کہ کا اللہ تعالیٰ اور وہ اس میں دفع بمعنی رافع ہوگا ( کو صاحب دوح المحانی نے فرمایا ہے کہ اس میں بعد ہے ) اور دوم العنی بیہ کے اللہ تعالیٰ مرتفع المدرجات ہے بعن عظیم الصفات ہے۔ رقال صاحب الروح عن ابی زیدانہ قال ای عظیم الصفات و کانہ بیان لحاصل المعنی الکنائی )

ہے روں کے سیست موری میں ہیں رہائی الزوع مین آمیز اعلیٰ میں آئی آئی میں ہیادہ (وہ نازل فرما تا ہے روح کو لینی وق کو اینے بندوں میں ہے۔ ایک میں آئی آئی میں آئی آئی میں گئی آئی میں کا ایک اس کے ذریعہ لکو بکو حیات حاصل ہوتی ہے اور لفظ میسن انسے بندوں میں ہے۔ جس پر چاہے وی کوروح اس لئے فرما یا کہ اس کے ذریعہ لکو بارے میں ابتدائی ہے کہ میروح کا بیان ہے اور بعض حضرات نے فرما یا ہے کہ کن ابتدائی ہے ایک قول بیابھی ہے کہ دوح سے حضرت جرئنل علیہ السلام مراوی اور مطلب بیرے کہ افتدائی جرئنل علیہ السلام مراوی اور مطلب بیرے کہ افتد تعالی جرائیل علیہ السلام کو اپنا تھی ہے کے لئے نازل فرما تا ہے۔

المنظرة والمنظرة والمحالة كالمدينة وجس كى طرف وى بيجى طاقات كون عدد دائ ) الفظ التسلاق كسف المنظرة والمنظرة والمنظمة المنظرة والمنظمة وال

الْيُوَمَّرُ فَعَنَّى مُكُنَّ اَنْقِينَ وَمَا كَسَبَتْ (آج كون ہرجان كواس كابدلد دیا جائے گا جو پکھاس نے كسب كيا يعني جو پکھ كما يا خير ہو يا شرجواس كابدلد ديا جائے گا اُلاظ كُمُوالْيَوْمَ (آج كون كوئي ظام بيس) ندكس كى كوئى نيكى ضائع جائے گی اور نہ كى كے اعمالنا ہے شركس برائى كا اضافہ كيا جائے گا جواس نے ندكی ہو إِنَّ اللّهُ سَرَيْتِ وَالْمِيْسَ أَيْسِ الله جلد حساب لينے والا ہے ) وہ سب كا حساب بيك وقت لينے برقا در ہے ايسائيس ہے كرتر تيب وار حساب لينے كى ضرورت ہواورائيك كا حساب لينا دوسرے كے حساب سے مانع ہو۔

كىل سفارى كى غالا دويات الى جائد دوجات بالمعمل ك خائت كورون جزول كونيس سند بيترد دركة جي اورالله في مراح فيدا فرمات كالد

يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقَضُونَ إِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهِ هُوَ التَّبِينَةُ الْبِيصِيْرُ ﴿

الله كي سواجنهي بيالوك بكارت بين وه بجوبهي فيصاربين كريكة بالشرالله سف داؤب و يكف والاب-

انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل تھٹن میں ہو نگے ظالموں کے لئے کوئی دوست باسفارش کرنے والا نہ ہوگا

قسف سیس ال آن یات شریعی قیامت کاسظر بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ آپ آئیس ہوم الا زفتہ ہے ڈرایئے یہ ان فی سے اسم فاعل کا میف ہے جو قرب کے معنی پردالات کرتا ہے سورۃ النجم بی فرمایا انوفیت المانو فی اُن قریب آنے والی قریب آئی اس سے قیامت مراد ہے جو جلدی آ جانے والی ہے آیت بالا بی فرمایا کر آپ ان کو قیامت کے دن سے قریب آئی اس سے قیامت مراد ہے جو جلدی آ جانے والی ہے آیت بالا بی فرمایا کر آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرایئے بیا اون ہوگا کہ قلوب جلتو م کو پہنے ہوئے ہوں مے اور ایسامعلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوب بی میں ہول کے اس وقت خت تکیف محضن اور غم اور برچینی بہت زیادہ ہو گی جو لوگ و نیا بی ظلم والے سے وہ وہ ہاں مصیبت سے چھنگارہ کے لئے دوست اور سفارش جل کریں می تو کوئی ہی کی جو لوگ و نیا بی ظلم والے سے وہ وہ ہاں مصیبت سے چھنگارہ کے لئے دوست اور سفارش حل کریں گے تو کوئی ہی دوست نہ سلے گا اور نہ کوئی سفارش ملے گا جس کی بات مائی جائے صاحب زوح المعانی تکھتے جی کہ ظالمین سے کا فرمراد

الله تعالی آنکھوں کی خیانت کواور دلوں کی پوشیدہ چیز وں کوجا نتا ہے

یکٹی کی ایک ایک اور ہے اور سے اس میں جو ایک ایک کی اور برائیوں پر سزایاب ہوں سے اعسا کا ہرہ کے اعمال کو بھی اللہ تعالی جانیا ہے اور سینوں میں جو چیزیں پوشیدہ میں برے عقیدے بری نیٹیں برے جذبات اللہ تعالی حضرت أم معيد رضى الترعنها في بيان كيا كرسول الله علي يول دعاكرت تع

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلَيْ مِنَ النِفَاقِ و عَمْلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَائِيْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِيُ مِنَ الْخِيَانَةِ فَالْكَ تَعْلَمُ خَاتِنَةَ الْاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصَّلُورُ (رواه النِّيَّ فَي الدعوات الكيركما في المشكوة من ٢٢٠) ترجمه وَعا ويه (استان فرير عدل كونفاق ساور مرح مل كوريا ورمزى زبان كوجوث ساور ميرى آنكو فيات سي پاك فراد كي ذكر آب آنكمول كي خيات اوران چيزول كوجات جي جني سينے چمپائے موت جي)

وَاللَّهُ يَكُونِي مِنْ مُونِهُ لِالطَّحْقِ (اوراللَّمِنَ كَسَاتِه لَيْصَافِر مَا تاب) وَالْمَنْ مِنْ يَكُمُونَ مِنْ مُونِهُ لا يَقْصُنُونَ وَمَنَى وَهُ اورجن كويياوك بكارتے جي ليخي معبودان باطلہ بحريمي فيعلن بيس كريكتے) اِنَّ اللَّهُ هُوَالتَهِ مِنْ عُرْسَةِ (بلاشهالله سنتے

واللاد يكيف والا) اى كافيسلى برجوواتع علم كے مطابق ب\_

اَوْلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فِيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُوا هُمْر

كيار ذكر دين يم نيس ط مراء كرد كيد لين ال كول كاكيانهام اواجوان م بيل من وقت كاعبار سان مدياه و اَسْكُ مِنْهُ مُرقَعُ وَ أَثَارًا فِي الْرُضِ فَالْمَاكُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِ عَرْدُ مَا كَانَ لَهُ وَمِنَ اللهِ مِنْ قَاقَ

حت تصاور عن شرائلول كالتباري بروك تفاسوالله قان كالمامل كالجرائل كالدن قرال اورأيس الله يستان والأكول محى تداما

ذلِكَ بِأَنْهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهِ مَرْسُلُهُ مَرْ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذُ هُمُ اللَّهُ إِنَّ قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

بياس وبسك كدان ك باس ال كدمول على بولى دليس في كرأ يمونهول في تفركيا بكرانشد في ال أو يكزلوا بدالك و وقد ي حت عذاب والماب

کیاز مین میں چل پھر کرسابقہ اُمتوں کوئیں دیکھا'وہ قوت میں بہت بڑھے ہوئے تضاللہ تعالی نے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمالی

من من المرائد و المرئد و

لوگوں کا کیاانجام ہوا؟ عاداور خمود کی بستیوں پرگزرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور بڑی توت رکھتے تھ زمین میں ان کے بوے بوے نشان تھے جواب بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بوے بوے قلعے بنائے شہروں کو آباد کیا لیکن انبیائے کرام علیم السلام کی بات نہ مائی 'ایمان نہ لائے اور کفر کی جہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ان کے گناہوں کی جہ سے اللہ تعالی نے ان کو پکڑ لیاان کا محمنڈ دکھارہ گیا جو بوں کہتے تھے کہ منی اُفسڈ میں اُفرہ نُوٹ اُسے اُسے اُسے منے کہ منی اُفسڈ میں اُفرہ نے اُس کی ساری قوت دھری رہ گئی عذاب آیا اور ہلاک ہوئے جب اللہ تعالی نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی اُنہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں تھا اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور چٹنا نے عذاب ہوئے اس کا بحریت ہوئی نشانیاں بھڑات ہوئی سے اللہ تعالی نے جورسول ان کے پاس بھیجے وہ کھی ہوئی نشانیاں بھڑات لے کہا اور چٹنا نے عذاب ہوئے اس کا بھی سب تھا کہ اللہ تعالی نے جورسول ان کے پاس بھیجے وہ کھی ہوئی نشانیاں بھڑات کے اور شدید یا اور ہوئے اس کی دھور کے سالہ تعالی تھیں ہوئی نشانیاں بھڑات کے اللہ تعالی نے بھورت کے اللہ تعالی ہوئے اللہ تعالی نے بھورت کے کافروں کو بھرت لیمنا ضروری ہے۔ اور شدید یو العمال نے کافروں کو بھرت لیمنا ضروری ہے۔ اور دوا قعات سے برزیانے کی افروں کو بھرت لیمنا ضروری ہے۔ اور دیا ہوئے اس کیا کہ کو اس کے میا سے کافروں کو بھرت لیمنا ضروری ہے۔ اور دیا ہوئے کافروں کو بھرت لیمنا ضروری ہوں۔

وَلَقَكُ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْبِيَاوَسُلْطِنَ فِينَيْ إِلْ فِرْعَوْنَ وَعَامْنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَعِرُكُ فَاكْ

اور بات واتی ہے کہ ہم نے مری علیا ملام کا بڑا آبات اور اس کے ماتھ قرمون اور بال ناور قامون کے پاس میجامون او کول نے کہا کہ برجاد کر ہے ہوا جونا ہے

فكتابكاء مُمْرِيالْمُقِ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوا اقْتُلُوَّا النَّاءُ الَّذِينَ النَّوْامَعَة وَاسْتَغَيُّوانِكَاءُ هُمْ

سوجب ان کے اس مارے ماس سے حق کے کرآیاتو کھنے گئے کہ جونوگ اس کے ساتھ ایمان المائے ان کے بیٹول کو آل کر دواور ان کی الورق ل کوز عروز دو

وَمَاكِيْكُ الْكَلْفِي إِنَى إِلَا فِي صَلْلِ ﴿ وَمَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْ إِنْ الْفُتُلُ مُوسَى وَلِيَدُ عُرَبَهُ إِنَّ آخَاتُ

ادر كافروں كەتدىيرىمىن بدا ترى ادر فرعون نے كہا يھے جوڑو مى موئ كۇلى كردوں ادر دوائے رب كوپلاے بلاشبەس ۋرتا دول اِنْ يُدِيَّ لَ دِيْنِكَكُورُ اَوْ اَنْ يُغْطِهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَالُادَ وَ قَالَ مُوسَى إِنِّيْ عُذْ تُ

کہ وہ تبیارے وین کوبدل دے یاز مین على فساد چھیا دے اور موی نے کہا باشر على اسے دب كى ہناوليتا مول جوميرا بحى دب ب

فِنْ كُلِّ مُتَكَلِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْمِسَابِ<sup>®</sup>

اور تہارا بھی برمتکرے جو صاب کے دن کر ایمان فیس اتار

ہم نے موٹی کوفرعون ہا مان قارون کی طرف بھیجاانہوں نے ان کوساحراور کذاب بتاما' فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ اور حضرت موٹی علیہ السلام کا اپنے رب کی پناہ مانگنا منصید: کزشۃ یات بن اجمال طور پینش اقوام کی تذریب اور ہائت وتعذیب کا تذکرہ فرمایا آیات بالاش اور ان کے بعد ڈیڑھ رکوع کے فرعون اور اس کی قوم کے عناد اور تکذیب کا اور بالآخران کے فرق اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا ورمیان میں ایک ایسے بھٹی ایک ایسے فیض کی تعبیب کا تذکرہ بھی فرمایا ، جوآل فرعون میں سے تھا ۔ فیض ایمان نے آیا تھا اور اپنان کو چہا تا تھا۔
میں ایک ایسے فیض کی تعبیب کو اپنی آیات بعنی مجزات کے ساتھ اور واضح فیص کے ساتھ فرعون اور بامان اور قارون کے پاس بھیجا حضرت موئی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جود اور عناد اور انگار سے کام لیا کہنے گئے بیاتو جا دوگر ہے براجھوٹا ہے حضرت موئی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پر داہ نہ کی اور آبلیغ فر باتے رہے۔
برا بر تبلیغ فر باتے رہے۔

فرع نعول نے جب و یکھا کہ موئی علیہ السلام کی بات اثر کردی ہے اور پھولوگ مسلمان ہو سے ہیں اور پھولوگ متاثر ہوتے جارہے ہیں ہوتے ہیں اور پھولوگ متاثر ہوتے جارہے ہیں قوباہم مشورہ کر کے کہنے گئے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو آئی کر دواوران کی عورتوں کو باتی رکھوڑ ( بعنی وہی ممل لڑکوں کے آئی کرنے کا پھر شروع کردو جو کا ہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں کو آئی کرنے کا مسلم شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچہ ایسی پرورش نہ یا جائے جو فرعونی حکومت کو تہدہ بالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت تو حد کود بانے کے لئے مشورہ تو کر ایمااور ممکن ہے اس پڑل بھی کرلیا ہوئیکن ان کی سب تد ہیرین ضائع ہوئیں جے و ماگئٹ انگھ ان الائی مشکل ہیں بیان فر مایا ہے۔

فرمون نے اپنی قوم کے مرداردں ہے کہا کہ تم جھے چھوڑ وہی موکی گوٹی کردوں اور جب میں اسے قبل کرنے لگوں تو وہ اپنے رب کو پکارے ایب معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے معنزت موکی علیہ السلام کوٹل کرنے کا ارادہ فلا ہر کیا تو اس کی قوم کے سردار دوں نے موکی علیہ السلام کوٹل کرنے ہے رد کا اور یہ مجھایا کہ تو آئیس قبل کردیے ہی تے عامیۃ الناس یہ بھی لیس مے تو دلیل سے عاجز آئمیا اس لئے تل کے دریے ہوگمیالیکن وہ مجھتا تھا کہ ان کے تل کردیے ہی سے میرا ملک وہ کے سکتا ہے )

فرعون نے سے جو کہا کہ یمل جب اُسے قل کرنے لگوں تو ساسے رب کو پکارے بیر ظام کی طور پر ڈیک مارنے والی بات ہے اعدر سے تعبرایا ہوا تھا اور ان کی بدؤ عام سے ڈرر ہا تھا اور ظاہر میں حضرت موکی علیہ السلام کا قداق اُڑانے کیلئے بے الفاظ بول رہا تھا۔

قرعون نے اپنے مانے والوں سے بیمی کہا کہ اگر مولی کو چندون اور بھی چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے میری عبادات چیز او ساوریوں کی عبادت سے بٹا دے اور یہی چھوڑ دیا تھ شی کوئی فساد کھڑا کر دے کیونکہ جب اس کی بات بڑھے گی اس کے مانے والے تعداد بھی بہت ہوجا کیں گے تو اس کے مانے والوں بھی اور برے مانے والوں بھی اور جرے مانے والوں بھی اور جرے مانے والوں بھی اور دیا ہی کوسب بھے بھے اسے والوں بھی لڑا کی جھوڑے ہوں سے اور اس سے نظام معطل ہوگا جولوگ و نیا وار ہوتے ہیں اور دیا ہی کوسب بھے بھے ہیں ان کے سوچنے کا بی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقائل کو آس کر اور بیا ورخود دیا وی مال و جائد اور افتہ ار برقابش رہیں اور جود سے میں اور جوال بارے ہیں ہوں اس محض کے وجود سے تہا دیں ورنی ورنی کو خطرہ ہے لئد اور کو گئی کر دیا منرور کی ہے۔

حضرت موی علیدانسلام کوفرعون کی بات کا جسب علم جواتو فر مایا کریس اللہ کی بناہ لیتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے کہ وہ مجھے ہرمشکبرسے محفوظ رکھے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لا تا حضرت موی علیہ انسلام نے اپنی حفاظت کی دعا کی اورالوگوں کو بتا دیا کہ جومیرارب ہے وہی تمہارارب ہے جوبھی کوئی فخص تکبر کرے آخرت کے دن کونہ مانے ایسامنکراورمعاند کا فرہے اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے گا' مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواؤ بیس۔

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ أَمِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِنْهَانَهُ أَنَفَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي الله

ادراً لفرعون میں سے ایک مومن نے کہاجوائے ایمان کو چمپائے ہوئے تھا کیاتم ایسے فعلی کوئل کرتے ہوجو برکبتا ہے کرمرارب اللہ ہے

وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِنْتِ مِنْ تَنِيكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ كَلْ بُهُ وَإِنْ يَكْ صَادِقًا

عالا تكتبهادے پاس تبیارے دب كى طرف سے دليليں لے كرآيا ہے ادراكروہ جھوٹا ہوگاتو اس كا جھوٹ اس پر پڑے گا اوراكروہ سيا ہوگا

يُصِبْكُهُ بَعْضُ الَّذِي بَعِدَكُهُ إِنَ اللهُ لا يَعْذِئُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿ لِقَوْمِ لَكُمُ

آئ زمین می تبداری محومت من غلبہ باع ہوئے ہوئے موسوا گرانڈ کاعذاب ہم تک آئ کا اوجسی اس سے بھائے کے لئے کون در ریگا ج فرمون نے کہا

مَا آلِيكُمْ إِلَّامَا آرى وَمَا آهُدِيكُمْ إِلَّاسِمِيلُ الرَّشَادِهِ

شل و جمهیر باد علی رائے دول کا جسے میں خود تھیک مجھ رہا ہول اور شن جمہیں وعلی راہ بناؤل گا جو جا بیت کا راستہ

آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہ اور تہدید

ونیائمی بربادہوکی اورموت کے بعدیمی عذاب کاسامتا ہوگا۔

> بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یا دولا نا اور قیامت کے دن کی بدحالی سے آگاہ کرنا

مصصید: بنده موس نے سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے تبدیداور تخویف ہے بھی کام لیااور یوں کہا کہا ہے میری قوم تم جوتن کے اٹکار پر اور اس مخص کی تکذیب پر سلے ہوئے ہوتمہا راب رویہ خودتمہارے بی میں مجھے نہیں ہے تم ہے پہلے بھی قویس گزری بین ان کی طرف الله تعالی نے اپنے رسول بیسجے قوموں نے ان کی محکد یب کی اور بر ہاو ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو جراعتیں گزری بین ان میں سے حضرت نوح علیه السلام کی قوم بھی گزری ہے عاداور خود بھی اس و نیایش آئے اور بہت رہیب تو میں تق ویش آئے کی وجہ ہے ہلاک اور بر ہا دہو کیں ان کے بعد بہت می قویش آئے میں جنہوں نے اپنے اسپے نہیوں کو جملا بیا اور جملا ہے اور بر ہادی کے کھائے اثر مسئواں نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں برظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا۔

بندؤ مؤمن نے سلسلہ کلام جاربر کھتے ہوئے مزید یوں کہا کردیکھوٹمہیں جیشہ دنیابی بٹی ٹیمنییں رہتا ہے مرتا بھی ہے قیامت کے دن پیٹی بھی ہونی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، نیسلے ہوں گے اور پکاراجائے گا (اِس پکارے جانے کی وجہسے یوم الفتیارہ کو بوم النتا دکے تام سے موسوم کیا، اُس دن بہت می تداکیں ہوں گی)

کہلی پکار تقن صور کے وقت ہوگی ہے ہوئم گیناً دِلاَنٹادِ مِنْ مَنکانِ فَرِیْنِ ہُلی بیان فر مایا اور میدان حشر میں خلف تم کے لوگ ہوں گے آئیں ان کے لیے اپنے چیٹوا کے ساتھ بالیا جائے گاہے ہوم نگا تھوا گئن آنگیں آرکھا تھے ہے۔ ہی بیان فر مایا ہے اور جب اہل ایمان کو داہتے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو پکارا تھیں کے حاکے تُرا قُریُون کیٹھیکٹ نیز اہل جنت دوز خ والوں کو اور اہل ووز خ جنت دالوں کو اور اہل اعراف بہت سے لوگوں کو پکاریں کے جیسا کہ سور کا عراف رکوع ۵ اور ۲ میں ذکر فر مایا ہے۔)

جب پکار پڑے گی تو تم پشت چیر کرچل دو کے بعن محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ کے دوزخ سے جما گذا چا ہو کے تو جما گ ندسکو کے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما و سے کا کہتم ہیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تمہیں عذاب سے نہیں بچا کتی اور ہس کے تکم کوئیں ٹال سکتی۔

ويكموتم رائحن قبول كراوبال أكرالله تعالى كاطرف يترتباري كمراى كافيصله بوعى چكا بياتو جرتههين كوكى

برايت دية والأتيس وعن يُعْفِيلِ اللهُ فَعَالَا مِن عَلَم بنده مون في اين خاطبين كي برايت عنااميد موكرايها كها-

مسرف ومرتاب کا ممراہ ہوتا اور ہرمتگر جہارے ول پرالقد کی طرف سے مہرلگ جاتا مسرف ومرتاب کا ممراہ ہوتا اور ہرمتگر جہارے ول پرالقد کی طرف سے مہرلگ جاتا کے معدد ان سے فصوص طور پر حضرت ہوسف علیہ اللہ میں اس کے بعدان سے فصوص طور پر حضرت ہوسف علیہ السلام کی بعث کا تذکرہ کیا جوائل معرکی طرف مبعوث ہوئے ہے آئیس یا دولایا کہ دیکھو حضرت ہوسف علیہ السلام دلائل کے ماتھ تہارے ہی آئی گا دواللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے مماتھ تہارے ہی جاتا ہوئی جھلایا اور انہوں نے جود وحوت بیش کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے تم اس می برابر شک کرتے رہے تم نے بیشلیم ندکیا کہ بیاللہ کے درمول بیں اور ان کی دعوت تن ہے اور تم نے نصرف بیک حضرت ہوسف علیہ السلام کی رسالت کا انگار کی باللہ ان کی وفات ہوجانے پریوں کہدیا کہ اگریہ بالفرض رسول ہے تواب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بیج کا اللہ کے درمول کی رسالت کا انگار کی بونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہز کرد بینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ بیج کا اللہ کے درمول کی رسالت کا انگار کی بونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہز کرد بینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ بیج کا اللہ کے درمول کی رسالت کا انگار کیا ہونا اور اپنی طرف سے بہتجو ہز کرد بینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ بیج کا عزاد ورعنا داور بغاوت در بغاوت در بغاوت ہے۔

جولوگ بغادت اور سرکٹی میں صدیے بڑھ جائیں اورا نکا سزاج شک کرنے کا بن جائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمراہ فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ تو او بلا دلیل اللہ کی آیات میں جھٹڑے کرتے رہیں ان کی یہ جھٹڑے بازی اللہ کے نزدیک اورا الی ایمان کے نزدیک بہت زیادہ بغض اور نفرت کی چیز ہے۔

مردموئن نے مزید کہا کہ بھی تو یہ جھتا ہوں کرتمبارے دلوں پرمبرلگ چی ہے اب تمہیں حق قبول کرنائبیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمبارے دلوں پرمبرلگادی ہے دہ ای طرح ہر تشکیر مغروراور جابر کے دل پر مبرلگادیتا ہے ایسے فض کے دل میں ذرابھی حق قبول کرنے کی طرف جھکا و نہیں رہتا اس میں حق بھٹے اور حق قبول کرنے کی بالکل ہی مخواکش نہیں رہتی۔

فا کدہ: ما حب روح المعانی نے اول تو حضرت پوسف علیدالسلام کے نام کے ساتھ بن بیعتو بالکھ دیا ہے اور حضرت پوسف علیدالسلام جو کتعان ہے آ کرمھر بھی صاحب افتد ار ہو مجھے تھے اور ان کے ساتھ بنی ان کے والدین اور بھائی تمام اہل وعیال کے ساتھ معرض آ کربس مجھے تھے انہیں پوسف علیدالسلام کومراولیا ہے اور جَساءَ مُحسمُ بھی جو خمیر خطاب ہے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آپ سے اہل معمر کے آباؤ اجداد مراوی پھر ایک یہ تول تھی کہ آپ یہ بالا بھی جس پوسف کا ذکر ہے وہ صفرت بوسف العد بن علیدالسلام کے بوئے تھے ان کو بھی افتد تھا گیا نے نمی بنا کر بھیجا تھا انہوں نے بھی معرفی ہیں سال تیام کیا اور یہ اوک آئی دعوت بھی شک می کرتے رہے واللہ تعالی اعلم یا لعمواب۔

وَقَالَ فِرْعُونَ لِهِ الْمُنْ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعِلْيُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم وَوَوُونَ لَهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

موی کے معرود کا بد جا اور الدے شکر آوا سے معوالی محسا اور ای افرح نوعون کے لئے اس کائ الل وی کردیا کم اور وور ا

كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تِبَالِ ۖ

او فرحون کی تدبیر باد کت تل میں لے جانے وال کی۔

# فرعون کا اُوپر چڑھنے کیلئے اُونچامحل بنانے کا حکم دینااوراسکی تدبیر کابر بادی کاسبب بننا

فضصيد: جب فرعون كرما من حفرت موئى عليه السلام في افي وعوت بيش كي تواس في سوال وجواب كي تل وحمكي دي بوئي في تاس في ساري اورائي عوام كودعو كردين كے لئے طرح طرح كى باتيں فكاليں انہيں با توں بيس سے ایک بي بات تن كدائى في باتوں بيس سے ایک بي بات تن كدائى بن فكاليں انہيں با توں بيس سے ایک بي بات تن كدائى بن فكاليں انہيں با توں بي سے بات تن كدائى في بات تن كدائى بن فكاليں انہيں باتوں كائے تن اور بن بن وي اور حال اس كا بي تن اول كي جو في معبودا ليے تن بوت بي دعوى اور حال اس كا بي تن كر جائے ہے ليے او بن محمد من اور حال اس كا بي تن كر آمانوں كی خبر جائے ہے ليے او بني محمد من كا در سير حيوں كا محمد بن اور حال اس كا بي بلند محمد من اور كر جائے ہے كہ ساتھ اس في محمل من بي بيلے من سے يوں كم ديا كہ بي مورى كوجونا محمد بن اور بيل من سے يوں كم ديا كہ بيل مورى كوجونا محمد باتوں در فرعون في جوائى بنا نے كوكما تھا اس كاذ كر سودة القصص من محمد كر ديا ہے فاؤ قيد لي بيا منا مائ على الطافي و (ع) كی تغیر كا مطالعہ محمد كر ليا جائے۔ (ديكھوا نواز البيان من 10 مائے )

ولگذالله زُین الفَرِعُون سُورِعَه کیا اورای طرح فرعون کے لئے اُس کی بدکرداری مزین کردی کی جے وہ اچھی جھتا تھا۔ وَصُدُعَنِ النَّيْمِيْلِ اوروہ راہ جن ہے روک دیا کیا موک علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے قد بیریس و چنا رہا مرکو کی قد بیرکام نہ آئی وَمِنا کَیْدُ بِرْعَوْنَ اللّٰ فِیْ بَبُالِ اور فرعون کی قد بیر ہاؤ کت بی شی لے جانے والی تھی جوسو جا سب اُلٹا پڑا آ بالا خر ہلاک ہوا خود بھی ڈوبا اینے تشکروں کو بھی لے ڈوبا۔

قىال تىعىالى كى سورة طعا، فَنَوْتَكِهُ فُرْقِنَ الْحَامَ أَغَيْنِيهُ هُو وَاصَلَ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَاهَدى (سوفرعون كواور اس كَ تَسَكرون كَوسندرك ايك بزے حصّہ نے وَهانب ليا اور فرعون نے الى قوم كو كمراه كيا اور ميح راه ند بتاكى ) ـ

وقال الذي آمن يفوفر التبعون اله يكورسين الريتادة في وفر الما في الحيوة الدنيا الريتادة في وفر الما في والحيوة الدنيا اوروض المان لا الريتان الإاس في كرات مرى قرم يراا جاع كرد من حيل بداية والا داسة باذك الدورة من عيل متناع في الدورة في دار القراوي من عيل سيته في فلا يُعززي الدور فلها الومن عيل من عيل مرد المن كرد من عدد المراب المرد المراب المراب

نيك على كيامرد مويامورت اور حال بيه وكده وموكن موقو بيلوك جنت عن دافل مون كاس عن أنيس ب حساب رزق دياجات كا

وَيْقُوْمِ مِمَا لِنَ الْمُعُولُومُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِيَّ إِلَى النَّادِ هُ تَدْعُونَنِي لِأَلْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ

والت مرق في كيابت به يم هي نولت كالرف إنا يمين التي يعن في الرف إلى تعالى يعن بالت كالقراء بين التي كالرك بالت

## مردمومن کافناء دنیااور بقاءآ خرت کی طرف متوجه کرنا'اینامعاملهاللد تعالیٰ کے سیر دکرنا

قسف میں : مردموس کاسلسلے کام جاری ہودرمیان بی فرتون کی اس بات کا تذکر وفر مایا کداس نے اپنے وزیر

ہامان سے ایک اور پی عمارت بنانے کا تھم دیا اور یوں کہا کہ بی اس عمارت پر چرھ کرموی کے معبود کا پریہ چا وَں گا،

مریمومن نے فرعون کی بات نی اور قو م فرعون کو حزید بھیجت کی اقرال قو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ میرا اتباع کرو ہی تمہیں

ہوایت کا داستہ بنا وَں گا جیسے میں موئی علیہ السلام پر ایمان لا یا ایسے تی تم بھی ایمان لا وَ اور بیرو نیا جس پرتم ول و یئے پڑے

ہواورای کوسب بچھ بھی رہ ہواور رہ بھتے ہو کہ موئی علیہ السلام پر ایمان لا نے ہے جاری و نیا جاتی رہ کی اس کے ہارے

ہواورای کوسب بچھ بھی ہے کہ بید دنیا وائی زندگی تھوڑی ی ہے چندروزہ ہے اس میں جو پچھ سامان ہے وہ بھی تھوڑ اسا ہواور

میں جمھے لینا جا ہے کہ بید دنیا وائی زندگی تھوڑی ی ہے چندروزہ ہے اس میں جو پچھ سامان ہے وہ بھی تھوڑ اسا ہواور

میں تعمیر کے لینا جات کی درائی و دنیا کے لئے تم اپنی آخرت برباد نہ کرہ جو تھی کفر پر مرے گا اس کے لئے وہاں

وائی عذاب ہے وہاں کے عذاب کے لئے آپی جان کو تیار کرنا تا تھی کی باہ ہے ہے۔ سب کومر تا ہے میدان آخرت میں جاتا ہوں کے دورائی کا بدارہ وائی کا بدارہ برائی کی تھی مورہ برائی کی تھی مورہ برائی کی تھی اس کرنے ہوں آئیس ہے صاب رز ق ویا جائے گا تم الیا تو اس کے لئے اللہ نے اور کیا جسے دوگ جنت میں واغل ہوں گردہاں آئیس ہے صاب رز ق ویا جائے گا تم الوگ اس جنت کے لئے کارمند بنواورائیاں تبول کرو۔

مردمومن نے بون بھی کہا کہ میں تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اور تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہوجودوز خ کے داخلے کا سبب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اورتم مجھے بیدعوت دیتے ہو کہ میں اللہ ك ساته كفركرون اوراس كيساته كسي كوشريك بناؤل جبكة شرك ي جائز بون كى كوكى دليل نبين ب-اس من منا كيسسَ

لی به عِلْم کهااورانیس به بنادیا کرتهارے پاس می شرک کی کوئی دلیل نیس ب-بات رکھی این او براور مجما دیاان کوقوم

كو خطاب كرتے ہوئے مريد كها وَإِنَّا أَدْعُوكُولُو إِلَى الْعَرْنِيزِ الْعَكَالِر (بعني مِن تهيں اپنے معبود كى طرف بلاتا ہوں و وعزيز ہے ز بردست ببهت مغفرت كرينوالاب ) أكركسي وعذاب دينا جاب تواسي كونى روكن والانبيس ب اوروه خفار بهي ب كونى

مخض کیے ہی مناہ کر لے دہ معاف کرنا جا ہے تواسے کوئی بھی رو کنے دالانہیں لبنداتم کفرے تو بدکرلوا ور بخشش کے دائرہ میں آ جاؤيه ندسوچوكه جمن جواب تك كفروشرك كيا بهادرا عمال بدكاؤر لكاب كيا بهاس كي معانى كيسي جوگا-

مردمومن نے بیمی کہا کہتم لوگ جو مجھے كفروشرك كى طرف بلاتے ہوبد باطل چیز ہےاوراس میں بربادى ہے بيجوتم شرك اوركفرى دعوت دے رہے ہوميمن ايك جابلان بات ہے تم نے جوبت تراش رکھے ہیں بيتوذ را بھی تين سنتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں نہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں بیتو د نیا میں تمہاری دعوت کی حقیقت ہےاور آخرت میں اس کا کوئی نفع سینچنے يبدعوه اصلا اوليس لمه دعوة مستجابة اي لا يدعى دعا يستجيبه لذاعيه فالكلام اما على حلف المصاف او على حذف الموصوف. (تغيرروح العانى كمعنف لكت بين مطلب يدي كرجن بتول كالمرفع بم بلت بوائيس جو پکارے وہ اس كى پکار كا جواب بركز نبيس دے سكت يا ان كو پکارنے والے كى كوئى دُعا و مقبول نبيس ب يعن كوئى الىك

وَعَامِين بِ جِرِما كَتَلِيدِهِ السَّلِيمَةِ فِي إِن يَهِال لَيْسَ لَلْهُ دَعُوةً مِن إِنَّو مضاف محذوف ب ياموسوف محذوف ب

وكنَّ مُرَدَّنَا إلى الله (مردموك في مزيدكها كه بم سب كالوثاالله كاطرف ب وأنَّ النسر فين مُدر أصحب النالد (اور بلاشبرصد سے آ مے بڑھ جانے والے بی دوزخی ہوں مے )اس میں ترکیب سے سے بنادیا کہتم لوگ سرف ہو حد سے آ م برجے والے ہوا یمان قبول کروٹا کہ آگ کے عذاب سے فاکسکو۔

فَسَتَنْ لُووْنَ مَا أَقُولُ لَكُورُ (سَمِ عَقريب جان اوك كرجوش تم عكمتا مون) وَأَفَةِ صُ آمْدِي إِلَى الله (اور من ابنا معانل الله كي مردكرتا مول) أكرتم في محية لكيف دية كالراده كياتو من الله تعالى سناميد كرتا مول كده ميري تعاظمت فرماسة كا

مردمومن كاقوم كىشرارنول يسيمحفوظ هوجاناا ورقوم فرغون كابربا دهونا

یہاں تک مردموس کا کلام تھا آ گے اللہ تعالی شانہ نے اس کی حفاظت کا اور آل فرعون کے جٹلائے عذاب ہونے كالذكر وفرمايا ارشاد فرمايا فتوقف الله سياف متامككوا (سوالله في اس كوان الوكول كركمرادر تدبير كي مصيبتول مع محفوظ فراديا وكافئ بالد فاعون موفي الدكاب اورفرون اورآل فرعون يربراعذاب نازل موكميا بدلوك درياش غرق موسة اور ووب مرے اگر و سکافی بال فرز عوف سے اس فرق کومرادلیا جائے توسیات کام سے جدیویس ہے کوصاحب دوح المعانی نے ریجی نکھا ہے کہ جب مردمومن کوتل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں طاہر ہو گیا تھا) تو وہ آیک پہاڑ کی طرف علے مکنے ان کے پیچے فرعون نے ہزار آدی بھیج دیے ان آدمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان لوگول کو درندے کھا مجھے اور ان میں سے بعض پہاڑ میں بیاسے مرمے اور بعض لوگ فرعون کے پاس واپس آمکے اس نے ان کو یہ کہ کرکل کر دیا کرتم قصد اس محض کو نے کرنیس آئے واللہ تعالی اعلم بالسواب۔

آخر ش فرما الكار فيفر فنون عليها عَدُمُوا وَ عَيْمِيا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَيْمُون عَلَيْهَا عَدُمُوا وَ عَيْمِيا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا عَدُمُوا وَ عَيْمِيا اللهُ ال

#### عذاب قبركا تذكره

کافرون اور فاستوں کیلئے عذاب قبر جی جلا ہونا احادیث تریقہ ہے تابت ہے معرات مغرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ الکاکہ فیفر فیفون علینے اُغلی گاؤ کو عوثیا آ اور دومری آیت میڈا خیاتی ہے اُغرفوا فالد نولوا اُنڈوا انڈا ہے برزخ کاعذاب تابت ہوتا ہے معرت عبداللد منی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول انٹھائے نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی فیم مرجاتا ہے تو من وشام اس براس کا فیمکانا چیش کیا جاتا ہے آگر افل جنت میں سے ہوتا ہے قوجنت کا فیمکانہ چیش کیا جاتا ہے آگر افل دوزخ میں سے ہے قودوزخ کا فیمکانہ چیش کیا جاتا ہے ہرایک کا فیمکانہ چیش کرکے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا اصلی فیمکانہ ہے جب تک کراللہ میں سے ہے قودوزخ کا فیمکانہ چیش کیا جاتا ہے ہرایک کا فیمکانہ چیش کرکے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا اصلی فیمکانہ ہے جب تک کراللہ

في يامت كون ال عن والل كرف ك لي ندا تها ع (ال وقت تك يهال دبنا ب) وعز والمدوم والي مين )

و الذي تحكي بحول في التالوكي فول الف عقو الله إلى المستلمرة والتاكنا الكفرية ببعا فهل التنفي المدينة المدينة والمدينة والتالوث والتالوث والتالوث والتالوث والتالوث والتالوث والتالوث والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة والتالوث و

## ووز خیوں کا آپس میں جھکڑنا حچوٹوں کا بروں پرالزام دھرنا

# دوز خیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض کرنا

دوزخی عذاب بلکا کروانے کے لئے دوزخ پر مقررہ فرشتوں ہے بھی عرض معروض کرینگے اوران سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کردو کہ وہ ایک ہی دن ہماراعذاب بلکا کردے وہ سوال کریں گے کہ یبال تہارے آنے کا جوسب بنا ہے وہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ تہارے دب نے تہارے پاس اپنے رسول بیسجے تھے انہوں نے ایمان کی وقوت دکا تکی وہ جب تہارے پاس آئے تم نے ان کو جمٹلا یا اوران کی بات نہ بانی بولو کیا ہے بات ٹھیک ہے؟ اس پردہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں واقعی ہے بات صبح ہے دارو تم ہائے دوزخ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں نے لئے پہر بھی سفارش ہیں کر سکتے تم ہی دعا کرلؤ دیاں اٹکا دعا کرنا بیکار ہوگا ان کی دعا ضائع ہوگی کا فروں کی کوئی دعا دیاں تبول تیں ہوسکتی۔

إِنَّا لَنَنْ صُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِيْنَ امْنُوا فِي الْحَيُوةِ اللَّهُ فِياً وَيُوْمَرِيقُ وُمُ الْاَثْهَا وَالْمَوْلِينَفَعُمُ اللَّهُ فَا وَالْمَانِينَ وَاللَّهُ فَا وَالْمَانِينَ وَاللَّهُ فَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُوالِمُ اللْمُوالِمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْم

طالموں کوان کی معددت کام تد کی اوران کے لئے احت بدان کے لئے برے مرحی رہا ہے۔

# الله تعالیٰ کا اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فر مانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فر مانا

فنفسید: دوآیوں کا ترجمہ ہان میں دوبا تھی بتائی ہیں اول پر کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوالی زعدگی میں مددکرتے ہیں ) مدوقو ہوتی ہے بعض مرحبہ دیرلگ جاتی ہے اور اس دیر لگنے میں بزی سکستیں ہوتی ہیں انہی حکسوں میں سے ایک ہے بھی ہے کہ کافروں کومہلت دی جاتی ہے جوان کے حق میں استدراج ہوتا ہے اور اس استدراج کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر شرارت اور بخاوت کرتے ہیں چھر دنیا میں ان سے انتقام لے لیاجاتا ہے۔

و کیو مریع فرق الکی میں دن مواں دن بھی رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کریں نے جس دن کواہ کھڑے ہوں مے بعنی فرشیتہ کوئی دیں سے کے رسولوں نے تبلغ کی اور کا فروں نے جملایا۔

دوسری بات بیدواضح فر مائی که قیامت کے دن ظالموں کوان کی عذرخواہی نفع نددے گی وہ و نیا بیس بھی ستحق لعت ہیں ادرآ خرت میں بھی ملعون ہوں مے ۔

اور جوانبیں رہنے کا گھر ملے گاوہ برا گھر ہوگا یعنی دوزخ میں جا کمیں جوآ گ والا گھر ہے۔

وَلَقَلُ الْتَيْنَا هُوْسَى الْهُلْى وَاوْرَثْنَا بِنِيْ آلِهُ رَافِي الْكُوبَ الْكُوبَ الْكُوبَ الْكُوبَ الْكُوبِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

صبر كرنے اور استغفار كرنے اور تنبيح وتحميد ميں مشغول رہنے كا حكم

قفسیو: ان آیات میں اول و حضرت موی علیہ السلام اور اکی قوم یی امرائیل کا تذکر وفر مایا ارشاد فر مایا کہ ہم نے موی کو ہدایت دی اور بی امرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ (بید کتاب حضرت موی علیہ السلام می کے واسط سے آئیس کی تھی جو سرایا ہدایت تھی ) یہ کتاب ہدایت تھی اور عقل والوں کے لئے تقیوت بھی تھی انہوں نے (قد روانی ندکی حضرت موی علیہ السلام کو بھی ایڈ اکمی بہنچا کمی اور توریت شریف پر بھی صبر کیے جے السلام کو بھی ایڈ اکمی بہنچا کمی اور توریت شریف پر بھی عمل ندکیا) جس طرح موی علیہ السلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کیے

اورائیے گناہ کے لئے بھی استففار سیجے (اگر مبریش کی آجائے تواس کی استغفار کے ذریعہ طافی کردیجے کیونکہ مبری کی ک آپ سے شان عالی کے لاکن نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ ہے تعبیر فر مایا اور استففار ہے اس کے قدراک کا تھم دیا اور صبح شام یعنی ہروفت اللہ تعالی کی تیجے دلیل میں گئے دہیے۔

#### اللّٰد کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے

پھر فر مایا کہ جولوگ اللہ کی آیات ہیں بغیر کسی دلیل ہے جھکڑا کرتے ہیں قر آن کوٹیس مانے اور آپ کی تکذیب کرتے چیں ان کے سینوں ہیں بس تکبر تکسیا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جا کیں ھے حالا فکہ وہ عالب ہوتے والے نہیں جیں آپ اللہ کی بناہ لیجئے بلاشیہ و سمتے اور بصیر ہے۔

معالم النزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت یہود ہوں کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے رسول الشفاقیہ ہے کہا کہ جمارا مسلح بعنی د جال آخر زمانے میں نکلے گااس کے ذریعہ ہمارا ملک والبس لل جائے گااس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کدانے سینوں میں تکبر نے جگہ پکڑر کمی ہاور یہ مجمد ہے ہیں کہ ہم غالب ہوجا کیں سے حالاتکہ وہ غالب ہو سکتے ان کہ ان کے لئے تو یہ فرمایا کہ وہ جس چیز کالا کے کررہے ہیں اُس تک نہیں ہی تھے کتے اور آپ کو تھم دیا کہ آپ اللہ کی بناہ لیس اس میں د جال سے بناہ لین امی واغل ہے۔

# بینااور نابینااورمومنین صالحین اور بر بےلوگ برابزہیں ہوسکتے

قسفسید: ان آیات میں قیاست کا آنا نابت فربایا ہے اور جولوگ وقوع قیاست کوستبعد بھتے ہے ان کا استبعاد دور فربایا قیاست کا افکار کرنے والے یوں کہتے تھے کے قبرول ہے نکل کر دوبارہ کیے زندہ ہوں کے بیان لوگوں کی تا تھی اور بیوتو فی کی بات تھی اللہ جل شاند نے ارشاد فربایا کہ دیکھو بیآ سان اور بیاز مین اتی بڑی بڑی چزی ہم نے پیدا کیس ایک بھی وار منصف آدی خور کرے گا اسکی بچھ میں بھی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالتی ارض وساء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہے بات تو سیدھی سادی ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزیر فہر مایا کہ تابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے اس کوتو بھی تھتے میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے مقابلہ میں بدکر دار برابر نہیں ہوسکتے جب ہے بات مجھتے ہوتو یہ بھی مجھوکہ اچھوں کو اچھا بدلہ لمنا ہے اور پر وں کو پڑ ابدلہ لمنا ہے لہذا قیامت قائم ہوتا ضروری ہے تا کہ ہر ایک ویے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم تھیعت حاصل کرتے ہو بلاشہہ قیامت ضرور قائم ہوگی اس کے آنے ہیں ذرا شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقَالَ رَجُكُمُ إِذْ عُوْفَ أَسْجَبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمِ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدُ خُلُونَ

اورتمهار سدب فرمایا كرتم محصے بيكاره ش تمهاري وعاقبول كرون كاللاشبه جولوك ميرى عبادت سے تكبركرتے بي منظريب بحالت والت

جَعَلَهُمُ وَالْخِرْيُنُ

جہنم میں واعلی ہوں سے۔

### الله تعالى كى طرف سے دعاكرنے كا حكم اور قبول فرمانے كاوعدہ

#### دُعاء كي ضرورت اورفضيلت

حضرت الس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علقیۃ نے ارشاد فر مایا کہ الله عاء صنع العبادة (سکوۃ المعاب معرف الله علیہ المعاب معرفی الله عندی کے الدیواس چڑ ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں اورای مغز کے دام ہوتے ہیں اگر یادام کو پھوڑ وتو اس میں ہے کری تلتی ہے اورای گری کی اصل قیمت ہوتی ہے اگر چلاول کے اندر گری ہوتو یا واس ہو والے ہیں مہرت میں بہرت میں ہیں اور وعام میں ایک عمادت ہے لیکن بہت بڑی عمادت ہے عادت میں ہیں عادت میں ہیں اور وعام میں ایک عمادت ہے لیکن بہت بڑی عمادت ہے عادت میں ہیں عادت میں ہیں عمادت ہے عمادت کی تعلقہ ہے کہ اللہ محل شاند کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذات ہیں ہی کرے اور خشوع میں علیہ عاجرت کی احتماد ہو گارہ بے نیاز میں پوری نیاز مندی کے ساتھ حاضراور چونکہ ہی اپنی عاجرت کی معرف اللہ ہی ہوئی ہی ہی ہی ہے کہ اللہ ہی دعا و عین عمادت اور عمادت کا مغز فر مایا و عالم سے دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجری عاجمت مندی کا افراد کرتا ہے اور مرا با نیاز ہوکر بادگاہ خداو تکری میں اپنی عاجت پیش کرکے ہے جاتا تھا ہے دے سکتا ہے اس کو کی کوئی دو کے والا ہے وہ وہ اتا ہے اس کے سواکوئی تینے دالائیس ہے وہ تھا تھا ہے کہ ہوئی ہے اس کے مواک کی چیزی عاجمت میں ہے مواک کی چیزی عاجمت میں ہی حاجمت میں کر کے لیا تا اور لکاتا ہے اور مقال کرتا ہے اور مرا با نیاز ہوکر بادگاہ خداو تکری میں جاتھ داد کی میں ہوتھ کے اس کے سے دیانا کر سے اس کے سواک کی چیزی عاجمت میں ہے دی ساتھ کی سے جاتا تھا ہے دی سکتا ہے اس بھین کے ماتھ قادر و تیوم کی بارگاہ میں ہاتھ کے پیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا ہے خشل میں ماتھ کے پیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا ہے خشل میں ماتھ کے پیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا ہے خشل میں ماتھ کے پیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا سے خشل میں کہ تھی کے بیا کہ دوراتا ہے کہ میں اس کے سے اس کو اس کرتا ہے تو اس کی کی ہوئی کر دیا ہے کہ میں اس کرتا ہے تو اس کا سے خشل کرتا ہے تو اس کرتا ہے تو اس کا سے خشل کرتا ہے تو اس کرتا ہو تو اس کرتا ہے تو اس کر

سرا پا حمادت بن جاتا ہے اور بیدہ عااللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اور رضامندی کا سب بن جاتی ہے اس کے برتکس جو مختص دعا ہے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقر ار کوخلاف شان مجتنا ہے چونکہ اس کے اس طرز عمل بیں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعوی ہے اس لئے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

معنی الله من الله من

اور آخضرت عليه (مكنة العاعم ما المجمعة لم يستل الله يعضب عليه (مكنة العاعم ١٩٥٥) (جوش الله عصوال مي كرنا الله الله عن المراض موجانات)

انسان اپنی بھائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیر می کرتا ہے اور دکھ تکلیف تضان اور ضرد ہے بیخے کے لئے جتنے طریقے سوچنا ہے ان بی سب ہے زیادہ کا میاب اور آسان اور موٹر طریقہ دعا کرتا ہے نہ ہاتھ یاؤں کی محنت نہ ہائی کا خریب امیر بیاز اور صحت مند مسافر اور تیم بوڑھا اور جوان مرد ہو یا مورت مجتمع موٹ کو جائی برخص دعا کر کے دعا کر لی جائے تو بہا امیر بیاز اور صحت مند مسافر اور تیم بوڑھا اور جوان مرد ہو یا مورت مجتمع مو یا تھا کہ اور انسان میں اللہ تھا کہ اور مالیا کہ لا تعدم نوا میں اللہ عاء کے ارسان افر مالیا کہ لا تعدم نوا واللہ میں اللہ عاء احد (الرفیب دائر بیب المی نوالہ دری) (دعا کے ہارے میں عاجز نہ بوکونکہ دعا کے ساتھ ہوئے ہوگر کوئی میں ہالک شہوگا)

جولوگ دعائے فائی ہوتے ہیں گویا ہے کواللہ تعالیٰ کا تخابیٰ نیس بجھتے اوران سے بڑھ کر دولوگ ہیں جن کے دلوں ہیں خناس کھسا ہوا ہے دو اور ایس کے خال کا خیال کا خیال کا تھا تھا کہ جائے ہیں ہے جو نہیں کے خال کے خال کا خیال کا تھا تھا کے اور مند پر پھیر لئے یہ بھی پر نہیں کے زبان سے کیا کہ خال کا خیال کا خیال کا خیال کا خال کے دور کے میاں کا مطالعہ کرایا جائے۔

کلمات تھے اور کیا دعا باتی فضائل وعا کے بارے ہیں ہم نے معتقبل کیا ہے کودی ہے اس کا مطالعہ کرایا جائے۔

# الله تعالی ہر چیز کا خالق ہے کیل ونہارارض وساء اُسی نے پیدا فرمائے

مند میں: ان آیات میں اللہ تعالی کے انعابات کمیرہ اور اللہ تعالی کی صفات جلیلہ بیان قربا کیں اُرشاوفر بایا کردیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لئے رات دن بنائے رات میں آرام کرتے ہو سکون اور چین سے رہے ہواور دن کو ایکی چیز بناوی جس میں و کھتے ہما لئے ہوآتے جاتے ہورزق تلاش کرتے ہو رات اورون دونوں اسکی ہوئی تعتیں میں لوگوں پراللہ تعالیٰ کا براضنل ہے لیکن اکٹر لوگ شکر اوا نہیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے دہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے ای کے سواکوئی معبود فیس ہے ان باتوں کا تقاضا ہے کہتم ای کی طرف متوجہ ہوای کی عبادت کرواس کو چھوڈ کر کدھر جارہے ہو تمہارا کدھر کورخ ہے معبود برحق کی طرف سے ہیٹ کرتہارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد ہے بتایا کہ اللہ تعالی کی عبادت سے وہ لوگ ہٹاد ہے جاتے ہیں جواللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کوئی سے ہٹا کر دومری طرف لے جاتے ہیں۔

پھرانلد تعالیٰ کی مزید چند نعتوں کا ذکر فرمایا اول میہ کہ اللہ نے تمہارے لئے زیبن بنائی جس پر آ رام ہے رہے سیتے ہودہ پلتی جلتی نہیں ہے اوراس نے آسمان کوتمہارے لئے آیک جھت بنادیا او پردیکھتے ہوتو ول خوش ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری صور تمیں بنا کیں اور اچھی صور تیں بنا کیں پھر مزید ہے کرم فرمایا کہ پاکیزہ عمرہ چیزیں عطاء فرما کیں جو کھانے کی چیزیں بھی جیں اور پہننے کی بھی جیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوتی جیں جس نے تمہیں ان چیزوں ہے ٹوازاریاللہ ہے تمہارار ب ہے باہر کت ہے دب العلمین ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے جیتی ہے از لی ابد لی ہے ان باتوں کو سمجھواور بیفین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے ابتدا اس کی حیات ذاتی ہے جیتی کے واور ایسی عباوت کرو کہ عبادت اور طاعت خالص اس کے لئے ہو آخر جی فرمایا آل تھی ٹی ریٹھو تر بیت العلی بیتی (سر اتحریف اللہ تا کے لئے ہے جرمارے جمانوں کا یروردگارہے)

قُلْ إِنِّى نَهِ يَبُّ أَنَ اعْبُ كَالْ إِنْ تَن تَكُون مِن دُونِ اللهِ لِمَنَا جَاءَ فِي الْمِينَةُ مِن كَافَ آبِ فراد بِحَ بلاثبه بماس عن كياكيا مول كمان كامادت كرول بن كالله وجود كرتم عبادت كرتم موجيد يرسدك و أُمِرُتُ أَنَ أُسُلِمَ لِرَبِ الْعُلْمِينَ ﴿ هُو الْكَيْنَ حَلَقَكُمْ فِينَ تُوابِ ثُمُ عَرَض تُطَفَعَ طرف عرب بالروائح فنانال آجى بن مُح محمد بالإيب كم عرب اللين فافران بروار بول الله وب من في من في من فافسات الْكُرُونَ عَلَقَاةٍ لَكُرُ الْمُرْطِفُلُ لَكُرُ لِتَبْلُغُواْ اللَّهُ لِتَكُونُوا اللَّيوَ عَالَا وَمِنْكُورُ المرعبور عنون عربية بلا المرجبي معاد عن 20 برتم بجدو المراكز المات الآل الأنجاء عدما المرقبي على المحتى ال

> میں تہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا مجھے تھم ہواہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

قسفسی : یتن آیات کار جمہ کہا آیت میں رسول اللہ علیقہ کو کم فرمایا کہ آپ مشرکین سے فرمادی کہ میرے پاس میرے پاس میرے دب کی طرف سے واضح ولائل آپ کے بیس میں تو صرف اللہ جل مجد ہ تا کی عمادت کروں گاتم اللہ تعالیٰ شانہ کو چھوڈ کر جو غیروں کی عبادت کرتے ہو میں تبہادا ساتھ میں وے سکتا جھے اس سے نع کیا گیا ہے کہ بیل شرک اختیار کروں بھے تو یہ کھی دیا گیا ہے کہ دب العالمین جل بجد ہ کی خالعی فرما بردادی کروں بیا علان کر کے مشرکین کو بیتا دیا گئی جو یہ امیر المرف بھی جھک جا ک کا یہ بیادا جمونا خیال ہے کہ جو یہ امیری دوسری آبت میں انسان کی تخلیق کے تفاف ادوار بتائے اول تو یوفر مایا کہ اللہ نے تمہیں میں سے بیدا فرمایا یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں میں سے بیدا فرمایا یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمایا یعنی انسان می ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمایا کہ کو انسان کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرمایا کہ کو انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد یہ تفاف علقہ یعنی جماہوا تون بیا تاہ کہ واللہ تعالی کہ بیدا تھی اللہ تعالی کے بیدا فرمایا کہ کو اسلم کہ تجا ہوا تون بیا تاہ ہو اسلام کی بیدائش کا اللہ تعالی نے بول سلم بیادا تون بیا تاہے کہ اللہ تعالی و بیر تم میں اس کی بیدائش کی بیدائش کی ادر شرب آبا صورت بنادیا ہو بین میں دوس بیا ہوتا ہے بیدا بیا تاہے بید بیا تعالی کہ میں ہوتا ہے بیدا بیون کی مقید میں ہوتا ہے بیدائش میں دوس بیا ہوتا ہے بیدائش کی مصدت کے مطابق وہ باہم آبا تاہے جب باہم آبا تاہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا تعالی کی مشیدت کے مطابق وہ باہم آبا تاہے جب باہم آبا تاہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا تعالی کی مشیدت کے مطابق وہ باہم آبا تاہے جب باہم آبا تاہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا تعالی کی مشیدت کے مطابق وہ باہم آبا تاہے جب باہم آبا تاہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا ہوتائی کو انسان کو انسان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا ہوتائی کو انسان کو انسان طفولیت سے ہمر بیک گزرتا

# انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار

اس تفصیل اور تغییر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج کے پہلے رکوع اور سورہ الومنون کے پہلے رکوع کوسا منے رکھا گیا ان دونوں جگدا جمال کی تغییل ہے اس کے بعد زندگی کے حزید ادوار بیان فرمائے ،اولا اٹھنڈ لیکٹٹٹ کُٹٹٹو آ اکٹٹر کُٹٹر فرمایادی شم یسقیکم لنبلغوا آشد کم بین اللہ نے تہیں عالت طفی میں پیدافر مایا پھرتم کوائن زندگی دی کہ طاقت کے زمانہ بینی جوانی کے زمانہ کو بیٹی گئے جسمانی قوت بھی دی بھو بھی دی تھٹل بھی عزایت فرمائی اورقوت کو یائی بھی عطافر مائی شکھ لیکٹاؤنڈا سٹینوٹ ا پھرتم اری جوانی آ کے برعتی رہی بڑھایا قریب آتا چاا گیا حتی کرتم بوڑھے ہوگئے۔

پھر بیضروری نہیں کہ برخص جوان ہو یا برخص بوڑھا ہواللہ تعالی بعض کو پہلے ہی اٹھالیتا ہے بہت سے لوگ بوھا ہے پانے سے پہلے ہی جوانی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا گئے جاتے جیں اور موت ان کا صفایا کردیتی ہے اس کو وَصِلْکُلُوْ اَسْنَ فِیْوَتِی مِینَ قَبُلُلُ مِیں بیان فرمایا پھر فرمایا وَ لِنَبَلْلُمُوْ اَاَجَدُلُا الْمُسَتَّمِی لِینی مُخلف ادوار سے گزرتے ہوئے آخر میں سب کومقررہ اجل لیعنی قیامت کے دن تک پہنچنا ہے لینی اُس دن حاضر ہوتا ہے وہاں سب کی حاضری ہوگی اور جو زندگی دی گئی تھی اس میں جواعمال کے اُن کا محاسبہ وگا۔

و کفکنگفر تعلیلون اور تا کرتم مجھلوکر مختلف او دارے جوگز رتے ہو یہ کیوں گز ارے جارہے ہیں اور اس میں حکمتوں اور عبر توں کی کیا کیا باتنی ہیں۔

تیسری آیت میں بے بتایا کہ اللہ بی موت دیتا ہے اور وہی زندہ فرماتا ہے اور اس کے تھم کوکوئی رو کنے والانہیں ہے جب کسی چیز کو وجو دہیں لانا ہوتو اس کا کن (ہو جا) فرما دیتا ہی کافی ہے اُس کا تھم ہوا اور چیز وجو دہیں آئی گئٹ کا گئٹ کی جیز کے پیدا فرمانے میں اسباب اور آلات کا تی جن میں ہے کسی چیز کو جو دہیں لانے کے لئے اس کا اراد وہی کافی ہے مزید تو شیع کے لئے انو ارائبیان میں 19 ج ایکا مطالعہ کیا جائے۔

جَمَاوَيَم نَرَسُون كَوَسَطِ عِيجِهِ وَمُعْرَبِ وَوَكَ فَالْكَارِينَ لِي كَفِيمَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن كَاللَّ فَي مَلَا اللَّهُ وَيُولَ فَالْكِيمَ وَمُولَ فَالْمُولِيَّ فَي مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَالْمُولِيَّ فَي مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَالْمُولِيَّ فَي مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهِ مَنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِي مُعَالِم اللَّهُ مِنْ النَّالِ لِيُعْجَرُونَ فَاللَّهُ مِنْ النَّالِ لِي النَّالِ لِي النَّالِ لِللَّهُ مِنْ النَّالِ لَلْمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کرم یانی جی چران کو دوزخ میں جموعک دیا جائے گا چران سے کہاجائے گا کدوہ معبود غیراللہ کہاں مجے جنہیں تم شریک بتاتے تھے

دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْاصَلُوْاعَتَا بِلُ لَوْنَكُنْ ثَنْ عُوْاصِنْ قَبُلْ شَيْئًا - كَذَالِكَ يُضِلُ اللهُ الكَفِرِينَ

وہ جواب دیں مے کدوہ تو ہم سے عائب ہو کے بلدہم تواس سے پہلے کی جزی موادت کرتے ہی نہ شے اللہ تعالی ای طرح کا فروں کو قالِکُمْ نِیَاکُنْ نُکُرُ وَ فِنَ کِی اَلْاَرْضِ بِعَیْرِ الْعِیْ وَبِمَا کُنْ نُکُرُونَ مُرْجُونَ اُدْخُلُوا آبُواب جَهَدُمْ

لمراہ فرما تا ہے بیاس وجہ سے کہتم فرطن میں ناحق اثر ات<u>ے تصاور اس وجہ سے</u> آکو کو کرتے تھے داخل ہوجاؤ جہنم کے درواز وی میں

خْلِدِيْنَ فِيهَا فَهِ شُلَ مَثْوَى الْمُتَكَانِرِيْنَ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعَدَ الله حَقَّ وَإِمَّا نُرِيدُكَ

اس میں ہیدرہو مے سوترا معکانے ہے تکبر کرنے والوں کاسوآپ مبر سیجے بیشک اللہ کا وعدہ تن ہے سواگر ہم آپ کواس میں سے

بَعْضَ الَّذِي نَفِدُ هُمُ أَوْلَتُوكِيكُكَ وَاللَّهُمَا يُرْجَعُونَ

كراية وخالب فالمالما والمد مدة والمراج إجراء تدري والمراج والدر المرك والمراج والمراج

دوز خیوں کا طوقوں اورز نجیروں میں کھسیٹا جانا دوزخ میں داخل ہونا اوران سے بیسوال ہونا کہتمہار ہے باطل معبود کہاں ہیں

تصد آواراد ہ جموع بولیں مے جیسا کرموہ الانعام میں ہے کہ دہ یوں کمیں مے وَاللّٰو لَیَّنَا مُنَا اُمْثَا اُمْثَا ان لوگوں کا جواب ذکر کرنے کے بعد فرمایا گذایا کہ اُلیک اُلٹہ الْکُوٹِینَ اللّٰہ تعالیٰ ای طرح کا فروں کو کمراہ کرتا ہے یہاں اس دنیا میں جس چز کے نافع ہونے کا خیال با شدھ ہوئے ہیں اورای خیال سے غیر اللّٰہ کی بوجا کرتے ہیں قیامت

اُدُمُلُوّا اَبُولِ بَهَ مَعَدُولِ بِنَ فِيْهَا (تم دوز ن کے دروازوں میں دافل ہو جاؤ اس میں تہیں جمیشہ رہنا ہے) فَهُمُ مَنْ مُورِي الْمُعَلَّدِيْنَ (سوبرا مُمكانہ ہے جمبر کرنے والوں كاجب تبارے سائے ق آتا تھا تو حيد فيش كي جاتى تعي اللہ

نعائی کے پیغبرتمبارے پاس دعوت می لے کرآتے تھا تو تم ان کی بات تبول کرنے میں اپنی بیٹی بھتے تھے اور انسلٹ جانتے تھا تا ہی تکبر کابدلہ چکولوجہنم میں عذاب بھی ہے اور ذات بھی۔

اور جویسمجبون فی المحمیم لم فی الناد یسجوون قرمایا باس پربیش المعلم نے بداشکال کیا

ے کہ سورہ دخان کی آبت کے گئے گئے افٹو ق کالیدا مین علا آپ الحیکیو سے معلوم ہوتا ہے کہ تھیم کا عذاب تیم سے کہا کہ سورہ زمر کی آبت بیس سر نہیں فر مایا کہ بالکل ابتدا و بیس داخل ہوں داخل ہوں نا فرائل اور تنافی نہیں ہے کہ وکہ سورہ زمر کی آبت بیس سر نہیں فر مایا کہ بالکل ابتدا و بیس داخل ہونے کے بعد رسول اللہ علی تھی تھیم ہواس طرح انقذم اور تا فر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ علی کہ کومبر کی تلقین فر مائی فاضیونہ ان کو خف اللہ علی کہ میں دول اللہ علی کہ کومبر کی تلقین فر مائی فاضیونہ ان کہ خف اللہ علی کہ میں میں کہ خفر پر جو کا فروں کو عذاب ہوگا دہ تین ہے فاضیونہ ان کے بعد رسول اللہ علی فیدہ کررہے ہیں اگر ہم فیل ان سے جس عذاب کا وعدہ کررہے ہیں اگر ہم فیل کے فات میں اس کا زول اور ظہور ہوجائے یا اس کے فرول سے پہلے دی ہم آپ کو دفات دید ہی تو یہ دولوں با تیں ہوگئی ہیں جو بھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے میں اس آنا ہے لئے ذات ہم بان کو آخرت ہیں کفر کی مزاد ہے دیں ہوگئی ہیں جو بھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے دی یاس آنا ہے لئے لئے انہ کو آب کی میارے تا میں کو ہمارے دی ہمارے تا میں آنا ہے لئے تا ہمان کو آخرت ہیں کفر کی مزاد ہے دیں ہوگئی ہیں جو بھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے دی یاس آنا ہے لئے تا ہمان کو آخرت ہیں کو کر میں گری ہمان کو ہمارے دی ہیں آنا ہے لئے تا ہمان کو آخرت ہیں کو کر کر ادے دیں ہے۔

وَلَقِنْ ارْسَلْنَا السُلَامِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاعَلِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُن تَصْص

سية قلبات بريم خرب بليد مل بيع من من على المركز مر خرب عيان كديا من المركز الله و من الأربا و من الله و ال

آپ بيان نيس كيا اوركى رسول كويقدرت نيس كوكى نشانى كات عمرالله كادن يجرجب الشكاعم آجائ الوحق كساتمه

يالحكن وخيسر مُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۗ

فيعله كردياجائ كاوراس دنت باطل دالي خساره ميس روجاكي محر

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض کانہیں کیا ا کسی نبی کواختیار نہ تھا کہ اذنِ اللّٰہ کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

تسفسی : آیت بالای دوباتین ذکرفر ما کی اولارسول الله علی کا خرطاب کرے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بوی تعدادی رسول بھیج جن جن جس ہے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کردیااور بعض کا تذکرہ فرمایا ہے ہوں تعدادی رسوں الا فیاہ یں اور بعض و گیر سورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے سورہ افران میں اور بعض و گیر سورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے محادض فیر سورتوں میں تذکور جیں بیاس کے معادض فیر سے کہ جمال طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالی نے آپ کو باخر فرما دیا ہو تعصیلی اخبار و آفار کا بیان نے فرمایا این میں منداحمہ میں حضرت ابوذ روضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا بارسول اللہ انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک الا کھی چوجیس بزار ( مزید فرمایا کہ ) ان میں تین سو پیررہ رسول تھے۔
پیررہ رسول تقریبا کہ کا ان میں تین سو پیررہ رسول تھے۔
پیررہ رسول تھے۔

چونکہ بیصدیث متو اتر نہیں ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایمان لانے بیس معزات انبیا وکرا علیہم کا خاص عدد ذکر نہ اگرے بلکہ یوں عقید ورکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں علیہ اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ووسری بات بہ بنائی کہ کسی نی کو پہ قدرت نہ تھی اور نہ بیا فقیارتھا کہ خود ہے کوئی مجروہ لے آئے جتنے بھی مجرات امتوں کے سامنے لائے گئے وہ سب اللہ کے افن اور مشیت ہے تھے سابقین انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام ہے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق مجرات طلب کئے وہ حضرات خود مخار نہ تھے جوخود ہے مجرات چیش کردیے اللہ تعالی نے جومجر و چاہا ظاہر فرمادیا (آپ ہے بھی امت کے لوگ خودتر اشیدہ مجرات طلب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے برآ کی تکذیب کرتے ہیں بیکوئی بات نیس ہے انبیائے سابقین علیم الصلواۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہاہ آپ سلی رکھیے اور ان کے حضرت کی طرح صبر سیجئے فراڈ ایکا آفٹر اللہ قضینی پائٹیٹی بھر جب اللہ کا تھم آئے گا ایعنی و نیا ہیں یا آخرت میں عذاب کا فزول ہو جائے گا تو اس وقت فیصلہ کردیا جائے گا جو حضرات حق پر ہوں گے اگی نجات ہوگی اور اجروثو آب ملے گا اور المل باطل عذاب میں مقبلا ہوں گے و ختیب کر کھاؤن اور اس وقت باطل والے خسارہ یعنی ہلا کہت اور بربادی میں پڑجا کمی کے لہذا آپ انظار فرما کیں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور حق فیصلہ ہوگا۔

الله الذن يَجَعَلُ لَكُمُ الْأَنعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

الله و بس يقهد على المارة الم

ورتا كرتم أن برسوام موراتي حاجت يرينجوجوتهاد يسينون على باوران براور شيول برلد عدوية فعرت مواوروهم تبيس إلى شانيال وكها تاب

فَأَيُّ اللَّهِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ °اَفَكُمْ يَسِيدُرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً

سوالله كان كون كان نافتد كان كاركره يحريده ولك دين بن بن من على مري موده وكيد لين الكون كان الأكون كاجوان س ببلية مخ الكون من قبيلهم كانواً الكثر منه مرواك كون في قواةً و الكارا في الكون في الكون في الكون المناف عنه مراكا

روں سے زیا دہ تھے اور ان سے قوت میں بھی سخت تھے اور زمین میں بھی انگی نشانیا ں بہت ہیں سوانگی کمالک اُن کے

كَانُوْالْكُلْيِبُوْنَ 9 فَلَتَاجَاءَتْهُ مُرْسُلُهُمْ بِالْبَيِينَةِ فَرِحُوا بِمَاعِنْدَهُمْ قِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ

کچر کام نہ آئی سوجب اُ کے پاس دارے رسول دلیلیں نے کرآئے تو جوعلم النے پاس تھا اسکی دجہ سے بڑے اثرائے اور ان پر دو

بِهِ حَرِيًا كَانُوْا بِ يَشْتَهُ زِءُونَ فَكَمَا زَاوَا كَاٰسَنَا قَالُوْا الْمَكَا بِاللَّهِ وَحَسَدَ لَا وَكُفَرُنَا إِمِمَا عذاب نازل بوكياجي كاذاق بطاكرت عَدْم جب أنهول نه ادارت عذاب كود يكما توكية عَلَيْهم ايمان لاستة الله برجونها ب

كُتَّالِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُرُيكُ يَنْفَعُهُمْ إِنِهَانَهُ مُرْلِكًا ذَا فَالسَّنَا ﴿ سُلْتَ اللّهِ الْكَيْ قَلْ وديم نن جزون كونشكاش كيديدات شان كيم بي موان كايمان في اكو كمنْ ناه إجب أنهون في ماداعذاب، كما يمثر بي موان كايمان في اكو كمنْ ناه إجب اله

خَلَتْ فِي عِبَادِةٌ وَخِسِرَهُ اللَّهِ الْكَلْفِرُ وَنَ هُ

یندول میں گزر دیکی ہے اوراس موقع پر کلر کرنے دالے خسارہ میں رہ گئے۔

چو یا ئیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ

گزشته قومون کی بربادی کا تذکره

مرة خف السيعة كم منفرش ازل بول الرش جنانة باسادر جدكوع بي

يِسْ عِللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِسِيْرِ

﴿ شروع الله ك ام ي يو برا مهران نهايت رهم والله ب

خُمَوْتَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ فَكِيْبُ فُصِّلَتْ النِّهُ فَرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ فَ

ا المسترد میکام ہانال کیا کیا ہے من میم کی طرف سے برکت ہے جس کی آئیٹر مفعل طریقہ پر بیان کیا گئا ہیں مین الم کا ہوائے ہیں است میں الم

بَيْنِيرًا وَنَذِيْرًا فَأَغُرُضَ ٱلْتُرَقِّمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ °وَقَالُوا قُلُونُنَا فِي ٱلْكَةِ مِتَاتَنُ عُونَا اللهِ

بعلات دیے والا اور فرائے والے براس عی سے اکٹر توکس نے اور اس کیا میں اٹھے کو آئیں نے کہا جس جز کی افراف جمیں والے جس میں اس سے بدارے میں اس سے بدارے میں جس

وَ فِي أَذَانِنَا وَقُرُو مِن بَيْنِنَا وَبِينِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّا عَمِلُونَ ٩

اور تعاريكا نول على دُات بِأور تعاريب اورتبار بعدريان برده بينموتم كام ك مياد بينك يم كام كرف واليا

# قرآن کی آیات مفصل ہیں'وہ بشیرہے اور نذیر ہے' منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

قف مدین التحقیق المستون المستون میں ہے ہاں کا متن اللہ تعالے ہی کو معلوم ہا سکے بعد دوآ بھول میں اللہ تعالے ہی کو مقات بیان فرمائی ،اول ہے ہے کہ وواللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل جوا ہے جور من ہا اور رہم ہے لین بہت بڑا مہر بان ہے بہت زیادہ دم کرنے والا ہے آئی رحمت کا تقاضا ہوا کہ آپے بندوں کی ہوایت کے لئے کہا ہا تازل فرمائے ووم یہ کر آن الی کہا ہو ہے۔ جس کی آبات مفصل ہیں لینی فوب صاف بیان کی گئی ہیں سوم بیفر مایا کہ بیقر آن کی آبات ہیں جوعر بی ہاں کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چو فکہ بہت اعلیٰ ہاں کے ابلور مجز و اہل عرب ہیں اسکا مجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چو فکہ بہت اعلیٰ ہاں لئے بطور مجز و اہل عرب ہیں اسکا مجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چو فکہ بہت اعلیٰ ہاں لئے بطور مجز و اہل عرب ہیں اسکا مجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کو ایک ناز کر کے اور نور ہو جوت قائم ہو پینی ہو کہا ہے اب جو فی ایمان لا نافرض ہے اسکے والوں کو بشارت و سینے والا ہے اور شکر ہی ہو گئی ہو گئی

ہمارے دلول پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نول بھی ڈاٹ کی ہوئی ہے تبداری دھوت نہ ہمارے کان سنے کو تیار ہیں اور نہ ہمارے دلول کواس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور حرید ہوں کہا کہ تم آگر چہ سی اور جسمانی طور پر قریب ہولیکن حقیقت ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان اُحد ہے اور پردہ ہے جو مجھ کہو ہم سننے اور بانے والے نہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا فائف کو اُٹ کا اُٹ کریں گے یہ کہ کرد عوت حق اور قبول کرنے سے بالکل ہی اٹکاری ہو گئے۔ ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ ہمارے دلول پر پردے ہیں اور کا نول ہیں ڈاٹ ہے چونکہ اس سے اسمراد علی الکٹر مقصود تھا اس کے وَجَعَلْنَا عَلَى فَلُو بِهِمُ اَکِنَا ہُو وَجَعَلَنَا عَلَى فَلُو بِهِمُ اَکِنَا ہُو وَجَعَلَنَا عَلَی فَلُو بِهِمُ اَکِنَا ہُو وَجَعَلَنَا عَلَی فَلُو بِهِمُ اَکِنَا ہُو

عُلْ إِنَّهَا آَنَا بِكُرْ مِنْ لَكُمْ يُولِي إِلَى آلَهُمَّا الْفَكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا النَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ \*

اور بلا کت ے ان لوگول کے لئے جو شرک کرنے والے میں جو زکو ہمیں دیے اور وہ آخرت کے مكر میں بااشر جولوگ

امنوا وعملوا الصلطية لهم اجرع في ممنون

المان لائے اور نیکے عمل کے ان کے لئے اجرب جوقتم ہونے والانس ہے۔

آپ فر مادیجئے میں تمہارائی جیسا بشر ہوں ،میری طرف وحی کی جاتی ہے، مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہلِ ایمان کیلئے تواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا

قسف مدید: قرآن کے قاطمین جویہ کہتے تھے کہ تم تہیں کیے اللہ کا نی مانیں تم تو ہماری بی طرح کے آوی ہواس کا جواب دے دیا کہ بیس ہوں او تمہارا ہی جیسے اللہ تعالی نے ایک انسیاست اور خصوصیت عطا وفر مائی ہے جو تم بین ہیں ہے اللہ تعالی نے نبوت ورسالت سے نواز ا ہے چونکہ بیس اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اس لئے بیس تم بین اللہ تعالی کی بات پہنچا تا ہوں تمہارا معبود ایک ہی ہے لین اللہ تعالی شانہ جس نے سب کو پیرا فر مایا عقلی تھے کا بھی تقاصل ہے کہ خالق تعالی شانہ جس نے سب کو پیرا فر مایا عقلی تھے کا بھی تقاصل ہے کہ خالق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی بھی اور بے راہی اور فیز ھے پین سے دور رہا جائے تم سید می راہ چلواللہ تعالی کو واحد مانو اور تی حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی بھی اور ہے تماری بھشش کیسے میں اور کا فراد رسی کے محمول کو ایک اور کو تم اور کی تعمولہ ہو گا کہ اور کی تعمولہ ہو گا کہ اور اور اللہ تعالی کی اور سے تم کے معالی ہو جاتا ہے لہذا تم ایمان قبول کر داور اللہ تعالی سے استعفاد کرو۔

اس کے بعد مشرکین کی ہلا کت اور برباوی بیان فرمائی فوٹل المن کے اور بربادی ہے مشرکوں کے لئے

الذين كايونون الذكوة ادانيس كرت ( نماز كي توكيا بابندى كريس مع جوبوا كام بوه وال خرج تبيس كرسكة جومعهولي چزے باتھ کامیل بے عل ان پرمساط ب و معتمد بالد فيورة هند كفورة ن اوروه آخرت كمكرين-بعض حضرات نے لایوڈون الڈ کوء کا معروف معنی تیس لیا لغوی معنی لے کراس کا میں مطلب بتایا ہے کہ وہ ا بے تغوں کوشرک سے یا کے نہیں کرتے اور ایمان ہے متصف نہیں ہوتے اس کے بعد اہل ایمان کا تواب بتایا إِنَّ الْمَذِينَ أَمْنُوا وَعَدِيدُ الصَّيلِطِي فَهُمْ أَجْرُعَيْدُ مُمَّنُونِ جَولُوكَ إيمان لائ اورنيك عمل كان كيليم اجرب جوم فتم ند وكا-قُلْ إَيِّكُلُمْ لَتَكَفَّرُونَ بِالْكِينَى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آنْدُ ادًا وَلِكَ رَبُ آپ فرماد یجے کیاتم ایسی وات کا اٹکارکر تے ہوجس نے زعن کورودن جس پیرافر پایااورتم اس کے لئے شریک جویز کرتے ہوا و سارے الْعَلَمِينَنُ ۚ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيْهَا وَقَكَدُ فِيهَاۚ أَقُواتَهَا فَأَلِي جهانول عكارب بينكواس في زيمن عمل بهاز بنارينار يتيجواس كاوير وجودي بالواس في ذيمن شمل بركت دى أحداس في ذيمن عمل اس كي خذا كمي القرركروي سياد لَيَا فِي مَوَاتُهُ لِلِعَدَ إِلِيهُ فَي السَّعَوْتِي إِلَى السَّهَاءُ وَهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتِيَا طَوْعًا ەن ئىرنىدىدىرىيەر يېنىدالول كەكىنىچىرىرى ئے آمىن كى لمرف لىنبرلىكى الرسال ئىرىكە دەمىمى ئىماسىس ئے آسان ئەدەشىن سىفرىلياتېدۇل ئوشى سىقۇ اوُكَرُهَا ْقَالَتَاۚ ٱتَيۡنِا طَآيِعِينَ®فَقَصْهُنَ سَبْعَسَمُوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَٱوْخَى فِي كُلِّسَمَآهِ یاز بردی ہے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوتی کے ساتھ حاضر ہیں سواس نے دوون میں سات آسان بناد ہے اور جرآ سان میں اس کے مناسب أَمُهَا وُزَيِّنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيْءٌ وَحِفْظًا وَإِلَى تَعَدْرِيُرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ تعم می و یا اورجم نے قریب دا لے آسان کوستارول سے زیات دے دی اور حفاظت کی پیزیناوی بیلفتر رہے عزیز کی علیم کا۔

#### زمین وآسمان کی تخلیق کا تذکرہ ٔان دونوں ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب ٔاوران کا فرما نبر داری والا جواب

قضمید : ان آیات ش الله تعالی نے توحیدی دعوت دی ہا درشرک کی شناعت اور قباحت بیان فرمائی نیز آسان اور زمین کے پیدا فرمانے اور آسان وزمین سے متعلقہ امور بیان فرمائے۔

ارشاد فربایا کیاتم اس ذات پاک کی تو حید کا انکار کرتے ہوجس نے زجن کو دودن میں پیدا فربا و یا آئی بڑی زجن کا وجو بجھندار تھن نظار فربایا کیاتم اس ذات پاک کی تو حید و جو بجھندار تھندار تھندار

کا ما لک ہے اور پر دردگار ہے تم اور تمہارے باطل معبوداس خالق جل مجدہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالق کا کتاب جل مجدو نے صرف ذیمن تی کو پیدائیس فر مایا زیمن میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرما کیں دیکھواس نے زیمن کے اوپر بوجھل اور بھاری بہاڑ پیدا فرما ویے اور ذیمن میں برکت رکھ دی صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے جی بقد در سبحانی ان یکٹو خبر ہا بکان یکٹو فیھا النباتات وانواع المحیوانات التی من جملتھا الانسان (بعنی اللہ تعالی نے زمین میں خیرو برکت رکھ دی اور وہ اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کے نیا تات اور حیوانات پیدا فرما دیتے جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔

زمن میں غذائیں ہی رکھ دیں جوانسانوں اور حیوانوں کے کام آئی ہیں بیغذا کی زمین سے لگتی ہیں بیز اللہ تعالی فی سے طرح طرح کے پہل میوے ہیزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں پیدا فرما کی اور پہلے ہے ججویز قرمادیا کہ تنی کتی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس ساقہ میں بائی جا نمیں گی اور کس کے حصد میں کتی خوداک آئے گی فیبی دوح المسمعانی بیدا ہوں گی اور کس کے حصد میں کتی خوداک آئے گی فیبی دوح المسمعانی بیدا ہوں گی اور کس اور حد فیدما میں اتنہ کی اور کس کے حصد میں کتی خوداک آئے گی فیبی دوح المسمعانی الانواع بیسن کسمیتھا واقد اور ہا وقال فی الارشادادی حکم بالفعل بأن يوجد فيدما ميں اتنہ کر دوئ کی مقدار و المسمعت لفتہ افواتھا المساسبة لمها علی مقدار معین تقتضیه الحکمة (روح المعانی میں ہے کردوئ کی مقدار و المساب ہوگی تھم کے انداز واضح فرمادیا اور الارشاوی ہودر ہے گی )

فی آدیجی آبایٹر بیندگورہ کام چارون میں ہوئے یعنی دوون میں زمین پیدافر مائی اوردوون میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی اور برکت کار کھورینا اور روزیوں کا مقرر فر ہانا ہوا چونکہ دیگر آبات میں آسانوں اورزمین اوران کے درمیان چیزوں کی تخلیق چودن میں بتائی ہے اس لئے مفسرین کرام نے خدکورہ بالاتغیرافقیار کی ہے دوون زمین کے پیدافر مانے کے اوردو دن دوسری چیزوں کے (جو خدکور ہوئیں) اور دودن آسانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر انجمی آتا ہے۔ ان ٹی مانشد

متواً الكُتُوكِينَ بيد بورے جاردن جي بوجھے والوں کے لئے تغییر درمنثورش بحوالہ جائم اور بیعتی حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند نے قبل کیا ہے کہ یہودی رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسانوں اور زمین کی تخلیق ک بارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب وے دیا بھر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا متواً الله تأہیلین کہ بیرجاردن ہیں بورے ان لوگوں کے جواب میں جوسوال کرنے والے ہیں۔

اس کے بعد آسانوں کی تختی کا تذکرہ فر مایا فیز استونی افی النتہ آج وہی دُخان (الا بنیسسن) پھرآسان کی طرف توجہ فرمانی اور آسان کی سازہ اور آسان کی سازہ اور آسان کی سازہ بردی سے لین ہمارے احکام کویڈیہ جوتم دونوں سے فرمانی کہ مطابق تی تہمیں رہنا لازم ہوگا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حکومی اور کردی کا معالیت ہوگا کا معالم سے مطابق تی تعمل کر سکتے اور یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے جوتم ہارے اندرت اللہ تعمل کرتا ہے مطابق ہوگا تا کا خوال نے بیس کر سکتے اور یہ معصد نہیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیار دے دیا فالی اور کیا گاؤی نے اسانوں اور زمین دونوں زمین نے عرض کیا کہ معتمد نہیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیار دے دیا فالی آور کیا گاؤی تا کیا تھا اور اور زمین دونوں زمین نے عرض کیا کہ جم خوتی کے مانچو فرمانے دواری کے لئے حاضر ہیں۔

وَكُوْنَا النّهَائَةُ الدُّنْيَا لِمِتَى أَبِيْعُ وَعِلْظًا (اورہم نے قریب والے آسان کوستاروں سے زینت دی اوران ستاروں کو حقاظت کا ذریعہ بنادیا شیاطین او پر کہا تھی سننے کے لئے او پر جاتے ہیں تو پستارے آئیں مارتے ہیں جبیبا کہ مورۃ الملک

كي آيت وَلَقُدُ زُيْنَا النَّهُ أَيْ اللَّهُ فِي الْمُعَلِّينَ مِن النَّهُ وَمُا لِلْفَيْطِينِ مِن بيان فرمايا ہے۔ النام کرفی واقع کی المان کی المان کی است کے اللہ میں المان کی است کی است کی کا مان میں میں النام کی کا ان میں

ذالك تكثيرة العريز العيلير (يه تقدير بالين طي كرده امر باس وات باك كي طرف سي جوعزيز ليني زيردست باورطيم ب

سور و بقر و کی آیت محوالی ی خلق لگاؤ قافی الاز بین آورد و مسمجده کی آیت بالا اورسورة الناز عات کی آیت بالا اورسورة الناز عات کی آیت و الاز مس کرد الناز عات کی آیت و الاز مس کرد الناز عالی ناده بنایا اوراس کے اور بھاری بہاڑ پیدا فرما دیتے بھرسات آسان بنادیے جو بنانے سے پہلے دحوش کی صورت میں تھاس کے بعد زمین کے مادہ کوموجودہ صورت میں بھیلادیا۔

# قریش کے انکار وعناد پررسول الله علیہ کا آیات بالا پڑھ کرسنانا

تسفسی : قرطبی ۳۲۸ ج ۱۵ جی ایس الحاب کرایک دن قریش نے آپس میں ایوں کہاجن میں ابوجهل بھی تھا کہ جمد میں المجان میں ابوجهل بھی تھا کہ جمد میں المجان میں ابوجهل بھی تھا کہ جمد میں المجان کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے ہے قاصر جی ) تم ایسا کرو کہ ایسے مختم کو تلاش کرو جو شاعر بھی ہواور کا بن بھی اور ساح بھی ایسا فضص ان کے باس جائے اور گفتگو کر کے واپس آئے اور آمیس واضح طور پر بنادے کران کے دموی کی کیا حقیقت ہے بیان کرعتبہ بن ربید نے کہا کہ اللہ کی شم کہا نت اور شعرا ورسم تیوں سے واقف ہوں اگران تیوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو جھے بد بیش جائے گا ان لوگوں نے کہا کہا جہا تم جمد (علیہ السلام ) کے باس جاؤ اور بات چیت کرو۔

متر بن ربید آئضرت علی فدمت می حاضر ہوا اور کہنے لگا کداے تھ آپ بہتر ہیں یاضی بن کلاب؟ آپ

بہتر ہیں یا ہشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبد الله؟ (مطلب بیتھا کدید آپ بہتر ہیں یا عبد الده ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں آ پ بھارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو گراہ بتاتے ہیں اور تا بجھ بتا اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ مردار بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مردار بنا لیتے ہیں جب تک آپ زندہ دہ ہیں اور اس کے اظہار اور اعلان کے لئے جمندے کھڑے کردیتے ہیں اور آگر آپ کا مقصد میہ کے آپ کی شادی ہوجائے قو ہم قریش کی دی از کیوں سے آپ کا نکاح کردیتے ہیں جنہیں آپ چاہیں اور اگر آپ مال چاہتے ہیں جنہیں آپ چاہیں اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے اتنا مال جع کردیں کے کہاں کی وجہ ہے آپ اور آپ کے بعد آنے والے آل واولا دس کو بے نیاز کردیں گے اور آگر ہے اور آگر ہے تو اس کے اور آگر ہے اور آگر ہے تو اس کے دیا تھ کے بیت ہم مال جع کریں گے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے تو کہ سے اس با تھی خاموثی کے ساتھ سنتے دہ سے باتھ کی بیسب با تھی خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھے ہیں جنہ اس خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھے ہیں جن میں خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی ہیں جاتھ کے بعد آنے کہ ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی ہیں جاتھ کے بیت ہی خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی ہے ہیں خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی ہیں جاتھ کے بعد آنے کی بیت ہی خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی ہیں جاتھ کے بیت ہی خاموثی کے ساتھ سنتے دہ جو بھی تھی جو بیا ہے جو بیت ہے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کہ بیت ہی خاموثی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو بیت ہے کہ بیتے ہیں جو بیت ہے کہ بیت ہیں جو بیت ہے کہ ہیت ہے کہ بیت ہے کہ ہے کہ بیت ہ

جب عتبرائی با تیں کہ چکاتو آپ نے فرمایا کراے ابودلیدتوا پی باتوں سے فارخ ہوگیا؟ ابودلیدعتبر کا کنیت تھی ) عتبہ نے
کہا کہ ہاں میں کہ چکا؟ آپ نے فرمایا س ! کہنے نگا سُنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمٰی الرحیم پڑھ کر سورہ تم آہجدۃ پڑھنا شروع کیا اور فائن آغریط فافقال آئڈ ڈنگٹر طبوقا ہوشان طبوقا ہوگا تھا تھا تھا تھا ہے ہے ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ تھ کہ عتبہ کود پڑا اور آپ کے مندم بارک پر ہاتھ دکھ دیا اور اللہ کی تم دی کرآپ فاموش ہوجا کی اس کے بعد وہ اپنے تھرچلا کہا اور قریش کی مجلس میں ندآیا ابوجہل نے اس سے کہا کیا تو ہے دین ہو کر تھر عقاد کی طرف ڈھل کیا یا تھے تھے مقاد کا

اس کے بعد عتبہ نے کہا اللہ کی شم تم جائے ہوکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال والے لوگوں میں سے موں (مال یا طعام کی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا) لیکن بات بہ ہے کہ جب میں نے محمر علیہ السلام سے گفتگو کی انہوں نے جو مجھے جواب دیااس سے میں نے یہ بحد لیا کہ نہ وہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ جادو ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے (میشل کے طبیقہ عالیہ فاتھ کا کہ میں نے ان کا اس نے بالا کہ میں نے ان کا منہ کہا کہ میں اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کا منہ کہ کرایا اور شم دی کہ آگے نہ برجوں واللہ علیہ ہوئے عتبہ نے مزید کہا کہ تم جانے ہو کے ممالے نے جب منہ کہا کہ تم جانے ہو کہ ممالے نے جب مجمعی کوئی بات کی ہے جوے نہیں بولا میں ڈر کیا کہتم لوگوں پرعذاب نازل نہ ہوجائے۔

اورایک روایت بی بول ب کررسول الله الله فی نقید بن رسید کے سائن سورو مم مجدہ کے شروع سے آیت مجدہ تک تاروی اور ا تک الاوت کی متبدکان لگا کرستنار ہا آنخضرت علیہ نے جب قرائے تم کردی تو فر مایا سے ابوالولید تو نے من لیا جو می نے کہا آگے تو جانے ( یا تو ایمان لائے یاندلائے عذاب میں گرفتار ہوتو جانے۔

عتبہ تخضرت اللہ کے باس سے اٹھا اور قریش کی مجلس میں پہنچا وہ اس کی صورت و یکھتے تی کہنے گئے کہ اللہ کی تم ابوولید کا رخ بدلا ہوا ہے بیدو سراچ ہوں نے کرآیا ہے اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا ہے ابوالولید تو کیا خبر لایا؟ کہنے لگا اللہ کی تم محمد علی ہے سے میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کہی نہیں سنا میں اللہ کی تم کھا کر کہنا ہوں کہ وہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے لبندا اس مسئلہ میں تم میری بات مان لوجھ علیہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو (علیہ کے) اور انہیں پھونہ کہواللہ کی تم میں جھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا ضرور جے جا ہوگا کہ اگر الل حرب نے ان کو تم کردیا تو دوسروں کے ذریعہ تبہارا کام چل جائے گا اور اگر محمد اللہ باوری طرح نے بیان کی نبوت کا مظاہرہ ہوگیا تو تمہیں اس کی سعادت بوری طرح نصیب ہوجا سے کے کو تکہ ان کا ملک تمہارا ہی ملک ہوگا اور ان کا شرف تمہارا ہی شرف ہے بیہ من کر قریش کہنے گئے۔ اے ابوالولید محمد علیہ کے

قَانَ اَعْرَضُواْ فَعُلُ اَنْ لَا لَكُوْرَضُوعَ الْمُعَلَى ضِعِقَ الْمَالُ اللهُ وَتُمُودُ ﴿ اِذْ جَمَاءَتُهُمُ الرُسُلُ عِمَالُهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا الرَّبِينَ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بِمَا أَرْسِلْتُوْ بِهِ كُورُون فَاقَاعَلَا فَاسْتَكْبُوا فِي الْرَسِ بِغَيْرِ الْمَقِ وَقَالُوا مَن اَسْتُلُوعًا فِي الْرَسِ بِغَيْرِ الْمَقِ وَقَالُوا مِن اَسْتُلُوعًا فِي الْمَرْدِ وَلَا مِعْ الْمَرْدِ وَلَا مَا لَيْنَ خَلَعْهُمْ هُو الشَّلُ وَفَهُ حُولُو وَكَالْوَا بِالْمِسْلَاعِ فَي اللّهُ الْمَانِ خَلَعْهُمُ هُو الشَّلْ فَي فَهُ حُولُو وَكَالْوَا بِالْمِسْلَاعِ فَي اللّهُ الْمَانِ عَلَيْهِ هُو رِيْعًا صَرْصَالِقَ اللّهُ الْمَانِ عَلَيْهِ هُو رِيْعًا صَرْصَالِقَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حق مے اعراض کر نیوالوں کو تنبیا ورتبد بدعا دو مودی بربادی کا تذکرہ

قسفسیو: ان آیات شی آن کریم کے فاظمین کو بحیہ فربائی ہے کہ فہار سراسنے واضح طور پر والا کی آتھے ہیں تشانیاں و کھی ہے ہوائیں در کھی ہے ہوائیں کرتے ہوائیاں نیس لاتے النزائجولو کہ عذاب آجائے گائم سے پہلے ایک اشیں گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جنٹا یا مجران کو عذاب نے آدبایا عاد و ٹمود (ووقو ہی گزریکی ہیں انہوں نے ایسی اسے اسے اسے رسول کی تکذیب کی مجربیتائے عذاب ہوئے اور ہلاک ہوئے ان پر جو عذاب کی مصیب آئی ہیں جہیں اس جیسی آئے ہے۔ بہت ان ہوئے ان پر جو عذاب کی مصیب آئی ہیں جہیں اس جیسی آئے ہے۔ بہت و ان اللہ تعالی کے تینے برعلیم العسلو ہوالسلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو تو حدی وجوت دی کہ اللہ کے سوء میں کی عہادت شکر و بدائی دیا ہے۔ بین قرصد کی تر دید نکر سکے اور حضرات انبیا مرام علیم الصلو ہوا اسلام کی حضیات پر اعتراض کرنے گئے کہ تم تو آئی ہوجیے ہم و سے تم اگر اللہ تعالی کورسول جیم میں اور ایسے اسے ادکام کے ہوگر ہی اور ایسے اسے اسے اسے ادکام کے ہو کہ ہم اللہ کے پنجم ہیں اور ایسے ایسے ادکام کے ہو کہ ہم اللہ کے پنجم ہیں اور ایسے ایسے ادکام کے ہو کہ ہم اللہ کے پنجم ہیں اور ایسے ایسے ادکام کے ہو کہ ہم اللہ کے پنجم ہیں اور ایسے ایسے ادکام کے ہو کہ ہم اللہ کے پنجم ہیں اور ایسے ایسے ادکام کے ہوں اور کے محر ہیں۔

بیتودونوں قوموں کی مشتر کہ ہا تھی تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال سنی قوم عاد ہوے ڈیل ڈول والے مضافین اپنی قوت اور طاقت پر ہو اسمند تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ انتقاد کی اور ہزے خرور کے ساتھ کہنے لگے کہ

مَنْ أَنَشَقُ مِنَا أَفَيْ وَ كَافَة مَنْ مَهِ وَهُ وَ يَا مِن اموال مَنْ أَنَشَقُ مِنَا أَفَوَى مَ يَعِود وو يا مِن اموال واولا داور قوت اور طاقت برحمند كرليما باور تجبر مِن آكر برى برى باش كه جاتا ب فرض كروموجود وقلوق مِن كولَ بحى مقابل نه بوقوج من نه بيدافر ما يا اس كي قوت تو بهر حال سب سے زيادہ باور بہت زيادہ ب ان لوگوں في مقابل نه بوقوق كو ظاہر فرماتے ہوئ ارشاد فرما يا في ابن الحك الله تعالى شاخت بوئ ارشاد فرما يا الله كافت كا الله تعالى طاقت كا اعتبار سے الاك ما تا الله تعالى طاقت كا عنبار سے بہت ذيادہ بحس في أنهن بيدا فرمايا۔

و کھانٹوا پالیتونل کھی (اور بہلوگ ہماری آیات کا اٹکار کرتے تھے واضح دلائل دیکھتے ہوئے اور جانتے ہو جھتے انہوں نے حق سے منہ موڑ ااور اس کے قبول کرنے سے اٹکار کیا۔

فَاذُسَدُنَا عَلَيْهِ وَيَعَا صَوْعَوا (سو ہم نے ان پر تیز ہوا ہیں وی آیا آجہ فیسان (منوں ووں میں)

النَّهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَي فَى الْعَيْو قَالَا أَيْ الْعَيْو قِالَا أَيْ الْعَيْو قِالَا أَيْ الْعَيْو قِالَا أَيْ الْعَيْو قِالَا أَيْ الْعَيْو قِاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُولِمُولِمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُو

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توست کوئی چیز نیس ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظف نے ارشاد فرمایا کہ اگر توست کسی چیز جس ہوتی تو گھر جس اور گھوڑ ہے لیس اور حورت جس ہوتی (رواہ ابواؤ و کمانی المعقلا ہے 19 ) تو م عاد کے بارے جس جو یہ فرمایا کہ منحوں دنوں جس ان پر تیز ہوا بھیج دی ہاان کیسا تھ خاص ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کیلئے منحوں جس اگر ایسا ہوتا تو سارے بی دن منحوں ہوتے کیونکہ بیان پرایک ہفتہ سے نیادہ و تیز ہوا بطی ۔

اس کے بعد قوم فمود کا حال بیان فرمایا و اُمکنا کھوڈ فیکٹ پیٹیٹم اور رہے فمود سوہم نے انہیں ہوایت دی بینی ان کی طرف ہی بھیجا جس نے انہیں جوایت دی بینی ان کی طرف ہی بھیجا جس نے انہیں می کا راستہ بتایا اور قوحید کی دھوت دی انہوں نے بچھ سے کام نہ لیا ہوایت کو انھیار نہ کیا اور اندھار ہنے بینی گرائی کو ترجے دی جب ہوایت کو نہ مانا تو انہیں عذاب کی مصیبت نے پکڑ نیا اور دہ اپنے برے کر تو تو ل کی دجہ ہا اک کر دیتے گرفتا اصلاحتی کی جب ہو بارش کے دنوں میں چکتی ہے اور بھی بھی اس سے مطلق آخت بھی مراد نے لیتے ہیں۔ مسکم خاصاعتہ کا اکر فری اُمکنا اُن کا کہ بھی اللہ تعالی اللہ تعالی استرکا اُن اُن کی اُنٹر تھا گئی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تو اور ڈر سے تھے ) بھی اللہ تعالی ا

و ُنَجَيْنَا الَّذِينَ أَمَنُواْ وَكَالُوْالِيكُوْنَ (اورہم نے ان لوگوں کونجات دی جوابیان لائے اور ڈرتے تھے) یعنی اللہ تعالی کا خوف کھاتے تھے۔

ٟڽٷؘڡڔؙۼۺۯٲۼڰٲۼٳڵڵۼٳڷۣٙۜڰٳڶؾٵڔڣۿڡ۫ۄؙؽٷۯۼٷڬ<sup>۞</sup>ڂڰۧؽٳڎؘٳڬٳڿڷٷۿٲڟ۪ڡۣػۼڵؽۼڿۄڛؠٞۼۿڂ اور جس دن الشدكے و شمن دوز خ كى طرف جع كئے جائيں محم مجردہ دو ہے جائيں مے يہاں تك كدجب دوزخ كے باس آجائيں محماقوان كے كالن ٱلصَّالُهُمُ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُوْ الْعُمْلُونَ ۗ وَقَالُوْ الْجُلُوْدِهِمْ لِمَ سَجِّمِكُ تُمْ عَلَيْنَا ۖ كَالُوْا بر بعو کھالیں نان کے خلاف ان کامول کی کوائل دیں مجے جوہ و کیا کرتے ہے ہورہ ان کے کھالوں ہے کہیں گے کہتم نے دارے خلاف کیوں کوائل دی ان وہ داب میں کمیں مجے نَطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي ٱلْطُقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ وَمَا كُنْتُمْ رجمیں الشائے ہو لئے والا بناویا جس نے ہر چیز کو ہوئے والا بنایا ہے اوراس نے حمیس کیل یار عیداخر مایا کو کمرف لونائے جاؤ می اورتم اس وجہ سے تَسْتَةِرُوْنَ أَنْ يَتُهُمَّكُ عَلَيْكُ مُعَمِّمُهُكُوْ وَلاَ أَيْصَالُكُوْ وَلَاجِلُوْدُكُوْ وَلَكِنْ ظَنَتُ ہشیدہ نہیں ہوتے بتنے کرتمبارے کان اورتمباری آ تکھیں اورتمباری کھالیس تمبارے خلاف محوای دیں میے اور کیکن تم نے ساخیال کیا تھا ٳؘؿٳڶڷڎڵٳڽۼڵۄؙڲڣؽڒٳڡۣؾٵؾۼؠڬۏڹ۞ۏۮڸڴڣ<sub>ۯ</sub>ڟؿؙڴۄؙٳڷۮؽڟۻؘڂۺؙۼ۫ۯؠڗؠؚۧڴۿٳۯۮٮڴۿ لہ اللہ بہت ہے اُن اعمال کوئیس جات جنہیں تم کرتے ہوا درتمہار ایرگمان جوتم نے اپنے رب کے پارے میں کیا اس نے تہیں بلاک کردیا' فَأَصْبَعْتُمُ مِّنِ الْعَلِيرِيْنَ ۚ فَإِنْ يَعَمْيِرُوا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَهُ مُرْوَ إِنْ يَسْتَغْيَبُوا فَهَا هُمُوْمِنَ وتم تنصان افغاف والول على عن مع مع مو محيم مو ترميز و آه م مكان بان كے لئے اور اگر رائني كرنا عام بن آوان كى ورخواست قبول كيكس كى جائے كى لْمُعْتَبِينَ هِ وَتَيَّضُنَا لَهُ مُ وَتُرِيَّاءُ فَرَيَّنُوا لَهُ مُوتَابِينَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلَعْهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ اور بم نے ال کے لئے ساتھوں کوسلا کر دیاسوانبول نے ان سے لئے ان چروں کومزین کردیا جوان کے آسےاور بیچے ہیں اوران پریا ت ابت ایست ہوگئ الْقَوْلُ فِي ٱمْهِ قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُرَكَأْنُوا خُسِرِينَ ﴿ ان جاموں على شال موكر جوان سے بہلے جنات من سے اورانسانوں عن سے گزر بكل بے بے شك وہ ضاره والے ميں

اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیاجاناان کے اعضاء کا ان کے خلاف گواہی دینااور عذاب سے بھی چھٹکارہ نہ ہونا

قسفسیسو: ان آبات میں اللہ کے دشمنوں یعنی کا فروں کی مصیبت بیان فرمانی کہ قیامت کے دن انہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جماعتیں جماعتیں بن کراس کے قریب پہنچیں گے ایک جماعت آئے گی وہ روک کی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ روک کی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ وہ کی باور دوزخ کے قریب پہنچ جا کیں گے تو دوسری جماعتیں جمع ہوجا کمیں گی اور دوزخ کے قریب پہنچ جا کیں گے تو اس کے خلاف ان کے کان اور آئی میں اور کھالیس گوائی دیں گی و نیا ہیں جو جو ترکتیں کی تھیں بیا عضاء میں بتاویں گے کہ اس محض نے ہمیں ایس کا موں میں استعمال کیا آئی میں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں یعنی تجڑ ہے ہی گوائی

دیں سے کہ پوگ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کو گھیر ہے ہوئے ہاور وہ برگناہ بیں استعال ہوتا ہے سورۂ النور اور سورۂ بلیوں بیں ہتی ہاتھوں اور پاؤس کی گوائی کا بھی ذکر ہے جب کا فروں کے اعضائی ان کے خلاف گوائی وے دیں سے جن کے برے جن کے بارے بی انہیں وہم و گمان بھی شقا تو وہ کیس سے کہ لوٹر بیٹھی ڈٹٹر علینا کرتم نے ہمارے خلاف کیوں گوائی دی اس گوائی دی اس گوائی دی جنم کے اجزا وہ بھی شامل ہو ہارے ہی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی غذاب ہوگا اور ہمیں بھی 'کیونکہ ہمارے جم کے اجزا وہ بھی شامل ہو ہمارے بر سے اعمال سے محکر ہونا تمہارے بچانے کے لئے تھا تھا اگر گوائی دے کرتم غذاب سے نی جاستے تو جمہیں گوائی دینے کا پچھوٹا کہ وہ بھی جاتا ۔ اعضا کہیں ہے کہ ہماری کیا مجال تھی کہذ ہولئے اور خاموش رہ کر گوائی کو چھپا لیتے ؟ حب اللہ تعالی نے ہمیں زبان وے دی اور تھم دے کر کہلوایا تو ہے کیے مکن تھا کہتم گوائی نہ دوستے تمہارا جو خیال تھا کہتم کوائی نہ دوستے تمہارا جو خیال تھا کہتم کوئی سے یہ خیال غلاقو اللہ بنایا ای

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ منافق قیامت کے دن بوں کے گا کہ اے رب میں آپ پر
ایمان لا یا اور آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لا یا اور خس نے نمازیں پڑھیں اروزے رکھے اور صدقات
دیئے اور جہاں تک ممکن ہوگا اپنی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یہاں ابھی پہ چل جاتا ہے بھر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ارشاد ہوگا کہ ہم ابھی گواہ چیش کرتے ہیں اس پر وہ اسپر نفس ہیں سوچ گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گوائی دے گا
بھراسکے مند پر مہرنگا دی جائے گی اور اس کی ران سے اور گوشت سے بڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو ! لہذا اس کی ران اور
اسکا گوشت اور اس کی بڈیاں اس کے اعمال پر گوائی دیں گی یہ گفتگو اس لئے کرائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ
رہے یہ جو بھی خدکور ہوا منافق سے متعلق ہاں سے اللہ تعالیٰ کونار افسکی ہوگی۔ (سی سلمیں ہو ہو)

میاں جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النور بھی فر مایا کہ بحر مین کی زیا نیس بھی کواہی دیں گی اور سورۃ بلیمن بیس اور مسلم

شریف کی صدیث میں فر مایا کدمند پرمبریں لگادی جا کیں گی اس میں بظاہرتعارض ہے اس کا جواب بیہ کے ریختلف احوال کے اعتبارے ہے بعض احوال میں زبانیں کوائق دیں گی اور بعض مواقع میں ان پرمبرنگادی جائے گی۔

و کھو خکا گھاڑ اوُل مکڑو کا اللہ ہو تو بھوئ (اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے تہیں پہلی بار دنیا می پیدا فر مایا مجرمر جاؤ کے اور اس کی طرف لوٹ کر جاؤ کے ) اس نے دنیا ہی زبان کو بولنا سکھایا آخرت ہی دوسرے اعتمام کو بھی بولنے کی طافت دے دیگاس ہی تجب کی کوئی بات نہیں۔

وَمَا كُذُنْ فَعُوْتُمْ تَدُورُونَ (الابعة) يه بحى كافرون من خطاب بوبان ان سے كها جائے گا كرتم دنيا بل جو كام كرتے تقداس كاتمبين ذرائجى احمال ندتھا كرتيا مت كے دن تمبارے كان اور آئمسين اور چڑے تمبارے خلاف كوئن دے ديں كے لبذاتم ان سے نہ چھتے تھے نہ چھپ سكتے تھے جس كی وجہ سے تم دليری كے ساتھ گناہ كرتے تھے تم مجھتے تھے كہ جمارے خلاف كوائل دينے والا كوئى نہ ہوگا گلوق كے بارے بي تو تمہارا خيال تھائى تم نے اللہ تعالى كے بارے بي بجى خيال كرد كھا تھاكہ دورتمبار سے بہت سے اعمال كوئيں جائا۔

قال القرطبى و معنى " تَسْتَنْزُون " تستخفون فى قول اكثر العلماء أى ما كنتم تستخفون من أن الفسكم علم علم المنظرا من شهادة المجوار عليكم، إن الإنسان لا يمكنه أن يخفى من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بسمعنى توك المعصية وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء أى ما كنتم تتقون فى الدنياأن تشهد عليكم جوارحكم فى الأخرة فيتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة. (علام قرطمى في المائز على في المائز على المائز ا

می بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آ دی آئے ان میں ہے ایک تقفی تھا اور دو قریش تھے ان کے پیٹ بھاری تھے اور کم بچھ تھے انہوں نے پکھالہی با تیں کیں جنہیں میں (ٹھیک ہے ) نہ بن سکا ان میں ہے ایک نے کہا کہ بتا وکیا اللہ ہماری باتوں کوسٹنا ہے دوسرے نہ کہا ملند آ واز ہوتو سنتا ہے اور ہلند نہ ہوتو نہیں سنتا تیسرے نہ کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب پکھسنتا ہے میں نے بیقصہ رسول اللہ ملک کوسنا دیا تو اللہ تعالی نے و ما کہنے تھے تھے تھے تھے میں النہ بیری تھے آ بت کریمہ مازل فرمائی مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی سب پکھسنتا ہے اور اس کے سنتے اور جانے کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ تبارے اعضاء بھی تمہارے خلاف موائی دے دیں میں لیفاریان اور اعمال صالحہ متصف ہونا ضروری ہے۔

#### کا فروں کوان کے گمان بکرنے ہلاک کیا

و دُلِكُو ظُنْكُو الَّذِي طَنَعَتْ تُو بِرَكِنُو أَنْ لَكُو اوريتهادا كان كوالله تعالى تهارے بہت ے اعمال كوئيس جاتا اس نے تہيں بلاك كرديا فَأَضَبَتْ تُوفِنَ الْعَنِيمِيْنَ (سوتم ضارے والے ہو گئے) تم نے جو يہ سجها كرالله تعالى كو ہمارے بہت ے اعمال کاعلم نیس ہے ای گمان کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کوعلم والا جائے اور پر یفین کرتے کردہ سب کچھ جانتا ہے تو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے اور اس نے جواعضاء کی تعتیں دی تھیں ان کوئیکیوں میں استعال کرتے تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط کمان کیا اور اعضاء کو بھی غلط استعال کیا آج بہاں خسارہ میں بعنی پوری بلاکت میں پڑھئے۔

قان یکٹیوفا فالکالمنٹوکی لہ اور بہو بہوگ جودوز خیں داخل کرنے کے لئے جھے کردیے مکے ہیں ان کودوز خ میں داخل ہونا ہی ہے اور انہیں اس میں رہنا ہی ہے اور بہیشہ رہنا ہے مبرکریں بانہ کریں دوز خی بی ان کا تھکائے ہے یہ سمجھیں کہ دینا میں تکلیف پر مبر کر لیاج تھے تو بعد میں اچھی حالت آ جاتی تھی وہاں مبر کرنا کوئی کام نیس دے گا وکان یکٹ تھی تھی افکا کھٹے لین الدفتی ہی (اور اگر دورچا ہیں کہ اللہ تعالی کوراضی کرلیں اور اس کے لئے درخواست کریں تو ان کی بیدورخواست منظور تیں کی جائے گی داخی کرنے کا موقع موت سے پہلے تھا ایمان لاتے اعمالی صالح کرتے نافر ماندول سے نیجے تو آج عذاب کامندند کی این اور ا

# مشرکین اور کافرین پر برے ساتھی مسلط کر دیتے گئے

کو کیکٹ نا کہ کے گئے گئے اور ہم نے ان کے اور ہمائمی مسلط کردیتے جوانسانوں میں ہے بھی جی اور جنات میں سے بھی اور ان کے ماتھ کے دیتے ہیں فرید نے اگر کے دکھا یالڈوں پر ابھارا شہوتوں میں پڑنے کی ترغیب دی اور ان کے اعمال کومزین کردیا اور ان کو انجانا کرچیش کیا گئا تا ہوں کو اچھا کر کے دکھا یالڈوں پر ابھارا شہوتوں میں پڑنے کی ترغیب دی اور آئیس یہ بھی بھمایا جومزے اثر اسکتے ہوا الوصلے میں آگر غروشرک جومزے اثر اسکتے ہوا ڈائوموت کے بعد مدتی اٹھنا ہے نہ جنت ہے ندووز خ ان ساتھیوں کی باتوں میں آگر غروشرک افتتیار کیا گئا ہوں میں متبمک دے لہذا عذاب کے مشتق ہوئے مائیدی ایڈی ایڈیڈو کی انتہام کی کا اس میں مضرت ابن معالی میں مشبک دے لہذا عذاب کے مشتق ہوئے مائیدی ایڈیڈو کی کو انتہام کی کا سے دور خ کے کوئیس کے مجملیا کہ حساب کا ب اور جنت و دوز خ کے کوئیس اور و کا تفاقات کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا والی زندگی مرادے انہوں نے اس دنیا میں کھر کوا چھا بتایا ورخوا ہوں اور لذتوں پر ڈالا اور ابھارا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِا تَسْمَعُوْالِهِ ذَا الْقُدْالِ وَالْعَوَا فِيهِ لَعَكَّامُ زَعْلِبُوْنَ ۞ فَكُنْفِ اور جمن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کومت سنواوراس کے درمیان شور کیایا کرو شایدتم غالب رہو سوجن لوگوں۔ يَنِينَ كَفَرُوْا عَنَ ابْأَشَدِينُكُ أَوْ لَجُوْرِينَهُ مُ أَسُواَ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ فرکیا ہم آئیں مغرور خرور مخت عذاب چکھادیں مے اور خرور خرور آئیں برے کاموں کی سزا دیدیتے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ بیسزا ہے جَزَّآءُ أَعْدَآ اللَّهِ النَّالَٰ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْغُلُوا جَزَّآءٌ بَهَا كَانُوْا بِالْيِّنَا يَجْعَدُونَ ٥ الشركية شنوں كى جو آگ ہے ان كے لئے اس ميں بميشه كار منا ہے اس بات كے بدلد ش كده جمارى آ يون كا افكار كيا كرتے تنے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبِّنَا آلِهِ نَا الْكَذَيْنِ أَصَلْنَا مِنَ الَّحِنِّ وَالْإِنْسِ جَعُلُهُمَا ور جن اوكون ي كوكون كرا عدار عدد الدين شر عداد الون شراف شراء والوكون في المراه كالمراه كالمراك كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراك كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراه كالمراك كالمراه كالمراه كالمراك كالمراه كالمراك كالمراه كالمراك كالمرا تَعَنَّتَ أَقْدَامِنَالِيَكُوْنَامِنَ الْاَسْفَلِيْنَ®إِنَّ الَّذِيْنَ قَالْوُارَبُنَا اللهُ ثُغَراسْتَقَامُوْاتَتَنَزَّلُ یے قد موں کے بیچ کر کس تاکر بیداوں کروہ خوب ندیادہ دلیلوں میں سے موجا کی بنا شرع اوکوں نے بون کہا کہ داملہ ب الشہ ہے کام منتقم رہان پر عَلِيَهِمُ الْمَلَلِكَةُ الْاتَخَافُوْا وَلَا تَعَنَّرُنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَاةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۞ ر شتے بازل ہوں مے کہتم خوف نہ کرو اور رفح نہ کرو اورخش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا مُّنُ أَوْلِيَوْ كُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَوْنَ الْفُكُمُ ام و نیاوالی زندگی ش تبهارے دیکنی جی اورا خرے ش می کا ورتبارے لئے اس میں جروہ چیز ہے جس کی تبهار سے نغمول کوخواہش جوگ ۅؘڷڴؙۄؙڔڣۿٵڡٵؾڰٷڹ۞ڶڒؙڷٳۺؽۼڣۏڕڗڿۑؽۄؖ<u>؋</u> او تعبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوم طلب کو سکتے مہمانی کے طور پر ہے ختور چیم کی الرف سے۔

کافروں کا قرآن سننے سے رو کنااور شوروشغب کرنے کامشورہ دینا

مسيد: سيمات آيات كاترجمه باول كي جار آيول شي كافرول كي شرارت اورجمافت كااوران كي عذاب
كاتذكره فرمايا باورآ پس مي جوه بال برول اورچيونول مي وشنى كامظامره موگااي كوميان كيا به رمول النشائي جب
قرآن مجيد تلاوت كرتے اور لوگول كومنات تو كمد كي مشركين ميں سے جو بزے بولوگ تصوه اپنے نيچ والوں كو تكم
د سية تف كداس قرآن كو خدة خود سنو اور خدود رول كوسنے دو جب محد رمول النسائي قرآن براهيس تو تم لوگ اس مي شور وفل مجادًا ليمني با تيم كرو بري آوازي تكالوالبذاه ولوگ آئخ مرت علي كى تلاوت كونت سينيال بجاتے تصاور تاليال پني تي اور شور كرتے تف اور اور في آواز سے اشعار مجى براھتے تھے دؤسا مشركين جواب ني كے كوگول كوان باتوں کا تھم دیتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی آواز دب جائے اور چنج و پکار کرنے والے غالب ہوجا کیں تا کہ قرآن آگے نہ بڑھے اور اس کے باننے والوں کی تعداد بھی اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ دنیا شمار تکاب کرتے ہتے ان کی سز ابیان فرمائی اورارشاو فرمایا
کہ ہم آئیس خت عذاب چکھا کیں گے بیاوگ جو پرے اعمال کیا کرتے ہے آئیس ضروران کی سزادیں گے آ بت کر یہ شم
عذاب دنیا یاعذاب آخرت کا ذکر نیس ہے مطلق عذاب کی وعیدہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان
کا عذاب بھی مراو ہوسکتا ہے اور دونوں ہیں ہے کی آیک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ
عذاب آئی شرکتا ہے غز وہ بدر کا عذاب مراد ہے اور آئی گانٹوا یکٹ کانٹوا کیا کہ کا غذاب مراد ہے مطلب یہ
ہے کہ اپنی ترکتوں کی وجہ سے دنیا ہی بھی خت عذاب ہیں جہتا ہوئے اور آخرت ہی بھی پر سے اعمال کی سزایا کیں گے۔
ہے کہ اپنی ترکتوں کی وجہ سے دنیا ہی بھی خت عذاب ہیں جہتا ہوئے اور آخرت ہی بھی پر سے اعمال کی سزایا کیں گے۔
ہی داخل ہوں گے اورا یہ انہیں کر تھوڑ ہے سے دن سزا بھت لیں تو جان بخشی ہو جائے بلکہ آئیں اس آگ میں بھیشد و ہا ہے کہ کہ آئیں واللہ کی آبان کی موجائے بلکہ آئیں اس آگ میں بھیشد و ہا

# گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بروں کوسامنے لایا جائے تا کہ قدموں سے روندڈ الیں

دنیا میں توبیطال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپ بوے اور سرداروں کے بہکانے ہے کفر پر ہے دہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اکارکرتے دہ ہان کے بہکانے والوں میں جنات بھی تھے اورانسان بھی تھے جوانیس تی قبول نہیں کرنے دہیے تھے اورانسان بھی تھے جوانیس تی قبول نہیں کرنے دہیے تھے اورانسان بھی تھے جوانیس تی قبول نہیں کرنے دہیے تھے اورانسان سے کہتے تھے کہ قرآن پڑھا جائے تو تم شور فل کرویہ لوگ ان کی بات مان لینتے تھے یہ توان کا و تیا میں حال تھا چھر جب آخرت میں حاضر ہوں تے توان پڑوں پڑھے ہوں کے اور دانت بھیس سے کہ انہوں نے ہمارا ناس کھویا لہٰذا بارگاہ خداوندی میں عرض کریں مے کہ اے ہمارے پر دردگار جنات میں سے اورانسانوں میں سے جنہوں نے ہمارا ناس کھویا آج ہم ان سے بدلد لے لیس انہیں اپنے یا وَں کے بینچے مسل دیں یا وَں میں روند ڈالیس۔ انہوں نے ہمارا ناس کھویا آج ہم ان سے بدلد لے لیس انہیں اپنے یا وَں کے بینچے مسل دیں اور کیل دیں تا کہ وہ خوب زیادہ ذالوں میں سے ہوجا کمیں۔

#### ابل استقامت کویشارت

اس کے بعد الل ایمان کی نصیلت بیان فرمائی اور ان کی اہمائی تعمقوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جے رہے بعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے وہان پر فرشتے ناز ل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہتم خوف شکر واور رنج شکر واور جنسکی خوشخبری من لوجس کا تم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے جس نزول اور بھارت کا ذکر ہاں کا دقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تاہی نے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر بی نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور فہ کورہ بالا بھارت دیتے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں ہے اٹھائے جا تھی گیاں وقت بھی فرشتے یہ بھارت دیں گے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ بھارت فہ کورہ بالا تیوں احوال کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ عام حالات بھی بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سے معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ الهام ان کے دلوں بھی سکون اور الحمیتان کا القاء کرتے رہتے ہیں جس سے دواور زیادہ فیرکے کا موں بھی آگے ہوئے درجے ہیں حضرت عطاء این آئی رہاح نے فر مایا کہ آلا تھے خوا کی کا مطلب یہ ہے کہ تا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہودہ بخش دیے جا کمی اور و کا کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ گنا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہودہ بخش دیے جا کمیں گی۔

#### فرشتول كاابل ايمان سيخطاب

مَعْنُ اَوْلِيَوْ كَسُورُ فِي الْحَيُووَ الدُّنْيَاوَ فِي الْاَحِدُوَةَ فَرَضَةِ اللَّ اسْتَقَامَت مُوسَيْن سے يہ می کہتے ہیں کہ ہم
دنیا اورا خرت میں تمہارے ولی ہیں لینی ہم تمہارے مدو گار ہیں تمہارے داول میں حق کی بات ڈالتے ہیں اور تمہیں
خیروصلاح کامشورہ دیتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کانزول ہوتارہتاہے جوافی ایمان کولیل
دیتے ہیں اور خیروصلاح کی باتیں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں دنیا میں انکی بیدوی ہے اور آخرت میں بھی دوئی
کاظہور ہوگا شفاعت بھی کریں کے اور اکرام کیساتھ ہیں آئے اور اللہ اور اللہ اللہ اور ساکھ مُعلَیْکُمْ بِمَا صَبَوْنُهُمْ

فرشتے جو جنت کے دافلے کی پیکٹی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پرنعتوں کا تذکرہ بھی فرمایاوہ کہیں گے کہ آخرت شرحمہیں جو جنت کا داخلہ لے گا وہ داخلہ بہت بڑی نعمت ہوہ برتسم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کردی جا گیگی اور وہاں جو بھی بھی مانگو گے اور طلب کرد کے سب بھی موجود ہوگا ایسانہ ہوگا کہ کوئی خواہش کرکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شئے عطاء نہ کی جائے۔

غفوررجيم كي طرف سيمهماني

آخر میں فرمایا مُؤَلَّا مِینَ عَفَوْدِ کَسِینِیر وہاں جو کھ عطا کیا جائے گاغفور دجیم کی طرف سے بطور مہمائی کے ہوگا و مکھوسب سے ہڑی ذات کے مہمان بن رہے ہوجس نے تمہارے سب گناہ اور خطا نمیں معاف فرمادی جیں اور مہر بائی فرما کر تہمیں یہاں داخلہ دے ویا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہواس کی مہمانی ای کے شان کے لائق ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہمہمان کی جوخواہش ہو بوری کی جائے اور جو بچھ طلب کرے وہ اے دیا جائے۔

و من آخسي قولًا ترسين دعا إلى اللهو عمل صالعًا وقال إنتى من المسلمين ولا الدرين من المسلمين ولا الدرين من المسلمين ولا الدرين من الدرين والدرين من الدرين من الدرين والدرين والدرين الدرين الدرين من الدرين ا

تَسْتُوى الْحَسْنَةُ وَلَا التَّوِيْنَةُ إِذْ فَعُ بِالْتِيْ هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الْإِنْ بَيِنَكُ وبَيْنَهُ عَلَا اوَةً الْهَالُ ادر برالُ برائِي برق آب اليه برتادَ كما تعدق يجيج بوالها طرية بونجريًا يك ايما بوكاجم فن وآب هدفتن ق كَانَتُهُ وَلِيَّ حَمِيْدُ ﴿ وَمَا يُلْقَنِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يُلَقِّنُهِ اللَّهُ وَحَقِظِ كوياكروه فالعن دوست جاوراس المعامرف أيس لوكول كوالقائيا بالله بي مردالي بي اوراس بالت كالقائل في كورنا به عظيم و و إمّا يَكُونَ الشّيه في الشّيه في الشّيه في الشّيه في الشّيه في التّيمية الْعَلِيمُ ﴿ وَيَا يَكُونُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه و

#### داعی الی اللہ کی فضیلت اخلاق عالیہ کی تلقین شیطان ہے محفوظ ہونے کے لئے اللہ کی پناہ لینا

قسفسیس : ان آیات میں وائی الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اشخاص وافراو کی فسیلت بیان فر مائی اور بعض امور پر شخیر کی ہا اور بیک میں اس میں بینا ویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بوقت میں بلائے بینی تو حید کی وحوت وے اور اس کے دین اورا دکام دین قبول کرنے اوران پر کمل بیرا ہونے کی وحوت وے اے فود بھی اٹمال صالحہ میں آلمنا چاہیے جب فور کمن کرے کا قود دمروں کو اٹمال صالحہ کی وعوت وے اے فود بھی اٹمال صالحہ میں آلمنا چاہیے جب فور کی وعوت وے اے فود بھی ہوگا اور جو فضی وائی ہوائی جبی ہوئی جب بوگا ہوتے جب کی کہ جس بھی مسلمان ہوں اپنا کے اور اس خور کی لا ایج اپنے بارے میں یوں کیے کہ بین بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اپنا کے گرا ہوتا ہے تو تھے ہے بارے میں یوں کے کہ بین بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں ہوں اپنا کے گرا ہوتا ہے تو تھے ہے تکے مسلمان ہوں اپنا کے مواقع ہے بین بارے میں یوں کے کہ بین ہوتا ہوتا ہے تو تھے ہے تک کو اور برا ہوتا ہے تو تھے ہے تک کو اور برا ہوتا ہے تو تھے ہے تو تھے ہو کرنا ور کر در کرنا مناسب ہوتا ہو اور کی برتر کی جواب و بیا برائی کا بدلہ برائی ہے ویا کرنو ہے کئی فور ہو اور بہتری جلم اور برکن کا بدلہ برائی سے ویا جائے اور اس قدر دیا جائے جشنی ذیاد تی ہوتا ہو کیا ہوائی کو کرنا گئی کو کرنا گئی کرنا گئی کہ کہ تھی ہو اور برا برتا وکر اور برنا کرنا وی برائی کو دفع بھی خوالف کی بد معاملکی اور فیر برائی کو دفع بھی کو گؤالڈ نی بیک کا گؤاگا کو گئی کو گئی تھی تھی ہو برائی کرد کرنا کہ کو تھی ہو تھی ہو کو گئی کو گؤاگا کو گئی گؤاگا کو گئی گؤاگا کہ کو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کو گؤاگا کر گئی گؤاگا گئی گؤاگا گؤاگا گؤاگا کو گئی کرنا ہو تھی کرنا ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کو گؤاگا کر گئی گؤاگا گؤاگا

 سَوِّلَا عَظِيْهِ (بِدَانَعِيب) كيا بِ بِعَلْ معزات في الياب كماس في ابكابدا معدمراد ب ادرايك قول بيد عند مراد ب ( فرحافی الروح )

جب کوئی محض نیک کاموں میں لگا ہے تو شیطان اس کے قس میں برے برے وسوے ڈالا ہے اس کے بارے میں فرمایا و اِمْمَا یَسْ فُرْعُکَلْکُ مِنَ الْفَیْسُطِی مُرْمُو کُلْسَتُوبِ لَی اللّٰو (اور اگر آپ کوشیطان کی طرف سے مجھ وسوسہ آنے گھڑ آپ اللّٰد کی بناو ما تھیں اِنْکالا مُوالْمُتَیمِیْ اُلْعَیالِیْمُ (بِ فَلَکُ اللّٰہِ سِنْے والا جائے والا ہے)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ خرخ عربی زبان میں کی کٹری یا انتقی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جے اردو کے محاور سے بیل کو کردیا کہ سکتے ہیں ذراؤ راسے وسوسے قرآتے ہی رہنے ہیں شیطان کم کی زورداروسوسہ می ڈال دیتا ہے اس کئے اسے نوخ سے تعمیر فرمایا جب کوئی محض دعوت و سے فیری بات کرے گا اور خالف اور مشکر کی تعکیف دہ بالڈس پرمبر کرے گا تو شیطان اس موقع پر مجوکا دے گا اور مثلاً بول سمجھائے گا کہ تم تو حق بات کردہ ہو جمہیں جھوٹا بنے اور دینے کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی بات کے بوجہائے۔ اور دینے کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی بناہ سے اور ایکٹ کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی بناہ سے اور ایکٹ کی کیا شکومین النظر کیا گا کے بوجہائے۔

وَمِنْ الْيَوْ النَّفِلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُ مِنْ وَالْقَبْرُ الْمَنْدُرُ وَالِلسُّمْسِ وَلَا لِلْقَهْرِ

اور الله كى تشايدى على ب رات ب اور ون ب اور جائد ب اور سورج ب مت محده كرو سورج كو اور ند جائد كو

وَاسْجُدُوْالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُوْنَ ﴿ وَإِن اسْتَكُلِّمُ وَا فَالَّذِينَ

اور سورہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا اگر تم اس کی مبادت کرتے ہو سو اگر وہ عمر کریں تو جو

عِنْ دُرَيْكَ يُسَيِّعُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالنَّهَ إِلَيْ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿ وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْكَ تُرى

ترے دب کے مقرب ہیں دہ دات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکا تے نیس ہیں اور اس کی تا نول می سے بیہ ک

الْأَرْضَ خَاشِعَةٌ وَإِذَا الْمُنْاعَلِيمَا الْمِنْآءُ الْمَتَرَتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي آعَيَاعَا لَهُ فِي

تو زین کو دنی مول عالت عی و بکتا ہے محر جب ہم اس پر پائی نازل کر دیتے ہیں تو وہ امجر آتی ہے اور بوسی ہے

الْمُؤَنِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌه

بلاثية جس في ال كوز عد فر بالمادي مردول كوز عده كرف والله

رات اوردن جا نداورسورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے پیدا کرنے والے کوسجدہ کرو

منسسسس : ان آیات می الله تعالی کی قوحید پر بعض ولائل قائم فرمائے ہیں اور غیر اللہ کو بحدہ کرنے اور غیر اللہ کی عمادت کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور وان بھی ہے اللہ تعالی کی

į.

قدرت اورمشیت سے ایک دومرے کے آئے بیچھے آئے رہتے ہیں اور سورج اور جائد بھی اس کی نشانوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو پیدافر مایا اور روشی بخشی اور ان کے گروش کرنے کا مدار مقرر فرمایا اور طلوع وغروب کے اوقات مقرر فرمائے جس ذات یا کہ نے ان کو پیدا فرمایا مرف وہی مستق عبادت ہے۔

لاَ النَّهُ وَاللَّهُ مِن وَالْالِلْقَدُ وريمشركين و خطاب بي مطلب بيب كرتم مورج كوجده فدكروان كويدى جزي مجري المستحد مجد كرجده كرا المستحق بياى وقربالا مجد كرجده كرت بو حالانكد جس في النيل بيداكيا و مب سب بواب اور مرف وي عبادت كالمستحق بياى وقربالا و المستحد و المرتم النيل بيدا كرا الله و المرتم النيل بيدا كرف و المرتم النيل في الميل المن المنظمة و المنافقة و المرتم النيل و المرتم النيل عبادت كرت بوقو تلوق كي عبادت فدكرو خالق كي و و المنظمة و المرتم الله والبندا المرك اختيار كرت بوت تمهارا يدوي كرناكهم الله عبادت كرا المرتم الله المنظمة و المرتم الله المنظمة و المرتم الله المنظمة و المرتم المنظمة و المنظ

قوآن الشکنگریدهٔ (الایمة) سواگر ده لوگ تکبرافتیار کریں ادر آپ کی بات مانے میں عار سمجیس اور غیرالله کو سجدہ کرنے سے بازندآ کیں تو آئیں بتا ویں کہاللہ تعالیٰ کسی کی عبادت اور تحود کا تخاج نہیں ہے تم اسے سجدہ کر دیانہ کرواس کی ذات عالی صفات بہر حال بلنداور برتر ہے اس کی بارگاہ الدیں میں جوفرشتے حاضر میں وہ بھر تن اور ہروفت تہتے میں مشغول رہتے ہیں ذرائجی نہیں آگ تے اور اسے ان کی تبجے اور عبادت کی تھی خاجت نہیں ہے )

#### زمین کا خشک ہو کرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلِّيدُ وْنَ إِلِيْنَا لَا يَخْفُوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَكُنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ ٱمْأ بلاشبہ جونوگ حاری آیتوں میں تجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نیس بین کیا جوخص آگ میں ڈ اللا جا۔ عَانِينَ أَمِنًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَاعْمَلُوْا مَا شِعْتُمُ ۚ إِنَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ® إِنَّ الْأَدِينَ كَفُرُّوا ٳڵڒؙۣڮؙڔۣڮٵڿٵۧؠٛۿۼۧٷٳڬٷڲۘڗڰۼۏؽڒۣٞۉڷٳۑٲؾؿٵڶ۪ڮٲڟؚڰۻڹۘؠٞڹۑڮڮۅۮڵٳڡؚڽۛ وہ ایکے پاس آعمیا اور بے شک طال میر ہے کہ وہ کناب عزیز ہے اس کے پاس یاطل نہیں آتا آھے سے اور شہ *عُ مِنْ حَكِيْدٍ حِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِ*كَ عدوا تارئ اولى بمحمت والسكى طرف سے بوستود واوصاف بئ آپ سنيس كہاجا تا محروق جمآب سے بمبلے د مواول كے لئے كما كيا بالشب بَكَ لَنُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَالِ لَلِيْمِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْلَنَا أَغْجَمَيَّالْقَالُوْالُوْلَا فُصِّلَتُ بمغفرت والاستباد مصناك عذاب وسينا والاستباد الربهم سركقرآن تجمى بلوسية توسادك كمتبة كداس كما أيات كوكول وانتح طرايقه بهيان نبس كمياكيا بْنُهُ \* يَرَاغَجُونِيُّ وَعَرَبِيُ \* قَالَ هُوَ لِلْآنِيْنَ الْمُنْوَاهُدُّى وَ شِفَآءِ \* وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ لیابات ہے کدرسول مو بی ہے اور کتائے تھی ہے آپ فرماد بیجے کدوائیان دالول کے لئے جابت ہے اور شغاہے اور جولوگ ایمان تہیں الا تے فَيُ إِذَا لِهِ مْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِ مْ عَكَمْ أُولَلِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيثٍ إِنَّ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اوروہ الن بر مرائی کا سب بنا ہوا ہے بدوہ لوگ بیں جنہیں دور سے لیارا جا نا ہے۔

ملحدين مم ير بوشيده مبيل مين جوجا موكرلواللدد يكتاب!

قفسيو: قرآن مجيد بانع عاصل كرنے والے الل ايمان جي اور و جاعتيں الي جي جوقرآن كوشن جي ايك جماعت وہ بجويوں تين كي حامت تو وہ بجويوں تين كي حقر آن الله كى كما بين بين اور وہ كا من كا مطلب الله كي كما بين بين موقر آن كا مطلب الله كي كما الله على كا بين بين جوقرآن مي مجروى نكالتے جي حضرت اين عباس رضى الله تعالى عنها كا وكا يكي مطلب بنا يا اور فر ما يا يَضَافُونَ الكلام في غير موضعه ليمن آيات كا مطلب الله على الله على غير موضعه ليمن آيات كا مطلب الله على الله على الله على غير موضعه ليمن آيات كا مطلب الله على الله ع

تکالتے ہیں جواصول کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرہایا کہ جولوگ ہماری آیات ہیں تجروی اختیار کرتے ہیں ان کا حال ہم پر پوشیدہ نہیں ہے انہیں الحاد اور بودی کی سزا ملے گی اس کے بعد فرہایا اَفَعَیٰ فیلْفی فی الکَافِر قیامت کے دن دوسم کے لوگ ہوں گے بعض وہ لوگ ہوں گے جواس واطمینان کے ساتھ بے خوف ہوں ہے اور جنت ہیں واغل کردیے جا کیں گے اور بہت ہوں گے بعدل کر میدان حشر ہیں جا کیں گے اور بہت ہے لوگ ایسے ہوں مے جو تیرانی پر بیٹانی اور گھراہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر ہیں حاضر ہوں اسے گھر دوز ن بھی داخل کر دیئے جا کیں گے اب بتائے والے بتا کیں اور بجھدار لوگ جواب دیں کہ جو تھی دوز ن بھی ذالا جائے گاوہ بہتر ہے یا دہ خض بہتر ہے جواس و جین اور اطمینان اور سکون سے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور فیر جنت میں بھی ای شان سے داخل ہوگا قیامت کے دن بھی سکون اور اطمینان اور اس کے بعد بھی اس و جین کے ساتھ فرش وخرم رہے گا ( جَعَلَنَا اللّٰہ منہم )

این بھیکٹوا مکا میشفٹٹر 'الکافی کا تکٹیکٹون بھیڈ' ( کرلوج جا ہوئے شک اللہ تمہارے کا موں کا دیکھنے والا ہے اس ش تہدید ہے کہ قرآن کے مخالفین اور منکرین جو جا ہیں کرلیں اپنے کئے کی سزایا تیں مجے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو پہرکرلیس مے اسکی خبر نہ ہوگی اللہ جل شاندا نکے اعمال کو دیکھیا ہے وہ اسکے اعمال کی سزادے گا۔

اِنَّ الْمَدَنُ كَفَرُ وَا بِالْهُ ثُورُ (الاید) (بلاشہ جن لوگوں نے ذکر بینی قرآن کا افکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آگیا تو انہوں نے فور وکر نہ کیا ) اگر فور وکر کرتے تو مکر نہ ہوتے و اِنْ الْمَدَثُ عَذِیدٌ (اور بلاشہ وہ عزت والی کماب ہے) لاکٹیٹ والی اُنٹیٹ والی اُنٹیٹ والی اُنٹیٹ کے بیٹیٹ کے بیٹیٹ کے بیٹیٹ کے بیٹیٹ وہ اٹاری کی جہت سے اس کا احمال نہیں تَنٹیٹ فیٹ حکیفیہ حکیفیہ وہ اٹاری کی ہے حکمت والے کی طرف ہے جس کی دات وصفات محمود ہیں۔

#### رسول الله عليضة كوسلى

منابقال لک الا مافک وی بر کی الوسی من قبیلات اس می رسول الشقالی کوتیل دی به مطلب به ب که آپ کے بارے شن میں اس کی استفالی کی کوتیل دی به مطلب به ب که آپ کے بارے شن محل میں جو کا فران کے درسول گزرے میں ان کے بارے میں الی باتیں کی گئی ہیں ان حفرات نے مبر کیا آپ بھی مبر کریں ایک دیکھ کُن و منظم کرنے اور دردنا ک عذاب والا ب) وَدُوْعِقالِ الَّذِي (اور دردنا ک عذاب والا ب) آپ کمان کُن و منظم کا درس باز آگے اورا یمان قبول کرلیا تو دیگرالل ایمان کے ساتھ ان کی بھی منظم ت ہوجاتے کی اورا گران کو کو ان نے تو بدند کی ای حرکتوں سے بازند آئے ایمان قبول کرلیا تو دردنا کے عذاب میں جالا ہوں گے۔

#### مكذبين كاعناد

وُلُوَجَعَلْنَهُ قُوْلَا اَعْ مِيكِالْقَالُولُولُو فَعِيدَاتُ إِينَاهُ ( اور آگر ہم اس کو قر آن مجمی بنادیے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیات کو کیوں واضح طریقتہ پر بیان نہیں کیا گیا) جس کوئی سے پُر ہواورعنا د پر کریا تھ ہے لے اس کانفس اور شیطان طرح طرح کے شوشے چھوڑ تے رہتے ہیں قریش کی لئے کہ نے آیک ریشو شرچھوڑ اکدیے قرآن کو بھی ہوتا تو اس کا مجز ہ ہوتا اور زیادہ ظاہر ہو جا تا اللہ تعالی نے ان کی تر دید ہیں ارشاد فر مایا کہ اگر ہم قرآن کو بھی زبان ہیں بھی ہوتا تو اس کا مجز ہ ہوتا اور ایمان ان کی تر دید ہیں ارشاد فر مایا کہ اگر ہم قرآن کو بھی زبان ہیں نازل کرتے تو بدلوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ بدلوگ اس وقت بد جمت نکالے کہ ہم تو عرب ہیں ہادے سامنے تو عربی ہی ہیں آبات ہو تھی جمن میں صاف صاف بیان ہوتا اور بداعتر اض اٹھاتے تھا تھے کہ بھی تو عرب ہیں ہوتا تو کہتے کہ بر بی ایمان در سول عربی ہوتا تو کہتے کہ عربی کیوں نہیں مقصود میں اعتراض ہے آب کہ بر بی کی اور دسول اعتراض ہے آب کی بی ایمان کے بیان میں ایمان کے بیان میں کہ عربی کیوں ہے اور مجمل ہوتا تو کہتے کہ عربی کیوں نہیں مقصود میں اعتراض ہوتا تو کہتے کہ عربی کیوں نہیں مقصود میں اعتراض ہے آب کی بی ایمان کی اور مول کھا بدور العام ان اور تو بی کہ اور ایمان کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا تکار کرتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا ۔ حاصلہ ان اور عربی کیا گئیں اور عربی کیا تھی ہوتا تو کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا تکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا تکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کیا تھوں کیا گئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا تکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں کیا گئیں اور عربی کیا گئیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی بیا تکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیں اور موربی کیا گئیں کیا

#### قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ أَمُنُوا هُدًى وَ مِنْ قَالَا ﴿ آبِ فرما دَيِحَ كُه يِقِرَآن ايمان والوں كے لئے بدايت اور شفاء ب) وَالْكَذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِيْ أَذَانِهِ فَرُوقَدُّ وَهُو كَلَيْهِ فَرَحَتَى اور جولوگ ايمان بيس لاتے ان كانوں من والت باور وہ ان كے حق ميں اندھے بن كا سبب بنا ہوا ہے أوليك يُنادُون مِنْ مَكَانِ بَعِيْ يَا لَيون وور جُله سے بلائے جاتے مِن ) يَعَنْ بِدُوگ اِيمِ مِن كه بِيم كى كو پَكارا جائے وہ آواز توسے كين بات نہ سمجھ حق كى آواز كانوں من بِرق ہے ليكن اسے مجھنا اور قبول كرنائيس جائے ۔

#### يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ كَيْفْسِر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولیک ٹیٹادگان مِن مُسکان بَعِیٹیو کا بیمطلب (جواو پر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہاور حضرت مجاہدے مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا بیمطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن بیلوگ کفراورا عمال بدکی وجہ ہے برے ناموں کے ساتھ لیکارے جاکمیں گے اور بید لیکار دور سے ہوگی تا کہ اہل موقف بھی اس آ واز کوئن لیس جس سے ان لوگوں کی شہرت ہوجائے کہ بیلوگ ایسے ایسے تنے۔

وَلَقَلُ الْتِينَامُوسَى الْكِنْبُ وَاخْتَلِفَ وَيْهُ وَكُوْلَا كِلْهَة سَبَقَتُ مِنْ رَبِكَ لَقُضِى الدية أَق إن عِهِمَ فِهِ مِن وَكَابِ وَهِ مِن مِن اللّهِ مَن اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ"

وبال ای بر بے کورآب کارب بندوں بر تلم کرنے والانسیں ہے۔

# ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے اور برے مل کاوبال براعمل کر نیوالے پر ہی ہے

تفسیس : او پرآخضرت علی کوشل دیتے ہوئ فرمایا تھا کہ معاندین کی طرف ہے آپ کے بارے میں وی باتی ہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں ہے کہ گئیں اس کے بعد گذشتہ رسولوں میں ہے ایک رسول بینی معزت موک علیہ السلام کا تذکر و فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موکی کو کتاب بینی توریت شریق دی اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کس نے اس کی تقید ہیں کا در کسی نے اسے جھٹایا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو آپ کے خاطبین کا معالمہ ہے یہ پہلے ہی ہو چکا ہے گیا ہے گیرفرمایا کہ آپ کے رب کی طرف ہے ایک بات مے ہوچک ہے اور وہ یہ کہ چھٹلانے والوں پر مقرد ووقت پر عذاب جاتا ہے گا اگر یہ مطرف عذاب ہیں کر ان کوئم کر دیا جاتا ہے آپ کا اگر یہ مطرف عذاب ہیں کر ان کوئم کر دیا جاتا ہے آپ کی شرف میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ فرک باعث میں میں اور یہ فروی ہا ور یہ فرک ہا عث تر دواور یا عشوان طراب بنا ہواہ )۔

بعض صرات نے منے کہ کی خمیر عذاب کے فیصلے کی طرف داخع کی ہے جس کا مطلب ہے کہ بیاؤگ عذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے جس اس شک نے ان کور قد میں ڈال رکھا ہے عذاب کی وعید سنتے ہیں کین یقین نیس کرتے۔
حس شک علی کے انتخاب کا فیلنک فیسے ہی (جو حص نیک کام کرے گاس کا بیٹس اس کے لئے نقع مند ہوگا اوراس پر ثواب سلے گا)
کا میں آسانی فعک کہ کا (اور جو حض براعمل کرے گا تو اس کا وبال اور ضررای پر پڑے گا) و مساز بلاک پینلو (اور آپ کا در بندوں پر ظلم کر نیوالا نویس ہے) وہ ہر چھوٹی بود واس کے کا رب بندوں پر ظلم کر نیوالا نویس کے وہ ہر چھوٹی بود واس کے اور ایسانہ میں کلے دی وبات اور چھراس کیوجہ سے عذاب دیا جائے۔

قیامت کاعلم الله تعالی ہی کو ہے اس دن مشرکین کی جیرانی وبربادی

من من کونیس سورہ الا مراف میں فرایا یک کی طرف موالد کیا جاتا ہے لین قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کونیس سورہ الا مراف میں فرایا یک کا فران کا کا انتہائے کا ایک موسلہ کا فاقع ہونا کہ ہوئے کہ او تیج کہ ایک کا واقع ہونا کہ ہوئے کہ اس کا علم صرف میرے رہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کب ہاس کا واقع ہونا کہ ہوئی الشرافی اس کا علم صرف میرے رہ کے پاس ہاس کو طاہر نہیں فرمائے گا محروبی ایک مرتبہ جرائیل علیہ السلام رسول الشرافی کے پاس انسانی صورت میں آئے اور متعدد سوالات کے ان میں ایک سوال سیجی تھا کہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائے وہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایاف المنسؤل عند اللہ باعظم من الشرافی السلائیل (کہ جس سے دریافت کیا وہ دریافت کیا وہ دریافت کیا وہ دریافت کیا وہ دریافت کے والے سے زیادہ جائے والائیس) یعنی اس معالم میں میں اور تم برابر ہیں نہ جھے اس کے وقوع کا وقت معلوم ہو اور تہمیں پی اگر کس سے پوچھا جائے کہ قیامت کہ آئے گی تو بھی جواب دے دو کہ اس کا علم مرف الشراف اللہ تعالی یعلم اولا یعلم ہوا اللہ عزوج لی اللہ عنوالی کو ہے ماحب دور کہ اس کا علم مرف الشرافی کی تو بھی جواب کے اس کی تو جی جواب دے دو کہ اس کا علم مرف الشرافی کی تعالی اللہ تعالی یعلم اولا یعلم ہوا الا اللہ عزوج کی اس کی تو جی جواب کے اس کی تو جی جواب دے نیس جائے کرا اللہ عزوج کی اس کی تو بھی جواب کے ان میں جواب کے ان کی تو بھی جواب دے دو کہ اس کا علم میں اس کی تو جواب دے نے دو کہ اس کا علم کو ان کی تو بھی جواب کے اس کی تو جواب کی تو بھی جواب کی تو بھی جواب کی تو بھی جواب کی تو بھی جواب کے اس کی تو بھی جواب کے ان کی تو بھی جواب کی تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی جواب کی تو بھی تو

آس کے بعد بعض دیکراشیاء کے بارے بی ادشاد فرمایا کدان کاعلم صرف اللہ تعالی بن کو ہے جب درخت پر کھل آتے ہیں اولاً ایک غلاف کی می صورت بنتی ہے ابتداء بیں مجل ذراسا ہوتا ہے پھر بردھتار بتا ہے اور بردھتے بردھتے اپنے غلاف سے باہر آجا تا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بھل اپنے غلاف سے باہر لکٹنا ہے اور جس کسی عورت کوشل قرار پاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت بچینتی ہے اللہ تعالیٰ کوان سب کاعلم ہے اس میں چند چیز وں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔

ہوں کے اوران سے اللہ تعالی کا سوال ہوگا کہ تم ہے جوا کے کھی کربھی تو حید کے قائل نہیں ہوتے بیاوگ قیامت کے دن حاضر
ہول کے اوران سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تم نے جوا ہے خیال میں میرے شرکاہ بنار کھے تھے وہ کہاں جی وہ لوگ
ہواب ویں کے کہ ہم آپ کو فہر و سے دے جی کہ یہاں اس وقت ہم میں کوئی بھی اس بات کی گوائی دینے والانہیں کہ آپ
کا کوئی شرکے تھا دنیا میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سمجھایا جاتا تھا تو حق نہیں مائے تھے لیکن میدان
قیامت میں شرک سے محکر ہوجا تمیں کے اور یوں کہیں ہے وَ اللّهِ وَبِدَنَا هَا تُحتًّا مُنْفَوِ بِدُیْنَ اور جب بجھ لیں کے کہا تکار پکھ
قیامت میں شرک سے محکر ہوجا تمیں کے اور یوں کہیں ہے وَ اللّهِ وَبِدَنَا هَا تُحتًّا مُنْفَوِ بِدُیْنَ اور جب بجھ لیں کے کہا تکار پکھ
قائدہ میں دے سکتا تو اقراری ہوکر یوں کہیں گے اقدا کہ تا گھنا مَدْعُوا مِنَ دُوْ نِکَ کہ یہ وہ ہیں جن کی ہم آپ
کے علاوہ عہادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مدد کی امیدر کھتے تھے وہ کوئی بھی مدونہ پنجا سکتی وَ ظُنْدُوْ ا مُنَ الْھُمْ مِنْ

كِيْتُ وَالْإِنْسَانُ مِنْ وَعَلِيْ الْعَيْرِ وَإِنْ هَدَهُ النَّرُ فَيْكُوسُ قَنُوطُ وَلَيِنَ اذَقَنْ وَحَمَةً قِنَاصِ اللهَ وَالْمِنَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونِ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّمِ اللّهُ اللّ

عِنْ لَهُ لَكُونَهُ فَكُنْ فَيَ الْمَانِينَ لَفُرُوا بِمَا عَيمُوا وَلَنَانِ يُقَنَّهُ مُ مِنْ عَدَايِب غِلَيْظِ ﴿ وَلِذَا اللَّهِ مِنْ مُولِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

اَنْعَنَاعَكَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا يَجَانِيهِ وَإِذَامَتَهُ الثَّرُفَكُو دُعَا يَعَرِيْضِ ٥

نوے عطا كرتے بين أود دا تر بش كرتا ب اور كي جانب كودور جلاجاتا ب اور جب اے تكليف بي جلى بين اور دا تر ان اور الا اوجاتا ہے۔

### انسان کائتِ د نیااور ناشکری کامزاج اور وقوع قیامت کاا نکار

من من برابراللہ تعالی ہے جس انسان کا ایک مزاج بیان فر مایا ہے اور وہ یہ کہ انسان برابراللہ تعالی ہے خیر کی وعا کرتا ہے مال بھی مانگل ہے اور صحت بھی اور دومری چزیں بھی 'جب تک یہ چیزیں پاس رہتی جیں تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلیف بھتی جائے' مریض ہو جائے تک دئی آ جائے تو اس برنا امیدی چھا جاتی ہے وہ بھتا ہے کہ یس اب تو جس مصیبت میں رہوں گا بھی میری حالت تھیک ہونے والی تیں ہے (بیان لوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے انلہ تعالی کی کتاب کو مہیں بڑھا اس کے رسول علی کے ہوایات بڑ کم نہیں کیا' نیک بندوں کی صحبت نہیں اٹھائی )۔

یں برطان کے اگر ہم انسان کوا بی رحمت مجھادیں خیراورعافیت اور مالداری نے نواز دیں اس کے بعد کہا ہے تکلیف پہنچ مجلی تھی تھی اسلامی کے بعد کہا ہے تکلیف پہنچ مجلی تھی تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہتے اور میں اس کاحق دار ہوں اللہ تعالیٰ کی جونعت کی اے اللہ کافٹس میں بلکہ پنے ہمرکا بھی مجھتا ہے جیسا کہ قارون نے کہا تھا اِنسک آو بین فی غیلی عِلْم عِندِی (بیقو مجھے ہرے ملم کی وجہ ہے دیا گیا) حالت تھی ہوتی ہوتی ہوتی اس اللہ عاتا ہے تو انسان قیامت بھی کا مشکر ہوجاتا ہے کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو قیامت آئے والی ہیں ہوتی اور کرامت سے دوراگر بالفرض قیامت آئی گئی اور میں اینے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو میں وہاں بھی عزاز اگیا ہو جو اور کرامت سے نواز اجادی گا جیسا کہ دنیا میں مجھے نواز اگیا ہے وہاں بھی میرا حال اچھا ہوگا دنیا میں بھی حالت کا سختی ہوں اور تر خرے میں ایکی حالت کا سختی ہوں اور تر خرے میں ایکی حالت کا سختی میں الیکی حالت

میں رہنے کواپنا ذاتی استحقال مانیاہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ کافروں کوہم ان کے اعمال ہے باخبر کر دیں گے اور بتا دیں گے کہتم نے غلط سمجھا تھا تم اسے اعمال کے اعتبار ہے عزت اور کرامت کے ستحق نمیں ہو ذکت اور اہانت کے ستحق ہو وکڈنڈیڈیڈیڈیڈیڈوٹن عکرایہ تجلیع لیے (اور ہم آئیس ضرور ضرور خزت عذاب چکھا ئمیں گے )اس وقت جھوٹی ہاتوں اور جھوٹے دعووں کا بید چل جائے گا۔

اس کے بعد انسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اور وہ یہ کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں بعنی جب اسے انعاق سے بعد انسان کر انعام کرتے ہیں بعنی جب اسے نعتیں ویے ہیں تعلیم کرتے ہیں ایک طرف کودور چلا جاتا ہے بعنی وہ اللہ تعالی کا شکر گزار میں ہوتا یہ مال اور نعتیں جو موجب شکر تعمیں ان کو تکبر کا ذریعہ بنالیت ہے تعمین کے زمانے میں اس کا یہ حال ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لمبی چوڑی یا وعائمیں کرنے لگتا ہے انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فر مایا ہے عموما مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔

قُلْ ٱرَّئِيْ تُمْرِانُ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تُعَرِّمُ مِهِمِنَ اَصَالُ مِمَنِي هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ٥

آپ قرماد بچئے کرتم بتاؤ اگر برقرآن اللہ کی طرف ے ہو پھرتم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گراہ کون اوگا جندور کی محافف عمل پڑ کمیا

یے صاحب دوح المعانی فریاحے ہیں دُ عام کی جوسنت بیان کی گئی ہے اس سے لازم آتا ہے کدۂ عاد کمی بھی ہو کیونکہ دُ عاد طویل جب ہی ہوتی ہے جبکہ دہ چیڑ الی سے زیادہ کمی مجمی ہوور ندتو طویل نہ ہوگی۔ سَنُوعُ مَ الْيَتِنَا فِي الْمُعَاقِ وَفَ الْفُيهِ مُرحَتَى يَعَبُنُ لَهُمُ الْدُالْحَقُ الْوَلَمُ يَكُفِ بِرَتِكَ مَمُ مُرَيدُ الْمُرْكِةُ مِنْ لَهُمُ الْدُالْحَقُ الْوَلَمُ يَكُفِ بِرَتِكَ مَمُ مُرَيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

منكرين كوقرآن حكيم كے بارے ميں غور دفكر كى دعوت الله تعالى كاعلم ہر چيز كومحيط ہے

حُتَّى يَكْنَبُنِ لَكُوْ وَالْدُالْمُنُ ۚ ( يَهِال تَك كَدانَ بِرَطَا ہِر مُوجَائِدٌ كَا كَدِيثِرَ ٱنْ حَلَّى بِهِ آنَ كَاحَلَ مُومَا بَحَداروں بِرَطَا ہِر مُوكِيا ُ مَا نَانَهُ مَا نَااور بات ہے دشن مجی جانتے ہیں کو مانتے نہیں۔

اُولَهُ فِيكُمُ فِي بِوَيِوكَ اَنَهُ عَلَىٰ كُلِّي اَنْكُى فِي تَعْجِيدُ ﴿ كِياآبِ كَرب كَ يبات كَانَ نَبِي بَ كِوه بِر جِزِ بِرَثَامِ بِ )اس نے آپ كارسالت كى اربار گوائل دى الله تعالىٰ عالىٰ الله عالىٰ بِآبِ الله كول كا انكار اور عنادے معموم نہ ہوں۔ اُلاَ اِنْهُ فَعْرِ (الأَيْهَ) (خبردار بِالوگ اپ رب كى ملاقات كى طرف ہے شک ميں بڑے ہيں آئيس وقوع قيامت كاليقين نہيں اس لئے انكار بركم با خدود كى بےلين بيانہ بحص كما كى حركتوں كا اللہ تعالىٰ كولم نہيں ہے دہ ہر چيز كوا پنے اعلىٰ على ملى الله الله تعالىٰ كولم نہيں ہے دہ ہر چيز كوا پنے اعلىٰ على ملى لئے ہوئے ہے للبذادہ الكى حركتوں اور كرتو توں يرمزاد يگا۔

وهذا الحرما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة خمّ السجدة ليلة الثاني والعشرين في محرم الحرام سنة ١٨ من عليه وسلم الى يوم القيام الحرام سنة ١٨ من عليه وسلم الى يوم القيام وعلى الله واصحابه البررة الكرام.

#### جرالله الزَّحْمٰن الرَّحِ ﴿شروعُ الله كَ نام ہے جو بنا مهربان نبایت رقم والا ہے﴾ سَنَى ۚ كَذَٰ لِكَ يُوْجِنَّ الِيُكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ عَبْلِكُ اللَّهُ الْعَزِنْيُرُ الْعَكِينِهُ ۞ لَهُ مَا عَنَّونَ عَسَقَی ای طرح وقی معجاے آب کی طرف اوران کی طرف جوآپ سے مہلے تھاللہ جومزیز ہے تھیم ہے ای کیلئے ہے جو پکی فِ السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِينُهُ۞ تَكَاذُ السَّمَوٰتُ يَتَغَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِرَ، آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اوروہ برز ہے بوا ہے کچھ بعید میں کہ آسان اوپر سے بہت بری الْمُلْكِكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّرِهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ٱلْآرَاتِ اللّهَ هُوَ الْغَفُورُ اور فرضة النيخ رب كي تنبع بيان كرتے بين أور والى زين كيلے منفرت طلب كرتے بين فردار! الله على ڵڗۜڿؽؙۿ۞ۘۘۏ۩ٙؽ۬ؽڹٲڠٚۼؙۮؙۏؙٳڝڽؙۮۏڹۼٙٲۏڸؽؖٳۼٳڶۮڂڣؽڟ۠ۘۼڵؽۼۣڞٞۜٞٷڡٚٲۧٲڹٛؾۘۘۼڵؽؘۿ؞ۿڔٷڮؽڷ مغفرت کرتے والا ہےاور جن لوگول نے اللہ مے سواو ومرے کار ساز تجویز کرر کھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں آپ ان کے ذیہ وارتہیں وَكُذَٰ لِكَ آوْحَيْنَاۚ الِيَٰكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَا مِّ الْقُرَٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمُ الْجُمْيِمِ لَا ا درای طرح ہم نے آپ کی طرف قر آن حربی کی و مجیجی تا کدآب ام الغری ادرایں ہے آس یاس کے دستے دالوں کوڈرائیس ادر جمع وَفِيُهُ فَرِيْنَ فِي الْمِنَاةِ وَفَرِيْنَ فِي السَّعِيْرِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَبُعَكُهُ مُرَامَّةً وَالحِرَةً وَالكِن ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فراق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر خِلْ مَنْ يَثِيَآ أَوْ وَيُ رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُ مُومِّنْ قَلِيّ وَلَانْصِيْرِ ۚ أَمِ اتَّخَذُهُ امِنْ الله چاہتاتو ان سب کوایک بی جماعت بنادیتا بوردہ جے چاہتا ہےائی دحت شریعاظ فیریا تا ہے طالموں کے لئے کوئی دوست ہے نے کوئی مدنگاڑ کیاان کوکوں نے اللہ کے دُونِهَ أَوْلِيَآءٌ ۚ فَاللَّهُ هُوَالْوَلِيُّ وَهُوَيُّتِي الْمَوْثَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ

اللدتعالى عزيز بي كيم بعلى بعظيم بعظيم بعفور برجيم ب

سوا کارساز بنا رکھے میں سواللہ بن کار ساز ہے اوروہ مردول کو زعمہ کرے گااور وہ ہر چیز برقاور ہے۔

صفات جليله بيان فرمائي بين محيلي آيت مين رسول الله والتنافيق سي خطاب كري فرمايا كدجس طرح بيسورت اسينا فواكدير مشمل ہوکرآپ کی طرف نازل کی جاری ہے ای طرح آپ پردوسری سورتوں کی بھی دتی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو حضرت انبيائ كرام يبهم اسلام تضان يروى كالني يدوى الله تعالى فيصبى جو عتريز يعنى زبروست اورغالب إدريكيم مینی عکست والا ہے آسانوں اور زمین میں جو بچھ ہے وہ سب آس کا ہے اسکی محلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے وہ برتر ہے اور عظیم الثان ب تکاد التا او سیم بعید بین کرا سان این اور سے بیث برس بس مرسمرکین کاحرکت بدی شاعت اورقباحت بیان فرمائی ہے کیونکہ آمے مشرکین کے شرک کا ذکر آر اے اس لئے پہلے تل اُن کی تر دیدفر مادی ادر بیابیا عی ہے جے سورة مريم ميں فرمايا: وَعَالُوا الْحَدَنُ الرَّحْمَنُ وَلَدُا لَقَلَ مِنْهُ مَنْ اللَّهِ الْعَالَ النَّا الْعَالَ النَّا مُؤْتُ يَتَعَلَّ لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وكنو البران عد التي معارى بات لا وكري إلى اور كميت بي كروش اولا در كمتاب بياق تم الى معارى بات لاع كدعب ميس آسان بھٹ پڑیں اس کے باعث اور زین شق ہوجائے اور گر بڑیں بہا ڈٹو ث کر کہ ثابت کیا رطن کے لئے فرزند) آیت کی پتفیرماحب معالم القریل نے اختیار کی کیعض دی مغرمین نے فرمایا ہے کداللہ تعالی کے فرشتے بہت بوی کثیر تعدادیں ہیں وہ آسانوں میں بحدہ کے بوئے بڑے ہیں اور بہت سے فرشنے دوسرے کا مول میں ملکے ہوئے میں ان فرشتوں کا بوجھ اتنازیادہ ہے کہ اس کی دیدہے آسانوں کا بھٹ پڑتا کوئی جدید بات بیس آیت کا سد عنی لینا بھی بعید نہیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشتوں کا تبیع وتحمید کا ذکر ہے اس لئے اس کا بیمعنی بھی مرصط ہوتا ہے حضرت ابوذر غفاری رضى الله تعالى عنه يدوايت بكررسول الله علي في ارشاد فرمايا أطبت السماء وحق لها ان ساط والذى خفسي بيسده ما فيها موضع ادبع أصابع إلاّ وملكُّ واضع جبهتهٔ ساجد اللّه. (آسمان يُركُرُ يولَّا بِنَاود لازم ہے کہ وہ ایسی آوازیں نکالے متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ بیس میری جان ہے آسان بیس جارانگل جگہ بھی (مداه احمد الترشى دائن اجركماني المفلوة م ١٥٥٠) الكانيس بجال فرشة في مده شرايي بيشاني شد كور كل مو)

اور من فوقیقی جوفر مایاس کامیرمطلب ہے کہ آسان پھنا شروع ہوں تواویر سے پیٹیں سے بہلے سب سے اوپر والا آسان مجراس سے نیچے والا مجراس سے بیچے والا۔

وَالْكَلْمِيكَ الْبَيْعَوْنَ وَمَنْدِ رَاوَرَ فَرَضَةَ الْبِي رَبِ كُتَبِعَ مِنْ مَصْوَلَ رَبِّةٍ إِن لِيعِيْ جو چزي الله تعالى كى شان عالى كـ لاكن نيس ان سـاس كى تزيداور پاكى بيان كرتے بس اوراس كى مفات عاليه بيان كرتے ہيں جن سے وہ متصف مے تغير قرطبى ميں معزرت على رضى الله عند سے تقل كيا ہے كہ تيج كا مطلب بيہ كروہ تجب سے بحان الله كہتے ہيں كہ مشركين كوكيا ہوكيا وحد والا شريك كے ساتھ وغيرول كوشر بك كرتے ہيں اور خالت جل بجدہ كى نار افساكى النے سريلتے ہيں۔ وكينة تعدُفيرُ وَان لِمَنْ فِي الْأَرْفِينُ (اور زمين والوں كے لئے استغفار كرتے ہيں) يعنى الى ايمان جو ونيا ميں ہے ہيں

ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

اَلِآ اِتَ اللّٰهُ هُوَاللّٰهُ هُوْزُ الرَّيْجِينَةِ (خبرداراس مِن كُونَى سُكَ نبيس كماللهٔ طُور بدحيم ب) اس ك بعد شركين كا تذكره خرمايا كدانهوں نے اللہ كوچھوڑ كراينے لئے كارساز بنا لئے لين بيلوگ بنوں كى يوجا كرتے ہيں اللہ تعالى ان كانحران ب يعنى ان

وَالْطَّلِمُونَ مُالْهُ وَقِينَ وَكُنِي وَلَانْهُونِهِ (اورظالموں کے لئے کوئی دوست ادر مددگار ند ہوگا) اللہ تعالی کی حکست اور شیبت اپنی جگہ ہے لیکن انسانوں کو ہوش اور گوش اختیار دیا ہے اور ایمان و کفر کا فرق بنا دیا ہے اور دونوں کی جزاوسز ابھی بنا دی ہے اس لئے قیامت کے دن اپنے اختیار کو فلط استعمال کرنے کی وجہ سے بکڑے جا کیں ہے کفروشرک ظلم ہے جب ظلم کی سزا ملے گی تو کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہ ملے گا۔

مشركين كى تر ديد

#### تم جس چیز میں اختلاف کرواسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تبہارے جوڑے پیدا فرمائے

تفسیس : ان آیات میں اللہ جل شانۂ کی صفات جلیاء عظیمہ بیان فرمائی ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہتم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئی ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہتم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئی ہیں اللہ کی طرف رہوئی کر سول اللہ عظیمہ کو تھر مول کے مطابق ممل کرو کھر رسول اللہ عظیمہ کو تھم دیا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ بی میرارب ہائی پر میں نے مجروسہ کیا اورای کی طرف رجوع کرتا ہوں کو حدد کی دعوت دیے میں تبیاری طرف رجوع کرتا ہوں کو حدد کی دعوت دیے میں تبیاری طرف ہے کئی تعلیف کے بیٹی جانے سے میں تبیاری درتا۔

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تنہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لینی حضرت آرم اور حضرت حواطبیما السلام سے لے کر آج تک جونسلاً بحد نسل بنی آوم پیدا ہورہے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان میں سیسلسلدر کھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور جورتیں بھی مرد جورتوں کے جوڑے جی اور جورتیں مردوں کے اس طرح اس نے مویشیوں میں بھی کی قسمیس پیدا فرمائیں اور ان میں بھی نرو مادہ بیدا کئے جن سے ان کی تسلیں ہیں وہیں۔

يَذُوَوْ كُمْ فِيهِ (وواس حَكَيْق ك ذريع مهارى كثير فرماتاب) اوراس كى قدرت ت تبهار كالسليس جلتى بين -

قال القرطبيّ أى يخلقكم وينشنكم "فيه" أى في الرحم، وقيل في البطن، وقال الفواء وابن كيسان "فيه" بسمعنى به وكللك قال الزجاج معنى "يلاو كم فيه" يكثر كم به، أى يكثر كم يبحد علكم أزواجا، أى حلائل ، لانهن سبب النسل، وقيل ان الهآء في "فيه" للجعل و دل عليه جعل فك انه قال يخطفكم ويكثر كم في الجعل. (علام قرطيّ كَتْ بِين يَمْ بِين بِيا كُرَا عِله الراس كرم من بياكرة بيان الهاء في البحث في من على على المحاور ويكثر كم في الجعل. (علام قرطيّ كَتْ بِين المن بياكرة على الماس كرم من بياكرة بيان الماس المن المن بياكرة بيان بياكرة بيان بياكرة بيكرة بياكرة بياكرة

#### كَيْسٌ كِيمَثْلِهِ شَكَىٰ عَ

لَيْسَ كِيشَالِهِ مَتَى يَّوْ (الله كلطرح كوئى بھى چيز بيس ہے خالق تعالیٰ شاندى كاوجود حقیقى ہے وہ بميشہ ہے ہے كوئى ابتدا مبيس وہ بميشدر ہے كاجس كى كوئى اختيا نبيس وہ اپنى ذات اور صفات بيس تنها ہے ہے مثال ہے اسكى ذات كى طرح کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبارے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا جمیا ہے تو وہ محض اشتر اک لفظی کے اعتبارے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی متو حداور یکا ہے اور اوراپنی صفات میں بھی متفرد ہے اور اسپنے اسماء میں بھی جولوگ اللہ تعالی کی طرف بچسیم کی نسبت کرتے ہیں یا اُسکے لئے مکان اور زمان اور جہت تجویز کرتے ہیں اور جوائے تشہیداور تعلیل سے متصف کرتے ہیں وہ سب مراہ ہیں خالق شاند کی محدے محکر ہیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشاہبت نہیں۔

قبال التقرطينيُّ والبذي يعتنقذ في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته و كبريائه و ملكوته وحسشي أستمنالته وعبلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به فلا تشابه بينهما في المعني المحقيقي، اذ صفات القديم جل وعزبخلاف صفات المخلوق اذ صفاتهم لاتنفك عن الاعراض والاعتراض، وهنو تتعالى منتزه عن ذلك، بل لم يزل باسماته وبصفاته على ما بيتا ه في (الكتاب الاسمنى في شرح اسماء الله الحسني) وكفي في هذا قوله الحق: لَيُسُكِيَثُولِهِ ثَكَيْءٌ " وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات وزاد السيوطي رحمه اللَّه بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة ان يكون لها صفة حديثة، كما استحال ان يكون للذات الممحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهمُ. (عاامةً لحرٌّ إلى فرمات میں اس باب میں جواعتقادر کھنا جاہتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپنی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اسپنے اساء سنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کے بالکل مشابخ میں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ بے لبذاحقیقت کے کھا فکر وکوں میں کوئی مشاہبت میں ہے کہ قدیم ذات کی صفات بلند ہیں اور بزرگ والی ہیں بخلاف مخلوق کی صفات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اوراعراض سے جدائییں ہوسکتیں اور اللہ تعالی اعراض واغراض ے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات توقد میم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الاسی فی شرح اساء اللہ احسی میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حق وات کا بیارشاد کا فی ہے کہ نُیک سن تک مِفیارہ منبیء بعض محققین علاء نے کہا ہے تو حیدالی ذ ات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جو ذات کسی اور ذات کے مشابزہیں ہے اور کسی صغت ہے معطل ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک بیان کااضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نداس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور شد اس کے قطل جیسا کوئی فعل ہےاور نداس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے مرصرف لفظی موافقت ۔ اللہ تعالی کی وات اس سے بلند بكراس كوئى صفت نى بيداشده بوجيها كديريال بركركس فانى ذات كى كوئى قديم مغت مويدالل حق الل السنة والجماعة كاندبهب)

وَهُو السَّيدِيُّهُ الْبَصِيرُ (اوروه سنن والاعديكين والاعدم)

# الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں

آسانوں کی اور زمین کی تخیل لیعن سارے خزانوں کا وہی مالک ہے بیئٹ فالزِنْ بی لیکن یکن کُفکوڈوہ کیمیلا ویتا ہے۔ رزق جس کے لئے جا ہے اور تنگ کرویتا ہے جس کے لئے جاہے ایک پیکل شیء علینی ہے شک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ الله المراح الم

# الله تعالی نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فر مایا ہے جس کی وصیت فر مائی نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو

منفسید: اللہ تعالی کی تو حیداور فرما نبرواری اوراس کے رسولوں اور کم ابوں اور فرشتوں اور قیامت کے ون پراور تقایم

پرایمان لانا بیاصل وین ہے اور بھی تمام انبیائے کرام علیم السلام کا وین ہے ان امور پرشفق ہوتے ہوئے مسائل فرعیہ
متعلقہ عبادات اور معاشرت وغیرہ جی اختلاف رہا ہے اس بات کو بیان فرمائے ہوئے اوشاد فرمایا کہ ہم نے تہارے لئے
اسی وین کو مشروع لینی مقروفر مایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراتیم کو اور موٹ کو اور بیٹی کو وصیت کی اور ابراتیم کو اور موٹ کو اور بیٹی کو وصیت کی اور یہی دین آپ

متعلقہ کی طرف وجی کے دریعے بھیجا اس وین پر قائم رہواس وین کی انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام وجوت و سیتے رہے جی

کر آخر الانبیا محر رسول منطقہ کی تشریف آوری ہوئی اللہ تعالی نے آپکودین کامل عطافر مادیا ہے جوعقا کہ کے اعتبار
سے ان بنیا دی عقا کہ پر مشمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابھین علیم السلام کے ستھانسانی زندگی کے ہر شعبہ کے احکام
واضلاق وآ داب پر مشمل ہوئے۔

اَنْ الْجَيْسُهُواللَّهُ فِي سَهِاتِهِ وَلَا تَنْفَرَقُوا فِيلِة بَعِي فرمايا جس كامعنى بيب كردين كوقائم ركھواس كوترك مت كرداس هى تبديلى ندكردايداندكردكدكس بات برائيان لائے كس پرندلائے اوركسى بات كوماناكسى كوند مانا اور (بَى اسرائيل ايداكيا كرتے تيے جنہيں تعبية فرمائي تقى اَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَتْكُفُووْنَ بِبَعضِ

# مشر کین کوآ کی دعوت نا گوار ہے

گیر علی انتشریکین کانٹر منوفی الیڈیٹر مشرکول کو بہ بات گرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ کو وعوت و بے جیں ان کا نا گوارگزرنا دوطرح سے تعاول اس طرح کد مشرکین نے تو حید کوجیوڑ دیا تعااور اللہ کے سواد دسرے معبود بنالے تھے رسول اللہ علی نے جب آئیس تو حید کی وعوت دی تو آئیس بڑی نا گوارگزری اور بری گئی اور دوسری بات بیتی کدوہ لوگ یوں کہتے تھے کداللہ نے آپ بی کوئی کوں بنایا ہم میں سے کی مالدارکوئی بنانا جا ہے تھا ان کے جواب میں فرمادیا

#### الله جي حايبا بناليتاب

اُلگہ بَخِیْکِی اَلیْادِ مَن یَکُا اِللہ ص کو جاہتا ہے اپنی طرف تھی کیتا ہے لین اپنا بنالیتا ہے اور جوکوئی تعلیات کی کورینا ہو اس کے لئے اپنے ہندوں میں ہے جس کو جاہتا ہے جن لیتا ہے ویکٹ اِلیْ اِسْ کِیْدِیْ اور جومن اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اسے اپنا راستہ بنا دیتا ہے لینی اسے ہوایت دے دیتا ہے اراق الطریق کے بعد ایصال الی المطلوب بھی فر مادیتا ہے لینی قبول ہوایت کی توفیق دے دیتا ہے۔

#### علم آنے کے بعد لوگ متفرق ہوئے

وَلَوْلَا كُلِيهَ الْمُسْتَفَعُ مِنْ زَيِكَ إِلَى آبَعَلِ الْسَعَى لَقُولِهِ فَي يَنِيَهُمُونَ الراكر آپ كرب ك طرف سے بہلے بات ندى جاتى (ليتى يد فيصله ندا موساك أيس قيامت كردن عذاب وينا ہو دنيا ش عذاب المائيس دينا تواب تك فيصله موجكا مونا ليتى عذاب

آچکاہوتا) اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اجل سمی سے دنیا میں عذاب بھی آگیا کے مسا کان فسی بعد د ہوئے ہیں جوز ودیس والے اللہ اللہ ہے علام قرطبی لکھتے ہیں کہاں ہے میودونساری مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کماب دی گئ جوجق میں ان سے مملے احتاد ف کر میکے تصاورا کی قول میں ہے کہ اُؤرٹوالکیٹ سے قریش مرادیں جن کے پاس قرآن مجیدآ بااور رُون بُعَدُ وفر ہے میبودونساری مراوی ارامند کی خمیر قر آن کریم کی طرف یا محدرسول الله عظیم کی طرف راجع ہے۔ فَلِذَ إِلَّ فَادْعُ وَاسْتَقِهُ مِكِما أَمِرْتَ وَلَا تَتَبِعْ آهُوَاءَ هُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَأَكُلُ اللّهُ مِنْ كِتْبِ سوآب ال كى طرف بلائے درجيدا آپ وَهم بواب منتقع رہے ادرائى خوابشوں كا اتباع نہ كيجة كودا پ فرمائے كداف نے جو كاش ناز ل فرما كي هم ان برايمان المايا مِرْتُ لِكَوْلِ بَيْنِكُو أَلْلُهُ رَبُنَا وَرَبُكُولَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُو لَاحِمَة بَينَنَا وَبَيْنَكُو واكراكة بدسيوي ولعكو كالشعارب بيادتها وسيصار فالمعارض الماقيات ليتراد بالتالي يراد بالمراجع والمراك جسيان كالك للهُ يَجْهُ كُهُ يَنْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيدُونَ وَالْكِيْنِي يُعَالَّجُونَ فِي اللهِ صِنْ بَعْدِ مَا اسْتِعَيْبَ لَهُ الله بعیں ارتبہیں تح فرمائے گااورای کی المرف جانا ہے کور جواؤگ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اس کے بعد کساس کی وجوے کو مان لیا گیا ہے اتحی كَجُنُهُ مُرَكَاحِضَةٌ عِنْدُرَيِّهِ مُروَعَلَيْهِ مُعِضَّبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿ اللَّهُ الَّذِي ۖ ٱنْزَلَ ئے زویک باطل ہےاوران پرغضب اورانہ کئے لیے خت عذاب ہے انڈو بی ہے جس نے حق کے ساتھ کماپ کواور میزان کونازل فرمایا يِالْحِقُّ وَالْمُزَانُ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿ يَسُتَعُرِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اورآ بکوکیایہ: بعب بنیں کد قیامت قریب و دولوگ خرت برائیان تیں اوسے دواس کے جلدی آنے کا نقاضا کرتے ہیں اور دولوگ ایمان لاتے بِهَا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعَلَّمُونَ انْهَا الْحَقُّ ٱلَّا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي دواس سے ڈرتے ہیں اوروہ جانے ہیں کدوہ تن ب فرواراس میں شک فیس کرجولوگ قیاست کے بارے شک کرتے ہیں وورور کی السَّاعَةِ لَفِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ اللهُ لَطِيعَتُ بِعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَشَأَءُ وَهُو الْقَوِيُ الْعَزِنْزُةَ

#### استقامت اورعدل كأحكم ، كافرول سے برأت كا اعلان

مرائل میں بڑے ہو کے بین اللہ بندول پر مہران ہے وہ رزق دیتا ہے جے جاہے اوروہ قو ی ب عزیز ہے۔

قسفسیں: اوپرجس دین کے بارے پی فرمایا کہ ہم نے اسکی نوح اور ابراہیم اور موئ عیسیٰ علیہم الصلو ۃ والسلام کو وصیت کی اور آپکی طرف اسکی وتی بھیجی اس کے بارے بی ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی طرف وجوت دیتے رہیں اور آپ کو جس طرح تھم دیا گیا ہے اس طرح منتقم رہیں اور مشرکیین کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں انہیں آپ کا دین تا گوار ہے اور یہ بھی تا گوار ہے کہ آپ انہیں دین تو حدی وجوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرای بھی کچک آگئی اورا کھی کسی بات کو مان لیا مورة الشوزي

تواستقامت باته سے جاتی رہے گی۔

حريد فرمايا كرآب ان كوبتا دي كدالله تعالى نے جوبھى كتابيں نازل فرما كيں بيں سنب پرايمان لاتا ہوں جن بيں قرآن مجید بھی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہتم ہے کوئی بات کہوں اورخو عمل نہ کروں اور تمہیں تکلیف میں ڈالوں اورخوو آزادرمول لبداتم ميرى بات مانوات وأورف لاعنون بينكن شيرى بيان فرمايا:

اللهُ وَكُنّا وَوَيْعِظِيرُ اللهُ مارارب مع اورتمها رارب مع جب سب أى كے بندے بي تو لازم بے كرسب ايمان لائیں اور اس کے بیسے ہوئے دین کا امتاع کریں ہے اگرتم نہیں مانتے تو دیکے لوسا سنے آخرت کا دن بھی ہےسب ایسے اسية الكال كرحاضر مول مح بمس جو كم يينام كانيانا تعا كانياديا بماراكام بودا موكيا اب مارح تمهار درميان كوئي جت بازی نیس قیامت کے دن انشاقی ہم سب کوجع فرمائے گاای کی طرف سب کولوٹنا ہے وہ امحاب تو حدید کو جز ادے گا اوراصحاب شرك كومزاد مع كابم اظهارت اوردعوت توحيد كيسواكيا كريطة بين ندماني كاوبال تهبين يريز مع كا

#### معاندین کی دلیل باطل ہے

وُالْكَوْنُونَ مُعَالِّجُونَ فِي اللهِ (الآيات) اور جولوك الله تعالى كربار على جمكرت بين يعن اس كربيني موت و من كوقبول كرنے بيل جست مازى كررے جي حالاتك بهت سے عقل وجم والے لوگوں نے اسے مان ليا ہے ان جھكڑا كرنے والوں كى دليليں باطل ہيں ان كى كوئى دليل الكرئيس جوتو حيد كے خلاف عقيده ر كھنے كوثابت كرد ہے اگر چهوه اين جبالت ہے۔ یہ بچھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ خداوندی بھی حاضر ہوں مے تواس وقت پہۃ چل جائے گا کدائل دلیل باطل تھی اس باطل پر محروسہ کئے رہے اور دنیا میں کفر وشرک پر ہے رہے اللہ تعالی کا اُن پر بوا غمه ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب میں جنانا ہوں گے۔

مِنْ بَعْدَى مَا اسْتَجْمِيْتِ لَهُ عِن يه يتايا كمالله ك في في عرق حيدى وقوت دي بهت ب لوكول في أس قبول كيا آپ كے معجزات ديكيركڑين اسلام ميں داخل ہو گئے معاندين كو بھی فوركريا جاہيے كہ جن لوگوں نے تو حيد كى وعوت آبول كر ل ب کوئی د ہوائے تونیس ہیں یہ بھی تو بچھدار ہیں ہم بی کوخد کرنے کی کیا خرورت ہے ، قسال فسی صحافہ التنزیل ای استجاب له الناس فاسلموا و دخلوا في دينه لظهور معجزته.

#### الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا

اَلْفُة الْكُنْ فَيَ اَنْوَلَ الْكِنْدَى بِالْفِينَ والمِعِينُون الله وي ب حس في تحص الحد كما يس نازل فرما تعي اور عيزان كونازل فرمایا معزرت ابن عباس رمنی الله تعالی عند نے اور اکثر مفسرین نے فرمایا کدمیزان سے عدل وانصاف مراو ہے کیوں کہ میزان بعن ترازوعدل دانصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کداس سے جز اوسرا سراد ہے بعن طاحت پرجو و و الما الما المعصيت يرجوعذاب موكاات ميزان ت تبير فرمايا اور بعض معزات في مايا كدميزان سرترازوي مراد ہے کیونکداس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہےادر کی بیٹنی کا پید چلایا جاتا ہے۔

#### عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو

وُمَايِنَ إِيْلِكَ لَعُكَ التَاعَة فَيْنِ اورآ بِ وَكَاخِر عِبْنِين كدقيامت قريب بواس بن بظاہر رسول الله ملى الله تقالى عليه وسلم كو خطاب بيكن واقعى طور ير بر مكلف اس كا مخاطب بي برخص الكرمند بوكد قيامت آف برميرا كيا بين عقائدا دراعمالى كا حساب بوگا تو بن كن لوگول على بولگا قيامت كى تاريخ نبين بتال كى بوسكا ب كرهنقريب عى واقع بو جائي لا بازا برونت الكرمند بونا جا ہے۔

یستکفیول بھا الکنین لائے وانون بھا جولوگ قیامت پرایان نیس لاتے وہ قیامت آنے کی جلدی مجاتے ہیں چکہ اس کے آنے کا بھنین نیس ہے اس لئے بار بار بوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نیس آ جاتی جلدی آ جاتی جائے ہیں کہ وہ کیوں نیس آ جاتی جلدی آ جاتی جائے ہیں کہ وہ کیوں نیس آ جاتی جلدی آ جاتی جائے وہ الکن نین اُمنٹوا مُشْفِقُون مِنْها وَبِعَلْمُون اَنْهَا الْعُنْ (اور جولوگ ایمان لاے وہ وقوع قیامت سے ڈرتے ہیں اور جائے ہیں کہ وہ جی ہے) اُلگا اِنْ الْدَیْن مُنالفت فی السّام اُلْ اَنْ اللّٰ اَنْ اللّٰ الل

### الله تعالیٰ اینے بندوں پرمہر بان ہے

الله كوليف إليب المجارة والمراق من يكافئ (الله الله بندول برمهر بان بدوه رزق ديتا بي جه جابتا باورده قوى بعزيز باس آيت من يرفر بايا به كه الله تعالى الله بندول برمهر بان بوه جه جابتا برزق ديتا بيك بندول كرمي كلاتا باور كفار وفجار كومي كلاتا باور كفار وفجار كامهر بانى كريا يك مورت باوراس كالموار وفيار كرميم بانيال بيل ونيا من محل المعالم وموتار بتا باور آخرت شل كريا يك مهر بانى كامظام وموقا علامة م طبى في المناهم وموك المحل كام معالى كامظام وموقا علامة من المحل بي بهاس كام ورق معالى كامظام وموك علامة ملى في المناهم بي المناهم بين جن من سائيل المحل وموقا بين بين بين بيا باور الكروم بي بيا بيا ورق المواركة المورث بين بيا باور الكروم بي بيا كلاس في المال كامكان كامكان كامكان المحل بي بيا بيا الورام بير واركونا أمير فيل كرتا .

وَهُوَ الْقَوِينُّ الْعَرِيْنِ وَوَتُوى بِهِي بِهِ اور عزيز بِ ) اس كى مهر ياتى اور دا دود بش كوكو كى تيس روك سكنا-

مَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الْأَخِرَةِ تَوْدُلُهُ فِي حَرَقِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا مِنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الْأَخِرَةِ تَوْدُلُهُ فِي حَرَقِهُ وَمَنْ كَان يُرِيْلُ حَرْفَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا مِنْ آخِرَةِ مِنْ تَصِيلِيْ وَقَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِن يَصِيلِيْ ادرة خرة مِن من كان من من من مورة الشوزي

#### طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اضافہ ہوگا'اور طالب دنیا کوآخرت میں پچھ نہ ملے گا

<u> تسخمه بیسو</u>: اس آیت کر بریش آخرت کے طلب گاروں اور دنیاداروں کی فیتوں کا اورا عمال کا اوران کا جو بدلہ ملے گا اس كا تذكر و فرمايا بـ ارشاد فرمايا كه جوهش آخرت كى كيتى جا بتا بيتى دنيا بى ايمان سے متعف بـ اور اعمائي صالحت لكاربتا ب-اوروه جابتا ب كريمر ان اعمال كا آخرت عن قواب ديا جائ الله تعالى أب بهت زياده تواب دے گا ایک نیکی کی تم از کم در نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کاعوض سات سوگناہ دینے کا قرآن مجید میں وَكرب كَنْكُ حَبَّةُ أَنْكُتُكُ سَبْعُ سَنَالِ فَي كُلِّ سُنَبُلُا قِيانَهُ حَبَّةً عَالَت موكن الواب مان كى بعد وُلِلْهُ يُصْفِعِكُ لِمِنَ لِيَكَأَيْهُ بَعِي فرماديا حزات علائ كرام ن اس يدابت كياب كرنيكون عن اضاف مونا اور بزهاج صاکران کا تواب ملنا کوئی سات سوپر مخصر بیس ہے اللہ تعالی اس ہے بھی زیادہ دے گا جس کی تفصیلات احادیث شريف ين دارد موتى بي علم وهل يعيلان والول ادروين كالإجاكرة والول ادراعمال صالحكوا مع برهان والول كا تواب تو بہت می زیادہ سے جب تک معلمین و مبلغین کے نتائے ہوئے اعمال اور پڑ معائے ہوئے امور کے مطابق لوگ عمل کرتے رہیں مے ان حضرات کوان کے عمل کا مجی تواب ملنار ہے گااور عمل کرنے والوں کے تواب عیں سے بچو بھی کی ند موگی جس طرح داند ڈالنے کے بعد کھیتی بوطنی ہے اور ایک دانہ بوئے سے بہت سے دانے حاصل موجاتے ہیں ای طرح آخرت کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتار بتا ہے ای لئے آخرت کے لئے عمل کرنے والوں کے عمل کؤ آخرت کی بھیتی ہے تعبير فرمايا كرفرمايا كرجولوك ونيا كے طالب بين دنياى كوچاہتے بين اى كے لئے عمل كرتے بين ہم أيس ونياش ہے م کھودے دیں گے جننا وہ چاہتے ہیں اتنادیں پاس سے کم وہش دیں بھرحال جو بچے ملے گاتھوڑ ابی ہوگا آخرت کے اجر وثواب کے مقالبے میں تو کسی دنیا دار کا برے سے براحمہ باسک کے درجہ میں بھی نیس آسکیا جتنی بھی دنیا مل جائے تعورى عى موكى اوريم مى ضرورى من كه طالب دنيا كودنيال عى جائے جو يحد في الله تعالى كى مشيت يرموتوف يے اور چنگ اصلی دنیادارموس نبیس ہوئے اس لئے آخرت میں انبیس کچھ می نبیس مانا سورة الاسراء آیت کی تصریح اورتشزی دوبارہ يرْ هلي ارشاد فرمايا: مَنْ كَانَ يُويُدُ الْعَلْهِلَةَ عَقَلْمَا لَهُ فِيقَامًا مَنْكَالَةُ لِمَنْ أُويْدُ لُقَاجِمَكُ أَلَهُ جَعَلْمُ الْمُنْ مُوسًا مُّنْ مُتُورًا ۞ وَمَنْ آزَادُ الْأَنْ مِنَا فَوَسَعَى لَهُمَا مُنْ مِنَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِلْ كان سَعْبُهُ مُرَاحِكُونَ الأَنْ وَمُومَن وَيَا كَي زيت ركع کا ہم ایسے مخص کو دنیا ہیں جتنا چاہیں ہے جس کے لئے جاہیں ہے دے دیں ہے چکرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں محدوہ اس میں بدحال را ندا ہوا داخل ہوگا اور جوعش آخرت کی نبیت رکھے اور اس کے لئے کوشش کرے کا جیسی کوشش اس کے لے ہونی جاہے اور وہموس بھی ہوگا سوبہلوک ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گا۔

اَعْرَلَهُ ثُورَ مُثَّرِكُوا شَرَعُوا لَهُ مُرْضِ الدِّيْنِ مَالَحُ يَأْذَنَ يَا اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَتُ الْفَصْلِ لَقَيْضِي يَان كَ لِيَرْكَاء بِن جَنِون فِين كَ لِيُدِين عُن وَيَزِي مُرْد عَ كَوَلَ بِينَ كَاللَّهُ فِي اللّهُ وَلَا كَل بينته من و راق الظيليان له من عن ال المنعق ترى الظيليان من من فيقين منا كسيوا و هو و المنا في المنافق المنافق

قیامت کے دن طالم لوگ اپنے اعمال بدکی وجہ سے ڈرر ہے ہونگے

اور اہل ایمان اعمال صالحہ والے جنتوں کے باغیجوں میں ہونگے

قد فسید : اور تین آبات کا ترجم کھا گیا ہے جہا آبت ہی شرکین کو عید زمانی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے

شریک جویز کرد کے بین کیا انہوں نے ان آبات کے لئے ایسے دبنی احکام شروع و مقرر کئے بین جنگی اللہ نے اجازت نہ

وی ہو؟ یہ استقبام الکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواایا کوئی نہیں جو کلوق کے لئے کوئی دین شروع فرمائے جب

کوئی ایما کرسکتا ہے اور نہ کی کو اس کا حق ہے اللہ تعالی می کواس کا حق ہے کہ انہ کھوق کے لئے دین شروع فرمائے جب

ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے ان کیلئے دین مشروع میں کیا تو ان کی عبادت کرنا حافت نیس ہے تو اور کیا ہے؟

مشرکین پرلازم ہے کے صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اسے وصدہ الاشریک جانیں۔

مشرکین پرلازم ہے کے صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اسے وصدہ الاشریک جانیں۔

ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں کوعذاب کا ستحق بنادیا ہے کین اللہ تعالی نے مطے فرمادیا ہے کہ عذاب دنیا میں فلال وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگریہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں اہمی عذاب دے دیا جاتا 'عذاب کی تاخیر سے خوش نہ ہوں خوب بجھ لیس کہ فالموں کے لئے دردناک عذاب ہے جس میں ضروری جتلا ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے لیتی قیاست کا دن ) جب فالمین لیتی مشرکین اور کا فرین

ا پئی کرتو توں کی وجہ سے عذاب سے ڈرد ہے ہوں گے لیکن بیڈرٹا مچھ مفید نہیں ہوگا ان پرعذاب هر درواقع ہوکرد ہے گااور
الل ایمان اعمال صالحہ والے پیشتوں کے باغوں میں نعتوں میں مشغول ہوں سے وہاں جو بچھ جاجی سے ان کے پاس ان
کے لئے موجود ہوگا بیجنتوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ کا ہوافعنل ہے (بید نیا کی چہل پہل اس کے سامنے بچھ بھی نہیں)
تبسری آبیت میں اول تو موشین اعمال صالحہ والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بیثارت دیتا ہے
کہ ان کو ایمی فعتیں ملیں گی۔

#### دعوت وتبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کر تا

اس کے بعد فرمایا گان آئنگلگر تاکید آجوالا المودة فی الفران (آپ فرمادیج کے بی اس برتم ہے کی عوض کا سوال نہیں کرتا ہجو دشتہ داری کی مجت کے اس کا مطلب ہیہ کہ بیں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت و تا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میری ہے محت کے اس کا مطلب ہیہ کہ بیں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت و تا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میری تیمادی دیوت اور کوشش صرف اللہ تعالی کی دضا کے لئے ہے بیس تم سے پھی تھیں چاہتا ہاں اتن بات ضرور ہے کہ میری تمہاری دمدداری ہے اس بوری کر وصار رحی کو المودة سامنے رکھ کر جھے تکلیف نہ پہنچاؤ تو بیدومری بات ہے فہو استشاء منقطع و لیس بمتصل حتی تکون المودة فی القوبی اجو آفی مقابلة اداء رسالة

رشتہ داری کے اصول پرتم میرے حق کو بیچانو ادراید ارسانی سے باز آؤتم اللہ وصدہ لاشریک پرایمان بھی نہیں لاتے اور رشتہ داری کا بھی خیال نیس کرتے اید رسانی پر سلے ہوئے ہوئی تو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

الآ الْمُودَةُ فِي الْقُرْكِيْ كَا الْكِ مطلب معالَم النزيل مِن مقرت ابن عَباس رضى الله عنها سے بيقل كيا ہے كہ ميراتم سے بس يہي سوال ہے كہ اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرواوراس كى فريا نيردارى كرو عمل صالح اختيار كر كے اس كى دوئى كى طرف بڑھتے رہو (جب ايسا كرو گئة ميراا جزمجى چندور چندہوكر جھے لے گااورتم لوگ بھى اللہ كى رحمت كے ستخق ہو گے ) وكم مَنْ يَقَائِمَا فَ سَدَنَةً فَيْرَدُ لَهُ فِينِهَا اُسْتَنَا (اور جوكونَ فَخْص كوئى نَيْل كرے گا ہم اس كے لئے اس ميں خوبى كا اضافہ كر وس سے ) ليبى الميع و چند كر كے اس كا تو اب بڑھاديں ہے۔

اِنَ اللهُ عَلَقُولِ اللهِ عَلَقُولِ اللهِ اللهِ بَعْتَ والا بِ قدروان بِ ) لِبْدَا كَمَا بُول سِ تَو بهرواور تيكيول مِن لگ جاؤ اورخوب زياد وثواب ياؤ ـ

#### قر آن کوافتر اعلی اللہ بتانے والوں کی تر دی<u>ی</u>ر

چوشی آیت میں ارشاد فرمایا آخری نگونگون اف تری علی الانو گذبا ( کیابیلوگ بول کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پرجموث باعد جاہے بیاستنہام تقریری ہے لینی بیلوگ ایسا کہتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا فاٹ یکٹ اللہ یکٹ بنوعلی قالم لاکٹ (سواگر اللہ جاہے تو آپ کے دل پر بندلگا دے) لیتی آپ کو تر آن جملا دے ( لیکن وہ آپ پر برابر قر آن نازل فرمار ہاہے جور حتیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ اب بھی جاری ہیں البنداان لوگوں کے قول سے رنجیدہ ندھوں آپ پر برابروی آتی رہنااس بات کی داختے دلیل ہے کہ پیلوگ اپنی اس بات شریجوٹے ہیں کہ آپ نے اللہ پرجھوٹ بولا ہے۔ مرسول اور دفورا کا دائش مارک اللہ کے ایک ایک ایک اللہ اللہ کی آت کے دور مرسول کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

وكيف أنده الباليل اوراندته الى باطل كومناديتا بالبذاوه ان كى باتول كومناد كاويد ف المحق بكلماند اوروه حق كواييخ كلمات كوريع عالب كرويتاب ) لبذاوه ايز دين حق كوكلمات كوريورنا بت فرماديكا-

الگافتولينو بَدُّاتِ الطَّدُورِ (بلاشبالله سينوس كى باتوں كوجائے والا بر (اگر كى نے كوئى المجى بائرى بات سيند من چميا كرر كمي والله تعالى اس كى جزاوسزاديدے كا)

وهُوالَّذِي يَعْبُلُ التَّوْيِةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْعَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلُمُ مَا الْعُعْلُونَ فَ الد اور دو ايدا به جو الله بندول كافر قبل فراع به اور برائل كو معاف فراع به اور دو جاما به جو يُحدَمَ كرت بو و يَسْتَجِيبُ الْإِنْ الْمُنُوْا و عَيِلُوا الصَّلِيٰتِ وَيَزِيْدُهُ وَمِّنْ فَضَيلِهِ وَالْكُفِرُونَ لَهُمُ الرجول إيان الا عادا ممال معالى عادران كارعاقول فراع جادوا بالله المؤلف المنافز فراع بهاده جمافرين الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف أو المكن يُمَوِّلُ عَنْ الله المؤلف عَنْ الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف أو المؤلف الم

اورانی رحت کو بھیلاد بتائے اور دو ذل ہے۔

الله العالى توبه قبول فرما تا ہے اور تمہارے اعمال كوجات ہے الى مشيت كے مطابق رزق نازل فرما تا ہے اور جب نااميد ہوجائيں بارش برساتا ہے

منطق المنظمة المنظمة

اورایک قمل کوئی گنا کر کے خوب بو حاج ماکر تو اب عطافر ما تا ہے جم بیفر مایا کہ کافروں کے لئے خت عذاب ہے (وہ دنیا
کی زندگی سے دھوکہ نہ کھا کمی اور آخرت کے عذاب سے ڈریل ششم بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے عاص اعدازہ کے
مطاباتی رزق عطافر ما تا ہے آگر وہ بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دی یعنی بہت زیادہ دے دے اور بھی کو بہت زیادہ مال تل
جائے ) تو زیمن میں بغاوت کرنے آئیس کیکن وہ ایسائیس کرتا کہ کھوگٹ زیادہ پھیے والے ہیں بچھ کم چنے والے ہیں بچھ کو اس ان بھی اور سرائیک کواٹی تھست کے مطابق موجودہ عال میں
جی اور سکیین ہیں سب کواس نے اپنی محکست کے مطابق پیدافر مایا ہے اور ہرائیک کواٹی تھست کے مطابق موجودہ عال میں
رکھا ہے وہ اسے بندوں سے باخبر ہے اور سب پچھ دیکھ کے بفتم بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے اس وقت بارش بر ما تا
ہے جب وہ ناامید ہو بھی ہوتے ہیں وہ بارش بھی برساتا ہے رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں در بھوتی ہے تو بندے ناامید
ہوجاتے ہیں اور جب بارش ہوجاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیل جاتی ہے اس سے لوگ فا کہ وافعات ہیں ہو جاتی ہے اس سے لوگ فا کہ وافعات ہیں ہو جاتی ہوئے انگریٹ الکیوری کی سے کارساز ہے) محلوق کی حاجتیں پوری
ہوجاتے ہیں اور جب بارش ہوجاتی ہوئے فرایا گئر گئی (اللہ تعالیٰ وَ کی ہے کارساز ہے) محلوق کی حاجتیں پوری

وَمِنَ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّوْتِ وَالْرَضِ وَمَابِكُ فِيهِماً مِنْ دَاتِهُ وَهُوعَلَى مِن مِهِماً مِنْ دَاتِهُ وَهُوعَلَى مِن مِهِ مِن مِهِ اللهِ مِن الدِين الد

آسمان وزمین اور چو با بول کی تخلیق میں الله کی نشانیاں ہیں مصید: ان آیات می الله تعالی شانه کی شان تخلیق اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ انسانوں کا اورز مین کا پیدا فرمانا اوران کے اعدر جوجا تھار چیزیں پیدا فرمائی اور پھیلائی ہیں ان کو وجود بخشا پر اللہ تعالی گو قد رست کاملہ کی نشانیوں ہیں سے ہے ساتھ میں ہمی فرمایا کہ سے گلوق جوآ سالوں ہیں اور زشن ہیں پھیلی ہوئی ہے کوئی مخص بید نہ سمجے کہ ان کوجع کرنا کیسے ہوسکا ہے؟ ان کوجع کرنا اللہ تعالی کے لئے بہت آ سان ہے اسے اس پرفقد رست ہے کہ ان سب کوجع فرما وے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

# جوبھی کوئی مصیبت مہیں پہنچی ہے تہارے اعمال کی وجہ ہے ہے

پھر فریایا کہ میں سے جس کمی کو جوہمی کوئی تکلیف پنجتی ہوہ تمہارے اپنے اعمال کی مجہ سے بھٹے جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گناہ پر تکلیف نیس بھیجا اگر ہر گناہ کی مجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام وراحت کا نمبر ہی شآئے بہت ہے گناہوں سے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے لہذا ان کی دجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔

حضرت ابدموی اشعری رضی الشقعائی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کی مجی بندہ کوکوئی ذرائ تکلیف یا بدی تکلیف کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گناہ پر تکلیف نہیں پھیجنا آگر ہر گناہ کی وجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام و راحت کا تمبری نہ آئے بہت سے گناہوں سے اللہ تعالی ورگز رفرما تا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔

حضرت الوموی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت بی کدرسول الله ملطقی نے ارشاد قربایا کہ سی بھی بندہ کوکوئی ذرای تعلیف یا بوی تعلیف کی جاتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور الله تعالی جن گنا ہوں کو معاف قربادی ہے وہ ان منا ہوں اسے زیادہ ہوتے جی جن برمواخذہ ہوتا ہے۔

ا وراحفرت ابو ہر ریورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ موئن مرداور موئی عورت کوجان و مال اور اولا دیمی تکلیف مینچی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باتی شہوگا۔

معلوم ہوا کہ امل ایمان پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور پر بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آخرت ہیں گناہوں پر جوعذاب ہے وہ بہت بخت ہے دنیا ہیں جو تکلیفیں پہنچی رہتی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں۔۔۔۔

رسول الله على الله على يعى ارشاد بكر الله تعالى كمى بندوك لئے كوئى بلند مرتبد دينے كا فيصله فرماديتا ب كين ووا پخ عمل ب اس مرتبه تك يختينے ب قاصر رو جاتا ہے تو الله تعالى اسے تكليف ش جلافر ماديتا ہے به تكلیف اس كے مال جان اور اولا د بش يختي جاتى ہے بھر الله تعالى اس پرمبر عطافر ماديتا ہے يہاں تك كه اس مرتبہ پر كانتجاد يتا ہے جوالله كى طرف سے اس كے لئے پہلے ہے مقرر كرديا كيا تھا۔ اس كے لئے پہلے ہے مقرر كرديا كيا تھا۔

یادر ہے کہ وکی آکھ آنگاؤ میں جو خطاب ہے بیعام مونین سے بلندابیات کال پیدائیں ہوتا کہ معزات انبیائے کرام ملیم السلام تو معصوم تھے ان پر تکلیفیں کیوں آئیں ان معزات کو جو تکلیفیں پنجیں گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دفع درجات کی وجہ سے پنجیس۔ اس کے بعد فرمایا کیم زمین میں عاجز کرنے والے نیس ہولیتی اللہ تعالی تہمیں جس حال میں رکھ اس میں رہو گے

اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے اور فیر اللہ سے امیدیں بائد صنائجی فائدہ مند نہیں ہوسکا اللہ تعالی کے سواء کوئی ولی

(لینی کارساز) نصیر (لینی مددگار) نہیں ہے بھر فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشاخوں میں سے کشتیاں بھی بیں بہاڑوں کے برابر

بوی بوی بوی کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں جنہیں آئ کل یا فرواور بحری جہاز کہتے ہیں ان کشتیوں میں فود بھی سوار ہوکر سفر کر سے

بیں اور ان پر مال بھی لے جاتے ہیں بھاری بھاری کشتیاں سامان سے لدی ہوئی سمندر میں جاری ہیں کشتیاں ہوا کے

ذریعان کو چلاتے ہیں یہ ہوائی اللہ تعالی کے قلم سے چلتی ہیں آگر اللہ تعالی چاہتے ہوا کوروک دے اور یہ کشتیاں سمندروں

میں کھڑی کی کھڑی رہ جا کی اس میں مبراور شکر کرنے والے بندوں کے لئے اللہ تعالی کی قدرت کی نشاتیاں ہیں۔

شاید کسی کے دل میں بید سوسرآئے کہ اب تو ہوے ہوئے جہاز پڑول سے چلتے ہیں ہواؤں کا ان کے چلتے ہیں ڈخل نہیں ہے اس وسوسر کا جواب یہ ہے کہ مقصود اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت اور ہندوں کا احقیان بیان کرتا ہے پٹرول مجی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے استعال کا طریقہ بھی بتایا اور مشینوں اور انجنوں کی مجھاور ان کے چلانے کے طریقے مجمی تو اللہ تعالی نے الہام فرمائے ہیں۔

اؤیفاید فی نیا کہ بھائے اور دو کے میں کیٹی میں بیٹر مایا کہ جے اللہ تعالیٰ کو بیشد رہت ہے کہ ہواکوروک دے جس کی وجہ سے کشتیال سمندر میں کوڑی رہ جا کیں تو اسے یہ بھی قدرت ہے کہ جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کشتیوں کو تباہ کر دے (جس کا ایک طریقہ ہیہ ہے کہ ہوا کی خوب تیز چلے گئیں اور اس کی وجہ سے کشتیوں میں بھو نچال آ جائے اور جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں اسپنے اعمال کی وجہ سے بلاک ہو جا کیں اور اسے بیسجی اختیار ہے کہ بہت سول کو معافی فرما دے لیجی خوال نے ایمان کی وجہ سے المان ہو ہے کہ بہت سول کو معافی فرما دور اس میں بھی اختیار ہے کہ بہت سول کو معافی فرما دور ہی بھی اختیار ہے کہ بہت سول کو کہ بھی کہ اور جب کشتی والوں کی بلاکت ہونے گئے تو وہ لوگ جان کو بھی جو بھی ایک ہونے گئے تو وہ لوگ جان کی جو بھاری آجوں میں جھولوگ قرآن کو اللہ کی کا بہتیں لیں جو بھاری آجوں کی دہائی وہے ہیں ان کے سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی جان کا منظر مانے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی جان کا منظر سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی جان کا منظر سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی جان کا منظر سامنے آجا کے تو وہ کو کو کو کو کی کی کوئی تھی کا کوئی داستہ نیس اور غیر الذکر کا کوئی گئی تھیں۔

قال البعوى في معالم التنويل (وَيَعُلَمُ) قوا أهل المدينة والشام وَيَعُلَمُ بوفع المعيم على الاستنداف كقوله عزوجل في سورة بوأة "وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يُشَآءُ " وَقَوَا لاَحُوون بالنصب على الصرف والمنجزم اذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كفوله تعالى "وَيَعُلَمُ الصّابِرِيُنَ" صرف من حال المحزم الى المنجزم الى المنحزم الى المنجزم الى المنجزم الى المنحزم الى المناهزي في المناهزم عن يُشَاءً " اورودرول في الله على عَنْ يُشَاءً " اورودرول في الله على المناهزم عن المناهزم المناهزم

جو کچھ مہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے لیے بہتر ہے اللہ ایمان اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

تفسیس دان آیات میں دنیا کی بیٹائی بتائی ہادر آخرت کا جوراور قرات کے بارے میں قربایا ہے کدو

یہ ہیں اور زیادہ بائی رہنے والے ہیں اور یہ می بتایا کہ بیارہ گرات الل ایمان کولیس کے پھرائل ایمان کے اوصاف

بیان قربائے (۱) یولوگ اپنے رہ پرتو کل کرتے ہیں (۲) کبیرہ گراہوں ہے اور فیش باقوں اور فیش کا موں سے پر ہیز

کرتے ہیں (۳) اور جب ان کو طعم آتا ہے قو معاف کرویتے ہیں (۳) اور یولوگ اپنے رب کا تخم باتے ہیں لیمی ول

و جان ہے قبول کرتے ہیں افرائل پڑئل کرتے ہیں (۵) اور نماز قائم کرتے ہیں اوران کے امور آئی میں باہمی مشور سے

و جان ہے قبول کرتے ہیں افرائل پڑئل کرتے ہیں (۵) اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے اور جب ان پر کو کی ظلم ہوتا ہے قو وجد لہ لیسے ہیں ) یوا سے امور ہیں جن کا پابندہ وہا زعر کی مجر نباہی وہد کر باب ہے جانا اہم کام ہونا ہو گئی کرنا بھی ہے اور گرنا ہوں اور فیش کاموں سے بچنا بھی اور فسم آ جائے تو معاف کرنا بھی اور شعر کرتے ہیں اور فسم آ جائے تو معاف کرنا بھی اور شعر کرتے ہیں اور فسم آ جائے تو معاف کرنا بھی ہوتا ہو کہ اور شعر کرنا ہوں اور فیش کاموں سے بچنا بھی اور فسم آ جائے تو معاف کرنا بھی اور واجبات اور اور شعر کرنا گرنا ہوں اور شعر کرنا ہوں اور شعر کرنا گرنا ہوں اور کرنا ہی ہونا اور کرنا ہی ہونا کرنا ہوں اور کرنا ہوں اور کو گرنا ہوں اور کرنا ہی اور فسمان کرنا ہوں اور کرنا ہوں اور کرنا ہوں اور کرنا ہی ہونا کرنا ہوں اور کرنا ہی ہونا کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہونا کرنا ہونا کا ہر ہے۔

کرنا کو میکا کرنا گرنا ہونا کی ہونا کرنا ہونا کرنا ہوں اور کرنا ہونا کرنا ہونا کرنا ہونا کا ہور کرنا ہونا ہونا کرنا ہونا ہونا کرنا ہونا کرنا

دنیا کے بارے میں یہ جوفر مایا کے مہیں جوکوئی چردی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی میں کام آئے والی ہے اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول یہ کہ جولوگ دنیا میں جینے اور بستے ہیں ان میں موس بھی ہیں اور کا فربھی ہیں دنیا ہے فاکمہ حاصل کرنے میں موس یا کا فراور نیک بدکی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے حتمتے اور ستنفید ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کردنیا میں جے جو مجھ ملاہے وہ وئیا ہی کی صد تک ہے جب دنیا سے چلے جاکیں محسب سمیل دھرارہ جائے ( ہاں جو پھھاللہ کے لئے خرج کیا اس کا تو اب وہاں ل جائے گا جے وُصِمَّا اُرُزَقَتُنَا اُسْطُونَ مِن بتادیا)۔ آخر میں فرمایا وَالْدَیْنَ اِدْاَاَ مَا اَبْعَیْ اُسْفُرِیَنْتَحِمْوْنَ ( جب ان کوظلم پہنچا ہے تو وہ بدلہ لینے ہیں) اس میں مظلوم کوظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیا ت کلام سے میں منہوم ہور ہا ہے کہ جھناظلم ہوا ہے ای تقدر بدلہ لیا جاسکا ہے مزید تفصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔

#### برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور سلح کرنے کا اجراللد تعالیٰ کے ذمہ ہے

منفسیو: اوپرجوآیات ندکورہوئی ان یم ہے آخری آیت یم نیک بندوں کی صفات یم بیتایا تھا کہ جب ان برظم ہوتا ہے تو بدلد لے لینے ہیں اس میں جونکہ کی بیشی کا قرنہیں ہے اور یہ جی ذکر نیس ہے کہ محاف کر ویٹا اور بدلہ نہ ان افضل ہے اس لئے بطور استدراک ان آیات میں اولا تو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ بس ای قدر لینا جائز ہے جتنی زیادتی دوسرے فریق نے کی ہوا گرکسی نے اس سے زیاوہ بدلہ لے لیا جواس ہرزیادتی کی گئی تھی آواب وہ ای قدر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹائی یہ فرمایا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے لیکن افضل ہے ہے کہ بدلہ نہ ایت محاف کر دیا جائے ہوئی معاف کر ویا جائے گا۔ ٹائی یہ معاف کر دیا جائے گا۔ ٹائی تو بائی ہوائی اول کے اللہ تعالی ہوئی اللہ بین سے اس کا اجرعطا فر اے گا معاف شکر سے تو زیادتی بھی ت کرے کوئکہ اللہ تعالی خالموں کو دوست نہیں رکھتا تا اگر فرمایا کہ جس محص پرکوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس قدر بدلہ لے لیا جت اس کے ابنا حق کی مواخذہ کرتا جائز نہیں کیونکہ اس نے ابنا حق کیا ہو جائمی یا خالم کی مدوکر نے والا دوست جتنا اس رظلم ہوا تھی تو اب اس مواخذہ کرتا جائز نہیں کیونکہ اس نے ابنا حق کی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وجائمی یا آخرت میں یا وقوں جگران کی گرفت ہوگی ہوگوں برظم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں یا آخرت میں یا دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں اور ذمین میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں اور ذمین میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی کرنے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کے دنیا میں باتر میں کی دوست میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی دوست میں باتر کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی دوست کی کرنے ہیں ان کرتے ہیں اور ذمین میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ان کو کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کرنے ہیا گری کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں ان کی کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہی کرنے ہو کرنے ہیں کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے کرنے ہی کرنے ہوئی کرنے ہی کرنے کرنے ہوئی کی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہوئی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی کرن

لئے وردنا کے عذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرمادیا کہ جبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کا مول میں ہے ہے ہر مخص اس پڑھل کرنے کوتیار نہیں ہوتا حالا تکہاس کا اجروثو اب بہتے بوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موکی این عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندول میں آپ کے نز دیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوشن (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (مکنوۃ السان ۴۳۳)

وَصَنَ يُخْسِلِلَ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظُّلِمِينَ لَهَا وَأَوْاالْعَدَابَ وَمَن يُعْدِهِ وَتَرَى الظُّلِمِينَ لَهَا وَأَوْاالْعَدَابَ وَمِن وَلِي مِن يَعِمُ لَهِ مِن مَا يَعُمُ لَهِ مِن مُن يَعِمُ كَدَ

يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَةِ مِنْ سَيِيْلِ ﴿ وَتَرْمُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ الذُّكِ

یں کہ ب موں کے کیالیس کے جانے کا کوئی دات ہے اور انہیں اس مال عن و مجمعا کدوروز خریش کے جارے ہول کے ذات کی اجب

ينظُونُ وَن مِن طَرُفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ إَمنُوْآ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَيرُوَا انْفُسُهُ عَر

جھے ہوئے میں ہوئی نظرے و میصنے ہوں مے اورا یمان والے کہیں مع بلاشبہ بورے حسارہ میں برجانے والے دہیں جوائی جانوں سے

وَاهْلِيْهِ مْ يَوْمَ الْقِيْمَ الْآلِآلَ الظَّلِمِينَ فِي عَدَابِ مُقِينِوهِ وَمَاكَانَ لَهُ وَفِنَ أَوْلِيَآء

اورائے کمروالوں سے قیامت کے دن خسامہ میں پڑھنے خروارس میں اٹکٹنیس کہ ظالم لوگ واکی مغراب میں دہیں میں اوران کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُ وَنَهُ مُ مِنْ مُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَالَكَ مِنْ سَيِيلِ اللهُ فَمَالَكَ مِنْ سَيِيلِ

مددگار شہوں مے جوان کی مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر اور جے اللہ محراہ کردے اس کے لئے کوئی راستہ ہی تہیں۔

#### قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ہلاکت اور ذلت کا سامنا

لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے اور اہل و ممال سے بھی اور وہاں کا عذاب تھوڑا سائیں اور تھوڑ ہے ہے ون کائین ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا گفان کھٹوٹن اُؤلیکا ڈیٹھٹر فینکٹر فینکٹر فین دُؤن الآئو (اور ان کے لئے مدد گار شہوں سے جوان کی مدوکریں انڈ کوچھوٹر کی بعنی کوئی فیض آگر ہے جا ہے کہ انڈ کے نیسلے کے خلاف کوئی ان کی عدوکر دے لینی آئیس دوزر نج سے چھڑا و سے تو ایسائیس ہوسکا۔ و کھٹن ٹیٹھ بلی اللہ فیکا لکا میٹ تیسیلی (اور جسے اللہ اللہ فیکا لکا میٹ تیسیلی اللہ فیکا لکا میٹ تیسیلی (اور جسے اللہ اللہ فیکا لکا میٹ تیسیلی اللہ فیکا لکا میٹ تیسیلی (اور جسے اللہ تھوٹ کے لئے کوئی راستہ ہی ٹیس

لعن اے کوئی ہوایت دینے والائیل کما قال تعالیٰ فی سورة الکھف وَمَن يُضَلِلْ فَكُنْ يَحِدُلُ وَلِيّا مُرْهِدًا اس آیت مس سابق مضمون کود برادیا ہے جوتا کیدے لئے ہے۔

اِسْتَعِينُهُوْ الْرِسَّكُوْمِنَ قَبُلِ أَنْ يَالَى يُوْمُ لَا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهُ مَا لَكُوْمِنْ مَلْمَا م الله رب الام الله على الله على وون آجاع من من الله كالمرف عد وابن كرنا فد ووق تمارے لئے اس يَوْمَهُونَ وَمَالَكُومُونَ تَكُومُو وَالْ الْمُونُولُونَا الْرُسُلُونَ عَلَيْهِ مُرحَوِيْظًا وَالْ عَلَيْكَ وان بناه لين كم عند ووق وَكُولَ مُحرَر في والا وو الين الرود والا والين المرود والدول المراد والدول المرود ولين الله المرود والدول المرود والدو

آيد نه حفوان الدنكان كفور للعاملات والدرون والدرون يمنك مايتكاء منهب ليمن يشكر والدرون يمنك من المن يشكر و الدرون و الد

إِنَا كَاوَيْهَا لِمِنْ يَتَكَاءُ الذُّكُورَةُ أَوْ يُزَوِّجُهُ مُ ذُكُرُ النَّا وَاللَّهُ وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَكَاءُ

جے واب بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جے جاہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے اور زشیان دونوں جنسوں کوجع کر دیتا ہے اور جے واب

#### عَقِيْمُ إِنَّ عَلِيْمٌ وَلِي مُواكِنُهُ

بالجوينان بالمياشية وبالنف الماسيان وقدرت والاس

# قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو

قسسیو: ان آیات یس اوّلاً میارشاد فر ملیا کہ جب قیامت کادن آئے گا تو واہس بیس کیاجائے گاوہ واقع ہوگیا سوہوگیا اس دن کے آئے سے پہلے اللہ تعالی کی بات مان لؤائیاں بھی تبول کرواور عملِ صالح بھی اختیار کروجب تیامت کادن ہوگا تو کس کے لئے کوئی بٹاہ نہ ہوگی اللہ جس کو بٹاہ دے اس کو بٹاہل سکے گی اور کا فروں کے لئے کوئی بٹاہ کی جگر بیس اس دن جس خص کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس بیس کی کو بجو بھی کسی کے بارے بیس میہ کہنے کا اختیار نہ ہوگا کہ دیکوں ہوااور کیوں ہورہا ہے۔ قولة تعالى وَمَا لَكُمْ مِنْ لَكِهُو قال الفوطبي أى لا تجلون منكرا بومند بهما ينزل بهكم من المعداب اس كے بعدرسول ملي تولي ويت ہوئے فريا كمآپ كى دعوت اور تبلغ كے بعد مخاطب اوك اگرام اس كري آو آپ كور بينان ہونے كى ضرورت نيس آپ فكرندكري اور تم ميں تديزي آپ كوان پر محران بنا كرئيس بيجا مما اگرائيان شدا كيل تو آپ ہاں كى كوئى باز پر منبس آپ نے پہنچا دیا آپ كا كام ختم ہوا آپ كى ذمد وارى آئى كا ب كمآپ پہنچا دي اوريس -

# انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعد انسان کا ایک مزاج متایا اور دویہ ہے کہ جب اسے نعت ملق ہے اور رحت اللی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور مکن ہوجا تا ہے اور اگر کوئی تکلیف چھنج جاتی ہے جو انسانوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو وہ ناشکر ابن جاتا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور ایسے بول بولٹا ہے کہ جو سابقہ تعتیں تھیں کو یا وہ اسے کی ہی نہمی اللہ تعالیٰ کی موجود دہنمتوں کاشکر اوانیس کرتا اور معاصی سے تو ہمی نہیں کرتا۔

#### الله تعالیٰ کی شان خالقیت کابیان وہ اپنی مثیت کے مطابق اولا دعطافر ما تاہے

اس کے بعد فربایا کرآ ساتوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خاتق اور مالک ہے وہ جو جا بتا ہے پیدا فرماتا ہے انسانوں کی جو اولا دہوتی ہے بیسب اللہ تعالی کی مشیت ہی ہے ہوتی ہے کی کو مجال نہیں جو اس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھواللہ تعالی نے جو جوڑے بنائے ہیں بعنی مرواور خورت ان جس کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کو اللہ تعالی بیٹا بھی دونوں جنسیں عطافر ما دیتا ہے اور ضرور کی تیس کہ مردعورت کا میل ملاپ ہوجائے تو اولا وہوہی جائے اللہ تعالی جے چاہتا ہے با تجھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قد بر بھی ہے وہ سب کے حال جات ہے حکمت کے مطابق عطافر ماتا ہے اور جو چاہتا ہے با تجھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قد بر بھی ہے وہ شہر سکی اسک کی دوک سب کے حال جات ہے حکمت کے مطابق عطافر ماتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے ہر چیز پر قد رہ ہے اسے کوئی روک میں سکیاس کی قد رہ سب بر قالب ہے۔

وَعَاكَانَ لِبُشُوانَ يُكِلِّمُهُ اللّهُ إِلَا وَحَيَّا أَوْمِنَ وَرَآئِي جَهَابِ اَوْنِيْلَ لِيُوْرِي وَإِذْ فِهِ

هر كر المدين على الله إلى وحياً أو مَنْ وَرَآئِي حَهَا اللهُ وَلَا لَيْنُونَ وَمَنْ وَرَا فَي عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ ا

#### إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ فِصِرَاطِ اللهِ الَّذِي فَلَامَا فِي السَّمَافِ وَمَا فِي الْكَرْضُ ٱلَّا

مراط متنتم كي طرف مدايت دي جي جوافدكارات بحررك كے دوسب كي بور سانون على بادرجوز بين على بخروار

#### إلى اللوتكويزُ الأُمُؤرُة

الشرى كى لمرف تمام امودلوسے بيں۔

# بندے اللہ تعالی سے کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟

فائد ونمبران وَحَيّا كَيْسِرمنام اورالهام سے جوگائی ہاں ہیں بینصیل ہے کہ حضرات انبیائے کرام بیہم الصلوٰة والسلام كامنام اورالهام توقعلی ہے اور انبیائے كرام بیہم السلام كے علاوہ دوسروں كو جو خواب ميں بتايا كميا يالمورالهام دل ميں ڈالا كميا ہود و كلئى ہے اور كى كواس پرشرايت كے خلاف عمل كرنا اور دوسروں سے على كرانا جائز نہيں ہے۔

فائد ونمبران آیت کریم چی جواو من و داید حجاب قربایا ہے اسے اورانی تجاب مراد ہے جی مسلم بھی ہے۔ مجابدالتور (اس کا پر دو اور ہے) لمو کشف الاحوقات سبحات وجهد ما انتهی الید بصوف من خلقه (مفتلو والممانع من ۱۹) (اگرووائے کمول دے آواس کے دیدکریم کے انواراس کی تلوق کو دہاں تک جلادی جہاں تک اس کی نظر پیچتی ہے)

حضرت موی علیہ السلام نے پردہ کے پیچے سے کلام کیا تھا اللہ تعالی نے اس کا آخریس دیا کہ دنیا بھی اللہ تعالی کود کھے لیس اورد کھنے کی حالت بھی بات چیت کرلیں جنت بھی اللہ تعالی شانہ تو سنو پرداشت عطافر اد سے گاو ہاں اللہ تعالی کودیسیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گاگذیاف کو کھنے آگیا گان ڈٹھافوٹ آٹو کا ادر جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انہیا مکرام کی طرف وی بیبی ای طرح آپ کی طرف بھی روح بینی نبوت کی وی بیبی بعض منسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قر آن مراولیا ہے مناکشٹ تنگری کا الدیکٹ ولا الدیکٹ والا الدی جائے تھے کہ کما ب کیا ہے اور ایمان کیا ہے)

میں نبوت مطا کی گئی اللہ کی کما ب نازل ہوئی اور ایمان کی تنصیلات بتا دی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کما ب کا اور ایمان کی تنصیلات بتا دی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کما ب کا اور ایمانیات کا علم ہوا کو اجمالی ایمان مسلے سے حاصل تھا۔

وُلكِنْ مِعَدُنْهُ نُوَرُانَهُ فِي فِيهِ مَنْ تَصَالَةُ مِنْ عِبَالُوكا (اورليكن بم نے آپ كوتر آن ديا اوراس قرآن كوليك نور بناديا جس كے ذرايد ہم اپنے بندوں على سے جے جا بيں ہوايت دين) كَذِلْكُ لَنَهُ فِي كَيْ إِلَى حِدَامِلْ عُسْتَكَيْفِيدِ (اور بلاشبہ آپ سيد هے داستہ كي ہوايت بناتے بين جس على وَنَى جَيْسِ ہے۔ حِدَامِلِ اللّٰهِ الَّذِي فَى لَذَمَا فِي السَّهُ وَجِ وَمَا فِي الْالْائِينَ قُ

(جواللہ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب پکھ ہے جوآ سانوں بیں ہے اور جو پکھے زیمن بیں ہے بیراستہ اس کا تجویز کیا ہوا ہے اور وہ اس پر چلنے والوں سے راسی ہے لہٰ زاای پرچلیں ) اُلگی اللّٰءِ تقیدی اُلاُ تُعُوْدُ (خبر دارتمام اموراللہ بی کی طرف اوٹیس سے ) وہ اسے علم اور حکمت کے مطابق جز ایا سزاوے گا۔

ولقد تم تفسير سورة الشورئ بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على الشمام وحسن الختام والصلولة والسلام على سيدالانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

# مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

### قرآن کتاب مبین ہے ٔ عربی میں ہے' نصیحت ہے' انبیائے سابقین کی تکذیب کر نیوالوں کو ہلاک کر دیا گیا

مسسيد: الآل من بنایا لین برآن علی می محاکرترآن کی تعریف فر مائی ارشاد فر مایا کہ کتاب میں کہتم ہے ہم نے اپنی ای

کتاب کو مربی زبان کا قرآن بنایا لین بیتر آن عربی زبان میں ہے اس کے اولین خاطبین عرب ہیں بیزوگ قرآن کو پردھیں
اور جھیں 'جھتا چاہیں سے تو بچھ لیس سے اور ہدایت پالیں سے اس کے بعد قرآن کی برتری بیان فرمائی اور ارشاو فرمایا کہ دہ

عارے پاس ام الکتاب لین اور محفوظ میں محفوظ ہوہ مائنہ بھی ہواد مکتوں سے پر ہاور بعض حضرات نے تھیم کا ترجمہ

اور تھی من من کیا ہے مطلب ہیں ہے کہ نفظی اور معنوی اعتبار سے استوکام ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف اور تناقص نمیں ہے مورة

الواقعہ میں فرمایا اِنَّهُ لَقُوْلُ کُلُونُ فَی کُلُونُ اور سورۃ البروج میں فرمایا بنگ ہو قُولُ کُلُونُ اُوْرِ مَعْ مُونُونِ اور سورۃ البروج میں فرمایا بنگ ہو قُولُ کُلُونُ اُوْرِ مَعْ مُونُ اِن اور سورۃ البروج میں فرمایا بنگ ہو قُولُ کُلُونُ اُن کُلُونُ اِن مَا مُونُ مِی ہو تھا کہ بعد فرمایا کہ بم جو قرآن کا زل ہوتا رہے گائی ہوتا ہے کا تمہارایہ خیال غلظ ہے ایس میں تبہارے لئے تھیوت

چونکہ ہم قرآن کوئیس مانے اس لئے قرآن کا ٹازل ہوتا بند ہو جائے گا تمہارایہ خیال غلظ ہے ایس میں تبہارے لئے تھیوت

میں ہو اور اس کے نازل ہونے میں تم پر جو ہو بھی قائم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔

میں ہوں کے نازل ہونے میں تم پر جو ہوں تھی تھی تھی قائم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔

قال القرطبى وانسصب صفحاً على المصدر لان معنى افنصوب افنصفح وقيل التقدير افسن وب عشكم الذكر صافحين. (علام قرلجيٌّ فرماياصحاً مقول طلق بوقي كي ببرت منعوب م كيونكم اَفَنَصُرِبُ كامعَىٰ مِ اَفَدَصْفَعُ بعض في كمااصل عبارت يول مِ افَنَصُرِبُ عَنْكُمُ الذّكو صافحين.)

وَلَيِنْ سَأَلْتُهُ مُنْ خَلَقَ التَملوب وَالْرَصْ لَيُقُولُنَ خَلَقَهُ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ الَّذِي

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کد آسانوں کو اور زجن کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کمیں کے کد انہیں عزیز علیم نے پیدا فرمایا

جَعَلَ ٱلكُوُ الْأَرْضَ مَنْ الْوَجَعَلَ ٱلدُّهِ فِيهَا سُبُلًا لَعَكَّدُ فَهُ تَعَدُّدُونَ فَوالَّذِي نَزُلَ مِنَ

س فرتمارے لئے زمین کو چھوٹا بنا دیا اور تمہارے لئے اس فے راستے بنا دیے تا کرتم بدایت یا داورجس فے ایک اعداز سے

التَهَا ٓ مِنَا أُو يُقِدُنِ وَ أَنْ ثُونِنَا بِهِ بِلْدُةً مَنْتًا كُذَٰ إِلَى تُغْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

آسان سے بانی برسایا مکرہم نے اس کے ذریعے سرووزین کوزی وکردیا۔ای طرح تم نکالے جاؤ سے اور جس نے تمام اقسام کو پیدافر مایا

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُوْمِنَ الْفُلُو وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَمْتَوَاعَلَى ظَهُورِ ٩ ثُقَر

اورتمهادے لئے کشتیاں اور جانوروں بی سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن برتم سوار ہوتے ہوتا کرتم ان کی پشتوں پر بیٹے جاؤ پھر

تَكُلُّوْ إِنِعْمَةَ رَبِيكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وكَفُولُوا اسْبُطْنَ الَّذِي سَعَّرَكَنَا هٰذِا وما

ا ہے رب کی احت کو یاد کروجب تم اس پر بیشہ جاد کا وقع ہوں کہویا کہ ہودا اے شن نے اس کو ادارے لئے سخر قرمان یا اور بم اس کو قابوش کر تعدالے

كُنَّالَةُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِثَا إِلَىٰ رَبِيَالَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿

نہ تھے اور بے ٹنگ ہم اپنے رب کی طرف اوٹ کرجائے والے ہیں۔

آسمان وزمین کی تخلیق زمین کو بچھونا بنانا کشتیوں اور چو یا بوں کی نعمت عطافر مانا مند سید: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جونع کی چزیں پیدا نرمائی ہیں ان میں ہے بعض چزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو دجود بخشنے اور بندوں کے لئے سخر کرنے میں توحید کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے بیدریافت کریں کہ آسانوں کو اور زیمن کوئس نے پیدا فرمایا تو بہلوگ خودی
اقراری ہوئے کہ آئیں اللہ تعالٰ نے پیدا فرمایا ہے جوئزیز بھی ہے یعنی غالب اور زیردست ہے اور علیم بھی ہے جوسب پھی جات ہے کہ فرفر مایا آلڈری ہے مکل آلگھ الڈری کوئی ہیں اسے رہتے ہواور
جان ہے بھرفر مایا آلڈری ہے مکل آلگھ الڈری کوئی ہیں اسے مناب کے زیمن کوفرش بنایا (جس پر آ رام سے رہتے ہواور
بھتے ہو) و کہ مکل آلگھ فیفھ المد بھر السے مناب کہ کہ مناب کے تعالیٰ کہ کہ تو میں ہوسکا ہے کہ تم فکر کرواور ہوایت یا کہ استار میں جائے تو ان راستوں سے کر رواور اسے مقاصد بورے کرواور میر منی ہوسکا ہے کہ تم فکر کرواور ہوایت یا کہ اور تو جدیر پر آؤکہ جس ذات یا ک نے بیز جن پیدا فرمائی اور اس میں راستے بنائے و ووجدہ دائشر کی ہے۔

حرید فرمایا کالڈنٹ نگل مین المتیکا میکا کی کھکیا (اور وہ ذات پاک ہے جس نے آسان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ یائی نازل فرمایا) کاکٹ کو کائی کھکیا گئی گئی ہے اس کے ذریعے زیمن کے مروہ حصہ کو زندہ کردیا ککڈ اللک تُخْدُ بُون (جیسے اس نے مروہ خصہ کو زندہ کردیا ککڈ اللک تُخْدُ بُون (جیسے اس نے مروہ زیمن کو زندگی بخش خشک ہونے کے بعد سر سنراور شاداب ہوگئی ای طرح سے تم قبروں سے نکالے جاؤ کے اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے زیمن کی موت اور حیات کود کی اور اس کے جو کہ اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے زیمن کی موت اور حیات کود کی اور اس سے بچھلوکہ تمہارازندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَالَیْزِیٰ سَمُکُقَ الْاَذْوَائِمَ کُلُگُهُا (اور وہی ذات ہے جس نے تلوق میں طرح طزح کے انواع واقسام پیدا فرمادیئے نذکر بھی میں مونث بھی ہیں پیٹھی چیزیں بھی ہیں اور مٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اوپر بھی ہیں اور پنچے بھی' دائمیں جانب بھی ہیں'اور ہائمیں جانب بھی وغیر ہوغیرہ۔

وَجَعَلُ لَكُنْ فِينَ الْفُلْلِي وَالْكَفَالِمِ مَا تَوْكِئُونَ (اور اس نے کشتیاں اور سواریاں پیدا قرمائیں جن پرتم سوار ہوتے) لِلْتَمْ تَکَاعَلٰی ظُنْ وَ اِلْکَفَارِ وَ اَلْکَفَارِ مِنْ اَلْمَ اَلْمِی طرح آم کر جانوروں کی پشت پر بیٹے جاتے ہیں تو اس کوایز مدار کر چلاتے ہیں اور ان کی پشتوں پر میضے اور جنے کے طریقے بھی اللہ تعالٰی نے بتا دیتے ہیں ' محمور کے پرزین کتے ہیں اور اونٹ پر کجاوہ با تدھتے ہیں اس کے اضحے ہوئے کو ہان کے باوجو واس کی کمر پر ہیستے ہیں اور اس پرسفر کرتے ہیں۔

وقبولية تبعاليٰ ما تركبون ما موصوله والعائد محدوف والضمير المجرور في ظهوره عائد الى لفظ ما وجمع الظهور رعاية للمعني.

(الله تعالى كارثادمًا تُوْكَبُونَ مَن مَاموسوله ب اوراس في طرف لوشے والي خمير محذوف ب اور ظهور به كى مغير محرور لفظ ماكن على اور ظهور به كى مغير محرور لفظ ماكن طرف لوثق ب اور ظهور كومعنى كى رعايت كرتے ہوئے جمع لايا كيا ہے۔)

#### سوارہونے کی دعاء

تُعْرَيْكُ كُونُوانِعْمَة رُبَيِكُمُنافَا اسْتَوَيْمَتُمُوعَكِيْه بِمُرْمَاتِ بِسِكَ الْمَتَكُولُوا الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُونُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا ل اللَّمُومِينَا اللْمُعْمِينَا اللْمُعْمِينَا اللْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْم (اور بلاشبہ ہم ایپے رہ کی طرف جانے والے ہیں) اس میں بیر بنادیا کہ انٹد تعالیٰ کی نعتوں کو استعمال کریں اور انٹد تعالیٰ کاشکر اوا کریں اور ساتھ بی اس بات کا بھی وصیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کدائی و نیا بھی نہیں رہنا مرتا ہے اور یہاں سے جاتا ہے زندگی کا اور نعتوں کا حساب بھی ہوتا ہے۔

سَخَّوَلَنَا كَاتْثُرْنَ

سواری کی جودعا قرآن وحدیث بیں بتائی اس بیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہا ہے انسانو! انڈرتعائی کی مخلوق سے جو فائدہ اٹھاتے ہویا انڈرتوالی کی بہت بردی نعمت ہے جانور پیدافر ہائے ۔۔۔۔۔ پھرجانوروں کوتہارے لئے مخر کردیا 'یہ ستعقل نعمت ہے ان پرسواری کروئر امان لا دوا یک جگہ ہے دوسری جگہ نے جاؤ'اگر انڈرتعائی ان کوسخر نے فرماتا تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جرب جانور بدک جانا ہے قابوے باہر ہوجاتا ہے اس وقت انڈرتعائی کی تسخیر کا بینہ جاتا ہے )

وَجَعَلُوالَ مِنْ عِبَادِهِ جُزُءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُوْوَمْ بِينَ الْمِالَى الْمَالِيَ بَهُ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْم

#### الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی تر دید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

قسفسید: مشرکین عرب اورد گرمشرکین جود نیاش کھیلے ہوئے تصادراب بھی پائے جاتے ہیں جن ش نصاری بھی ہیں۔ اندنعائی کے لئے بھی ہیں انہوں نے اندنعائی کے لئے اولا دہجو ہز کرنا ہوا افل عرب فرختوں کو اللہ کی بٹیاں بتا تے تھے جیسا کہ نصاری حضرت بیسی علیہ السلام کواور یہود حضرت عرب کرنا ہوا افل عرب فرختوں کو اللہ کی بٹیاں بتا تے تھے جیسا کہ نصاری حضرت بیسی علیہ السلام کواور یہود حضرت عرب علیہ السلام کوار شدنعائی کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالی شانہ نے مشرکیس کا بیعقیدہ بیان فرما کرارشاد فرمایا ای اللہ نشان کی تعقیدہ بیان فرما کرارشاد فرمایا ای اللہ تعلیمان کی تعقیدہ بیان فرما کرارشاد فرمایا ای اللہ تعلیمان کی تعمیم میں کہ مشرک ناشکراہے کا سرم میں کہ مشرکز اری کے تقاضوں کے خلاف بادور مرزک ناشکری ہے۔ بیادر مرزک ناشکری ہے۔

اس کے بعد فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے والوں کی تروید کی اور بطور استفہام انکاری ارشاد فر مایا کہتم کسی با تیں کرتے ہو کیا اس نے بعد فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کی بیٹیاں بسند کرلیں اور جمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کردیا اس کے لئے اولا دہونا عیب کی بات ہے وہ اس عیب ہے یاک ہے لیکن تم اپنی ہے وہ فی تو دیکھوکر رحمان جل مجدہ کے لئے اولا دہویا کر بیٹی بات ہے وہ اس عیب ہے یاک ہے لیکن تم اپنی ہے وہ فی تو دیکھوکر رحمان جل مجدہ کے لئے اولا دہویا کہ اولا کا کا فیالڈ الڈ انٹری تیالگ اِڈ ایونٹ اور اس کے لئے بیٹیاں ترویز کردیں اس کو صورة النجم میں فرمایا الکٹ الڈ الڈ کا کو اور اس کے لئے بیٹیاں بیتو اس حالت میں ہو تھی تقسیم ہے۔

اس کے بعدارشاد فرمایا کدان کا پنامیدهال ہے کہ جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تبدار سے ہاں اُڑی پیدا ہوئی تو اس خبر چبر وسیاہ ہو جاتا ہے اورغم میں کھٹے لگاہے جس چیز کواپنے لئے اتنازیادہ محروہ مجھتے ہیں اس کواللہ کے لئے تبویز کرتے ہیں اور بیہ منہ موجا کہ جو چیز زینت میں اور زیور میں آشو ونمایاتی ہے لین اُڑی اور کس سے جھٹر انہ وجائے تو ٹھیک طرح اپنادعوی بھی بیان شاکر سکے کیا ایس چیز کواللہ کی اولا وقر اردیجے ہیں؟ ایس کمزور چیز کواللہ کی اولا وتجویز کر بیٹے جاتت پر جمافت کرتے ملے گئے۔

انتھاں والمنتھی والمنتھی (کیاریاں وقت ماضر سے جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا) یعنی بیتو موجود بیس سے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیے تجویز کرلیا کہ وہ عورتیں جی بیان کی جرات جاہلانہ اور مشرکانہ ہے سنتگذت شہاد تھی ہے دن اے اس کے جو بیان کی جرات جاہلانہ اور مشرکانہ ہے اعمال سنتگذت شہاد تھی ہے دن اے اس اس کی بھی اس کی کھی ہے دن اے اعمال ماری کی کی میں کی کی دن اے اس اس کی کی دن اے اعمال ماری کی کی میں کی کی دن اے اس میں اس کی کی دن اے اس میں اس کی کی دن اے اس میں اس کی کی دن اے اعمال فی فی فولد نعانی سنکنی زیدت للتا محمد کھا ذکر ہ صاحب الووج ص 21 ج ۲۵) (اور سنتگنب میں جوسین ہے بیتا کہ میا کہ میا کہ میا حب روح المعالی نے ذکر کیا ہے)

وَقَالُوْالُونَشَاءُ الرَّحِمْنُ مَاعَيْلُ نَهُمْ مَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَعْرُصُونَ ا اوران اوكون عَهَاكما كرمان عابناة بم غيرالله كمادت مرح البين اس بات كري محتن لين ويمن الك عاد كرت بين المراقية الم كِنْ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا

#### مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تر دید آیاءاجداد کو پیشوا بنانے کی حماقت اور ضلالت

 لوگوں کا یہ کہنا کہ کفر وشرک کے اعمال پر ہم کو قد رت اور افتیار دے دینا اس بات کی ولیل ہے کہ ہمارے اس عمل ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ ان انوگوں کی جہالت کی بات ہے کیونکہ استحان کے لئے قد رت دے دینار اپنی ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ لوگ اپنے کفر وشرک کو جائز کرنے کے انکل بچو با تیں کرتے ہیں افغ انتہا ہے کہنے ایش آئے ہے کہ اس مے آئیں ہے ہے آئیں اس میں ہوئے کی کہا ہے کہ ان اس میں ہوئے کی کہا ہے کہ آئی کہ اس مے بہلے کوئی کہا ہے دی کہا ہے کہ ان کہا ہے کہ ان اس میں میں شرک کے باس ہم نے قرآن میں ہوئے کو اس کے بہلے کوئی کہا ہے ان کہا کہ ان کہ بات ہے کہا ہوئی کہا ہے کہ ان اس کی میں ہوئے کہ ان کہ بات کہ بات کہ بات ہے کہا ہوئی کہا ہے کہ بات کہ ہوئے ہے کہ ہوئے کہ

لوگوں کی بہ جاہلاتہ بات سورۃ بقر واور سورۃ ما کدہ اور سورۃ نقمان میں بھی ذکر فرمانی سورۃ بقرہ میں ان کی تر دیدکرتے ہوئے فرمایا ہے اوکو کا کا آباؤ گھڑ کر بیع قبالڈ ک شکیعاً وکر تھنگا ہوئے گئا ہے کہ ایس سمجھ شدر کھتے ہوں اور ہوا ہے بہ بہوں اور سورۃ لقمان میں فرمایا اور کی الشکیع ہوں اور ہوا ہوں کا اتباع کر ہیں گے اگر جہ شیطان آئیں دوز خ کے عذاب کی طرف بااتار ہاہو) تھلا صدید کہ باہد دادوں کی تھلا یہ کو کی تیاج کر تا گرائی کہ باہد دادوں کی تھلا کہ کا تھی اتباع کر تا گرائی ہے۔ دنتا کا ایک کر سے جوالیت یافتہ ہو کہا قال تعالیٰ وَ الَّبِعُ مَنِیلُ مَن أَنَابَ الّٰی۔

ہے ، اجاب ان مرے بوالد میں کی سرک سے ہوا ہے ہوں کا دیا تھے گئے ان کے مالدارلوگوں نے جوانہیں جواب دیا کہ ہم اپنے باپ ان کے مالدارلوگوں نے جوانہیں جواب دیا کہ ہم اپنے باپ واد کے طریقے پر ہیں ای کاافقد اوکرتے ہیں اس پراللہ تعالیٰ کے بیستے ہوئے معزات نے سوال کیا کہ تم نے جن طریقوں پراپ واد کے طریقے پر ہیں ای کاافقد اوکرتے ہیں اس پراللہ تعالیٰ کے بیستے ہوئے معزات نے سوال کیا کہ تم اردوں کا اجاج کرتے رہو گے اس پران لوگوں نے جواب دیا کہ تم جو پھی گیکرا نے ہوہم اسے جیس مانتے جب ان لوگوں نے جن کو نہ بانا اور معزات انبیائے کرام علیم السلام کی تکذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا گانگائیڈیا میڈنگا نے فائوں کا کیسانجام ہوا؟)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِإِبْدِهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءِ فِيهَا تَعَبُّدُونَ إِلَا الَّذِي فَطَرَفْ فَالْهُ مدربها الله فارج ب عداية م ع كالدائم على الإدار على الأول بعد كرة بعد كرة معالمات كالراح المحالية الماكن كالم

سَيُهُ رِيْنِ ﴿ وَجُعَلُهَا كِلِمَةٌ بَالِقِيدَ فِي عَقِيهِ لَعَكَهُمْ يَرْجِعُونَ هِبِلْ مَتَعْتُ هَوُلَا

وہ مجھے ہدائے۔ دیتا ہے اوراس نے اپنے بعد ش آنے والی اوٹا ویش باتی رہنے والاکلے چھوڑ ویا تا کسدہ ماز آ کمی بلک یس نے آئیس اوران کے

وَایَاءَهُوْحِتَی جَاءَهُوالْعَیْ وَرَسُولُ عَبِینُ ﴿ وَلَمَا بَاءَهُوالْحَقُ وَالْوَاهِ لَا اسْحُرُ وَ اِنَّا بَاءَهُوالْحَقُ وَالْوَاهِ لَا اسْحَرُ وَ اِنَّا بَاءَ هُوالْحَقُ وَالْوَاهِ لَا اسْحَرُ وَ اِنَّا الْمَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

#### حضرت ابراہیم علیہالسلام کانٹرک سے براُت کا اعلان فرمانااور دعوت حِق کاان کینسل میں باقی رہنا

قسف مدین و حضرت ایرانیم علیدالسلام بالل کے قریب مشرکین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھان کے علاقہ کے نوگ بت پرست بھی تنے اور ستارہ پرست بھی ان کا باپ بھی مشرک بت پرست تھا محضرت ایرانیم علیدالسلام نے ان نوگول کوتو حدی دعوت دی لیکن ان کو گول نے نہ مانا اور حق کوتول ندکیا محضرت ابراہیم علیدالسلام نے واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ میں تمہارے معبود دل سے بڑی اور بیزار ہول میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہول جس نے جھے پیدا کیا ای نے جھے بیدا کیا اور جھے جدایت پر دکھی الفظ فلطر نئی میں تعریف ہے کہ تم لوگ حمافت کے کام میں ملکے ہوئے ہو تحمیم بیدا کیا البذا پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان کردیا اورا پنی بیوی کو نے کرفلسطین جلے صمیے راستہ میں ایک اور بیوی بھی ال کی (جس کی تفصیل سورۃ الانبیاء میں بھی گر رچکی ہے) دولوں میو بیل سے اولا دہوئی نی اساعیل اور بن اسرائیل ان کی اولا دہیں وہ جوانہوں نے کل تو حید کی دعوت دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ان کی ہے بات ان کی اولا د میں بھی باتی رہی جسے بہال وَجَعُلُهُا کُلِکُ اَبْاِیْدَ کَا تَعْفِیْ ہِ سے اور سورۃ بقرہ میں وَ وَطَعَی بِھُ آ اِبْرُ ہِمْ بَوَنِیْدِ وَ اِبْعَقُونَ مِنْ میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمدتو حید کی دعوت دی اور اسے اپی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں لَ**نَدَ کُھُن** مُرْ مَنِ جِعَوْنَ مِیں بیر بات بتائی ہے۔

قریش مکد استعیل علیدانسلام کی اولاوش سے متھاور شرک اختیار کئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیدانسلام نے اپنی اولا وکوتو حید پر جنے کی وصیت فرما کراپئی ذرداری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہو گئے تھے پھر جب نہی عوبی سیدنا محدرسول اللہ علی تھے نے تو حید کی دعوت وی تو ہرس بابرس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک جیموز ااور تو حید پر آ مجے فصلی اللّٰہ علی حلیلہ و حید به

اس کے بعد فرمایا بل مکفت مولائ (الایة) ان او کوں کے پاس من قو آعمیا ہے لیکن قبول کرنے ہے گریز کررہے ہیں اس کے اس میں مشغول ہیں اس میں اس میں مشغول ہیں اس

مشغولی نے ان کو یہاں تک پہنچادیا کہ جب ان کے پاس تن آخمیاا در سول بین بین محر رسول اللہ واللہ تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پر تو حید کی دعوت دے دی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے باق رکھا تھا تب بھی جن کو تبول کرنے سے اعراض کر دہے ہیں۔

وَلَقَالْمِهَا مِعَمُوالْمِنَّ وَالْوَاهِ مُدَاسِعُوْقَ الْكَايِهِ كَنُومُونَ (اورجب ان كے پاس مِن آهما تو كتب كي بيجادو ہے ہم اے متمسل مانتے) قرآن كوان لوگوں نے جادو بتاد بااوراس كى دعوت من كومانے ہے مسكر ہوگئے۔

و قالوالوك المؤل المؤل القران على الحراض القريتين عظيه الحق يقيمون رحمت
اوران لوك المؤل المراكب الموران وول التيل على المراكب المراكب

وروبيورو مد بوب و صروا ميه يدوون و ورون من ورون مي ورون مي من عرب ميون اورز ين بي ده يز من يرده يز من اوركر دل كيلند درواز ين بي اورتخت مي حن يروه كيداً تي اورسون في مي كادوريسب كومرف و تيادالي

الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ عِنْكَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ هُ

زندگی کا مالان سے اورآپ کعب کے پاک آخرت متعول کیلے بہتر ہے۔

مکہ والوں کا جاہلا نہ اعتراض کہ مکہ یا طائف کے بڑے لوگوں میں
سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے سونے چاندی کے
اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرت متقبول کیلئے ہے
مند سید : دنیاداردنیا عاکوہ کا جی تیں جس کے ہاں دنیادی ہاں والہ جائے ہیں اور آخرت متقبول کیلئے ہے
مند سید : دنیاداردنیا عاکوہ کی جی تیں جس کے ہاں دنیادی ہاں والہ برنیادہ ہوں باجر جری شم کا آدی ہو

اشاره كرتے بيں جو مالىدار اور صاحب افتدار ہوا خلاق فاصلہ والے انسان اللہ كے عمباوت كر اربندے علوم ومعارف كے حالمین کی بزائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عمو ما انسانوں کا نہی مزاج اور حال رہاہے دسول اللہ علیہ کی اخلاق فاصله اورخصال حميده كےسب معتقد اور معترف تصليكن جب آپ نے اپني نبوت اور رسالت كا اعلان كيا جهال تكذيب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈ سان ٹی سے ایک یہ می تھا کہ آپ پیسے والے آ دی نہیں اور آپ کو د نیاوی اعتبار ہے کوئی افتد ارتبی حاصل نہیں للذا آپ کیے ہی اور رسول ہو مجے؟ اگر انٹد کورسول جھیجنا عی تھا اور قرآن نازل کرنای تعاقبہ شہر کمہ یا شہرطا کف کے بوے آ دمیوں میں ہے کی تعم کورسول بنانا جائے تعاوی رسول ہوتا ای برقر آن نازل موتا الله تعالى في ايك السي عن كورسول بناياجو بيدكورى كاعتبار سي برتر ميس اور جيكو في اعتيار اورافقد ادى برتري بعي حاصل تبين بيد بايت بمجه مين تبين آتي معالم المتزيل مين لكها ب كمان الوكول كالشاره وليدين المغير قاور عروه بن مسعود تقفی کی طرف تھا پہلا تخص اہل مکد میں ہے اور دوسر المخص الل طائف میں سے تھامید دونوں دنیا دی اعتبار سے بڑے مسجعے تھے ان ناموں کی میں میں اور بھی اقوال میں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب دیتے موے ارشاد فرمایا اُفعیلی میں کا کا کا ایوگ آپ کرب کی رحت مین نوت کوتنسیم کرتے ہیں ) سامتنہام انکاری ہے مطلب بیہ کو انہیں کیا حق ہے کہ منصب نبوت کو اسے طور پر کسی کیلئے جو برد کر می رسول بنانے کا اختیار انہیں مس نے دیاہے کریہ جس کیلئے جا ہیں عہدہ نبوت جو برز کریں اللہ تعالی کو اختیار ہے اپنے بندول میں سے جے جا ہے نبوت ورسالت بسر فراز فرمائے وہ جے منعب نبوت عطافر ماتا ہے اے ان اوصاف سے متعف فرما دیتا ہے۔ جن کا نبوت كيلي مونا ضروري بسورة انعام من فرمايا للله أعْلَمْ سينة وتبعك في سلته (الله خوب جانع والاسماسية پیغام کو جہاں جیجے) ان لوگوں کو ندسمی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور ندنجی کے اوصاف تجویز کرنے کا ..... مجرفر مایا المن المنظمة المعينة والمنظمة في المنظمة المنظمة (الم في ال عدرميان معيشت يعنى زعر كاسامان ونياوالى زعر كي من بإنث ديا) وكففنا أبغضائه وفي بعض دُريعية (اورورجات كالمتباري بم في بعض كوبض برنوفيت دروي كمي كوغي بنايا سى كوفقيرسى كو مالك اوركسي كومملوك إليكينية بمعضه في منطق المنظيريّا (٦ كربعض لوكوبعض لوكون كواسينه كام منس لات رہیں) اگر میں برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کی کا کام کیوں کرتا اب مورت وحال بیاے کہ کم چنے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم كانظام قائم بالداركام ليت بيس كم يسيوا ليمزدوري ليت بين دنيااس طرح جل ربى بجب الله تعالى شاندني د نیاوی معیشت کوانسانوں کی رائے پرنیس رکھا جواد فی درجہ کی چیز ہے اور اپنی عکمت سے موافق بندوں کی مصلحوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقلیم فرماد یا تو نبوت کا منصب سی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا جو بہت عى المتدوبالا جرّ بدقال القرطبي فاذالم يكن امراللنيا اليهم فكيف يفوض امرالنبوة اليه، وَرَحْمَةُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِنْ المَجْمَعُونَ (علامة طِي فرائع إلى جب وياكامعالمان كميروكين توجوت ال كافتياد من سے دی جا عق ہے) (اور آپ کے رب کی رحت اس سے بہتر ہے جو بدلوگ جع کرتے ہیں) لینی جن لوگوں کو دنیادی چریں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے سمینے میں گئے ہوئے ہیں انہیں جمعنا جاہے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت بعنی جنت اورومال کی تعتیں اس سے بہتر ہیں۔

الله تغالی کے نزدیک دنیا آئی زیادہ ذکیل ہے آگروہ اے اپنے دشمنوں کو بھی دیدے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے مجرکا فربھی الله تعالی کی مخلوق میں انہیں آخرت میں کوئی نعت نہیں ملی لہذا انہیں دنیا میں بہت مجھ دے دیا جاتا ہے موس بندوں کو کا فروں کی دنیاد کھے کررال ٹیکا نہ مومنانہ بجھداری کے خلاف ہے۔

لهم مع ذلك زخرفا: وقيل بنزع الخافض والمعنى فجعلنا لهم سُقفا وابوابا وسوراً من فضة ومن ذهب فلما حذف "مِنْ" قال " وَنَعْرُقًا" فنصب. (الله تعالى كاقول زُخُرُفاً كه بارے شمال مرطبی فرائے اس خاده بین بهال زُخُرُفاً كه بارے شمال مرفر بین بهال زُخُرُفاً كه بارے شمال مرفر بین بهال دُخُرُفاً اس كے علاوه سونا بنایا ہے ۔ بعض نے كہا حرف جرک مندوف ہونے كى وجہ سے منصوب ہے من اس طرح ہے كہم نے ان كيلے جنس، ودواز ساور تخت جا ندى وسونے كے بنائے (مِنْ ذَهَبِ) جب مِنْ حذف كيا توزُخُرُفاً كونصب ديدى كئى)

كَانْ كُلْ فَإِلَى لَمَّا مُتَاعُ الْمَيْوةِ الدُّنيا (اوربيسب دنيا والى زندكى كسامان كيسوا مجينيس دنيا حقير باور

قانی ہے یہ چیزیں جمی حقیر بیں اور فانی ہیں )۔

لئے ہیں وہ وہاں ان سے متمتع ہوں مصاور دو نعتیں دائی ہوں گ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمِن نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُولَا قَرِينَ ﴿ وَالْهُ مُلِيصًا وَنَهُ مُوعَن

اور بوقف رحمٰن کی تعییدت سے اعد مائن جائے ہم اس برا کیے شیطان مسلط کردیتے ہیں سودہ اس کے ساتھ در ہتا ہے اور بلاشیدہ ان کوراستہ سے

التَيِينْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُرْفَعُتَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك بُعْدَ

رو کے میں اور پاوگ خیال کرتے ہیں کدہ مدایت یافتہ ہیں بہال تک کرجب اوارے پائ آئے گاتھ کیم کا کداے کا ٹی بھرے اور تیرے درمیان

الْمُثْرِقَيْنَ فِيشَ الْقَرِيْنُ ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ إِذْظَلَمْ تُمُ أَكَّكُمْ فِي الْعَدَ الِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

مشرق اورمغرب والى دورى موتى سؤة براساتن هنا اورجب تم في اللم كيانة آج شهبي بيات بركز نفع ندد كى كرتم عذاب بين شريك بو

اَفَأَنْتَ تُنْمِعُ الصُّحَ اَوْتَهُ إِي الْعُنْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلْلِ مُبِينِ فَإِمَّا نَدُهَ هَبَنَ بِكَ

كياآب ببرول كوسنادي م ياندهول كوبوايت دے ديں كاوران لوكول كوجوصرت كرانى ميں بين سواكر بم آپ كولے جا كيل تو

ٷڷٛٵڡڹ۫ؠؙٛؠٝ مُنْتَوَمُونَ ﴿ وَنُرِينَكَ الَّذِي وَعَدَ نَهُمْ وَإِنَّا عَلِيْهِمْ مُعْتَدِرُونَ ﴿ وَاسْتَمْسِكْ

مجی ہمان سے بدل لینے والے میں یاہم آپ کوو ویز دکھادی جس کاہم نے ان سے دعدہ کیا ہے سوبلاشر ہمان پر قدرت در کھندوا لے بین سوآپ کیا

بِالْذِينَ أُوْرِيَ اِلْيَكَ اِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ۗ وَإِنَّهُ لَذِكُو لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْكُونَ ۗ

طرف دوق كالمخ بسياس بمعنوى عقائم مين باشبآب مراه متقيم بير محد باشديقر آن الرف بت بسك المعامرة كياة م ك المنادع مدير بير م والمساعة الم

وَسْكُلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكُ مِنْ رُسُلِنَا ﴿ الْجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الْرَحْمِنِ الْهَدَّ يُعْبَرُهُ فَ

الدوائي رسولوں ش بينهيں بم نے آپ سے مماليم جا سان سدر افت كر ليج كيا بم نے وتن كے مواد مر معبور تحريز كئے ہيں جن كى مراوت كى جائے؟

جور حمن کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچ گا کہ دوسروں کو بھی تو عذاب ہور ہاہے آپ علیہ کی زندگی میں بھی ان پرعذاب آسکتا ہے مندسید: لفظ بَغَیْنُ عَشی بَغَیْوَ ہے بَدْ عَوْ کے درن پرمضارع کا صیدے مُن شرطید اطل ہونے کا دجہ ہے جو دم ہے جس کی دجہ سے داؤ حذف ہو گیا اس کا لغوی معنی ہے کہ آتھوں میں کوئی بیاری نہ ہوتہ بھی نظرید آسے ادر لیمن دخرات نے اس کا بیمنی بتایا ہے کہ نظر کمزور ہوجائے جس سے اچھی طرح نظرنہ آئے آیت کا مطلب ہے بہت اے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی بعنی انہوں نے قرآن کو سنا اور سمجھا کیکن قصد آواراد ۃ اس کی طرف اندھ بن سے جو لوگ اس طرف اندھ بن سے جو لوگ اس طرف اندھ بن سے جو لوگ اس طرف کر ایا جا تا ہے اور ان کوحق قبول نہیں کرنے و بتا اور حق برنیس آنے و بتا بیٹیا طین جو اس قسم ہے اب بہی شیطان ان کا ساتھی بنار بتا ہے اور ان کوحق قبول نہیں کرنے و بتا اور حق برنیس آنے و بتا بیٹیا طین جو اس قسم کے لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں ان محمر ان ان کا ساتھی بن جاتے ہیں اور بیوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق سے ہمٹ جانے اور گر ابی میں بڑجانے کے باوجود کری تجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہوا ہے برا نے بیٹی کہ ہم ہوا ہے بی کہ ہم ہوا ہے جس کی احد بیٹ تریف میں ذکر ہے کہ تم میں سے ہرا کیک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ایک قرین شیطان مقرد ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گراہوں کی دنیا میں تو شیاطین سے دوئی ہے گئن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آدئی اپنے ساتھی لینی شیطان سے کے گا کہ تو نے میرا تاس کھویا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہوتا منظ مغرب اور شرق کے درمیان ہے تو میرا برا ساتھی تھا تو نے جھے گراہ کیا اور گفروشرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کھا فی السور ہ حم المسجدہ و کائیشنگا نہ تو قرکانی فرائیٹو الفی تھے گابیٹن ایند پڑی کو کا تفلق کی (اور ہم نے ان کے لئے کھی ساتھ اللہ ان کی نظر میں ایجھے بنا کرد کھار کھے تھے )۔ کھی ساتھ تو تھے اور جن انسانوں کو بہکاتے تھے وہ بھی ان کے بہکانے کی وجہ دنیا میں تو گراہوں کا دوستانہ تھا شیاطین بھی کا فر تھے اور جن انسانوں کو بہکاتے تھے وہ بھی ان کے بہکانے کی وجہ سے کفر پر جے دہتے پھر جب قیامت کے دن موجود ہوں گے توسب کو دوز خیل ڈال دیاجائے گاہ ہاں ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھیں گے لیکن اس بیا ہے دوسرے کو عذاب میں دیکھیں ہیں اور میں عذاب میں جس کے کو اس کے میں ایک دوسرے کو کھی تھے نہوگا کہ سب دوز خیل جی اور میں ہیں دوسرے کو مصیبت میں جس کے کو کہی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہیں ہو جاتی ہے کہ ہم تھا صعیبت میں جس میں میں دوسرے کو کے کہی تھے دیا کہ مصیبت میں جس ہیں دوسرے کو صعیبت میں جس کے کو کھی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تا ہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھے نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھی نہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک جس کے کو کھی تھے نہ ہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک ہیں ہو جاتی کے کھی تھی نہوں گو کھی تھے نہ ہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک ہوں کے خوال کی کو کھی تھے نہ ہوگا کہ سب عذاب میں ہشریک ہیں ہے ۔

دنیا میں جو بہت ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانے اور پیچائے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نفس وشیطان ان کو یہ سمجھا و بتا ہے کہ اور بھی تو کروڑ وں ایسے لوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جوان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جاتا ہے کوئی مجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جا کیں گے تو ہید کھے کر بچھ فائدہ نہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی عذاب میں ہیں۔

بہت ہے وہ لوگ جوسلمان ہونے کے وعویدار بین ان کا بھی پیطریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائفل انجام دوحرام سے بچواور گناہوں کو چھوڑ وتو کہدو ہے بین کداورکون شریعت پر چل رہا ہے جوہم چلیں ٹیہ جاہلانہ جواب ہے بہاں تو گنا برگاروں کی جماعت بین شریک ہوتانفس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گنا برگاروں کی صف میں کھڑ ہے ہوں گے اور عذا ہ میں جتمال ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو بچھے فائدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذا ہ میں بین آئی تو کہا ہوا اور بزاروں آ دمی بھی تو اب میں بین اس بات کا خیال کرتے ہے کسی کاعذا ہ بلکانیوں ہوجائے گا۔

اَفَاأَنْتُ قَدْمِهُ الطَّنَةِ (الآیة) ( کیا آپ بہرول کوسنا سکتے ہیں یا اندھول کورہ پرلا سکتے ہیں جو صریح کمرائی ہیں ہیں اس ہیں رسول اللہ علیجے کوسل وی ہے کہ جولوگ بہر ساور اندھے ہیں اور صریح کمرائی ہیں ہیں آپ آئیں ہوایت پڑیں لا سکتے بعنی ان کو ہمایت و بیا آپ کے اختیار سے خاری ہے آپ ہی دعوت کا کام جاری رکھیں آپی آئی ہی دراری ہے۔

وَا اَفَااَنَٰکُ هُوَیٰ یَا لَا اِلَّا ہِهُ ) (سواکر ہم آپ کو لے جا کی بینی دنیا ہے اٹھا لیس (یا کمد معظمہ سے ڈکال کر لے جا کی ان ان اور کول کا چربی عذاب سے چھٹکارہ ہیں ہم ان سے انتقام نے لیس کے آپ کے سامنے ہو جے ہم آپ کو و بدر دکھا دیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پر قدرت ہے لینی آئیس کفری سرا ضرور مطلی بعض مضرین نے فر مایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین کہ کو کلست ہوئی آئی ہی ہوئے تیدی ہی ہوئے آب سے کرید ہیں انتقام کا تذکرہ ہے۔

فَالْتَمْسِلْدُ بِالْكِنِّ أَوْمِي الْيَالَدُ (سوجووتى آپ كى طرف بيجى ہے يعنی قرآن نازل كيا كيا اس پرآپ مضوطى س قائم رہنے آپ سيد سعے راستے پر جي وجوت كے كام ش نگار منا اور جمار مناميا آپ كى ذمدوارى ہے اس ش الله كى رضا ہے كوئى مائے نہ مائے آپ اپنا كام كے جاكي \_ (كلا فسرہ الفرطبي)

وَلِنَا لَلَهُ وَلِلْاَ وَلِقَوْمِكَ ( اور بلاشبديقر آن شرف بآب كے لئے اور آپ كي قوم كے لئے )اس آيت ش الله جل شانہ نے امتمان فر کا یا اور رسول اللہ علیہ کو خطاب فر مایا ہے کہ یہ قر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف بالشرتعاني شائما لك الملك بإور فك إلملوك بيسب بادشامون كابادشاه بإس كاسمى سع خطاب فرماناب بہت برا شرف ہے محدرسول الشمال بالشقال نے اپنی كتاب نازل فرمائي اور بار بار آپ كو فاطب فرمايا اس مين آپ کے لئے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے مجزآب کے واسطہ ہے آپ کی قوم کوخطاب فرمایا اور ان کی زبان میں اور ان کی لغت من قرآن مجيد نازل فرماياان كے لئے مجى يہ بات بزے شرف كى ب بہت موں نے اس كى قدر دا لى ندكى اور كغرير مر مے اور بہت موں نے قدردانی کی اس برایمان لائے اس کی طاوت کی اس کو بڑھا اور بڑھایا اور آمے بڑھایا بیرب الل حرب کے لئے بوے شرف اور فخر کی چیز ہے مُزول قرآن سے لے کرآئ تک پورے عالم میں قرآن مجید پڑ مَا اور پڑ حایا جا تاہے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں مب کی سند حضرات محابہ تک پنجی ہے جنہوں نے قرآن کوسیکھا اور سکھایا اوراس کی قراهست اور روایات اور طرق ادا کوآ مے بڑھایا قرآن مجید کی دجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہوگئ اس <u>کو</u> اعد مکھے مستة بلاخت يركنا يل تصنيف كي كمين قرآن كى وجد ي خود عرب مى بلند جو مية ورندزول قرآن سے يہلے دنيا بين ان كى كول حیثیت نتی یمن میں کسری کا فقد ارتفاادرشام میں قیعرفعرانی کا درمد بینمنورہ میں یہودی صاحب افتد ارہے ہوئے تھے۔ لِقُوْلِكَ سے بعض معزات نے قریش مکہ کومرادلیا کیونکہ قرآن مجیدان کی لغت میں نازل ہوا اور بعض معفرات نے مطلقاعر لبابو لنه والون كومرادلياب بتغييران صورت من بجبكه ذكر يه تذكره مرادليا جائ جس كاحاصل ترجمه شرف اور فخر کیا تمیا بعض معزات نے فر مایا ہے قد و مک سے عام موثین مراد میں اور مطلب یہ ہے کہ قر آن آپ کے لئے ہے اورآپ کی قوم یعنی افس ایمان کے لئے تھیوت ہے۔ وکسوف کینگوی کینگان (اورتم لوگوں سے موال ہوگا) کہا س قرآن کا کیا تی اوا کیا اوراس پرکیا عمل کیا اوراس کی کیا تقدر کی۔

و انتکل مَن اَرْسُلْنَا مِن قَرْبِلِکَ مِن آرسُلِنَا (اور جورسول ہم نے آپ سے پہلے بیسیج ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم
نے رحمان کے علاوہ معبود خمبرائے جن کی عبادت کی جائے) لینی ایسانہیں ہاس جس بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اصل مخاطب میدود اور نصاری اور مشرکیوں ہیں اور انبیائ کرام منہم السلام سے دریافت کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی کتابوں کے بعض مصر جود میں انبیں و کو گرخمتین کرلی جائے تھیں کریں گے تو بیواضح ہوجائے کہ کی بھی ہی نے شرک کی تعلیم نیس کے بعض مصر موجود میں انبیں و کی گرخمتین کرلی جائے قالوں میں سے جو صفرات ایمان لے آئے تھے ان سے موال کرنا مراد ہے کہ ما ذکر المقرطہی، و قال ایضا و المحطاب للنہی صلی الله علیا اور سلم و المواد اُمت و راس کے علامة میں ایک علیا موسلم و المواد اُمت و راسیا کہ علامة قرمایا اور بیمی کہ خطاب حضور میں اُلٹ میں الله علیا اور سلم و المواد اُمت و راسیا کہ علامة قرمایا اور بیمی کہ خطاب حضور میں اُلٹ میں اللہ علیا اور سلم و المواد اُمت و راسیا کہ علامة قرمایا اور بیمی کہ خطاب حضور میں اُلٹ میں اُلٹ میں ہو اور اُسیا کہ علیا اور اُسیا کہ علیا میں اُلٹ میں اُلٹ میں اور اُسیال کہ علیا اور اُسیال کہ علیا میں اُلٹ میں اُلٹ میں اُلٹ میں اُلٹ میں اُلٹ میں اُلٹ کی میا کیا کہ میا کہ علیا اور اُسیال کہ علیا می کر میا ہو سے کہ میا کہ اُلٹ کیا کہ میا کہ کر اُلٹ کیا کہ میا کہ میا کہ کر میا کہ کر میا کہ میا کہ میا کہ میا کہ میا کہ میا کہ کر میا کہ میا کہ کر میا کہ میا کہ کو کر میا کہ میا کہ کر میا کہ کر میا کہ کر میا کہ میا کہ کر میا کر میا کہ کر میا کر میا کہ کر میا کر میا کر میا کہ کر میا کہ کر میا کر میا کر میا کہ کر میا کر میا

وَلَقُنْ أَرْسَكُنَا مُوْسَى بِالْتِنَا ۚ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَعَلَّ إِنْ رَسُولُ بَ الْعَلِينَ ﴿ فَكَا إِلَا مُعْمَ الديدة أقرابت سيكريم نے مول كافر الان المدار كر أوم كے يزيدة لكور كے إلى الح المثانیات و سي بھيا مجا المدائن كي كار يك بھيا تھا مول نے إلى إِيْتِيَآ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيُهِ مُرْنَ أَيْةٍ إِلَّا فِي ٱلْبُرْمِنُ أَغْتِها كَ أَخَذُنهُمُ عدى خانيان كى كرآئ تويكا كيدوان خاندون برجن كيكار به أيس جو مى كوك خان دية تصدور كون الى سديد حرك مولى همي الديم الْعَـنَابِ لَعَالَهُ مُ يَرْجِعُونَ ©و قَالُوْ إِيَّالِيَهُ السِّيرُ اِدْءُ لِنَاكِيكِ عَاعَمِلَ عِنْكُ إِنَّنَاكُمْ مَنْكُ وْكَ الْعَيْرَادُءُ لِنَاكِمُ مَنْكُ وْكَ الْعَيْرَادُءُ لَكَ السَّعِيرَادُءُ لَكُ السَّعِيرَادُءُ لَكُ السَّعِيرَادُ عَلَى السَّعِيرَادُءُ لَكُ السَّعِيرَادُءُ لَكُ السَّعِيرَادُءُ لَكُ السَّعِيرَادُ لَهُ السَّعِيرَادُ لَا لَهُ السَّعِيرَادُ لَعَلَى السَّعِيرَادُهُ وَلَنْ السَّعِيرَادُ لَهُ لَكُونُ لَكُ السَّعِيرَادُهُ لَلسَّعِيرَادُهُ لَلسَّعِيرَادُ وَلَكُ السَّعِيرَادُ لَعَلَى السَّعِيرَادُ لَعَلَى السَّعِيرَادُ لَعَلَّالِيلُولُولُ لَلسَّالِ للسَّعْمِيرَادُ لَعَلَى السَّعْمِيرَادُ لَعَلَّمُ لَعُلَّالُهُ لَعْلَالُهُ لِلسَّالِ لَهُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ السَّعِيرَادُ لَكُونُ السَّعِيرَادُ لَعُلْكُ السَّعِيرَانُ السَّعْلِ الإرارة الريخ المرازة المرازة المرادة فَلَتَا كَثَفَتَاعَتُهُ ۗ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ مِيَنَكُنُونَ ۞ وَكَلَامَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوَمِ ، ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو یکا کیک وہ عہد کوتو ژرہے ہیں اور فرمون نے اپنے تو م ٹیل منادی کرادی اس نے کہا کہ اے میری تو لَيْسَ إِنْ مُلْكُ مِحْرُ وَ هٰذِهِ الْأَنْهُ رُبَّجُونَ مِنْ تَحْدِي الْكَلْبُتِمِ مُوْنَ الْمُأْفَا يا مرے لئے معركا مك نيس ب؟ اور ينهري جارى جي ميرے ينج كياتم نيس و كيست بك بك اس اس فض سے بهتر مول هٰ ذَاالَّذِي هُو كِيهِ يْنُهُ وَكُرِيكَادُيُهِ يُنْ فَلُؤَلِّلْ ٱلْقِي عَلَيْهِ إِسُورًا مِّنْ ذَهَبِ أَوْجَأْءُ مَعَهُ جو ذلت والا ہے اور وہ واضح خور پر بات بھی تیں کرسکا سواس پرسونے کے محلن کیول نیس ڈانے معج یا اس کے ساتھ الْمَلَيِّكَةُ مُقَٰتَرِينِينَ®فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ثَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُرَكَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ®فَلَتَأَ فرشتے آ جائے نگا تار جماعتیں بنا کر سواس نے اپنی تو م کومغلوب کرلیاسوانہوں نے ایک اطاعت کی بلاشہ وہ لوگ فاسٹین تھے سوچہ اسَفُوْكَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ مَ فَأَغْرِكُ لِمُعَالَّا مُعِينًا فَكَعَلَنْهُ مُسَلَفًا وَمَثَلًا لِلْخِر

انبيل في معلى المسينالياتو بمرف ان سيانقام البليسويم في ان سب كفرق كرديا فهريم في أثيل آكدها في والول كر الميسلف اوفون مالديار

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا' اوران لوگوں کامعجزات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا' فرعون کا اپنے ملک پر فخر کرنا اور بالآخراپنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

<u> تست معموسی</u>: ان آیات میں حضرت موئی علیہ السلام کی بعثت ورسالت اور فرعون اور اس کی قوم سے سر دار دن اور چوہدریوں کی تکذیب مجر ہلاکت اورتعذیب کا ذکر ہے جب حضرت موی علیہ السلام فرعون اور اس کے اشراف توم کے باس الله تعالى كى نشانيال ليني معجزات لے كر بينج تو ان لوكول نے ان كا فداق بنايا جب حضرت موى عليه السلام نے اپني لا تھی کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اڑ وھا بن گئی تو فرعون اوراس کے در باریوں نے کہا کہ ابھی بید کیا معجز و ہے بیتو جا دو کا كرشمه ب-اس كے بعدان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ كرایا جادوگروں نے اپنی لاضیاں اور رسیاں ڈالیس جو حاضرین کودیمے میں دوڑتے ہوئے سانب معلوم ہوری تھیں حضرت موی علیدالسلام نے اپنا عصا ڈالاتو وہ ان کے بنائے بود صندے کو حیث کرنے لگاس پر جاد وگر ہار مان ہو گئے جس کا دافتہ سورۃ الاعراف سورۃ طرا اورسورۃ الشعراء بیں خدكوره ب معفرت موى عليه السلام كادومرام جزه يربضا تهااس كامقابله كرني كي توجمت بى نديموكي اورند بوسكي تقي كونكدوه امرغیراختیاری تفاان کےعلاوہ اور بھی معجزات تھے جوفرعونیوں کے لئے بھیجے ممئے تھے جن کا ذکر سور ہُ اعراف میں بیل يان فرمايا ب وَأَنسَلْنَاعَلَيْهِ مُ العُوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلُ وَالصَّفَادِعُ وَالدَّمَ الْيَ مُعْتَمَدُ والعن بم في ان يرطوفان اورنڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اورخون بھیج ویا توضیح وتشریح کیلئے آیت بالا کی تنسیر ملاحظہ کر لی جائے کیے چیزیں ان پر عذاب کے طور پر تھیں' مفترت موک علیہ السلام کے متعد دمجزات تھے جب کوئی نشانی طاہر ہوتی تھی تو وہ اپنی ساتھ والی دومری نشانی سے بڑھ بڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تواے جادوی مجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب كى طرف سے ہے جو مجھے بطور معجز وعطاء كيا ہے اور تم يعي كہتے ہوكدا كرتم ايمان لے آؤ محے تو مير إرب تبهارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہماری مجھ میں یہ بات آتی تونہیں ہے ہم تو تہمیں جادوگر ہی مجھ دہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے جهاراعذاب بشاديا توجم منرورراه برآجاكي محمالله تعالى كي طرف سے عذاب بهناديا جا تا تھا تو اپنا عبد تو ز ديتے تھے اور كافر کے کا فری رہتے تھے فرون کو فکر گئی ہوئی تھی کہ پیٹھل ہؤے بڑے مجزات دکھا تا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کوقبول کرلیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یکی بر این جائے لہذاس نے اپنی قوم میں آیک منادی کر ؟ دى اورائنى بردائى خابركرنے كے لئے كها كدر بكھويش معركا بادشاہ موں ميرے فيے نهريس بہتى بيس بيس اس محص سے بہتر مول جونبوت كادعوى كررباب بيمير ، مقالب شي ذات والا باس كى مالى ميثيت بعي نبيس اور بياوراس كا بهائى اس قوم مل سے ہے جو ہمارے خدمت گزار میں فرمانبردار میں فقالوا آنفوین لیک کون میٹیکا و قوم ممالکا عید وق براول تو دنیاوی اعتبارے مجھے کم بیں اس کی مجھ حیثیت نہیں اور دوسری بات بدے کہ بیاجھی طرح بیان بھی نہیں کرسکتا (حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں جولکنت بھی اس کی طرف اشارہ کیا ) اور تیسر کی بات رہے کہ اگر بیخض نبی ہے تو بہت بڑا بالدار ہونا چاہئے اگر نبی ہوتا تو اس برسونے کے نکشن ڈالے جاتے اور چوتھی بات سے ہے کہ اس کی تائید کے لئے فرشتے آنے چاہئیں تنے جو نگا تارم فیس بنا کرآ جاتے اس کی تائید اور بدوکرتے۔

ہرقوم کے چھوٹے لوگ بڑے لوگ ہونے اور کا طرف ویکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرعون کی ہاں ہیں ہاں ملاتے ہے ان کی ویکھا دیکھی توم کے دومرے لوگ بھی مغلوب ہو گئا اور افر مان شخیر السلام پرائیان ندلائے فرعون کی اطاعت کا دم بھر تے انہوں نے کفر پر رہے کا در ہمان کی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فائن اور نافر مان شخیر ارت سے بھرے ہوئے تقے انہوں نے کفر پر رہے کا فیصلہ کیا تہمانے نے بازندائے موئی علیہ السام کی اور ججوات کی بے اور فی کی اور ججوات کی جواد و بتایا بیرسب با تیں اللہ تھا گند تھا گیا کے خواد و بتایا بیرسب با تیں اللہ تھا گند تھا گیا کہ موئی علیہ السام کی اور ججوات کی بھار کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے کا خضب نازل کرنے والی تھی کہا گئر رجانے والا نمونہ بنا ویا کے لئے سلف لیعی پہلے گزر جانے والا نمونہ بنا ویا کے بعد فرمایا ہوئے ڈبود کے کئے بعد ہیں آنے والوں کے لئے سلف لیعی پہلے گزر جانے والوں کے لئے سان کا واقعہ جرت اور نے سے ان کے مرت ہوئے جی اور اس بات کا نمونہ بن چاہے جی کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کے ساتھ برانے کو کو بیا مواط کا الزخرین ہوا عظا الاخرین پائے جی کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کے ساتھ برانے کو کو برانے کو کو بیا مواط کا کرونہ بن جاتے جیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کی ساتھ برانے کو کو بہ جو بیا مواط کا اس کا مونہ بن جاتے جیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کے ساتھ برانے کو کو بیا مونہ بن جاتے جی کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کے ساتھ برانے کو کو بہ جون کے جو برانے کو کو بیا مونہ بن جاتے جی کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان کے ساتھ برانے کو کو برانے کو کو برانے کا مونہ بن جاتے جی کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گیا ان

قولة تعالى ام انا حير قال ابو عبيدة أم بمعنى بل ليس بحرف عطف ، وقال الفراء إن شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لى ملك مصر ، وقيل هي زائدة وقوله مُقترينين معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفة وقال قتادة متنا بعين قال محاهد يمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربد حتى يتكثر بهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهيب في القلوب.

وقـولـه تـعـالى فاستخف قَومَهُ قال ابن الاعرابي المعني فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقو لهم، وقيل استخف قومه قهرهم حتى البعوه يقالَ استخفهُ خلاف استشفلة واستخف به اهانه.

قوله تعالى فَلَمَّا اسَفُونَا عن ابن عباس أى غاظونا واغضبونا والفضب من الله اما ارادة العقوبة فيكون من صفات الذات واما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل. (من القرطبي ص ١٠١ ج١١) (ارشَادِالْهِيَّةُ أَنَّا خَيْرٌ، ابوعبِيدٌهُ نَـ كَهاأَمْ بَلَ كَمِثْلُ شِي بِبرُفِيعَطْفَيْشِي بِبفراء كَمْ بِينَ أَرْجَاء وتواستنهام كيك مجموعًا بوتوالَيْسَ لِي مُذْكب مِصو رِعطف مان لو، بعض نِهُمَا أند بــــ

"مُنقَدَ بِنِينَ" حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى على مرات بين اس كامعنى دو و فالفول كے فلاف اس كى مدور تے اللہ اس كى مدور تے ، جائد كہتے ہيں اس كے مماتھ چلتے اس كى مدور تے ، جائد كہتے ہيں اس كے مماتھ چلتے مطلب بيرے كماس كے مماتھ واللہ كا موت كريا الله كى طرف سے ہے۔ يہال تك كدوه ان فرشتوں سے كماس كے ماضل كرتا اورام و تى كاان يرتقرف كرتا تواس سے داوں ميں رعب يزتا۔

" في استَدَخِف قوصَة" ابن الامراني كيت بين اس كامتى جاس كي وم معقى و بدووني كي وجد عضرت موی علیہ السلام کو نا سجھ محتی رہی بعض نے کہامعنی ہے کہ حضرت موک علیہ انسلام کی قوم نے فرعونیوں کے قلم کو ہلکا سمجھا اوراس کی اطاعت میں میکے رے کہاجاتا ہے خالفت نے اسے بلکا کردیا، اوراس نے اس کی اہانت کی۔ " فَلَهُما أَ اسْفُونَا " حضرت عبدالله بن عباس سے مردی ہے کداس کا معنی ہے انہوں نے جمیس خضبنا ک کیا اور غصد ولایا، اوراللدتعالى كفسكامطلب اكرسرادي كاراده موتويد استوالى كاصفت جاكرمرادسرا بويغل كاصفت ب وكتا خُرِبَ ابْنُ مَرْبَيْهِ مِكَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُ وَنَ وَ قَالُوْ مِلْهُ مُنَا خَيْرٌ أَمْوُ وَمَا عديدين كداستندن وكم يختطن ليكري والموالي أكوانها كما تهدك وكالمسترك والمرابط في المعالم المسترك والمسترك والمست خَرَيْغِهُ لَكَ إِلَاجَلَ لَا 'بَلْ هُـ مُوْقَوْمٌ خَصِهُ وَنَ° إِنْ هُوَ الْأَعَبْدُ ٱلْعَمُنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ بیان کی ہمرف جھڑنے کے طوری ہے بلک بات ہے کر بیاوگ جھڑالو ہیں وہٹی ہے گرایک ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے مَتُكُلِ إِبِنِيَ إِنْرَا بِنِلَ ﴿ وَلَوْنَهُمَ آمِينَكُمْ الْمُؤْمِلُ لَكُ فِي الْأَرْضِ يَغْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ بنی امرائل کے لئے ایک نمونہ بنادیا اوراگر بم جا جے توزین ٹی تم سے فرشتے پیدا کردیے ہو کے بعد دیگرے رہا کرتے اور بے فک لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمُثَرُّنَ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيْعٌ ٥ لَايَصُكَّ تَكُوُالشَّيْطُنُ وہ قیامت کے علم کا در بعد ہیں سوتم لوگ اس بھی شک نہ کرواور میراا جام کرویہ سیدها راستہ ہے اور شیطان تھیں جرگز ندروک و إِنَّا لَكُوْعَكُونًا فُعْيِانًا ۖ وَلَمْنَا جَآءَ عِينَاسَ بِالْبَيْنَةِ قَالَ قَدْجِثْنَاكُمْ بِالْخِلْمَةِ وَلِأُبَانِ لَكُوْ بلاشر و تمهادا كلادش بادر جب بيني داخ مجوات لے كرآئے تو انہوں نے كها كەملى تمهادے پاس محمت لے كرآيا بول ادرتا كديش تمهادے لئے بعض بَعُضَ إِلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهُ فَالْقَوَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَكَّ وَلَجُكُمْ فَأَعْبُ وُهُ وهبا عمي ميان كرول جن عرقم الشلاف كرت ووسيتم الله سدة رو اور ميرى اطاعت كرو بلاشبالله على مراوب سهاورتبها وارب سهاسوتم آل كي عباوت كر هٰۮؘٳڝؚڒٳڟٞڡؙ۫ۺؾؘقۣؽڲٷڬۼۛؾڬڡؘٳڶٳٛڂۯٳؠ؈۫ڹؽڹۣۼۣڡٝڗٞٷؽڷۣڷڸۮؽؽڟػؠؙۏٳڡ۪ڽۛ يدمد مادات بسوها عنول في آيس من النه درميان اختلاف كرليا سوجن الأكون في الناسك لي الاكت ب عَلَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ ۗ عَلَ يُنْظِرُونَ إِلَا السَّاعَةَ ٱنْ تَالِيَهُ مْرَبَغْتَةٌ ۚ وَهُ مُرَلَا يَثُعُمُرُونَ ۗ اس دن كينداب بجدروناك موكانيادك س قياست كالتظاركدب بي كدومان كي باس الها تك آجات ادرانيل خرج كي نداو ٱلاَخِلَآ؛يوۡمَينِۥۢٮُعۡضُهُمۡلِيعُضِ عَدُوُّ اِلَّاالْمُتَقِيۡنَ ۖ جتنے دوست إلى آك ون الك دوسرے كر تمن مول كر جولوگ إلى ار نے والے

وسورة النهجوجة

قریش مکری ایک جاہلانہ بات کی تردید حضرت عیسی علیہ اصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط متنقیم ہے

اورا یک روایت میں یوں ہے کہ رمول اللہ عظامہ نے آیک دن یوں فرمایا با مَعَضَوَ قَموَ بِسِی لَا حیو فی احدِ

یعصد میں دُونِ السَلْمِ (استِریش کی جماعت اس میں کو کی خیریس ہے اللہ کے سواجس کی عبادت کی جاتی ہو) یہ من کر

قریش کہنے گئے گیا آپ یہنیں فرماتے کہ میں علیہ السلام ہی ہے اور عبوصالح ہے آپ کے کہنے مکھائی وہ بھی دوز خ میں

جانے والوں میں شار ہوئے کو نکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے بید بھی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی
عبادت کی گئ اگر وہ سب دوز خ میں ہوں کے تو ہم اس پر داخی میں کہ ہمارے معبود بھی عیسی اور عزیر اور ملاکھ (علیم
السلام) کے ساتھ ہوجا کمیں لینی ان حضرات کا جوانجام ہوگا وی ہمارے معبودوں کا ہوجائے گا۔

 حصرت ابوا مار منی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہدات کے بعد جن الوگول نے بھی مراہی اختیار کی انہیں جھڑے بازی دے دی گئی بعنی ان کا مزاج جھڑے بازی کا بن گیا اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے بیآیت ماکھریو کا لک الاجکالا بل شمنے کھیڑے کے منون علادت فرمائی۔ (ردارہ اتر ندی)

اِن مُحَوَّ اِلْاَعَبُدُ اِنْعَنَا كَائِدُو ( المَّينُ بَن مرم عليه السلام تص ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے انعام کیا لیخ عینی علیہ السلام پرہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سرفراز کیا ہی تو اس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی تو حد کی دعوت و ہی شدید کہ وہ اللہ کی تو حد کی دعوت و ہی شدید کہ وہ ان عام کے عبادت یا کسی جس او حضرت عبادت کی وہ اُن کی حماقت ہے ان کے اعمال کی سرا حضرت عبدی علیہ السلام کو کیوں مانے ہیں اور جن بنوں کے ان کی عبادت کی وہ کی دوز نے عمل جانے والے ہیں اور جن بنوں کی عبادت کی تی وہ بھی دوز نے عمل واللہ کے فرد کی شدم و کرم ہیں۔

وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَيْنَ لِنُوَاْوِلُ (اورہم فِيسَلِ عليه السلام کوئی اسرائیل کیلئے ایک ہمونہ بناویاتھا) آہیں بغیریاپ کے پیدا کیا جس سے اللہ تعالی شاندکی قدرت کا لمدکا توگوں کوئم ہوگیا وہ بغیر باپ کے بھی پیدا فرمانے پرقد دت دکھتا ہے قسال القرطبی ای اینہ وعبرہ بسندل بھا علی قدرہ الله تعالیٰ فان عیسی کان من غیر اب

اس کے بعد فرمایا وکونگا آنگیسا آنا مینگفت (الایة) (اوراگریم چاہے توزین میں تم ہے فرشے پیدا کردیے جو کے بعد دیگرے زمین میں رہا کرتے ) بعنی انسانوں نے فرشے پیدا کردیے جوزین میں رہے ان کی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی بینی وہ دنیا میں آتے جائے رہے پیالفاظ کا ظاہری ترجہ ہو هو قبول فی تفسیرہ اس کا ووسرا مطلب مفسر مین نے پیکھا ہے کہ اگریم چاہتے تو فرشتوں کوزمین میں آباد کردیے اپنی گلوت کوئی جہاں چاہیں آباد کر میں محلوق کلوت اور کہ میں ہو کئی فرشتوں کا آسان میں تظہرانا کوئی ایسا شرف میں کریں گلوت کلوت ہی ہے کہ دومعبود ہوگئے یا یہ کہ آئیس اللہ کی ایسا شرف میں ہے کہ دومعبود ہوگئے یا یہ کہ آئیس اللہ کی بٹیاں کہا جا ہے وا اور قبال اللهم بنات الله (معنی ہے کہ اگریم چاہتے تو ہم فرشتوں کوزمین میں تھی تھرادیے ان کے آسان میں تھرائے کردی جائے کوزمین سے کہ ان کی عبادت شروع کردی جائے ایسی اللہ کی بٹیاں قرار دیا جائے )

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التزیل جسم ص۱۳۳ ش بیلکھا ہے کہ اگرہم چاہیں تو تھیں بلاک کردیں اورتہارے بدلدزین میں فرشتے پیدا کردیں جوزین کے آباد کرنے میں تہارے فلیفد ہوجا کیں اور میری عبادت اور قربائرواری کریں فیسکون لفظة منکم بمعنی بدلا منکم قال القوطبی ناقلاعن اللهوی ان من قد تکون للبدل بدلیل هذه الایة

وَإِلَّهُ الْمِيلَةُ لِلْمُتَاكِمَةِ (اور بالشبده قيامت علم كاذربيب)

بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اِنْدُ کی خمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور مرادیہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( کیونکہ حضورا قدس علیلے کانٹریف لانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے کہ جسا قبال السنہی صلی اللّٰہ علیہ و سلم بعثت انا والمساعة کھاتین ( بیں اور قیامت اس طرح بھیج سے جس جسے بیدونوں انظمیاں

قريب قريب ہے۔

اوربعض معنرات نے فر مایا ہے کہ اِنسے کی خمیر معنرت عیمی علیہ السلام کی طرف دائے ہے اور مطلب میہ ہے کہ معنرت عیمی علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں مے ان کا نزول قرب قیامت کی دلیل ہوگا (یا درہے کہ قرب اور بعد اُنٹو راضا فیہ میں سے ہیں۔

اور بعض حفزات نے آیت کا مطلب بیہ بتایا کہ حفزت عیسیٰ علیدالسلام کے معجزات میں مردوں کا زندہ کر ہا بھی تھا جے ان کے زبانہ کے لوگول نے ویکھاریم رول کا زندہ ہونا قیامت کے دن اموات کے زندہ ہونے کانمونہ بن گیا۔

سے ان کے ذیا ہے کو لول ہے و معالیم رول کا ذیرہ ہونا قیامت کے دن اموات کے ذیرہ ہونے کا تمونہ ہن گیا۔
فکلا کتب ہونگیا ہا کہ النہ ہونی سوتم قیامت کے بارے ہیں شک نہ کرواور میرا اتباع کرو ہن اوسواط ہمن تحقیقہ یہ سیدھا
راستہ کو کیا پیکٹر کنگو النائی ہوئی (اور تہمیں ہرگزشیطان مراطمتھم سے نہ روک دے) الله الکھتی کہ وہ ہے ہیں کہ بیرسول اللہ علیہ کا قول ہے اتبیعون سے پہلے لفظ فحل مقدر ہے۔
تہمارا کھلاد تمن ہے) صاحب دور العالی لکھتے ہیں کہ بیرسول اللہ علیہ کا قول ہے اتبیعون سے پہلے لفظ فحل مقدر ہے۔
وکا آئے کہ ایمید بھی بالبکتات (الاید) (اور جب عیلی واضح مجزات لے کرآئے تو کہا کہ ہیں تہمارے پاس تحلیت لیمن کرووں
نہوت اور اللہ کی کتاب یعنی انجیل لے کرآیا ہوں اور اس لے آیا ہوں کہ ہی تہمارے لے بعض ان چیزوں کو بیان کر دوں
جن ہی تم اختلاف کرتے ہو) یعنی امور شرعیہ دید بیان کرتا ہوں جن کی تہمیں ضرورت ہے اور تم نے جو توریت شریف

كَاتُقُواللَهُ وَكَجَلُمُونِ (سوتم الله سے ڈرواور میری اطاعت كرو) اِنَّ لِلْمُفُونَ فِي كَالْكُمُونَ وَكَجَلُمُ وَالْمَا عَنْ الله عَلَى الله عَلَى

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مجزات ظاہر فرمائے تقے (جن بھی مُر دول کا زندہ کرنا اور مٹی کی چڑیا بنا کراس میں چھونک کراڑ او بینا بھی تھا ان کی وجہ ہے اندازہ فرمالیا تھا کہ میرے و نیاہے ہلے جانے کے بعدلوگ میرے معبود ہونے کاعقید و بنا سکتے ہیں لہنما انہوں نے پہلے ہی تر دیدکروی نصاری پر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میر ااور تمہار ارب ہے اور تم اس کی عبادت کرو پھر بھی ان کومعبود مانے ہیں۔

 هن يَنْظُرُونَ إِلَا النَّاعَةُ أَنْ تَأَيِّهُ مُ يَعُنَدُهُ وَهُ مَلْ يَنْظُرُونَ (بس يوگ اي بات كا انظار كرر بي بي كدا يحكي پاس او يك قيامت كا انظار كرر بي بين كدا يحكي باس او يك قيامت آ جائي او رائيس اس كي فير بهى ربيو ) هن يُنظُرُ وَنَ كَيْمُ بِرِمْتُمْ كَ بار ب يمي بعض حضرات في فرما يا كديراحزاب كي طرف راحح بها ورمطلب بي به كرد هرت عينى عليه السلام كه بار ب يمي جولوگ اختلاف ر كهنته بيل را و حق رئيس آتي حق كوقيول بيس كرت ان كاظريقه كارايها به كدائيس قيامت كا انتظار بها جا يك قيامت آجا به (جس كا أنيس بيد بهى ند بوكونك بهل سه اس كي آيد كا وقت أيس بتايا كميا ) تواس وقت توحيد بها من سمي اوركفر وشرك جهوز ديل كيكن اس وقت توحيد بها من سمي اوركفر وشرك جهوز ديل كيكن اس وقت ايمان لا تا مغيد نه بوگا -

آوربعض معزات نے فرمایا ہے کہ خل مفارع یظرون کی خمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے قو حید کے دلائل ہیں قرآن کا مجڑش ہے ہے کہ بھر بھی تو حید پر نہیں آتے انیس اس کا انتظار ہے کدا جا تک قیامت قائم ہوجائے اور انہیں ہے ہی نہ ہوکہ وہ بھی ان اور جا المعانی نے الکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم بھی بیان فرمانی جیسے کوئی محض اس چیز کے انتظار میں ہوجو ضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ وہ آتے ہوجائے اور جب وہ وہ آتے ہوجائے اور جب وہ وہ آتے ہوجائے اس کے حال نکہ وہ اس کے حقوق کو اپنے لئے خمیر مجھتار ہا ہو۔

قوله تعالى اذاقَوُمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ.

قال القرطبي ج١١ ص ١٠٠ قرأ نافع و ابن عامر والكسائي "يَصُدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النَّحَقي، وكسر الباقون، قال الكسائي: هما لغنان، مثل يَعُرُشون، وَينمُون و ينمُون، ومعناه يصبحون، قال الجوهري: وصَد يَصُلُ صديدا، أي ضَح وقيل انه بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسرمن المصدوب، قاله قُطُرب، قال أبوعبيد: لوكانت من الصدو دعن الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، المصنى: من الصدون يضجون، أبوعبيدة: من ضَم فمعناه يعدلون ، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون و لا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به "يصدون" والمعنى يضجون منه، انتهى.

وقر له تعالىٰ وَلَا بَيِّنَ لَكُمُ متعلق بمقدر وجنتكم لأبين لكم (ذكره في الروح)

بعباد لخوف عليكم اليور وكل انتم تعزلون الذي المنوار اليتناوكانوا مسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمناه المناه والمسلمين والمسلم المن المناه والمسلم المن المناه والمسلم المن المناه والمسلم والمناه وا

#### أُوْرِيَّتُمُوْهِ الْمِهَا كُنْتُمُورَتُكُم لُوْنَ "لَكُوْرِهُمَا فَالِمَةُ لَتَّيْرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ

وارت بنائے کیے ہوتہارےا وال کے بدا عمل ہے ہوتم کرتے تھے تمہارے گئے اس میں بہت موے ہیں اٹن میں سے تم کھور ہے ہو

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے نیک بندوں کوکوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں جی جا ہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی

مضعه بيون ان آيات ميں قيامت سے دن كے بعض انعامات كا اور اہل جنت كی نعمتوں كا تذكر وفر مايا ہے ارشاد فر مايا کہ جواوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دغمن ہوجا کیں گے ایک دوسرے پر لعنت سريس سے يلائن و معضك لوبغضا بيرجود نيايس دوق بيجس كى وجها يك دوسر كوايمان پرنيس آنے ديتے قيامت ك دن وبال بن جائے گی اور آئیں كی دوئتی كرنے والے ايك دوسرے كے دشمن ہوجا كيں گے إلا الْسَمْتُ هُون إل جو لوگ متقی تھے کفروشرک ہے بہتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی ددئی قائم رہے گی خاص کروہ متقی حضرات جو چھوٹے بڑے گناہوں سے برہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشوانے کی کوشش کریں سے اوران کے لئے سفارش کریں گئے مومنین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالی شانیہ کا اپنے بندول کیلئے مہر بانی کا اعلان ہوگا کہ اے میرے بندول آج تمهار ہاد پر کوئی فوف نیس اور ندتم رنجیدہ ہو مے شمکین ہو گے آئندہ فوشی ہی فوشی ہے اگذائن اُمثوا بالینتاؤ کا اُفاامسیلویان (بيده الوك مول كے جو مارى آيات برايمان لائے اور فر مانبردارتے) چرفر مايا أدْخَلُو الْجَنْهُ أَنْهُمْ فَالْأَوْلَجَلُو تُعْبِرُفْنَ (لیعنی فر ما نیر داروں ہے کہا جائے گا کہتم اور تمہاری ہویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ و ہاں داخل ہو کرجو بہت ہے انعامات نے نوازے جائیں مے ان میں ہے ایک ریانعام بھی ہوگا کہنوعمراڑ کے ان کے پاس ماکولات ہے جمری ہوئی سونے کی رکابیاں ( پلیٹیں )اورمشروبات ہے بھرے ہوئے سونے کے آبخورے لیکرآئے جاتے رہیں تھے بیتو ایک جزوی نعت ہوئی پھراکی قائدہ کلیہ کے ارشاد فر مایا وفیله کمائنٹیتھیں والکنٹش ویکٹ لاکٹیائ (اور جنت میں وہ سب مجھ ملے گا جس کی تفسوں کوخواہش ہواورجس ہے آ تکھیں لذت یا کمیں ) دنیا میں کو کی صحف کتنا بھی مالدار اور صاحب افتدار ہوجائے ا سے ریہ بات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جو بھی کوئی نفس جا ہے وہ سب سیجیل جائے بلکہ بیلوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیاد ہ پریٹان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اوراوڑ ہے بچھانے کی چیزیں منگانی پوٹی ہیں جوبعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور حاصل ہو بھی جا کمیں تو صحت کی خرابی کی وجہ ہے اچھی نہیں گئی اور ہر خواہش کے پورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی و نیامیں موقعة نيس ہے بيہاں سونے كى پليٹوں اور بيالوں كا ذكر ہے اور سورة الدھريس جاندى كے برتنوں كابھى تذكره فر الاہم بيد سونا جا ندی وہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے جاندی پر قیاس نہ کیا جائے جھے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا ہی مردوں اور عورتوں کے لئے سونے جاءی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اور مشرد بات

مونے چاندی کے پرتنوں میں چیش کئے جائیں مے حضرت ام سلم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ال ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں مت ہوا در شان میں کھا وَاوریہ بھی فرمایا ہے کہ جو تنص سونے چاندی کے برتن میں کھا تا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ می مجرتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سونے چا چاندی کے برتن میں شکھا وَ ہو کے وَکُدوہ کا فروں کیلئے و نیاش ہیں اور تبارے لئے آخرت میں ہیں۔

الل جنت كانعامات بتاتے ہوئے وَتَلَكُنُّ الْأَعَلَىٰ بَمَى فرمایا كہ جنت میں وہ سب بچھ ملے اللہ جس ہے آتھيں لذت حاصل كريں گل يعنى جنت میں ايسى كوئى چيز سائے نہ آئے گئى جبكا ديكھنا نا كوار ہو بوہمى بچھ ہوگا جس پر بھی نظر پڑے گی آتھوں كومزہ عن آئے گا دہاں ایسے مواقع بھی نہ ہوں گے كہ كوئى چيز سائے آئے اور اسكے ديكھنے سے روكا جائے بيا ہظا اور استحان ونيائی میں ہے وہاں بدنظری كاكوئى موقعہ نہ ہوگا بلكہ نظر بن بدنہ ہوگی مزيد فرمايا وائن تعرفي الخوالي وُن (اور تم ہس جنت میں بھیشر ہوگے۔

الل جنت كا يمان اوراهما لي صالح ك قدرواني كرت بوع ارشاد بوكا وَيَلْكَ الْبِيكَةُ الْآَقِيَّ أُولِيَّ الْمُنْ وَتَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُنْ أَوْلِيَّ الْمُنْ وَتَعْمَلُونَ اللهِ عَنت مِي جَهِم بين تهار ما عمال كي موسى دي كن مي )

آخرى فرمايا كلفيف الكلية الكيوة تهارك لئ جنت على بهت مارك ميوك إلى ومنها كالكون (جن على عق

کمارےہو)

### اِن الْمَجْرِهِيْن فَي عَذَابِ مَعْمُ وَغِلِمُنَ الْمُوالِمُ عَنْهُمُ وَهُمُ فِيْ مُعْلِمُ وَنَ الْمَعْرِهِ مِن باخبهُ الحَدِيمَ الْمُحْرِهِ مِن الْمُعْرِدِينَ عَلَى عنابِ المَنْ الْمِعْرِينَ اللهُ الله

ں کی بی ان کلیدان کے خید حمد کا بیان ہم منے ہیں اسمال میں ہے ان کا عذاب ہا کا نہ کیا مجر مین ہمیشہ دوز خ میں رہیں گئے ان کا عذاب ہا کا نہ کیا جائے گا دوز خ کے داروغہ سے ان کا سوال وجواب

منصصیو : الل ایمان کی فعیش بیان فرمانے کے بعدان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکر وفر مایا ہے ارشاوفر مایا کہ محر مین ایسی کا فراوگ دوزر نے کے عذاب میں پڑے ہول کے اوراس میں محیشد میں کے بیمار اس میں محاسبا

کدد در کی آیت میں ذکر قربایا فراد برکو می باکائیں کیا جائے گااور وہ اس میں ناامید ہوکر پڑے دہیں مے بیہ بلون کا ایک ترجمہ ہاد بعض حضرات نے اس کا ترجمہ قربایا ہے تزینون کن شدہ الباس بینی تخت عذاب کی وجہ ہے رنجیدہ ہوئے۔ وَمَا طَلَمْنَا هُمْ وَلَمِکِنُ کَانُو اَ اُنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ (اور ہم نے ان پرظام میں کیالیکن وہ ہی ظلم کرنے والے تعدد نیا میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود میں وہنا ہے عذاب کیا۔

اس کے بعد اکی ایک ورخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جودوز ٹر کے خازن بعنی زمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے کہ اے مالک تہمارا عرض معروض کریں گے و گاڈ ڈوالیٹ لیکٹی لیکٹین عکیکنا گوٹ اور اہل دوز ٹے بکار کر کہیں گے کہ اے مالک تہمارا پروردگار جارا کام بی تمام کروے گا بعنی ہمیں موت می دیدے) تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جا کیں وہ جواب دیں گے اِنگے ما کیٹون (بلاشرتم کوای میں دہتاہے)

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ فریاتے تھے کہ جمھے روایت پنجی ہے کہ یا لک علیہ السلام کے جواب میں اور دوز خیوں کی درخواست میں ہزار ہرس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عنزاه صاحب المشكوة الى الترمذي وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يوقعون هماه المحديث، قال على القارى في المرقاة الى يجعلون مرقوفاً على أبي الدراء لكنه في حكم المرفوع فان امثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الراى اص)

لکُند بعث کُفریا لیک وَ آبِی اُکٹر کُفران اللّٰمی کِیفون سٹرکین کو خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس کِن پینچا دیا کن تو حید کی دعوت سامنے رکھ دی اس کے دلائل بیان کردیے لیکن تم نہیں مانے تم میں ہے اکثر لوگ کِن کو براجانے ہیں اوراس سے نفرت کرتے ہیں بیرش سے دور بھا گناا نہی حالات کا چیش خیمہ ہے جوالل دوز نے کے احوال میں بیان کئے گئے ہیں۔

قریش مکدرسول اللہ علی کو تکلیف دینے کے مشورے کرتے رہتے تھے موقع ملے پر تکلیف بھی پہنچاتے تھے آپ کوشہید کرنے کا بھی مشورہ کیا آپ کی وعوت انہیں بہت ہی ناگوارشی اللہ تعالی نے فرمایا اُم اِکْرِکُمُوَّ اَکْمُو نے کوئی مضبوط تدبیر کر لی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ مشورہ کر چکے ہیں ) کَوَاْکَا مُکْرِمُوْنَ (سوہم معبوط تدریر کرنے والے میں ) یعنی ان لوگوں کو اپنی تدبیروں پر تجروسہ کرنا اور بدخیال کرنا کہ ہم آپ کی خالفت میں کا میاب ہوجا میں مے یا آپ کوشیدہ کر دیں مے بدان کی نا تھی ہے بوقونی کی باتیں میں جاری درآپ کیسا تھ ہے جارے مقابلہ میں ان کی قدیم کا میاب نیس اس میں جاں مشرکین کوشیہ ہے دسول اللہ عظافہ کو بھی آئی ہے کہ ان کی تدبیر آپ کے مقابلہ میں کا میاب نیس ہوگی سور قالفور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا آئر ایڈ ڈی کرکے اور در کھتے ہیں سوجن لوگوں نے مفرکیا وہی تدبیر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے مفرکیا وہی تدبیر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے مفرکیا وہی تدبیر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے مفرکیا وہی تدبیر کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے مفرکیا وہی تدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں)

کی طرفر مایا اختی مسکون انگالانگ می و این این این این این اور و مشور سر جھتے ہیں کدان کی خفیہ باتنی اور وہ مشور سے جو چکے چکے کرتے ہیں ہم میں سنتے )ان کا یہ جھتا غلا ہے بلی ہم ان کی باتنی سفتے ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سر کوشیوں کو جائے میں میں میں کا ان کا بھوئے میکٹ بلون (اور ہمار سے بھیجے ہوئے فرشیتے ان کے پاس موجود ہیں جو لکھ دہے ہیں لہذا ایسا خیال کرنا کہ چکے چکے جو باتیں کرلیں میں اس کا علم اللہ تعالی کوئیس ہیہ جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آ واز کا اور آ ہستہ کی آ واز کا سب کا علم ہے وہ اپنی حکمت کے موافق سز اور گا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمُ مِن وَلَدُ فَأَنَا أَوْلُ الْعِيدِينَ ٥ سُبُعْنَ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِ آب فرماد بين كرا كرومن كيليك اولا وجوفوش سب سے يہلے مباوت كر فيوالا جول آسانوں اورزشن كارب جواش كا جى رب ب الْعَرُشِ عَمَّايَحِهِ فُوْنَ ﴿ فَنَ رَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ وجان باقول ے پاکسے بور اوکسمیان کرتے ہیں وآپ اگر چوڑ ہے اول عم ایکس اور کھیا کریں میاں تک کما کرون سے ما قات کرلی جسکان سے اعدام کیا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءَ إِلَا ۗ وَفِي الْاَيْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْعَكِيْءُ الْعَكِيْءُ وَتَبْرُكَ الَّذِي لَدَمُلْكُ اوراللدوه ب بواسان شرمعبود باورز شن مى معبود باورو وحكمت والاجاد ملم والاستادر بايركت بودة الت جس كيفة مك لتُمْوِهِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ ۚ وَعِنْكَ الْعِلْمُ السَّاعَ وَ وَالْيَاوِثُونَ ۗ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِيْنَ آسانوں كا اور د من كا اور جو بحمال ك ورميان باوراسك ياس قيامت كاعلم باوراك كى طرف لوث كر جاؤ مع اور جن كوبياوكم بُلُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الْأَمَنَ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَينَ سَأَلْتَهُمُ كروانكارت بي ووشفاعت كالعتبار يمين ركع بال جنهول في كالواق وى اوروه جائع بي أوراكرآب ان ب والكرير؟ مُلَعَهُمْ لَيُقُولُنَ اللهُ فَأَلْ يُؤُفَّكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرَبِ إِنَّ هَأُولُآهَ قَوْمُرُّلًا يُؤُمِنُونَ © فَأَصْفَحُ الله من من المان كان الله في المام الأكريوا في المدين المام الم عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَا فُكْسُونَ يَعْلَمُونَ

اعراض کیج اور کہ دیجے کرمراسلام ہے سود و فتریب جان لیس کے

#### الله جل شاعه كي صفات جليله كابيان اورشرك عديزاري كااعلان

قسفسدی: چندآیات پہلے صفرت بیسی علیہ السلام کاذکر تھا اوراس سے پہلے بیذکر آیا تھا کہ شرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا ہے ہیں ان لوگوں کی تردید وہیں کردی گئے تھی بہاں مکر در دید فرمائی اورارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجے کہ اگر رحمٰن جل شاند کی اولا دیوتی تو ہیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا رحمٰن جل شاند کے لئے کوئی اولا دنیوں ہے اس کئے مرف رحمٰن جل مجددی کی عبادت کرتا ہوں اورای کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیم بیان کی کروہ آسانوں کا اور زمین کا اور عرش کارب ہے وہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ان لوگوں کوآپ جھوڑ دیں ہے اپنی ہیہودہ باتوں بھی گئے رہیں اور دنیا بھی کھیلتے رہیں ونیا بھی ساری لہودلعب ہے جیسا کہ سورۃ الحدید بھی فرمایا اِعْلَمُواَ آنگا اَلْمَیْا لَا اُنْیَا لَجِبٌ وَلَا لُوْ اَن لوگوں کا باطل بھی لگا رہنا اور کھیل بھی مشغول رہنا یہاں تک آ کے بڑھتار ہے گا کہ بیاوگ اس دن سے ملاقات کریں محیجس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے مینی بعض حضرات نے موت کا دن اور بعض حضرات نے ہوم بدراور بعض حضرات نے ہوم القیامة مراولیا ہے۔

پیر فریایا کدانشدآ سانوں بیں بھی معبور ہے اور زمین ہیں معبود ہے یعنی معبود ختیق وی ہے اور سنتی عبادت بھی وی ہے دور شخی عبادت بھی وی ہے جولوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جبین سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کورگڑتے ہیں۔ اللہ تعالی عکیم بھی ہے یعنی بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نبیس اور اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نبیس اور اس کے علاوہ کوئی ستی عبادت نبیس۔

پر فرمایا وکتران الذی اوروہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسانوں کی اور ذیبن کی اور جو پھھان کے درمیان ہان سب کی سلطنت ہے اور اس کے پاس قیامت کے یعنی اس کے وقت مقرر کاعلم ہے اور ای کی طرف تم کولوٹ کرجاتا ہے وہاں ایمان اور اعمالی صالح کی جز ااور کفرومعاصی کی مزاسما شنے آجائے گی۔

مشرکین سے جب برکہا جاتا تھا کرشرک بری چیز ہے توشیطان کے پٹی پڑھا دینے سے بول کہددیتے تھے کہ ہم انگی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزویک ہمارے لئے سفارش کردیں گے۔

یان کا ایک بہانہ تھا اللہ تعالی شانہ نے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نیس دی وہ کیا سفارش کر سکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں ہے جس کی بارگاہ ش سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فرمایا کہ بیمیرے ہاں سفارش بنیں کے اللہ تعالی جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا تھم دیا ہے اس کے نیوں نے تو حید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان کی بات نہ مائی مشرک ہے اور جواز شرکت کا حیلہ بھی تراش لیا ان لوگوں کو واضح طور ربتا دیا کہ جنہیں اللہ کے سواپکار تے ہواور اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو بیاللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نیس کر سکیں سے ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ شفاعت کر سکیں کے انہیں اللہ تعالی کی طرف سے اجازت دی جائے گی لیکن وہ بھی ہرفض کی سفارش نیس کریں ہے جس کے بق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے جس کے بق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الآمن فی بھے کہ پائی و کھٹے تھے کہوگئ اور سورہ انقرہ میں میں ذاال بھی الا تعمق میں بیان فر ایا ہے۔
ادر سورہ ابقرہ میں میں ذاال پی کی کھٹے بین کہ الا کمٹن فیکھ کہ بالمی کہ کھٹے دیکھ کوئے کہ کوئی کے کہ کہ بارہ کی اور حضرت میں کی دیکھی اس کی اور حضرات میں اور حضرات میں اور حضرات کی عبادت کی گئی لیکن اس میں ان کا کوئی دخل نہ تھا ہے حضرات میں میں اس کی اجازت ہوگی۔
شفاعت کر سیس کے لیکن کا فرول کے لئے شفاعت مذکریں میں اور نہ بی آئیس اس کی اجازت ہوگی۔

پر فرمایا وکین سالفکند (الایه) اور اگرآب ان ساسوال کریں کدان کوکس نے پیدا کیا تو بہلوگ یکی جواب ویں مے کہ میں انشرتعالی نے پیدا کیا اس بات کے بھی اقراری ہیں کہ خالق صرف انشرتعالی بی ہے پھرا پی حماقت سے غیر انشری عبادت کرتے ہیں اس کوفر مایا کائی پڑو فکٹون سو بہلوگ کہاں النے جارہے ہیں پیدا کیا انشدنے اور عبادت کریں غیر انشر کی بہتو عشل اور فہم سے بہت دورہے۔

ختم سورت برفر مایا فرق این هو گار فرق این هو گار فرق فران می افظ تیار تول سے ایا میا کہ بین قاف کے کسر وی وجہ سے واؤیا سے بدل کیا ہے حضرت امام عاصم کی قریت میں وقیا ہے کہ کا تھے ہے کہ میں میں افظ سے بدل کیا ہے حضرت امام عاصم کی قریت میں وقیا ہے کہ کا تھا ہے گارت کی ساتھ ہے کہ میں افظ التہ آع تو (مضاف الیہ مجرور) ہے طرف واقع ہے صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ دوقت کا بھی علم ہے اور وہ اسپنے رسول کی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وقت کا بھی علم ہے اور وہ اسپنے رسول کی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو انہوں نے اسپنے خاصمین کا حال بتاتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے دب بیا ہے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

الله تعالى شافد في آپ كى درخواست كے جواب مي فرمايا فالفقو مقتق (سوآب ان سے اعراض يجنع) يعنى ان كا الله تعالى شاف في الله وہ نيس جو كے ايمان الله في المروح) و قُلْ سَلْق ادرآ بان سے فرما يے كہ ميراسلام ہے يہ سلام وہ نيس جو مان الله في المروح) و قُلْ سَلْق ادرآ بان سے فرما يے كہ ميراسلام ہے يہ سلام وہ نيس جو مان قالت كے دفت دعا دينے كے ليا جاتا ہے بلكه سلام متاركت ہے جس كا مطلب يہ ہے كہ ہمارا تمباراكو كى تعلق نيس اس كوسورة القصى على فرمايا و كذا المي مواللة و المؤل المنافي المنافيلين الميديان الله و المنافي الله و ا

فسنوفت يعلمون سوبيلوك عفريب جان ليس مح يعنى كفروشرك كاعذاب ان يرسامن جائح كار

ولقد تم تفسير سورة الزخرف والحمد لله اوّلاً واخرًا والصلوة والسلام على من أرسل طيّباً وطاهرًا وعلى من تبعد باطناً و ظاهراً.

#### 

میں نازل ہونے کا کیامتی ؟ اس کا ایک جواب تو بعض علمانے بیددیا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا وشب قدر میں ہوئی اورا کشر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں اور تخفوظ سے ہا و نیا بعثی قریب والے آسمان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقا فو قاحسب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی مات ہوتی ہاں لئے اسے لیلہ مبار کہ سے تعبیر فر مایا ایکا کے فٹا گھنڈ پڑیئن بلاشہ ہم ڈرنے والے ہیں بعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے ہندوں کو اعمال صالح کی جزاء اور برے اعمال کی مزاہے آگاہ کرنے والے ہیں تا کہ خیر کو اختیار کریں اور شرہے بھیں۔

فی اینٹری کال آئر کے کالے آئر پھکینیو اس رات میں ہرامر تکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے صاحب معالم النزیل نے تکیم کو تکام کے معنی میں لیا ہے۔ اور حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول تقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے وہ چیزیں علیحدہ کرکے لکھ دی جاتے ہیں جو آئر ہیں جو اس میں وجود میں آئیں گی۔ خیر اور شراور ارزاق و آجال سب پھیلکھ دینے جاتے ہیں جی کہ رہیمی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلال فلال محض کچ کرے گا اور علیحہ و لکھ کر تقوین اللی کے مطابق کام کرنے والوں یعنی فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔

أمرًا قِنْ يعند مأ (ين فيصله مارى لمرف عدام كطور يرصا دركياجاتاب)

قبال المفراء: نُصب على معنى " فِهَا يُعُرَّى كُلُّ أَمُرِيكِيْدِ " فيرقباً و امرًا اى نامرا مرًا ببيان ذلك (معالم المتنويل ج م ص ١٣٩) إِنَّا كُنَّا مُوْسِلِيْنَ بِحَنَّكَ بَم رسالت كِطور رِرَّ بِكواورد يُكرانبيا وكرام يعهم السلام مجمع والے بتھے۔

رَ الله قَبِينَ كَيْكَ ( لين اس قرآن كانازل فرمانا آپ كرب كى طرف سے رحت فرمانے كى وجد سے باللہ تعالى شاند في الله عن الزجاج شاند في ليلة مبر كة للرحمة ) انزلنة في ليلة مبر كة للرحمة )

اِنْهُ هُوَالْتِهِيْمُ الْعَلِيمُ (بلاشه ده سننے والا جانے والا ہے) رَبِّ التَّمُونِ وَالْرَبْضِ وَعَالِبَنَهُمُا (وه آسانوں کا اورز من کارب ہاورجو بکھان کے درمیان ہاں کا بھی رب ہے) اِنْ کُنٹُمْ اُوْقِیْنِیَ اگرتم یقین کرنے والے بوتو سجولو کرانشہ تعالی نے پینجبروں کو بھیجاا در کتابوں کو نازل فرمایا۔

لا النظر المكوني ويمين (اس كسواكوني معودتيس وه زنده كرتا ب اورموت ديتا ب) رَبَّتُن وَرَبُ ابْآلِ كُوالْا وَلِيْنَ وه تمهارارب بهاورجوتم سے پہلے ہاپ دادے گزرے ہیں ان كابھى رب ہیں۔

بن فرق فی کیا میکان کار در اور ایستان میں بڑے ہوئے کھیل رہے ہیں ندآ خرت کے لکر مند ہیں ندولائل ہیں خور کرتے ہیں اور ندائی جان کونفصان اور ضررے بچانے کا دھیان ہے بچوں کی طرح کھیل کود ہیں معروف ہیں۔انجام کی لکڑنہیں۔

قَارْتَقِبْ يَوْمُرَتُأْتِي السَّمَاءُ بِهُ حَانٍ عَبِينِ فَيَعْنَى النَّاسُ هٰذَاعَدَابُ الِيُوْ رَبُّنَا الكَشِفُ عَتَا سَبِهِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل الْعَذَابِ إِنَّامُوْمِنُونَ ۚ إِنِّ لَهُ مُو الذِي كُوْمِ وَقَدْ جَاءَهُ مُورِيهُ وَلَي عَهِدِينَ فَي تَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ ۗ أَنِّ لَهُ مُو الذِي كُوْمِ وَقَدْ جَاءَهُ مُورِيهُ وَلَي عَهِدِينَ فَي اللَّهُ وَالْعَنْهُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ أَنِي لَهُ مُو الذِي كُوْمِ وَقَدْ جَاءَهُ مُورِيهُ وَلَيْ عَهِدِينَ فَي اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ أَنِي لَهُ مُو الذِي كُومِي وَقَدْ جَاءَهُ مُورِيهُ وَلَيْ عَهِدِينَ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

عذاب ودور كرويجي بااشربهم ايمان في تم سي مي مي كمال بيان كوهبحة حالاتكسان كي إس دمول مين آهيا بجراس سيانبول في اعراض كيا

وكَالُوْا مُعَلَّمُ فَهُوْنُ هُواِنَا كَالْشِغُوا الْعَدَابِ فَلِنَالًا إِنَّكُوْعَ إِلَى كُوْنَ هُ يَوْمُ نَبُطِشُ الْبَطْعُ الْمَالُونَ الْمَلْعُ الْمَالُونِ الْمَلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اس دن کا انتظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف سے لوگوں پردھوال جھا جائے گاہم بردی پکر پکریں سے کے بشک ہم انتقام لینے والے ہیں منسید: یسات آیات کا ترجہ ہے پہلی ایت میں فرمایا آپ اس دن کا انظار سیجے جس میں آسان کی طرف ایک دھوال نظر آئے گاجولوگوں پر چھاجائے گا۔اے دخان مین کہتے ہیں۔

#### دخان ہے کیا مراد ہے؟

ولقى فتتنا قبله فوق فوق فرعون وجاء فركسول كريد الذي الدوالى عباد اللوالى كريد الدولة الديد الدي

و اورينها قوقا الحرين في الكت عليهم التهاد و الرئض و ما كانوا منظرين و كالكار و الكرينها و الكرينها و الكرين و كالكرين و كالك

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا'اور نافر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کا غرق ہونا' بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات یا نااور انعامات ربانیہ سے نواز اجانا

قسفسید ان آیات بھی قرمون کی نافر مائی کا اور بطور مزائشگر دل سمیت سندر بھی و وب جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور شاوفر مایا کہ بم نے ان سے بیٹی قریش کد ہے پہلے قوم فرعون کو آن مایا ان کے پاس رسول کریم لینی حضرت موئی علیہ السائم تشریف لائے۔ جواللہ تعالی کے نزویک کرر و معظم سے انہوں نے فرعون سے اور اس کی جماحت سے کہا کہ تی اسرائش کوتم دکھ تکلیف و سے ہوائیس مصیبت بھی جہنا کررکھا ہے ان اللہ کے بندوں کوتم بیرے دوالے کر دو اور میرے ساتھ تیج تا دو بھی جو کہ کہ در باہوں اللہ تعالی کی طرف سے ہے جس اس کا در والی اللہ تا کہ بھی کہتا ہوں کہ کر گئی میں مت آؤ۔ اس کی اطاعت کرو بھی تہارے پاس واضح دلیل ہے لیتی ہوں بھی جہنا ہوں کہ کر گئی اس متروں کو میں تم سے بیٹی کہتا ہوں کہ کر گئی ہوں ہوں ہوں تا ہوں کہتا ہوں کہتر اور کر گئی ہوں ہوں ہوں کہ اس کہ بھی سے بھی کہتا ہوں کہ ہوں ہوں کہتر ہوں ہوں ہوں کہ ہوں کہ

ائل دنیا کواپی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال وخرالوں پر بہت خرور اور کھمنڈ ہوتا ہے قرعونیوں کو بھی برا عظمنڈ تھا جب ڈوب کے توسب پر کے دھرارہ کیا فر مایا کھؤ تو تھا ہوں جائے ہے تھے تھوں اور وہ لوگ کتے ہی باغ کتے ہی جشے اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے ہی عمرہ مکانات اور کتنے ہی آ رام کے سامان چھوڑ کئے جن میں وہ خوش ہو کر رہا کرتے تھے۔ گڈیا لی (یہ ای طرح ہوا کہ آؤٹ ٹھٹا ٹھؤ ٹھا آئے ٹی آن را وران چیز وں کا وارث دوسری قوموں کو بنا ویا دوسری قوم سے نی اسرائیل مراد ہے جبیہا کر سور واکٹ مراوم میں وَاوَر فیا اَ هَا بَنِی السُورَ آئِیْلَ فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں ضروری بحث سورو شعراء کی آیات بالا کی تفسیر میں و کھے لی جائے۔

پر فرمایا کی ایک علی می الدوه مہات دیے کے الکار میں کا کا کیا گئی اور ان پر آسان اور دین کورونا ند آیا اور وہ مہات دیے جانے والے نہ بنتے کا لیکن اللہ تعالی نے مبغوض اور مغضوب میں ہونے کیوجہ سے بلاک فرمادیا اور بدلوگ نہ صرف اللہ تعالی کے مبغوض سے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی ان سے بغض تھا گؤکو نی طور پر بامرالی ان پر بارش بھی ہوتی تھی اور زمین بھی ان کا رزق اگاتی تھی کی اور زمین بھی ان کا رزق اگاتی تھی کی اور اس کے عظیم (آسان وزمین) ان سے دائشی نہ تھے لبندا ان کے بیک وقت غرق ہونے پر انہیں ذرا بھی ترس نہ یا اور ان کی بلاکت کی وجہ سے وہ ذرا بھی نہدوئے۔

#### مومن کی موت پرآسان وزمین کارونا

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم میں فیٹ نے ارشاد فرمایا جو می کوئی موکن بندہ ہاں کے لئے آسان میں دورروازے ہیں آیک درواز سے سے اس کا تمل اوپر جاتا ہے اورا کیک درواز سے سے اس کارز آن نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوجا آل ہے آوردوار رواز رے اس پررونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا فیٹ ایکٹٹ عیکڑی تا الکڑھش کو کا کا کٹو اُٹھ تھیلے ہیں۔ (رواز انر ندی ان تغیر سروة الدخان)

#### بنى اسرائيل برانعام اورامتنان

اس کے بعد بنی اسرائیل پروشنان فرمایا اور فرمایا کرہم نے بنی اسرائیل کو دلیل کر نیوالے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے اور سیجی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپ علم کی روسے دنیا و جہان والوں پرفوقیت دی۔ یعنی ان کے زمانے میں جونوگ تنے ان سب کے مقالبے میں آئیس برتزی عطافر مائی۔ (فی معالم النسزیل علی عالمی زمانہ م مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی الی بڑی ہوئی نشانیاں دیں جن میں صرح انعام تھا۔ یعنی وہ الیسی چیزیں تھی جوان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت الٰہی کی ہزی نشانیاں تھیں ۔ مثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکوں کو ذرج کر دیتا تھا اوران کے لئے سمندر کو بھاڑ دیتا اور بادلوں کا سامیہ کرنا اور من وسلوی نازل کرنا پھرانہیں زمین میں افتدار بخشان میں انبیا واور ملوک پیدافر مانا۔

> منکرین قیامت کی کٹ مجتی' بیلوگ قوم تبع ہے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کردیئے گئے

قد فسدید : ان آیات میں اول تو متر کن بعث کا تول نقل قر مایا ہے پھرا کی بات کی تر دید فر مائی ہے مترین نے ریکھا کہ یہ جوتم کہتے ہوکہ مرتا ہے اور مرکر پھر تی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہے یہ مہتیں مانے ہارے نز دیک بس بہی بات طے شدہ ہے کہ ہم پہل بار جو مریں کے تو بس مر سے استے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں مانے ان انوکوں نے مزید یوں بھی کہا کہتم دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے ہوچلو ہمارے باپ دادوں کو لاکر دکھا دو اگر تم اپنی بات میں ہے ہو (کہ دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے) ان کی تر دید میں فر مایا انسان کو گوئی ہے کہ ان کی تر دید میں فر مایا انسان کو گوئی ہے گائے کو گوئی گوئی کے انسان کی تر دید میں فر مایا انسان کو گوئی گوئی گوئی گوئی گائے کہ گوئی گوئی گوئی گوئی گائے کہ گوئی گوئی گوئی گوئی گائے کہ گوئی گوئی گوئی گائے کہ گوئی گوئی گوئی گائے کہ گوئی ہے بھی اور جو کوگ ان سے پہلے سے وہ بہتر ہے ہی کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور دعوت کے متلے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہور ہے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے متلے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہور ہے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے متلے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہور ہے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے متکر ہیں ایپ کو دنیاوی طور پر بڑی قوت والا بھی رہے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہور ہے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے متلے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر بڑی قوت والا بھی رہے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر بڑی قوت والا بھی رہے ہیں اور اس بنیاد پر متکر ہور ہے ہیں یہ سوچنا

اور مجھنا بالکل بی غلط ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان ہے پہلے ( یمن کے بادشاہ ) تیج کی قوم گزر چکی ہے اور ان ش بھی ب بہت ہی قومیں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا تھی ندھار سولوں کی بحکدیب کیوید ہے جب ان پر عذاب آیا تو شوکت وقوت نے بچھ بھی کام ندویا سوءً سہا میں فر مایا وگلگ ب الدین میں قبیلیم و کمانک کھؤا معظ کر کما آنتی تھے فلگ کہؤا اُسٹیل گینے کان کینے ( اور ان سے پہلے لوگوں نے جملایا اور حال ہے ہے کہ بیلوگ اس کے دسویں مصری کی تیس پنچے جوہم نے ان کودیا تھا سوانہوں نے میرے دسولوں کو جمٹلایا سوکیسا تھا میراعذاب۔

#### تَبْع كون تنهي؟

میہ من ان بالا اس کے اور جا ان کر وفر ایا ہے اس کے بارے میں منسرین نے بہت پی کھکھا ہے سا حب معالم النو مل میں من من من بہت پی کھکھا ہے سا حب معالم النو مل میں من من من ہے گئی ہے استان کو گئی ہے گئی ہے استان کو گئی ہے استان کو گئی ہے گئی ہے استان کو گئی ہے گئی ہے استان کو آخر ہے التعاب کو ساتی ہے تھا ہی کا آب بالا میں ذکر ہے ؟ اس کا نام اسعد میں ملیک آور کنیت ابو کرب کھی ہے تھے بن آخی اجا تھا ہے کو ساتی ہی ہے تھے بن آخی الا میں ذکر ہے ؟ اس کا نام اسعد میں ملیک آور کئیت ابو کرب کھی ہے تھے بن آخی (صاحب السیرة) معرب ساتی ہے تھا ہی ہے گئی ہے گئی

تیج نے لوگوں کی بات من کر آئیس میودی علاء ہے مشورہ لیا جواس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا تو اس پر حملہ آور مت ہو ہمارے علم میں عرف بی ایک گھر ہے جس کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو دہاں نماز بھی پڑھ تر بانی بھی کر اور سر بھی مونڈ پہلوگ تیری دعمتی کے لئے ایسا مشورہ دے دہے ہیں علاء میبود نے جب اے ایسا مشورہ دیا تو اس نے بنی بذیل کے چندلوگوں کو پکڑا اور ابن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے اور اندھا کرنے کے لئے ان کی آٹھوں میں گرم سلائی چھیر دی اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ مکم عظم پہنے کراس نے کعیشریف کو پر دہ پہنایا اور دہاں جانور ذرج کئے وہاں چند دن قیام بھی کیا طواف بھی کیا اور ملتی ہی کیا جب تیج مکم عظم سے جدا ہو ااور یکن کے تریب پہنچا تو قبیلہ بی تمیر کے لوگ آڑے آگئے منج ای قبیلہ سے تھا اور کہنے گے کہ تو ہمارے ہاس ہر گرنہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا تھے نے انہیں اپنے دین کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ بھی نے جودین اختیار کیا ہے تہاں ہو ان سے بہتر ہے جرانہوں نے آگ کو تھا گئی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پرآگ نے ائل یمن کے بنوں کو اور جو بھی انہوں نے بتوں پر چر ھاوے چڑھان سے اس کوجلا و یا اور بہودی علاء کو و کی کر آگ چیجے ہٹ گئی بہاں سے بمن بھی دین بہودیت چھیلنے کی ابتداء ہوئی بتع نے نبی اکرم علیقے پرآپ کی بعثت سے سات سوسال پہلے اور حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے اور حضرت میسی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایمان قبول کیا حضرت عائش رضی اللہ تقائی عزفر ماتی تھیں کہ بنا کے جرانہ کہووہ نیک آ دبی تھے اس کے بعد صاحب معالم المتز بل نے حضرت بہل بن سعد سے مید حدیث تقل کی رسول اللہ علیقے نے قرمایا کہ جبح کو برانہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہوگیا تھا ہے حدیث ہسندا حدیث سروی ہے کہ رجو حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ عن بی تھے یا غیر نبی۔

ان روایات سے بیتو نابت ہوا کر پیٹے ایجھے دی تھے کین ان کی تو مکب اور کیسے ہلاک ہوئی اس کا پیٹنیس چانا جب کے سورۂ ق میں اور سورۂ ق میں اور سورۂ وخان میں تو م بیٹے کے ہلاک کئے جانے کی تصریح ہے اگر معالم النزیل کے بیان سے بیہ بھولیا جائے کہ یا وجود ریر کہ آگ نے بیان سے بیہ بھولیا جائے کہ یا وجود ریر کہ آگ نے نیصلہ کر دیا تھا پھر بھی بی تو م ایمان نداہ کی اور کفر پر جمی رہی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو بیقرین قیاس ہے بیہاں تک لکھنے کے بعد تغییر این اکثیر میں دیکھا انہوں نے اس تبع کا نام اسعد بنایا ہے اور کنیت ابو کر یہ کھا کہ اس کے بعد اس کی دھوست کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی دھوست کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وفات ہوگئی تو دولوگ مرتبہ ہو گئے آگ اور بتوں کی ابو جا کمنے قوم نے اس کی دھوست پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوگئی تو دولوگ مرتبہ ہو گئے آگ اور بتوں کی ابو جا کمنے اور کئے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں متلا فرمادیا جیسا کہ سورۂ سہامیں نہ کور ہے مقسرا بن کثیر کا فرمانا ہے کہ قوم تبع اور سال بھی تھی تھی اداد سال کا مصداق ہے۔

(ابن کثیر صریحات اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں متلا فرمادیا جیسا کہ سورۂ سامیاں تک مقدید اس کال

ت چرفر مایا و مناخلفتاً التنكون و الأرض و ماینه مالید بن اور بم نے آسانوں كواور زمین كواور جو بچهان ك درمیان سے اس طور پر پیدائیس كیا كه بم نعل عبث كرنے والے بول۔

#### قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

اِنَ يُوْمُ الْفَصْلِ مِنْهَ أَنْهُ وَ آجْمَعِيْنَ ﴿ بِلاشِهِ فِيعِلُول كا دن ان سب كا دنت مقرر بسب ما نيس يأنه ما نيس ببرحال قيامت السبت مقرره وقت برآ جائے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ يَوْمُر لَا فَوْنَ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى ثَيْنًا اللهِ دن كوئى تعلق وال كو بجو بھی نقع ندو ہے گا اور ندان كی مدوكی جائے گی ﴾ الآهن دُجِير الله الله بال مگر جس برانله رحم فرما ہے اٹل ايمان كاتعلق ايك دوسرے كونفع دے کا کیونکہ اللہ تعالی ان پر دم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کردیں سے ایک اُفکا اُفکا اُنگوری ہے شک وہ زیر دست ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے التحقیق وہ موٹن بندول پر جم فرمانے والا ہے۔

لفظ منے اللہ والى بلكى سے ماخوذ ہے آئیں ہیں جن دوآ دميوں ميں دوئى جوان ميں سے ہرا يك دوسر سے کا مولى ہوتا ہے د نيادى تعلقات قيامت كے دن خم ہوجاكيں ہے كوئى كى مد دنين كر سكے گااور دوكى اور قر بئى تعلق بكے كام ندد سے گا ہاں اللہ كى رصت جس پر ہوجائے گى اى كے خبر ہوگى اور وہ صرف الل ائيمان كے لئے مخصوص ہے اس دن كوئى كافركى كافركى كافركى كافركى كافركون ميں ہے جے اور جس كے لئے شفاعت كر نے كى افركون ميں ہے جے اور جس كے لئے شفاعت كر نے كى اجازت ہوگى اس كوئى كائركى الله ائيمان ميں سے جسے اور جس كے لئے شفاعت كر نے كى اجازت ہوگى اس كوئى جن كوئى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كوئى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كے ہوئى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كے ہوئى كائركى كے ہوئى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كے ہوئى كائركى كائركى كائركى كے ہوئى كائركى كى كائركى كے كائركى كائركى كائركى كے كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كے كائركى كے كائركى كے كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كائركى كے كائركى كے كے كے كائركى كے كائركى كے كائركى كائركى كے كائركى كائركى كے كائركى كے

إِنَّ ثَبَرَتَ الزَّقُوْمِ ۗ طَعَامُ الْكَثِيْمِ ۗ كَالْمُهُلَ يَعَلِيٰ فِي الْبُعَلُوْنِ ۗ كَعَلِي أَمِيمُ مُوعَ

باشبذتوم كاور فت كنهار كاكمانا موكا جوتل كي تجست كاطرح موكانوه بيؤل ش ايسا كموني جيسي كرم بإني كمون بهاس كويكزو

فَاغْتِلُونُهُ إِلَى سَوَآ إِلْجَوِيْدِ فُرَى مُنُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيِيْدِ وَفَقَ الْكَ آنت

مجرات ممینے ہوئے دوزخ کے بچوں فی تک لے جاؤ مجراس کے سر پر گرم پانی کے عذاب سے ڈال دؤ تو چکو لے بے شک تو

الْعَزِنْيُّ الْكَرِيْءُ ﴿ إِنَّ هَٰذَ امْا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ ۗ

معزز محرم بيديك بيدى مذاب بي حمل كيار على أثك كياكر تعظ

دوزخیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے زقوم ان کا کھانا ہوگا'سروں پرگرم یانی ڈالا جائے گا

قسفسید: گذشتہ آیات شم عکرین قیامت کا انکار وکرفر مایا پھر آیامت کا اثبات فرمایا قیامت قائم ہونے پرجو
کافروں کی دوز خ بیں بدحالی ہوگی ان آیات بی اس کو بیان فرمایا دوز خیوں کو جہنم بی سخت بھوک گئے گی اوروہ کھانے کے
لئے طلب کریں کے انہیں کھانے کے لئے جو چیزیں دی جا کیں گی ان بی سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورۃ صافات بی
بیان ہو چکا ہے کہ بیددر شت دوز خ کے درمیان بی سے نظے گااس کے کھیے ایسے ہوں جسے ماہنوں کے بھن ہوتے ہیں یہ
بیت زیادہ کر واہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گاتو تیل کی تچھٹ کی طرح ہوگا ( کسی ہوتی و غیرہ میں ایک عرصہ تک تیل
رکھا جائے اور تیل بیں دومرئ کسی چیز کے ذرات تیل کے گاڑے جسے بی جم جا کیں اسے تجھٹ کہ خوری میں دوز خیوں کو کھانا ہی پڑے گا وہ
میں بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھانا ہی پڑے گا وہ
بیٹ میں بھی بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھانا ہی پڑے جسیا کے سورۃ
بیٹ میں بھی جائے گاتو وہاں جاکر تیز کرم پانی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیدے بھرکر کھانی میں ہے جسیا کے سورۃ
الواقعہ میں فرمایا کی افرائ کو منائی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیدے بھرکر کھا کیں گرمایا گئی آئی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیدے بھرکر کھا کیں گرمایا گئی آئی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیدے بھرکر کھا کیں گرمایا گئی آئی کی گرمایا گئی کو کھیں گرمایا گئی آئی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پردے بھرکر کھا کھا گیا۔

حفرت الناع بال من السُّع المعتب عن ابت كريول المعالمة في ابت كريم التكوُّ الله حَقَّ تُلْتِه وَلَا تَلُوثُنَ إلا وكذنتُ مُسْلِلُونَ

حلاوت فرمانی مجرفرمایا که زقوم کا ایک قطره دنیا میں فیک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیزوں کو بگاڑ کرر کھو ہے اب غور کر کوکہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا زقوم ہوگا۔ (الزنیب والتربیب جسم ۴۸۰)

ائل دوز خ کودوز خ می جوز قوم کھانے کو فے گادہ بیٹ میں جا کرگرم پانی کی طرح کھونے کا پھراوپر سے ان کے سر پر گرم پانی ڈالنے کا تھم ہوگا بیگرم پانی ڈالا جاناستفل عذاب ہوگا یہاں فربایا ہے شُخ کُٹرڈوا فَکُو فَ دُالْیہ ہُمِنْ عَلَى اِب الْعُیمَیْدِ اور سور ذرج میں فرمایا یکھنٹ مِن فَوْقِ دُدُونِ ہِمُ الْمَیمِیْدُ یَضْهُ رُبِہ مَا فِی اَطْفِیْ ہُدُ وَالْمُلُؤدُ ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا جوکا ہے دے گاان چیزوں کو جوان کے پیٹوں میں ہوگی اوران کے چڑوں کو)

الله تعالیٰ کاارشاد ہوگا کہ اسے پکڑلو پھردوزخ کے نی وانے جھے بٹی تھسیٹ کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کا عذاب ڈال دو بعنی گرم یانی ڈال دوجوسرایا عذاب ہے۔

قال الفرطبي والعنل أن تأخذ بنلابيب الرجل فنعنله أى نجرة البك لنذهب به الى حبس أو بما الفرطبي والعنل أن تأخذ بنلابيب الرجل فنعنله أى نجرة البك لنذهب به الى حبس أو بمائية. عنلت الرجل اعتله واعتله عنلاً أذا جذبته جذبا عنيفا. (علامة طبي المراحل كالمعنى يب كرا المراحل كالمعنى يب كرا أن المراحل كالمراحكيني المراحل المراحل

#### د نیا کی بڑائی کاانجام

دوزخی وہاں ایسے عذاب میں جتلا ہوگا حالا نکہ دنیا میں بڑا عرفت والا سمجھا جاتا تھا اس کا بڑا نام تھا اور شہرت تھی باوشاہ تھا صدر تھا یا وزیر تھا بڑے بڑے القاب تھے وہ اپنے آپ کو بڑا آ دمی سمجھتا تھا دوزخ میں خت عذاب کی وجہ ہے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد ولائے کے لئے (جس کو بہت بڑی کا میا بی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دنی آلٹاک آئٹ المعیز نیز آلکیڈیٹر تو بہ عذاب جکھ لے دنیا میں تو بڑی عزیت والا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا ہے چندون کی برائی اور چہل پیمل پر جولوگ جان اور دل سے فداجی وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

اِنَّ فَلْمَا الْمُنْ اَمِنَ الْمُنْ اللهِ وَوَرْحَ مِنْ مِنْ كَهَا جَائِكُ كَا كُدِيدِهِ مِي عَذَابِ ہے جس كے بارے بيس تم شك كياكرتے تھے)

## اِنَّ الْمُتَقِينَ فَيْ مَعَامِ اَمِيْنِ فَيْ فَا جَنْتٍ وَعُيُونِ فَيْ يَنْبَسُونَ مِنْ سُنَدُي وَ اِسْتَبُرُتِ بِاشِرِ آلَ الْمُتَقِينَ فَيْ مَعَامِ اَمِيْنِ فَيْ فَي جَنْتٍ وَعُيُونِ فَي يَلْبَسُونَ مِنْ سُنَدُانِ وَاسْتَبَرَ وَاسْتَبَرُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

#### مِنْ رَبِكَ ثَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

رب کی ارف سے معل موکا بدیدی کا موال ہے

#### متقیوں کے انعامات باغ اور چیشے کہاس اور از واج مرشم کے پھل اور حیات ابدی

<u> من مسيد</u> : دوز خيوں <u>ڪينداب بتائے سے بعد الل جنت کے بعض انعامات ذکر فرمائے۔اولاً توبيفر مايا که متی لوگ</u> امن وا مان کی مجکہ میں موں مے بینی جینے اسی مجکہ ہے کہ جہال کی شم کا خوف و ہراس کے اطمینا کی سے جنگ نہیں ہوگی اور ہمیشدای حالت میں رہیں مے انہیں ہمی خوف یاعم ندہوگا ندد مال سے لکا لے جانے کا خطرہ موگا۔ تانیا بیفر مایا کدیڈ تل لوگ باغوں اور چشوں میں ہو کے وال بر فرمایا کرسندس اور استبرق کا لباس بینے سے سندس باریک رہم کواور استبرق موٹے ریٹم کو کہتے ہیں رابعاً یے فرمایا کہ آئیں میں مقابل ہو کرایک دومرے کے سامنے بیٹھے سے مفسرین نے اس کی تغییر كرتي بوئ قربايا بالا يوى بعضهم فغا بعض لين الرتيب آئ مناسات بين بول كركري لات كى طرف ند موکی خامساً برفر مایا که بهم حورمین سے ان کا تکاح کردیں کے لفظ حورمورا کی جمع ب (اگر جداردواستعال میں حورکو مفرد سمجماجاتا بحدرام كور دركك كي عورت كوكت إلى جس كارتك خوب أعمول بني في را موادرا جما لك را موادرين عينا مي جمع باس كامعنى بيري المحمول والي عورت الله تعالى حور عين كوائل جنت كے لكاح ميں وے ديں مي حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ جند کی مورتوں میں ہے اگر کوئی مورت زمین کی طرف جما تک لیت آسان اورز مین کے درمیان کوروش کردے اوران دولوں کے درمیان کوخرشبووک سے بحردے اور فرمایا کد میدواقعی بات ہے کہ اس مے مرکا دویار و نیاس اور دنیا میں جو پھی ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (ردادالخاري) اورحصرت ابوسعيد خدرك رضى الله تعالى عند في رسول الشفيك كافر مان تقل كيا ب كدبرجتى كي ( كم ازكم الم) دو یویاں ہوگی ان میں سے ہرا کیستر جوڑے مہنے ہوئے موگی اس کی چڈلی کا کودا باہر سے نظر آیے گا (رواد التر ندی) ساءساً بيفر مايا كدالل جنت برقتم يحميو وطلب كرين محسابعاً يون فرمايا كدو إن أبين مجى بحى موت نيس آساً كل ونیایں جوموت آئی تھی اس کے بعداور کی موت پر خطرہ ندہوگا فاسنا برفرمایا کداللہ تعالی آئیں عذاب دوز رخ سے بچا لے گا عذاب دوز بنے سے بیجانا اور جنے میں داخل قربانا بیسب محض اللہ تعالیٰ کافضل ہوگا (اللہ تعالیٰ کے ذریکس کا سیحے واجب نہیں ہے ہے اس کا معمل ہے کہ اس نے ایمان پر اوراحمال صالحہ پر جنت و سے کا اور دور تے سے تحفوظ فر مانے کا وعد و فر مالیا ہے۔ آخرش فرمايا ب ولف هُوَ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْعَوْدُ الْعَوْدُ مُوابِن كامياني بال ش الل وياكو عبيب كم حس

ٷٙڷۼۜٵؘؽؾۜڒڹۿۘؠڸؽٳڹڮڷڰڰۿۄٚؽؾڴڴؖۯٷڽ؇ٛٷٳؽؾڣٳڵۿؙڂڟ۫ؖۯؾٙۊڹۏؽ؋

چر کوکامیانی محصد ہے ہووہ فانی چریں ہیں جنت کی طرف رخ کرواوراس کے احمال بیں لکووہاں جو ملے گاوہ بری کامیانی ہے

مبات کی بے ک<sup>ی</sup>م نے اس قرآن کا بیک نبان پاکسان کریانا کریا گھیں سے اس کی کریں مآب تھا دیکٹے باشیدہ اوک کی انظار کریس ایس۔

ل حاققاين جرف فخ الباري عن الكمائية كرجويات فاجر جدورية كربر من كيلي كم ازكم دويويال بول كيار

#### ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیاہے آپ انظار کریں بیلوگ بھی منتظر ہیں

وهـ أا آخرما وقق الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلوم الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه أصحاب العلوم والعوفان، ومن تبعهم باحسان إلى أن ينا وبّ الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١١١٥)



# سِنَةُ الْمُحَالِيَةُ الْمُحَالِيةِ الْمُحَ

یه کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسان اور زمین' انسان کی تخلیق'لیل ونہار کے اختلاف اور بارش کے نزول میں معرفت الہی کی نشانیاں ہیں

تسفسی : ان آیات میں اول تو بر آیا ہے کہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے دوئر بر بھی ہے عکیم بھی ہے اس کے بعد تو حید کی نشانیاں بیان فرمائی ۔ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت می نشانیاں ہیں اہل ایمان ان کو دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تبہارے بیدا کرنے میں اور جو چو پائے زمین میں پھیلا دیکھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور دلائل ہیں جولوگ بیتین دکھتے ہیں اس طرح رات اورون کے بھیلا دیکھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور دلائل ہیں جولوگ بیتین دکھتے ہیں اس طرح رات اورون کے آھے بیچھتے آئے میں اور اللہ تو الی نے جو آسانوں سے رزق نازل فرمایا لینی بارش جس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہوجانے کے بعد زعدہ فرمایا بینی اس کی خشکی کو دور فرما کر اس میں لہلباتی ہوئی کھیتیاں اور سبزیاں پیدا فرمادی اور جو کو کہی کرم ہیں کہی شعندی کمی نفتح دینے والی ہے کہی ضرر

کہ بچانے والی ان سب چیزوں میں عقل والول کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سجھتے ہیں بیسب امور قاور مطلق جل شان کی مضیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی میآیات جن کوہم حق کے ساتھ آپ پر علاوت کرتے ہیں جو دمی کے ذریعے آپ تک میٹیتی ہیں میآپ کوفرشتہ سنا تا ہے چرآپ کے ذریعے آپ کے خاطبین کوئیٹیتی جی لیکن میلوگ ایمان نہیں لاتے ان آیات کو سننے کے بعد ان کو کیاا نظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلاکس سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو دمی کے ذریعے آپ تک میٹیس آپ سے ان لوگوں نے میں ان پر دوایمان نہیں لائے اس سب کے بعد دوکس بات پرایمان لاکیں گے۔

وَيْلُ لِكُلِّ الْمُلْهِ الْمِيْمِ أَيْتَ مَعُ الْيِ اللَّهِ تُشْلَى عَلَيْهِ فَتَعَيْمِ رَمُسْتَكُمْ يُواكَانَ لَمْ يَسَمَعُهَا \*

يزى فرانى برجوف كى كى جوائر مان سيطنت كما تعلى كونتا برجال كموروع كى جالى برر يجرو كمر كرات بركويا كمال نے فورک التي تعمل كو

فَيَشِرْهُ بِعَذَاكِ الِيْرِ وَاذَاعَلِمَ مِنْ الْيِيَاهَيْنَا إِنَّوْلَ مُورُوا وُلَدٍكَ لَهُمْ عَذَاكِ مُهِينَ ٥

آبدددة ك عذاب كي فياد عد يعيد كاور وب دوماري آخل س يكي آب كو بان ايدا عق ال كاذاتي مانا بان اوكول ك التراكز را والانداب ب

مِنْ وَرَايَهِمْ جَمَلَمُ وَلايغُفِي عَنْهُمْ مَا كُسُبُوا شَيِّنا وَلا مَا اتَّعَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَولِياء وَلَهُمْ

ان كا محدود خ بهامول نے دنیاش جو بحک کیا اور اللہ كر وانہول نے جوكار سازینا ہے ان میں سے انس كول مى بحرافع نبورد سے الووان كے لئے

عَلَاكِ عَظِيْهُ هٰذَاهُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْبِ رَبِعِمْ لَكُمْ عَذَاكِ مِنْ تِجْزِ إِلَيْهُ

براعذاب بيدايك بزى بدايت بصدورجن أوكول في البيارب كي آيات كرما تحد كفركياان ك لي عذاب بي والدرواك

#### ہرجھوٹے "گناہگاراورمتکبراورمنگرے لئے عذاب الیم ہے

 اس بو مے جمو نے اور بوائے گئیگار کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یکنیم الیت الله وشکل عکیک و ریباللہ کی آیات کوسنتا ہے جواس پر پرجی جاتی ہیں) فرق کھوڑ کو شکر گئیگا کی براورشرارت پر اور گئیگاری پراصرار کرتا ہے اس کا بیاصرار سحکر کرنے کی حالت میں ہے گائی کرتے ہوئیگار کرتے ہوئے اس طرح بدر فی احتیار کرلیتا ہے کہ کو یااس نے اللہ کی آیات کوسنائی نہیں) فریق فرق کی گئیگر سوآپ اے در دنا ک عذاب کی خوشجری سنادیں) میشند کے کہ دنیا میں براہوں سردار بنا ہوا ہو ہمیشدای حال میں رہوں گا بید نیا فانی ہے تعوازی سے مرنا بھی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول کا در کتا ہوں جاتے ہوں گئیگر کی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول کا در دنا ک عذاب میں وافل ہوں گے۔

الگالیہ اور اکیٹیو (جس کا ذکر اوپر ہوا) اس کی مزید ہے ہودگی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اُلیہ اور اکیٹیو (جس کا ذکر اوپر ہوا) اس کی مزید ہے ہودگی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اُلڈا عَلَیْمُ مِنْ اُلْہِیَا مُنْکِیْ اُلِمُوا ( بعن ہماری آیات میں ہے کوئی آیت اس کے پاس کنی جاتی ہے تو وہ اس کا خداتی بنا تاہے بعض میں منظم میں منظم ہوں کے لئے ذکیل کرنے والما عذاب ہے مِنْ وَکُرْلَا ہُوا جَعَلَمْ ( ان کے آگے دوز خ ہائے شرک کی وجہ ہے اس میں واضل ہوں کے اوکر اُلٹو فرا کا اُلٹو اُلڈوا کُلا مُلا اُلٹو کُلا مُلا اُلٹو کُلا مُلا اُلٹو کُلا مُلا اُلٹو کہ اور اللہ کے واجوانہوں نے اپنے خیال میں اولیا ، یعنی کا رساز بنا اور انہوں نے اپنے خیال میں اولیا ، یعنی کا رساز بنا رکھے تھے وہ میں پھونی نہون نہ دیں کے وکہ مُن مُن مُن مُن اور ان کے لئے بنا عذاب ہے )

فَلَ الْمُلَى (بِيتَر آن مرايا مِدايت بِاس پرايمان او نا اور عمل كرنا لازم ب) فدكوره صفات سے متصف ہونے والوں كے لئے مينوں طرح كاعذاب بيان كرنے كے بعدار شاوقر ما يا والدَّن كُفَرُوْ اللَّيْ وَيَعِيْ (اللَّية ) اور جن لوگوں نے اسپ رب كى آيات كے ساتھ كفركيا ان كے لئے خت عذاب كابرا دھ ہوگا جودر دناك ہوگا وہاں كاعداب اليم بھى بے لين در دناك اور مُهِينُ بِيعِن وَليل كرنے والا اور عظيم لين براہمى ہے۔

الله الذي سخر لكو البحر التجنوى الفلك في في في المربة والتبتغوا من فضيله وكعلكو الله وه بجرس في معدد كوسخ كيان كراس عظم عاس من تقتيل بلي اورنا كرتم اس عضل على كرواورنا كرتم مَنْ كُرُون فَو معَمَّر كُرُونَ فَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ عركراورج جزيرة ماؤل عن اور عن عن بيران سركوا في المرف عنها مدال محرباه يا باشهاس عمل الناول على الله المولاد عنها مدال من المولوك على المولوك على المركز المولوك المولوك

يَيْفَكُرُون<sup>©</sup>

*جوفر کرستای*ں۔

تسخير بحراورتسخير ما في السلمون والارض ميں فكر كرنيوالوں كيليے نشانياں ہيں منصيد : ان آيات ميں اللہ تعالى كے انعامات اور دلال قوحيد بيان فرماتے ہيں۔

اولاً سمندر کا تذکرہ فرمایا کاللہ تعالی نے سمندرکوتہارے لئے مخرفر مادیا بعن تہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تنجر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے تھم ہے اس میں کشتیاں جاتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہوا ورا کیک جگہ سے دوسری جگہ سامان بھی لے جاتے ہواوراللہ کانفشل بھی تلاش کرتے ہوتجارت کے ذریعے قائدہ اٹھاتے ہوسندر بیل فوطے مارتے ہوموقی نکالے ہوشندر بیل فوطے مارتے ہوموقی نکالے ہوشار کی تابیا ہے آسانوں بیل اور امروق نکالے ہوشکار کی آسانوں بیل اور زمینوں بیل جو چزیں بیل اللہ نے ان کوتہارے کام بیل آخریاں ہے تابیاں چزوں کوتہارے کام بیل آخر بیل اللہ کے ہوئے ہیں اللہ کی مشیت اورارا وہ کے مطابق تمہارے مناقع کے کاموں بیل کے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بعض منافع کے کاموں بیل اور بعض و نیا ہے متعلق ہیں آخر بیل فرمارا کی ہے جو سب بھی نہ کور ہوا اس بیل اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بیر قرکر نے والے لوگوں کے لئے (جولوگ فکر کرتے ہیں وہ عبرت عاصل کرتے ہیں)

قُلْ لِلَذِنْ الْمُنْوَا يَغُفِرُ وَالِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ التَّامُ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا يَمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ®

آب ایمان دالول عقر مادیجے کدان لوگول سے درگز رکریں جوانفد کایام کی اسیٹیس د کھتے تاک الله برقوم کواس کی جزادے جو کماتے ہیں

مَنْ عَيِلُ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ آسَاء فَعَلَيْهَا تَثُورَ إِلَى رَبِيكُو تُرْجَعُونَ ؟

چھٹس نیک کام کرے موده ای کی جان کے لئے ہیاد چھٹس کوئی براکام کرے اس کادبال ہی کٹنس پر سیٹھ کرتم ہے دب کی المرف ان عے جاؤ گے۔

آپ اہل ایمان سے فرماویں کہ منکرین سے درگزر کریں ہر مخص کا نیک عمل اس کے لئے ہے اور برے مل کا وہال بھی عمل کرنے والے پر ہے

قد فسید : صاحب دوح المعانی تکھے ہیں کہ یکنونو اجواب امرہونے کیویہ ہے جُروم ہے تقدیم عبارت ہوں ہے فکی لِکُرُنی اُسْتُوا اخفو وا یکنونو العنی آپ این ایس الوں سے فرمادیں کردرگز دکر ووہ اس پڑس کرتے ہوئے ان کو گوں ہے ورگز دکریں جواللہ کے دنوں کی امیرنیس کرتے ہیں کا فراوگ جنہیں اس خیال کا نہیں کہ اللہ تعالی دنوں کو بلٹ دیتا ہے ہمیشہ یکساں زمانہ نہیں رہتا وہ دشمنوں ہے انتقام لے لیتا ہے صاحب دوح المعانی نے اس کی دومری تغییر حضرت مجاہدتا لع رحمتہ اللہ علیہ ہے یوں قبل کی ہے کہ ان کو گوں ہے درگز دفر ما نمین جنہیں ان اوقات کی امیرنیس ہے جواللہ تعالی نے موشین کو اب دینے کے لئے مقرد فرمائے ہیں جن ہیں موشین کو کامیانی حاصل ہوگی بعنی وہ لوگ آخرت کو مانے ہی تیں ان کے موشین ان کے درگز دکریں بھر بعض علاء کا بیا تھی جن جن میں موشین کو کامیانی حاصل ہوگی بعنی وہ لوگ آخرت کو مانے ہی تیں ان ان ہوا تو یہ تھی منسوخ ہوگی اور بعض علاء کا تول تھی کہا وہ کے اس کے درگز درگر تا مراد ہے۔ پہلے نا ذال ہوئی تھی جو دشمنوں کی طرف ہے ہوتی ہیں جن ہیں ہوا بلکہ جھوئی جھوئی جھوئی یا تیں جو دشمنوں کی طرف ہے ہوتی ہیں جن جن سے ایذا می بھی ہیں ہوا بلکہ جھوئی جھوئی یا تیں جو دشمنوں کی طرف ہوتی ہیں جن سے ایذا می بھی ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں ہوتی ہیں جن ہیں ہوا بلکہ جھوئی جھوئی ہی جو دشمنوں کی طرف ہوتی ہیں جن ہیں ہوتی ہوئی ہے ان باتوں ہے درگز درگر تا مراد ہے۔

لیکٹیڈی قوم ایکٹیڈی فاق ایکٹیٹیڈی (لیعن آب ایمان والوں کو درگزر کرنے کا تھم دیں وہ درگز رکزیں اللہ تعالی ان کے اعمال کی انہیں جزادے گا اور کا فروں کے ممل کی کا فروں کوسزادے گا۔

مَنْ عَيِلَ صَالِعًا فَلِنَعْفِيهِ " (جُوْفُس نَيكَ عُل كريسوووواي كجان كے لئے ہے) وَمُنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جس نے برے كام كئے ان كاوبال اى بر ہوگا) شؤ لْلْ دَيْكَا فَرْجَعُونَ ( بَعِرتم اى كى طرف اونائے جاؤ كے ) الل ايمان كوايمان كا اعمال صالح اور اخلاق حند كا تواب ملے گا اور ان كے تخالفین كافرين اور شركين اپنى بدا عماليوں كى وجہ سے عذاب كے سختى ہوئے۔

#### 

#### بنی اسرائیل برطرح طرح کے انعامات کتاب تھم اور نبوت سے سرفراز فرمانا 'طیبات کاعطیہ' اور جہانوں برفضیلت

قسفسی دیدوآیات کار جمد میلی آیت شم ارشادفر مایا کریم نے بن اسرائیل کو کتاب دی اور حکم دیا .................... بعض حضرات نے حکم کار جمد قتصہ فی الدین کیا ہے اور بعض حضرات نے اسے حکمتیں مراد لی بین اللہ تعالی نے انہیں نبوت بھی دی بعنی ان میں کثرت سے بی بیسیج سورہ ما کدہ میں فر مایا و اُلّهُ فَالَ مُوسَلی لِقَوْمِهِ اِنْقُومِهِ اَلْاَلُو اَلْهُ مُعَالِّلُو مُوسَلی لِقَوْمِهِ اِنْقُومِهِ اَلَّالُو اَلْهُ مُعَالِّلُو مُلِو کا اُلْهُ مُعَالِّدُ مَا لَمُ مِنْ مَایا وَ اُلْهُ فَالْ مُوسَلی لِقَوْمِهِ اِنْقُومِ اَلَّالُو اَلْهُ مُعَالِّدُ مَالُو مُنْ اللهُ مَالُورُ مَالُورُ مَالُورُ مَالُورُ مَالُورُ مِنْ اللهُ مَالُورُ مَالُورُ مِنْ اللهُ مُعَالِّدُ مَالُورُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اِللهِ مَالِدُ مِنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مَالُورُ مِنْ مِنْ اللهُ مُعَالِمُ اللهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مِنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

و کرکھنا کے فرض التا یہ اور ہم نے انہیں پاکیزہ جیزی ویں) یعنی عمدہ اور حلال اور لذت والی چیزیں عطا فر ماکیں وَ فَتُصَّدُنُهُ مُنْ الْعُلِیَانَ (اور ہم نے انہیں جہانوں پرفضیات دی یعنی ان کے زماند میں جولوگ تھے ہی اسرائیل کو ان پرفضیات عطافر مائی۔

فَالْعُتَكُفُوْ إِلاَ مِنْ بَعَدِ مَا جَآبَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيا إِينَهُمْ (سوانبول نے آپس میں اختلاف نہیں کیا گراس کے بعدان کے پاس علم آگیا آپس کی ضداضدی کی وجہ ہے) نسفیسا کا کیک مطلب تو بی ہے کہ آئیں کی مدامندی کی دیدسے اختا فات میں انگ مے دلائل واضح سامنے ہوئے ہوئے تن سے منہ موڑ ااور باست اور چو ہدا ہوئی وجہ سے اختا فات میں پڑ کے اورا یک منی ہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہوئے آئی میں اختا ف کیا پہلے تو آپ کی آمد کے نتظر تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کی آمد کے نتظر تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کی آمد کے نتظر تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کی گھرب میں سے ہمیٹ نبی آئی میں اللہ تعالی کی طرف سے بیتا یا گیا ہے کہ تم میں سے ہمیٹ نبی آئا و رس کے گان میں سے صرف چندی آدمی مسلمان ہوئے اور آئ تک اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیادی ریاست اور چو ہراہ یہ کی وجہ سے آئیں میں ایک دوسر سے سے بعاوت کی اور انبیا وکرام کو گل کرویا ہی حال آپ کے زمانہ کے مشرکین کا جان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آئی ہیں لیکن و زیادی ریاست اور جو ہراہ نے کی میں افتان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی وی اور آئی کی گئی میں افتان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی وی کیا تھا تھا تھا گئی ہوئی انتخافی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی ہوئی انتخافی ہوئی دلیلیں آئی ہیں گئی ہوئی انتخافی وی کا میت کے دن ان ان امور میں فیملے فرمائی کی کھی ہوئی آئی ہوئی انتخافی ہوئی دن ان ان امور می فیملے فرمائی کی میں وہ آئیں میں افتان کر تر تھے )۔

کارب تیامت کے دن ان ان امور می فیملے فرمائی کی میں وہ آئیں میں افتان کر تر تھے )۔

ثُوْجِعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَتِرِضَ الْكُمْرِ فَالْبَعْمَ اوْلاَتَكِبْعُ الْمُواْدِينَ لَايعَكُمُونَ الْمُعْرِكَ

يُغَنُّوْا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيِّنَا وَإِنَ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُ فَإِنَّا أَنْكِثِنَ وَاللَّهُ وَكِي الْمُتَعِينَ هٰذَا

آب کو کھی لفتے نہیں دے سکتے اور بے کک ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور الله متعیوں کا دوست ہے بیر آن

بصَالَبِرُ لِلتَاسِ وَهُلُّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ

لوكول ك في المراح المراج المدينة المراج المستان المواحث بالناوكول ك في جريقين مركع بير

ہم نے آ پکوستنفل شریعت دی ہے کھارا پ کو پچولف ہیں پہنچا سکتے وہ آ پس میں ایک دوسر سے کے مدوگار ہیں اوراللہ متقبول کاولی ہے مسعید: بیتین آیات کا ترجمہ ہیلی آیت میں رسول اللہ عظام کو خطاب فر ایا ہے کہ بی اسرائل کے بعد ہم نے آپ کوایک شریعت دی ہجودین سے متعلق ہے (قبال الفوطبی ای علی منہ ج واضح من امو اللہ یہ بیتی آپ کو این تن کی جو شریعت دی ہجودین سے متعلق ہے (قبال الفوطبی ای علی منہ ج واضح من امو اللہ یہ بیتی ہے اللہ یہ بیتی ہے اس کے واضح من امو اس کے واضح من امو اس کے واضح است پر اللہ تر بیتی اس کے واضح من احت بیتی آپ کو این تن کی جو شریعت (قانون) وی ہے اس کے واضح راست پر اللہ تر بیتی سواج ہے ہیں اس کا اجاع کریں اوران لوگوں کا اجاع نہ کریں جو نیس جانے اس کے متاب کے بیتی آگر آپ نے ان کے مدھوں کا دوسری آیت میں فر ایا کہ بیاوگ آپ کو اللہ کی مقالے بھی ہی گوئیس دے بیتے بیتی آگر آپ نے ان کے دوسری آ ایت میں فر ایا کہ بیاوگ آپ کو اللہ کو اس کے دوسری آ ایک واللہ کی کو ان کے دوسری آ ایک دوسرے کے وائی الظام ہوگ بیتی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الظام ہوگ بیتی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الظام ہوگ بیتی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الظام ہوگ بیتی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الظام ہوگ بیتی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الفیان کی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے استحداد کی کھار شرکین اور منافقین اور یہود و نصاری آ ایک دوسرے کے وائی الفیان کی دوسرے کے استحداد کی دوسرے کے دوسرے کے دوسری آ کے د

دوست میں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مرد کی نیت رکھتے ہیں۔ وَلاَلَا وَانْ النَّمِیْنِیْنَ (اورانلد متقیوں کا ولی ہے وہ دنیا میں بھی ان کی مدوفر ما تا ہے اور آخرے میں بھی مدوفر مائے گا۔

تیسری آیت می قرآن مجید کے بارے می فر مایا کدیدلوگوں کے لئے دائشمند ہوں کا ذریعہ ہاس می غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کمیں گے۔ مزید فرمایا کدقرآن جاہے بھی ہاور دست بھی ہان لوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں۔

امرحيب الذين اجتركُواالتياب أن تَجْعَلَهُ وكَالَذِينَ امْنُوْا وَعَلُواالصَّلِعَ سُوَاءٌ عَمْيَاهُ م

جن لوكوں فير عام كے كياده بدخيل كرتے إلى كرام اليس ان لوكوں كے برابركردي كے جوابيان لائے اور اعمال صالح كے كمان كامرة

وَمَنَاتُهُ مُ اللَّهُ مَا يَعَلَّمُونَ وَعَلَى الله التَعْلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُقِ وَلِيُّعْزَى كُلُّ نَفْس

اور بینا برابر ہو جائے ہے برا نیملہ کرتے ہیں اوراللہ نے پیدا فرایا آسانوں کو اورز میں کو جن کے ساتھ اور تا کہ ہر جان کو

يْمَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ

ال كر ك من من الرائد الماسك المان الوكون وظم زيام الدي الماسك المان المكام المام المان الم

#### کیا گنا ہگار میں بھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے برابر کردیں گے

قسفسید: بدوآیات کارجمد بہلی آیت ی الله باطل کاس گمان کی رویونر مائی که جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم سے بڑھ کر ورجہ والے نیس جی الله تعالی نے ونیا ہی جمیں مال ویا ہے آخرت میں ہمی جمیں نعتیں دی جا کمی گی جیسا کہ مورة ہم مجدومی بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وَکَوِن دُجِفْتُ اِلَی کَوْنَ اِنْ اِنْ اِنْ عِنْدَ اللّٰهُ مُسْنَى (اوراگر میں این رب کی طرف واپس کرویا گیا تو بلاشہ میرے لئے انہی حالت ہوگی۔

(صاحب روح المعانی قرماتے ہیں سوائیدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف شن کے معنی میں ہے۔ اور صَحْیا الحمْ وَمَهَا تُهُمُّ ، سَواءُ کافاعل ہے جو کہ مُستو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مورت ہو جل سواء هو والعدم میں ایسے آدمی کے پاس سے گذراک اس کا ہوتا نہ ہوتا ہرا ہر ہے) (دومری آیت میں قرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کواور زمینوں کو حق ( یعنی عمت ) کیساتھ پیدا قرمایا اور اس لئے پیدا قرمایا کہ آئیس دیکھنے والے یہ بھی لیس کہ ہرتش کواس کے اسپنے کے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گاکسی ہرؤر راہمی ظفم نہوگا۔

آسان اورزین کے پیدا کرنے میں جو مسیس میں ان میں سے آیک یہ ہے کدان کودیکھنے والے پیدا کر نیوا کے فا قدرت کا لمد پراستدلال کریں اور بیٹھی بجھ لیس کہ جس ذات پاک نے ان کو پیدا فر مایا ہے وہ اس پر بھی قا در ہے کہ مردول کو زندہ فرما دے حساب کتاب کے لئے حاضر کردے اور ان کے اعمال کی جزا سزا دیدے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اُو کُذیر کا اُن الله الّذِی خَلَقَ السّلوب وَالْاَرْضَ وَلَاَیْتِی رَعَلَیْتِنَ بِقَدِیدِ عَلَی اُن یَجِی الله عَلَی مُن مَن وَ الله بِالله الله الله الله والله علی مُن مَن الله بِالله الله الله الله بی بیدا کرنے میں ذرائیس تعکا وہ اس پر قا در ہے کرمز دون کوزندہ کردے ( کیوں ٹیس ہے شک وہ برچز پر قادر ہے )۔

وقوله تعالىٰ لتجزئ كل نفس بما كسبت معطوف على لقظة بالحق اى خلقها ليدل سبحانه و تعالىٰ بها على قدرته وليعلم الناس أنه تعالىٰ يجزى كل نفس بما كبسبت فان الخالق جل مجده لم يخلق السموات والارض عبنا بلا حكمة ولا الانس والجان عبناً بل خلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالىٰ افحسبتم انما خَلَقْنَا كُمُ عَبَناً وَانْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون.

( لِنُحَوَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ، بِالْحَقِ كَلفظ يرمعطوف عدى بيد كمالله تعالى في السال الله على الله تعالى الله على الله تعالى بيدا كيا كالله تعالى برنش كواس كے كا كا بيدا در كا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى بيدا كيا تاكدان كوان كيا كا كالله كا الله تعالى كالله تا كالله كالله تعالى كالله كالله

افرميت من اتخف الها هول و واصله الله على على وختم على سمعه و قليه وجعل
المارية على بحرية عفوة فكن يحقي يرجن بعلى الله والكرون كرون والوالما من المحتاث على بحرية عفوة فكن يحقي يرجن بعلى الله والكرون و قالوا ما هى الاحكات المحتاث المحمد به عفوة فكن يحديد والمحتاث المحتاث المحتاب و المحتاز المحت

انوار البيان جلا8

وُإِذَا تُتُعلَى عَلَيْهِ هُ الْتُنَابِيَةِ مِنْ مَا كَانَ مُحَتَّهُ هُ الْآانَ قَالُوا الْتُوْارِ إِبَا إِنَاآنَ كُفْتُهُ صِيدِ وَيْنَ اللهُ اللهُ وَمِن كَامِن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

تبیں جائے۔

اے مخاطب کیا تونے اس مخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کواپنامعبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا

قفصدیو: ان آیات میں شرکین کی گرائی بتائی کددہ غیراللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دقوع قیامت کا بھی انکار
کرتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنٹس کی خواہش ہی کو معبود بنار کھا ہے جس کی عبادت کرنے کو جی
عیابتا ہے ای کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں بھی اس پھر کے سامنے بھکے عاجزی کررہے ہیں بھی اس پھر کو بجدہ کے
ہوئے نظر آتے ہیں علامہ قرطبی نے مصرت سعید بن جبیر نے قل کیا ہے کہ عرب کے شرکین کا بیطر بھتہ تھا کہ کمی پھر کو
ہوجنے لگتے تھے پھر جب اس سے اپھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر کو پھینگ دیتے تھے اور دوسرے پھر کو پوجنے لگتے تھے بھنی
ان کا معبود ان کی نفس کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کا دوسرامعنی منسرین نے بیتایا ہے کہ آپ نے آئیس دیکھا جواہے نئس کے پابند ہیں؟ آئیس ہوایت ہے کوئی محبت نیس اور گرائی سے کوئی تفرت نیس جولنس چاہتا ہے دہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں پہنے منہوں کو بھی شامل ہے عربی میں صوئی خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ معرست این عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کے قرآن مجید ہیں جنتی جگہ بھی صوئ کا ذکر ہے خدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصعی میں فرمایا وکمن اُصلی میٹن النہۃ کھورائی بغیار کھی اللہ (اور اس سے بدھ کرکون گراہ ہوگا جس نے اللہ کی ہوایت کے بغیرا بی خواہش نفس کا تباع کیا)

#### ا تباع ھو ئی کے بارے میں ضرور ٹی تنبیہ

جیسا کفس کی خواہش کفر پر جما کردکھتی ہے اور اسلام قبول کرنے سے باز رکھتی ہے ای طرح بہت سے عرفیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑھ پڑھ کر گناہ کرتے ہیں جونفس کی خواہش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں ڈکو تیں بھی حساب کر کے نین ویے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں دشمنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اجباع مقویل یعنی نفس کی خواہش پر چلنا برباد کر دینے والی چیز ہے اور لاس کی مخالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورۃ النازطیت عمر فرمایا و اُمَنَا مَنْ عَلَیْ مَقَامَدَیٰا و لَقِی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی وَاِنَّ الْسَقَةَ فِی الْمِنْاؤی (اور نیکن جوفض اسپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہے ڈرااور لاس کوخواہش ہے روکا تو بدقت جنت اس کا فیکانہے)

مومن ہندہ پرلازم ہے کہ نئس کی خواہشوں سے خبر داررہ ہے جائز اور حلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے کیاں اگر نئس کی ہرخواہش پورا کرنے کے چیچے پڑاتو نئس جاہ کر کے چھوڑے گارسول الٹھنگے کا ارشاد ہے کہ ہوشیار وہ ہے کہ ہوشیار وہ ہے جواپے نئس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور انتی وہ ہے جس نے اپنے نئس کو اس کی خواہشوں کے چیچےو نگادیا اور اللہ تعالی ہے امیدیں با عرصتار ہا۔
(مکنز ڈالمان جس موجہ)

حضرت ابو جريرة سے روايت ب كرسول الله على في ارشاوفر مايا كرتين چيزي تجات ويد والى بي اورتين

چزي بلاك كرف والى ين عجات دين والى يدجزي ين

ا- پوشيده اور ظا برطريق پرالله كاتقوى اعتباركرنا

٢ \_ رضامندي اور نارافتكي شرح بولنا

۳ ـ مالداری اور تنگرتی میں میاندروی افتدیار کرنا۔

رسول الله عظمة في أرشا وفر ما يا كمتن جزي بلاك كرف والى يدين.

النس كى خوابش جس كااجاع كياجائ

۴ \_ منجوی جس کی اطاعت کی جائے۔

السارانيان كالبيانك راترانا اوريان من سب سيزياد وتختب (مكلوة المعاجع ص ١١٣١)

مومن پرلازم ہے کہانی نئس کی خواہشوں کورسول اللہ عظیمہ کے لائے ہوئے دین کے تالع کردے جیما کہ حدیث شریف بی ارشاد ہے کا یُسؤمِنُ اَحَدُّ کُمُ حَتَّی یَکوُنَ عَوَاهُ فَهُمَّا لِمَا جِنْتُ بِهِ (مَثَلُو الماع مَهِم) (البت اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے مس کو دبانا پڑتا ہے اورائے ٹیمر کے لئے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

قولة تعالى: على عِلْم يجوز أن يكون حالا من الفاعل أي أضله الله عالما بالله من أهل الصلال

في سابق علمه، ويجوزان يكون حالا من المفعول أي أضله عالما بطريق الهدي.

("غلبی علم" میلی جائز ہے کہ بیقاعل سے حال ہولیٹی اللہ تعالی نے اسے کمراہ کیا اپنے از لی علم سے بیرجائے ہوئے کہ ریگر اہوں میں سے ہادر میلی ہوسکیا ہے کہ مفعول سے حال ہولیتی اللہ تعالی نے اسے کمراہ کیا اس حال میں بید اللہ" کوئی اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کمراہ کرنے کے بعدا سے کون ہدارت کا راستہ جائز اللہ کا معنی ہاللہ تعالی کے علاوہ اسے کون ہدارت دے سکتا ہے ؟ بعض نے کہائی کا معنی ہاللہ تعالی کے علاوہ اسے کون ہدارت دے سکتا ہے )

. وقوله تعالى: فمن يُهُديُهِ مِنْ بعُدِ اللَّهِ أي من بعد اصلال اللَّه آياه وقيل معناه فمن يهديه غير اللّه

#### د ہر بوں کی جاہلانہ ہاتیں اوران سے ضروری سوال

اس سے بعد مشرکین کے انکار قیاست سے کا تذکرہ فر مایا وَقَالُوْامَ اللَّهِيَ الْاَحْدِيّا أَمَّا اللَّهُ فَيّا ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہے وہ ہماری اس دنیاوالی زندگی کے سوا بچھنیں ہے ہمیں ایک ہی باربیزندگی ملی ہے مرنے کے بعد چھرتی اٹھنائیس عوية وتنياموت وحيات كاليسلسله جارى مع جم مرجائي كاورجارى اولاداس دنياس يحص زنده ره جائ كى محروه مجى مرجائيں مح اور ان كى اولا و زندہ رہ جائے كى يہ قيامت كا آنا اورحساب كتاب ہوتا مارى سمجھ ميں نہيں آتا وَمُأْلِهُ لِكُنَّ آلِاللَّهُ فِي اور جميس بلاكنيس كرے كامكرزمانه عمواً منكرين اسلام كاليمي عقيده سے كدرماندى سب بجورتا ب و نیایس آتے ہیں مرجاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب بچھنیں ان میں بہت سے لوگ اللہ تعالی کے وجود کے بھی قائل ہیں لیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصائب کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف پیچن ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایبا کیا اور زمانہ کوجو برا کہتے ہیں یہ برا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب پچھ حوادث اور انتقابات ای کی مشیت اور اراده سے وجود میں آتے ہیں اور زبانہ خودای کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الشرقعالی ے وجود کوئیس مانتے اور ہر نشیب وفراز کوز ماند کی طرف منسوب کرتے ہیں ندعالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور ندائتہا ہے، ان کوعرف عام میں وہر بر کہا جاتا ہے ان لوگوں ہے اگر بات کی جائے کے زمانہ تورات دن گزرنے کا نام ہے اس میں کوئی تا تیزمیس پھرز مانہ میں تو خودتغیرات میں وہ فاعل مختار کہتے ہوسکتا ہے اور پیجو مخلوق کی انواع واقسام میں اورآ ہیں میں ا منیازات ہیں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اورورخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے مختلف ہیں جانور کی صورتیں ادران کے اعمال مختلف جیں ادراس طرح کے ہزاروں امتیازات میں سیصرف رات دن کے گز رئے سے وجود میں آ کئے آم کا بھل بڑا اور جامن کا بھل جھوٹا کیول ہے مجور کا تنالب کیول ہے اس کے پھل چھوٹے کیول ہیں بڑے روے سندروں کا یانی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا بھی کے اولا وہوتی ہی نہیں کسی کے صرف اڑ کے ہوتے ہیں کسی کے صرف لڑ کیاں ہوتی ہیں تو ان سب باتوں کے جواب سے دہر بنہ عاجز رہ جاتے ہیں۔

و کا انگذرید الک مِن عِلْید (اورانہوں نے بیہ جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) اِن من الاکیکانٹون بس انکل بچو باقی کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان بالوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جواس کے منکروں کے لئے عذاب شدید کا باعث ہے گی۔

### منكرين قيامت كي حجت بازي

اورانتہ ہی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور جس اول آپارٹ قائم ہوگی اس دن باطل دالے خسارہ بھس میڑ جا نیس سے اوراے مخاطب تو كُلُّ أَمَّنَةِ جَالِيَةً تَكُلُّ أَمَّنَةٍ تُدُغَى إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْيَوْمَرَتُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ۗ هٰذَا كِتْبُنَا رامت کو یکھیکا کرو چھٹوں کے ٹل کری ہوئی ہوگ ہوا متباری کاب کی طرف بال جا بگئ آئ تہیں اس کا بدارہ یا جائے گا جوثم کیا کرتے تضیہ ماری کٹار إِلْمُقِينِ إِنَّا لَكَا نَسْتَنْسِءُ مَا كُنْتُوْتَعَنْبُلُونَ® فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَيِلُوا ہے جس میں کے ساتھ بولتی ہے بے فک ہم لکھوا لیتے تتے جو پھیتم کرتے تتے سوجولوگ ایمان لائے اور نیک ممل کئے بِلِعَاتِ فَيْكُ خِلْهُ مُركَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ وَلِكَ هُوَالْفُوزُ النَّهِينُ ۗ وَامْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ افَكُمْ ان كارب أسي ابي رحت من واعل فرمائ كاليملي موتى كاميالي ب أورجن لوكول في كفركيا كيا تهارے إس ميرى عَكَنْ إِلِينَ مُثْلَى عَلَيْكُمْ وَالشَّكُمْ وَتُمْرُو كُنْتُمْ وَقُومًا تَعْبُرِمِينَ ® وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ آبات نہیں آئیں جوتم پر رہمی جاتی تعیں؟ سوتم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم شخ اور جب کہا حمیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُهُ مِمَانَنُ رِئَ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظَنَّ الْاظَنَّا وَمَا مَسَنُ تق ہے اور قیامت کے آئے میں کوئی جگ جس قوتم نے کہا ہم نیس جائے کہ قیامت کیا ہے ہم تو بس بول ہی خیال کرتے میں اور ہم سْتَيْقِينِيْنَ®وَيِكَ الْهُوْمِيَةِ أَتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاكَ بِهِمْ مَاكَانُوْايِهٖ يَسُتُهُوْرُوُوَنَ®وقِيْلُ سُتَيْقِينِيْنَ®وَيِكَ الْهُوْمِيَةِ أَتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاكَ بِهِمْ مَاكَانُوْايِهٖ يَسُتُهُوْرُوُوَنَ®وقِيْلُ یقین کرنے والے نہیں ہیں اور جو کل انہوں نے کئے تصابن کریرے متی طاہرہ و محکوار جس جز کی دوخاتی بنایا کرتے تصدوال پرنازل ہوگی اور کہد واجائے گا

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اورا پنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اہل ایمان رحمت میں اوراہل کفرعذاب میں ہوئے

ت فصید: بیسورة الجاثیہ کے آخری رکوع کی آیات بیل اول تو یفر مایا کہ آسانو آب اور بین کاملکھر ف اللہ ہی کے لئے ہاں نے اس نے سب یکھ پیدافر مایا وہی خالق ہا اور مالک ہا اور ہاشاد و ہے ملک اور ملکوت سب اس کا ہے پھر آخری دو آخر ہوں ہے اس نے سب کی اس مضمون کو دہرایا ہے درمیان میں قیامت کے احوال واہوال بیان فر مائے اور موشین اور کا فرین میں جو قیامت کے احوال داہوال بیان فر مائے اور موشین اور کا فرین میں جو قیامت کے اور کا تا اور موشین اور کا فرین میں ہوگئیگو ہوگی اس کو بتایا۔

ارشاوفر مایا و کیتر کتاف النائی یومینی کیفسر الدینطانی (اورجس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعنی مجرمین محرمین مشرکین اورکافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے ) ان کوگوں نے و نیامی بہت پچھ کما پایال حاصل کیا جاہ اورشہرت مسکر مین مشرکین اورکافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے این کوگوں نے و نیامی بہت کہ کھا ایس اس ماصل کیا جاہ اورشہرت کے لئے کوششین کیس اپنی و نیاوی افراض کے لئے حصرت انہیائے کرام میں بہال کی کا دراس اعداز ہوں کے خواری ماصحاب ہوں کراری جیسے بمیشدائی و نیامی و بیاری نیاموں میں ناصحاب ہوں کے نیاموں میں جو جو برم کئے متے ان کی مزاملے کی جو پھی کمایا تھا وہ و نیامی و ہرارہ کمیا اب جرم ہی جرم ہے خسارہ می خسارہ می خسارہ میں جرم ہے خسارہ می خسارہ میں جرم ہے خسارہ میں خسارہ میں جرم ہے خسارہ میں خسارہ میں جرم ہے خسارہ میں جرم اور کی جو بادی میں برا دی ہی جرم ہے۔

و کو گئی اُند کا بھائے ہے اُند کا اور جو بھی استیں دنیا میں گزریں ان بٹی سے ہراست کھنٹوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی بعنی ہر شخص خاکف اور پریشان ہوکر فہ کورہ صورت اور حالت میں ہوگا ہے جائیہ کالفظی ترجمہ ہے) حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جائیہ تعنی شخصة نے بعنی سب استیں جم ہوں گی۔

قائدہ: انفظ جائیہ کا ترجمہ آگر منے خون منے ہوتو اس بیں تو کوئی اشکال پیدائیس ہوتا اور اگر بید من کئے جائیں کہ حساب کے وقت سب اوب سے دوڑا نوں جیٹے ہول کے قواس پر بھی کوئی اشکال ٹیس اگر بید منی لئے جائیں کہ حساب کے ڈراور گھرا ہیٹ کی وجہ سے سب تھٹنوں کے ٹل گرے ہوئے ہوں کے اور حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی امتوں کے صافحین کوان جس سے عام مخصوص مند البحض کے طور پر منتنی مان لباجائے تب بھی اشکال باتی ٹیس رہتا اگر لفظ نے سب کی اور عمد اق سب بن کولیا جائے تو بھی اشکال باتی ٹیس رہتا اگر لفظ نے سب کی کا مصد اق سب بن کولیا جائے تو یہ بطاہر دکھنے قرن فرز کے تو آگو تھی اور تھی محارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی محارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی محارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی محارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی مدت اور مقدار بیان ٹیس کی گل اس کے اگر ذراور کوصافحین کی بھی یہ کیفیت ہوجائے تو یہ بھی محارض نہیں ہے۔

اس کے بعد الل ایمان کی جزابیان فرمائی کافتا آلیاتی امتوا (جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل سے تو ان کارب آئیس ایمی رحمت میں بعنی جنت میں واخل فرمائے کا جہاں رحمت می رحمت ہوگی ہے جنت اور رحمت کھی ہوئی کامیا فی ہے گرکا فرین کی سراکا تذکرہ فرمایا واکفا آلی آئی گفتا الابسان ، جن لوگوں نے تفرکیا قیامت کے دن عذاب میں واخل ہوں کے جب مصیبت میں گرفتارہ وں کے قویمنا وہ کے لئے معذرت کریں گے اس وقت ان سے الله تعالی کی طرف سے حوال کیا جائے الفائل فی نیسی گرفتارہ وں کے قویمنا وہ کے لئے معذرت کریں گے اس وقت ان سے الله تعالی کی طرف سے حوال کیا جائے الفائل فی نیسی گرفتارہ وں کے قویمنا وہ جم کریا اور حق قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا ، کفر پر قائم رہنے ہی میں تم اپنی برائی جھتے دے گئے تندی تھی ہوئی (اور تم جرم کرنے والے لوگ تھے) تم نے تکبر کیا حق کو تعکر ایا جم ما نہ زندگی اختیار کی آئے تہارے لئے اس جرم کی سراکا فیصلہ کیا گیا ہے ان سے مزید خطاب ہوگا کہ ۔ نیا میں تم ہارا بے حال تھا کہ دجب تم سے بہا جاتا تھا کہ انشکا وعدہ جنے ہے۔

مَانَدُونِی مَالِقَاعَةُ (ہم نیں جانتے قیامت کیا چیز ہے) بِنْ تَعَلَّنْ اِلْاطَقَا (ہم خیال نہیں کرئے محر تھیڈا سا) مطلب بیاتھا کہ ہماری مجھ می تونیس آیا کہ قیامت قائم ہوگی تم نوگوں کے کہنے سے بول بی چانا ہوا خیال دل میں آجا تا ہے وَمَافَعُنْ بِمُسْتَقِیْقِیْنِیْ (اورہم یقین کرنے والے نیس ہیں)

بدلوگ قیاست کا صرف افکاری نہیں کرتے تھے۔اس کا نداق بھی بناتے تھے اس کے فرمایا وَبُدُ الْهُ تُوسِیَاتُ مَا عَیدُولا (اور انہوں نے جو برے کام کے تھے ان کے برے نمائے وہاں ان کے سامنے آجا کیں گے ) وَحَالَی بِعِومَ عَالَمُالُوْ اِیادِ یَسْتُمَهُ وَوَقَا (اوران پروه عذاب نازل موجائے گاجس کا متر اور تسخر کیا کرتے تھے) جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پرایمان لاؤاور برے اعمال سے بچاتو من کی وعوت کا غمال بناتے تھے اس کا نتیجہ سامنے آگیا۔

و والمحال المعلق المراجع من من المحال المراجع من المحال ا

ہمرین سے مزید خطاب ہوگا کہ یہ جو کھی نتیجہ (عذاب کی صورت میں) تبہارے مانے ہے یہ اس وجہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا غیق بنایا تھا اور تمہیں دنیا والی زعرگ نے دھو کے میں ڈالے دکھا تھا' آئ جب پہاں دوزخ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جا کہ گے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالی کوراشی کر لویہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں تو ہہ کر سکتے تھے اور اپنے رہ کوراشی کر سکتے تھے جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں بڑتے گئے تو کوئی طریقہ خالق و مالک جل مجد و کے راشی کرنے کانبیس رہا۔

# الله بی کے لئے حمد ہے اور اس کے لئے کبریاء ہے

فَیْلُوالْعَیْنُ (الی احسو السُورة) (مواللہ بی کے لئے حمدے جوآ سالوں کا بھی رہے ہے اور دھن کا بھی رہے ہے۔ اور سارے جہالوں کارب ہے اور اس کے لئے بوائی ہے آ سانوں بی زیمن می اور وہ عزیز بھی ہے ارو تھیم بھی ہے اس کا کوئی فیصلہ تھست سے خالی ہیں )۔

وهذا اخر تفسير شورة الجالية، والحمد لله رب كل راكبة وما شية والسلام على من علم اعمالاً لها أجورٌ باقية وطاغية.



#### سورة الاحقاف مكم معظمه بين مازل مولى اس عن بينيس (٣٥) آيات اور جار ركوع بين ﴿ شروع الله کے نام ہے جو بڑا مہریان تبایت رحم والا ہے کھ لُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۞ مَا خَلَقْنَا النَّمُونِ وَ الْأَرْضَ وَمَا ور میں کاب ہے آثاری ہوئی اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے مکیم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آسانوں کو اورز مین کو ؙؙؙؙؙؙؙؙؙۿٵڷڵڔۑٳڷۼۜق وٱجَـلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواعَتَأَانُذِرُوامُغُرِضُونَ ۖ قُلْ ٱرَّيْنَةُ کرٹن کے ساتھ اورا کے میرود میں کے لیے کار جن اوگوں نے کفر کیاوہ اس چیز سے افراض کے ہوئے ہیں جس سے ڈرائے کئے آپ فر او بیچے کہ جن کا مُأَتَدُ عَوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَاخَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ آمُرَكُهُ مُرشِرَكُ فِي النَّمَا وَتِ تم الله کے علاوہ نیکار تے ہوان کے بارے میں بناؤ مجھے کھاووانہوں نے زمین کے ابزاہ میں ہے کیا پیدا کیا ایکے لئے آسانوں میر وُنْ بِكِتْبِ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَخْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ® وَمَنْ اَصَالُ نی ساتھاہے؟ کے آؤمیرے یاس کوئی کمآب جواس سے پہلے ہویا کوئی ایساعلم کے آؤجوستول موکر آیا ہوا گرتم سے ہواورا ا مِتَكُنْ يُكَدُّعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهَ إِلَى يُوْمِرِ الْقِيلِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعا آبِهِ بڑھ کر کون مگراہ ہو گا جواللہ کے سوااے بکارتا ہو جو آیا مت کے دن تک اس کا جواب نہ دے اور وہ الن کے پکارنے سے ئْفِلُوْنَ®وَ اِذَاحُشِرَ النَّأْسُ كَانُوْالْهُمْ أَغْدَاءً وَكَانُوْابِعِيَادَيْهِمْ كَفِرِيْنَ®وَ إِذَاتُتْلَى عَلَيْهِمْ غائل ہیں اور جب لوکوں کوجع کیا جائے گا تو دہ ال کے وغن موجا کیں مے ادران کی عبادت مے محر مول مے اور جب ان پر واضح

آیات تاوت کی جاتی ہیں او جن او کول نے تفر کیادوئ کے بارے بن کہتے ہیں جنب ایکے پاس آ حمیا کرر کھا ہواجادد ہے۔ شرکین کے باطل معبودوں نے سیچھ بھی پیدائہیں کیاوہ جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے! **خصیس** : یهال سے مورة الاحقاف شروع ہورتی ہے اس مورت کے تیسر ہے دکوع میں احقاف کا ذکر ہے اس

الْتُنَابِيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُّهُ الِلْحَقِّ لِتَاجَآءَهُ مُرْهِ ذَاسِعُرُّ مُهِمِينٌ \*

لے سیسورت اس نام ہے موسوف اور مشہور ہوئی او پرجن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اورآسان اور زمین

اور جو پھوان کے درمیان ہاں کی تخلیق کا تذکر وفر مایا ہاور بتایا ہے کدان سب کا تخلیق تھت کے ساتھ ہاورا بھل مسمیٰ بیخ مقرر ووقت تک کے لئے ہے جب مقرر و معیاد پوری ہوجائے تو یہ چیزی ناہوجا کیں گا قال فسی مسالم التنزیل بینی بوم الفیامة و هو الاجل الذی دستھی البه السموات والارض ، و هو اشارة النی فنانها (معالم النزیل بینی بوم النہ کا دن بی و مقرر و وقت ہے جس پر آسان وزین این انتہا وکو تی جا کیں گے اور بیان کے فنا و ہو فنا میں ہے وائل میں ہے جس اس کے بعد مشرکین کی ممانت اور ضلاف بتائی کدو و اللہ کو چھوڑ کراس کی تلوق میں سے ان چیز ول کو بھارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب تیں و سے سیس بلک انہیں خبر بھی ضیعی ہوئی کا در ہا ہے۔

جولوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنی حاجات کے لئے پکارتے ہیں ان سے دریافت ہیں کے کہتا کا انہوں نے زہین جس کیا پیدا کیا؟ کیا زجن کا کوئی جسے انہوں نے پیدا کیا ہے یاز مین جس جو چیزیں ہیں ہوئی چیز پیدا کیا ہے۔ آپ ان سے رہی کا دریافت کریں کیا افکا آسانوں بھی کوئی جا جا مطلب یہ ہیں دریافت کریں کیا افکا آسانوں بھی کوئی جا ہے مطلب یہ کہ ہیں ہے کوئی خالق نیس اس کوئو تم بھی یا گئے ہواور خالق تعالیٰ شانہ کوچھوڑ کر تھلوق کی عبادت کرتا بہت بوئی حافقت ہے اس کوئی خالق نیس اس کوئو تم بھی یا نے ہواور خالق تعالیٰ شانہ کوچھوڑ کر تھلوق کی عبادت کرتا بہت بوئی حافقت ہے اس کوئی خالت بھی سلیم کرے گی اگر اسے کام میں او کے عشل کے علاوہ کی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کی مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کی مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کی مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کے مانے کا دوسرا داستہ یہ ہو بی بات کی مانے کر داسلاف نے قبل دو گئی ہو جس نے قبر اللہ کی عبادت کی مانے دونوں باتوں میں ہے بھی معالم المتنو بل میں ہے بھی معالم المتنو بل میں ہو اس کی بیا ہو انہ ہو بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کیا ہو انہ ہو اور اینہ در اسالم المتنو بل میں ہے دونوں باتوں بات بی بات کی بات کوئی بات کی بات کی

اس کے بعد فر مایا کو افزا کھیٹر النگائی (الآیة) (اور جب قیامت کے دن لوگ جمع سے جا کیں سے تو یہ عبادت محرنے والے اپنے معبود وں کے دشمن ہوجا کیں سے یہ مغموم اس صورت میں ہے جبکہ کا لوا کی خمیر مرفوع علیہ لیائی کی اطرف اور آجہ نم کی خمیر معبود مین کی طرف راجع ہواور یہ بھی بعید نیس ہے کہ اس کا تکس مراوہ واور مطلب یہ کہ معبود مین اپنے عابدوں کے دشمن ہوجا کیں سے جیسا کہ مورۃ فقیص میں ہے۔ تا بگڑائی آلینگ کھا کا آفؤ الینکا کا ایکٹیڈ کو ف

#### منكرين قرآن كي أيك جابلانه بات

اس کے بعد منظرین قرآن کی آیک جاہلانہ بات نقل فرمائی اور وہ بیر کہ جب ان پر ہماری آیات الاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہدویتے ہیں کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے ندوے سکے اور قرآن کے بارے 

# قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اینے پاس سے بنالیا ہے

من من الآیة الكريمة قال صاحب دوح المعانى جواب ان في المحقيقة معذوف وهو عاجلنى وما والمان في المحقيقة معذا من المحتوات المعانى وما وي المحتوات المح

فریاتے ہیں در مقبقت ان کا جواب محذوف ہے اور وہ کما جلنی ہے اور جو نہ کور ہے وہ اسکامسیب ہے جے محذوف کا قائم مقام بنایا گیا ہے بااس نہ کور کیوبہ سے محذوف ہے مُر ف نظر کیا ہے )

منو آغلَمُ مِمَا تُفِيْصُونَ قِيبُهِ (ووان إِنَّول كَوْوب مِان َ ہِن مِن آم كُار جِن ہو) لِعِن الله كَا وَى كَ بارك من جِمْ ہا تمي بنائے ہو بھی اسے عادو بتاتے ہو بھی افتر اوسے تعبیر کرتے ہوان سب با توں كواللہ تعالى خوب عاصا ہے بید سمجو كہ يرصرف با تميں ہيں خوب بجولوكدان كابدلہ نے كا اور مزادى جائے گی -

سی فی به مقیهدا بینی و بینگم (میراورتهار) درمیان الله کا گواه بونا کانی به وه میرے بارے شن اس بات کا گواه ہے کہ میں اس کارسول بول اور اس کی کتاب لایا بول اور تمہارے بارے میں اسکا گواہ ہے کہ تم حق کو جمٹلار ہے مو اور اس کے تبول کرنے ہے اٹکاری ہو میرے امر کا بدلہ جھے طے گا اور تمہاری محمد یب کی سرز تمہیں طے گی وقع الفاور الربیدی فر (وہ فور بھی ہے اور رہیم بھی) تم تو برکر دائیان لا وَدہ بخش دے گا ہے جو تفر کے ساتھ تمہیں درق مل دیا ہے اور زندگی گزردی ہے بیاس کی رحمت ہے گروہ رحم نفر ما تا تو تمہیں وہ جلدی سرزادے دیا۔

المسال المنظم ا

قل آرئی شفران کان مین عِنْ الله (آپ فرماد یجئے کہ تم بیناؤ کہ اگر بیقر آن اللہ کی طرف ہے ہواورتم اس کے منکر ہواور تنی ابرائیل میں ہے کوئی گواہ اس میسی کماب کے صدق پر گوائی دے کرایمان کے آئے اور تم تکبری میں رہو بلاشہ اللہ فالم قوم کو ہدائے نہیں دیتا اس آئے میں شرکین کہ ہے ایک سوال فرمایا آگر دہ اس میں غور کرتے اور جواب کے فکر مند ہوتے تو آئیں ایمان لانے کا راستہ ل جا تا اور کفر پرنہ جے دہے اس آئیت ہے پہلے گزر چکا ہے کہ شرکین یوں کہتے تھے کہ یقر آن انہوں نے خود بنالیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی نسبت کردی ہے اس آئیت میں ان کا جواب و ہے ہوئے فرمای کرتے ہوئے فرمای کو اس قر آن کے منکر ہور ہے ہواور تی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گوائی دے دی کہ اس جسی کیا باللہ ہونے کیوں سے کفر پر بی اڑے جسی کیا باللہ ہونے کیوں سے کفر پر بی اڑے جسی کیا باللہ ہونے کیوں سے کفر پر بی اڑے

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظیم الشان من بنى اسرائیل الواقفین على شئون الله المسالی واسرار الوحى بسما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من السوحسد والموعند وغير ذلك قانها فى الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى (وانه السوحسد والموعند الولى) (صاحب، وحاالمعانى المنطقى زبر الاولين) على وجه وكذا قوله سبحانه: (ان هذا نفى الصحف الاولى) (صاحب، وحاالمعانى في المناسبة التي يكى تمام المراسبة في المائل كواه في كوائل وى بنى امراسك الله تعالى كي منتول اوروى كامرار من وراة من بين في امرائل من منتوراة من المناسبة في ا

اس کے بعد حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اس کی جزامحذوف ہے اور وہ کسفس احسال مسلکم ہے جیسا کہ سور وہم سجدہ کی آخری دوآنٹوں سے پہلے فرمایا ہے۔

قُلْ أَوْ يَنْ تُعُلِن كَانَ مِنْ عَدِي عَلْمَ فَنْ مُؤَنَّ مُّهُمَّ مُنْ فَعَنَ مُو فَيْ شِعَالَ بَعِيْدِ ( آب فرماد يَحَ كديبتا وكداكرية آن الله كالرف عن الله عن من المرابوع عن الله كالرف عن الله عن الله كالرف عن الله عن الله كالرف عن ال

وقال الذين كفروالدن المتوالوكان خيرا ها اسبقونا الذي والديمة تكواية هسيقولون المترا الذي المتوالية هسيقولون المترا المترا المائي المترا المترا المترا المترا المترا المترا المترا المترا المائية المترا المت

كافروں كى كەخىجتى كى تردىيد تورىت شرىف كالمام اور رحمت ہونا اہل ايمان اور اہل استقامت كا انعام الہيد سے سرفر از ہونا

تنفسید: انسانوں میں چھوٹائی ہوائی کودیکھنے کا مزائے ہالدارلوگ اپنے کوفر ہوں ہے بہتر اورزیادہ بچھدار بچھتے

ہیں ہی طرح بعض قبائل اپنے قبیلے کودوسرے قبیلے ہے برتر جائے جیں ہی سلسلہ کی ایک بات الشرتعالی نے بہال نقل فر مائی

ہوادر دو یہ کہ رسول اللہ عقافے کی دعوت تو حید پر جب بچھاوگ ایمان نے آیے تو جولوگ کفر پر جے دے تو انہوں نے کہا

کہ عقل وہم اوراحوال دنیاویہ کے اعتبارے ہم ان لوگوں ہے بہتر جیں ہم ہر فیر کے سخق جیں آگر یددین بہتر ہوتا تو جو تھ

رسول اللہ عقافی چین کرتے جیں تو ہم اس کی طرف سبقت کرتے جب ہم اس کی طرف آگے نہو سے اور ایوگ آگے ہڑھ

مجھے جو دنیاوی احوال کے اعتبارے کیسٹری جیں اور ہم ہے جی چھے جیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کو ان لوگوں نے تبول کیا ہے وہ

بہتر نہیں ہے کوئی خیص ہم سے فیر میں آگے ہو ھائے اس کا تصور بھی ٹیس ہوسکتا جن کا فرول نے یہ بات کمی انہوں نے اپنی

جانوں کو بہت ہوا سمجھا ' بھیر نے ان کا ناس کھو دیا اور ہدایت پر نہ آئے دیا اپنی جہائے اور حالت سے نفر پر بی جو دیا کہ ایس ہولی کہا تھی جہ دیا ہو کہا کہ اور کہا کہ دیا کہ بر بر بی کہ دیا کہ یہ بہتر ہوں اللہ عقافی نے انکسوالی ہیں۔

ایمان قبول کرنے والوں کو حقیر مجھا جب قرآن کے فرائے ہوئی قبائی قبائی قبلے نے نکسوالی جی اس کے معود کے طور پر تھا۔ قرآن کے فرائی گاڑا ہوئی قبائی جیٹی ہوئی۔

بیات ہوٹ ہے والوں کو حقیر کے طور پر تھا۔ قرآن کے فرائی گاڑا ہوئی قبائیہ کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اے بیہ سب بچھ عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے فرائی گاڑا ہوئی قبائیہ کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اے

الساطاية الدكولين كد كفريس مزيدتر في كرلى دوسرى آيت ش قوريت شريف كالذكره فرمايا كدقر آن سے پہلے موكا عليه

السلام کوکٹ دی گئی جے اللہ تھائی نے خاطمین کے لئے ہام بین پیٹوااور رحت بنایا تھا یہ کتاب بین قرآن گذشتہ کتب المبیدی تقد نین کرنے مقال ہے کہ اس گذشتہ کتب المبیدی تقد نین کرنے والا ہے ہم بی زبان بی ہے تا کہ بیتر آن طالموں کو بینی مکہ معظمہ کے مشرکوں کوڈرائے نیز اجھے کام کرنے والوں کے لئے بشارت ہے صاحب روح المحانی نے اس آیت کریمہ کامطلب لکھا ہے کہ جو کہتے ہوکہ بیتر آن کرنے والوں کے لئے بشارت ہے جھے ہو کہ بیتر آن اس کی کرانا جموث ہے تمہارا بیقول کیے جھے ہوکہ موری علیہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی آر آن ہمی اللہ تعالی تھا ہے ووری کے مضایمین حقد ہیں جھے توریت شریف اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی قرآن ہمی اللہ تعالی کے طرف سے نازل ہوئی قرآن ہمی اللہ تعالی کے خار اللہ تعالی کی مشاجن کو بھے ہو اس کے مضاجن کو بھے ہو اس جو سے من ھذا العبد الفقیوں

بول بھی کہا جاسکا ہے کہاں بھی رسول اللہ علیہ کوسلی دی تھی اور بیہ مطلب ہو کہ اس کاب ہے پہلے مویٰ علیہ السلام پر بھی کہا جاسکا ہے کہا ہوگی تھے اوران کے السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ چیٹوائٹی اور دحمت تھی اسکو ہانے والے بھی تھے اوران کے خاتفین بھی ہے اور ان کے خاتفین بھی ہے اور ان کے خاتفین بھی ہے اور ان جو کہا ہا نازل کی گئی اس کے بانے والے بھی جی اور محکرین بھی ہیں محکرین و مکذبین کی خاتفین بھی ہے مثلاً اس کتاب کو پرانا جھوٹ بتا کیں آؤ آپ مبرکریں جسے موٹی علیہ السلام نے مبرکیا۔

اس کے بعدا محاب استقامت کے بارے بیل فرمایا کہ جن لوگوں نے بنا الله کہااللہ تعالی کورب بانے کا اقر ارکیا اور بہاقے بادے بیل فرمایا کہ جن لوگوں نے بنا الله کہااللہ تعالی کورب بانے کا اقر ارکیا اور بہاتی نہیں تعاول سے تعاور اس کے تقاضوں کو اور بہاتھ جے دہاور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ آئیں کوئی خوف الائل شہوگا اور بنجیدہ بھی نہ ہوں سے ورحقیقت استقامت بہت بوئی چنز ہے معترت سفیان بن عبداللہ تعنی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت بین بھے آب ایک بتاویں جے میں مضوطی سے تعاہدہ وں آپ نے فرمایا کی لائنٹ باللہ فرم استقامی کہ دور کھرائی برجے رہوں۔
امکنٹ باللہ (میں اللہ برایمان لایا) کہدور (مجرائی برجے رہوں)۔

ان حضرات کو بشارت دیتے ہوئے مزیدارشادفر مایا کہ بیلوگ جنت دالے بیں اس بیس بمیشدر ہیں ہے دنیا ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں انبیں ان کابدلد دیا جائے گا۔

ووظمينا الإنسان بوالديروا حسنا حمكته المه لرفاة وضعته كرفا وحدله وفي لا المراف المناف الإنسان بوالديروا حسنا حمكته المه المناف المناف

نَتُهُمُّنُ عَنْهُ وَاحْسَنَ مَاعِيلُوْ اوَنَجُّا وَرُعَنَ سَيِابُهُ فَيُ اَصَعْبِ الْجَنَّةُ وَعُلَالِصِنْ فِ جن كافِح كامون كرم تبول كرم عادران كالعول عدد وراز ركروي عدد والون بن شال كرته وقد خكت القرون الذي كافوا يُوعكُون والذي قال لوالدي أو أقي كلما العين الحقوق أن الحكوم وقد خكت القرون كرم الله عن عالم المعالى المعن الله حق على الله حق المعافية والمعافية المعافية المعافية المعافية والمعافية المعافية والمعافية المعافية والمعافية والمعافية المعافية والمعافية المعافية والمعافية والمعافية والمعافية المعافية والمعافية المعافية والمعافية المعافية المعافي

# والدین کے بارے میں وصیت' نیک بندوں کی دعا اوران کااجز'نافر مانوں کاعنادوا نکاراورا نکی سزا

تفد میں نے پیانی کے ایک کاتر جمہ ہے کہا آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کوتا کیدکی کے وہ اپ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آئیس مضمون سورہ العنکبوت رکوع اول اور سورہ القمان رکوع دو میں بھی گزر چکا ہے مال باپ چونکہ ملا ہری طور پر وزیا میں آنے کا سبب ہیں اور اپنے نیچ کی دیکھ بھال اور پر درش اور پر وافت میں جان و مال لگاتے ہیں اپنا آرام کھوتے ہیں ان کے لئے مشقت برواشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔ مکوتے ہیں ان کے واقع میں ان کے مشقت برواشت کرتے ہوئے ارشاو فرمایا کہ کہ گئے گئے گئے انسان کی والدہ ہوتکلیف اٹھا تی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاو فرمایا کہ کہ گئے گئے گئے انسان کی والدہ ہمینوں پیٹ میں رکھتی ہیں جمل کے زمانے میں مشقت برواشت کرتی ہے مجرجب بچے پیدا ہونے لگتا ہوتا کو اس کی والدہ مہینوں پیٹ میں رکھتی ہیں جمل کے زمانے میں مشقت برواشت کرتی ہے مجرجب بچے پیدا ہونے لگتا ہوتا والدہ میں مشقت اور تکلیف بھی برواشت کرتی ہے اور میں والد دیسے کو سہنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد یہ فرہا یا کہ انسان کا مال کے پیدیش رہنا پھر پیٹ ہے باہرآ کردودھ چینا اس بیس مہینے لگ جاتے میں بیعام حالات کے اعتبارے ہے۔ دودھ پلانے کے زمانہ بیس بھی والدہ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے باپ ضرورت کی

چنزوں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے سددن بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف ہے گزرتے ہیں۔ اُس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جواہل ایمان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی تعتوں کا بھی احساس ہے اور مال باب ك مدمول كابحى ان كے بارے يس فرمايا كرجب يا بنى جوانى كوكئ جاتے ہيں اورجوانى سے آ مے بوھ كرياليس سال عربوجاتی ہے (جو بوش کوش مجھ کے اعتبارے بہت المجھی عمر ہوتی ہے نداس میں جوانی کی بہکانے والی اعظیں ہوتی میں اور نہ بوحائے والاحتف موتاہے) ایسے نیک آ دی کا بیطریقہ موتاہے کہ وہ انٹد کی بارگاہ میں یوں وعا کرتاہے کہ اے مير ارب جھائ بات كا پايندر كھينے اوراستقامت و يہے كہ ميں آپ كی فتوں كاشكرا واكروں جن ے آپ نے جھے مجمی نوازا ہے اور میرے والدین کو مجمی (والدین کے نواز نے سے طاہری اسباب کے طور پر بیں وجود میں آیا) اور مجھے ب بھی تو فیل دیجے اوراس پر قائم رکھیے کہ میں ایسے عمل کروں جن سے آپ دامنی ہوں اور یہ نیک عمل کریا جن میں والدین كے ساتھ اچھاسلوك كرنا بھى ہے جھوى تك محدود شدر بے ميرى ذريت من بھى مير ك نفع كے لئے ملاحت بيدا فرما دیجے (اس میں اولا و کے لئے اورائے لئے و نیااورآ خرے کی خیر کی دعاہے اولا ویس ملاحیت ہوگی تو نیک عمل کریں مے جن سے ماں باپ کی خوشی ہوگی اور مال باپ کی جو خدمت کریں گے اس سے انہیں راحت ہوگی ) اولا ومومن نیک ممالح موگ (جن کے نیک بنانے میں مال باب کو محل وظل ہوگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا تواب مال باب کو لے گا (جبكه اولا د كواب مين كيوكي نه آئے كى) نيز مالح اولا د ماں باپ كے لئے نيك دعا بھي كرتى ہے والدين كواس كا نقع مجى منج كالفظ أصلع لي عن الم باس معنى كي طرف يقود اساا ثاره كياب نيك انسان الله تعالى ي تيكم كل كي بھی دعا کرتا ہےاور نیک اولا دکی بھی اور اللہ کے حضور میں تو بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرمانبرداری کامھی اقرار کرتا رہتا ب- اى كوان القاظ على تقل فرمايا التي تُبنتُ إليّالَة وَاللّ مِنَ النَّسُولِينَ (احدب به مثل عن آب يحضور عن تو سرتا ہوں اور بے فک عل قربانبرداروں عص سے موں )۔

جن مو كن يندول كالورية كره بواان كوتو تخرى دية بوئ ارشا فرمايا أو آيلة الذين تشكيل عنه فرانسس ماعيلة ا (بيده الوگ بيل كرجن كا يشيم كامول كويم تبول كرير كے) وُنتها وُدُعَنْ سَيَالَيْهِ (اور ايم ان كى برائيوں سے درگز دكر دير كے) في اَصْعِيْ الْبِعَدُة (بيلوگ جنت والوں عن شار موں كے)۔

فال صاحب الروح: كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم، (صاحب روح المعالى فريات بين الله بين المعالى فريات بين الله و الله الله و الله الله و الله

#### فائدهأولي

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اتی جوانی میں ادر خاص کر جب جالیس سال کی عمر کو پیٹنے جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوں کے شکر کی طرف منتیجہ ہوتا جا ہے کو ل تو ہمیشہ عی اللہ تعالیٰ کی خصوں کا شکروا جب ہے کیکن ہوش کوش اور وقت وطاقت کے زمانہ میں اس طرف توجہ کرتا اور زیادہ ضروری ہے جوقعت اپنی ذات پر ہے اور جوقعت والدین پر ہے اس کا مجھی شکر اواکر ہے اور اپنی اولا واور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مند ہواور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا گورہے۔

#### فائده ثانيه

آیت کریمہ میں مدت حمل اور مدت رضاع ( لیعن دورہ پلانے کا زمانہ ) تمیں ماہ بتایا ہے عامنہ الفتها م نے اس کا میں مطلب لیا ہے کہ اس میں جیے ماہ من جی مدت چھ مہینہ اور دورہ پلانے کے زمانے کے جیں لہذا حمل کی آم سے کم مدت چھ مہینہ اور دورہ پلانے کی مدت دوسال ہے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔
میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔

وَالْوَالِيْنَ أَيْرِضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَالْمِلْمَيْنِ لِمَنْ أَدَادُ أَنْ يُنْقِطُ الدَّصَاعَةَ (اور ما تمين النِي اولاوكو دو سال بورے دودھ بلائمیں (بر) اس کے لئے جو دودھ بلانے کی مدت بوری کرنا جاہے) نیز سورۃ لقمان میں قرمایا ہے محکمته اُقداد کُفْن عَلَیْ وَمُن کَافِیْن اس کی مائی ضعف برضعف اٹھا کراس کو بیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ جھوٹا ہے اس میں بھی ہے تاویا کہ دودھ بلانے کا زماندو سائل ہے۔

قرآن تھیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بنائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے اور حصرت عاکثر رضی اللہ تعالی عنہا کے قول ہے استدلال کیا ہے کہ بچہ پیپٹی جمی دوسال ہے زیادہ نہیں رہنا اگر چہ تکلہ کے سایہ ہو حضرت عاکثہ کا بیٹری جہاں ما لک رحمت اللہ علیہ ہے اس کا ذکر آیا اور نہیں ہے برابر ہو حضرت عاکثہ کا بیٹری ہوا ہام مالک رحمت اللہ علیہ ہے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیدا ہوتا ہے فود حضرت امام مالک ہو انہوں نے فرمایا کہ بیدا ہوتا ہے فود حضرت امام مالک ہے بارے میں تکھیا ہے کہ دوا پنی والمدہ کے بیٹ جمی جمین سال رہے وہیں ان کے دانت نکل آئے تھے چونکہ اس پر عامة الورد و مسائل میں ہے کہ بی مسئلہ موقوف نہیں ہے اس کے زیادہ بحث جمی پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مت حمل جوچے ماہ بتائی ہے اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ چے ماہ سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا بلکہ مطلب بیہ ہے کہ بچے ماہ پورا ہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو گئی ہے جیسا کہ عام طور پر نو ماہ میں بچے بیدا ہوتے جی ۔ حمل کی تم سے تم مدت چے ماہ ہے اس پر بیر سکا مستقرع ہوتا ہے کہ اگر کسی محض نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ نکاح سے (جاند کے حساب سے ) چے ماہ پورے ہونے سے پہلے اس عورت کے بچہ پیدا ہوگیا تو یہ بچہ اس مرد کا نہیں مانا جائے گا اور اس محض کی میراث کا مستحق تہیں ہوگا۔

#### فابكهه ثالثه

کُرُفِیاً وَکُرُفِیاً اُو کُمُنیاً ﴿ کہ مال نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا ور مشقت کے ساتھ جنا ) پھراس کے بعد دودھ پال نے کا ذکر فرما یا و کھٹ گیا و کُونِ لُون تُلَقُون مِنْ مُورًا دودھ پانا اور اس زمانے میں بچدی خدمت کرتا ہے بھی مال پر پڑتا ہے باپ کا کام اثنا ہے کہ بیسے کما کر لے آئے اور تھوڑی بہت بچے کی دکھے بھال کرلیا کرے اور مال کو بہت دیکھنا سنجالنا پڑتا ہے ای لئے عدیث شریف میں ماں کی خدمت کرنے کی زیادہ تا کیوفر مائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے
روایت ہے کہ ایک محض نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فر مائے میری حسن مصاحبت (اور خدمت) کے اعتبار سے سب
سے زیادہ کون مستحق ہے آپ نے فر مایا تیری والدہ اس نے کہا چرکون؟ آپ نے فر مایا تیری والدہ! اس نے کہا چرکون
عفر مایا تیری والدہ! سائل نے کہا چرکون؟ آپ نے فر مایا تیرلیا ہے۔
(صیح ابخاری میں ۱۸۸۳)

علاء کرام نے فرمایا کہ تین بار مال کاحق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کااو پر ذکر جوااور پہمی فرمایا کہ مال ترج کرنے تیں والدہ کا زیادہ خیال رکھنالازم ہے

نیک بندوں کا جوابے والدین سے حس تعلق ہوتا جاہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بعادت کی شان ہوتی ہے بعض ایسے لوگ ہمی ہیں کہ جوند صرف بیا کہ والدین کی نافر مالی کرتے ہیں بلکدایمان ہی نیس لاتے جب والدين ان ميں ہے كى ہے كہتے ہيں كدتو الله يراور قيامت كے قائم مونے پرايمان لاتو وہ برے انداز ميں أميس جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیا با تیس کرتے ہوتم جھے سے کہ رہے ہوکہ میں قیامت کے دن قبروں ے نکالا جاؤں گا پیچی کوئی مانے والی بات کے محصے پیلے کتی انتیں گز رکھی جیں ان کو بھی تمہارے جیسے لوگوں نے میں کہا تھا كەم كرزنده موجاؤكة ج تك توان يىل ئے كوئى زعره موانيين مير ئزديك توبيصرف باتنى بى باتى يى باس كى ب بات من كرمال باب الله سے فريا دكرتے ميں كراسے ايمان كى تو فتى دے اوراس سے كہتے ميں ويلك أيون ( تيرے لئے بلاكت بايمان كة) لينى ان باتوں سے توبلاكت كے دھانہ يركم راب ايمان كة تاكه بلاكت سے في جائے۔ ان وعد المديك (ب تك الله كاوعده ق ب )اس في جو متايا باور يلكى جردى ب كرمرد عدنده مول عرقبرول ے اٹھیں کے بیدوعدہ حق ہے ضرور پورا ہوگا تیامت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا بیٹی ہوگی حساب ہوگا ' یہ جوتو کہتا ے کہ بہت ی استیں گز ر کئیں کوئی زندہ مور نہیں آیا بیاس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں موگ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس كاجودتت مقرر فرمايا موه اى دفت آئے كى اس كے واقع بونے من ديرلكناس بات كى دليل نبيس ب كدوه آنى بى نیس ہے اس سن کر وہ خص کہتا ہے کہ بیدوبارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتیں برانے لوگوں کی باتیں ہیں نقل درلقل موتی جلی آری ہیں بیائی ہے ان کا کوئی واسط نہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا أوكيك الكذين حَقّ عَلِيَهِ والْقُولُ (بدوه الوك جن يرالله كي بات ابت موكل) يعنى ان كاعذاب من جتلا مونا لازم موكيا) في أمُره قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ فِي مِن الْحِينِ وَالإنبِي (بيلوك جنات بين ادرانسالون كي اس جماعت بين شامل بين جن كو عذاب میں مبتلا ہونا ہے) اِنگافہ کانڈا خیدویئن (بلاشیہ پاوگ خسارہ دالے ہیں)ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اور تعتیں لمتیں اور کامیابی کی زعد گی گزارتے 'جب ایمان نہ لائے توعذاب نارے مستحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ای خسارہ ہے۔ چرفر مایا وَلِکُنِی دَرُجِتُ فِی مَاعِلُوا (اور ہر آیک کے لئے درجات میں اہل ایمان کوایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے

جنت عاليه من درجات ليس كاورائل كفركودوزخ كے طبقات سافله بيس جانا موگا۔ قبال في السجد الاليسن فسلوجيات السمة مين في السجدة عباليد و درجات الكافو في النار سافلة وُلِيُوْفِيكُمُ الْحُدُالُهُ فِي (تَقْيرِجِلالِين بيس بِ كرجنت بيس مؤمن كردجات اور ساور كومول كاورجنم من كافرك درجات نیچے سے نیچ ہوں مے ) (اوران کے لئے درجات اس لئے مقدراور مقرر کردیئے میں ہواللہ تعالی آئیں ان کے اعمال کی جزابوری بوری دیدے ) وکھٹ کو کیٹ کھٹون (اوران پر ذراسا بھی ظلم ندکیا جائے گا) نہ کی موکن کی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کئی غیر مجرم کومزادی جائے گی۔

وَيُوْمُ يُغْرَضُ اللَّذِينَ لَغُرُوْاعَلَى النَّالِ اذْهَبْتُوْطِيِّبْتِكُوْفِي حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُنَّمُ

اورجس دن کافرول کوآگ پر چیش کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کرتم نے اپنی لذتوں کواپنی دنیا والی زعر کی بیس ختم کرلیا اور ان سے

بِهَا عَفَالْمِوْمُ رَجِعُرُونَ عَلَى إِبِ الْهُونَ إِنِهَا لَمُنْ تَعَرِّفُتُ تَلَيْدُونَ رَقِي الْأَرْضِ بِعَيدِ الْعَقِي نَعْ مَامُلَ كُرُكِا مِواتَ مُعْمِينَ مِواكِ فُورِ بِرُولَت كَا عَدَابِ وَإِ جَاءَ كَا النَّ سِبِ عَدَمَ وَعُن عَي وَاقْ تَكْبِر كُرِيعَ عَيْ

ۅؘۑؚؽٵٞڴؙڹ۠ؾؙۄ۫ڗؚڡؙۜؽڡؙٷؽ۞۠

اوال مبات كرتم نافر الى كرتے تھے۔

کافروں سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیامیں ختم کردیں آج تہمیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا

قسسیو: اس آبت میں بریان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کا فرول کوآگ پر پیش کیا جائے گا یعنی دوز خیس داخل کرنے کے لئے آگ کے ماضے لائے جا کیں گے قوان سے کہا جائے گا کہ ابتہارے لئے عذاب بی عذاب ہے حمیمیں یہاں آئے کا یقین نہیں تھا دنیا تک کوسب کھی تھے تھے دنیا تی کے لئے جنے اس کے لئے مرے لذت کی چیز دل کے پیچھے پڑے آئیں کوسب بچھ تھا والی سے حرام سے نئس کی جرافت ہوری کی ابتہارے لئے لذت کی چیز دل میں سے بچھی پڑے آئیں کے دسول علی ہے ایمان کی دائوت دسیتہ تھے اور قیامت پرایمان لانے کوفر ماتے تھے قوتم ایمان لانے کوا بی شان کے خلاف بچھتے تھے اور برابر بافر مائی کرتے چلے جاتے تھے ذمین میں ناحی تکر کرنے اور نافر مائیوں میں بڑھتے جانے کی وجہ سے آج تہمیں ذات کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہتے ہیں اپنی عزت بھی ۔ آج اس کے عوض تہمیارے کے وضی تھی اپنی عزت بھی ۔ آج اس

علامہ بنوی معالم النز بل میں تکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے کافروں کی توج فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں لذتوں ے استعاع کیا ہی لئے رسول اللہ علیہ نے اور آپ کے سحابہ نے اور دیگر نیک بندوں نے دنیا کی لذتوں سے بچنے ہی کو ترج دی تاکہ آخرے ہیں تواب لے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اس وقت آپ ایک چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اس پرکوئی بستر شقا آپ کے جسم مبارک میں چنائی کے نشان پڑھی حاضر ہوا اس وقت آپ ہے جسم مبارک میں چنائی کے نشان پڑھی تھے اور آپ چزے سے کئے پر دیک لگائے تھے جس میں مجود کی چھال بحری ہوئی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے تاکہ آپ کی امت کو وسعت دیوے۔

قارى اورروم كو كوكول كومال وسعت دى كى بحالاتكدوه الله كى عبادت مى نبيل كرت يدين كرآب علاقة ن

فر ما یا استان خطاب کیاتم اب تک ای میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزے کی چزیں و نیائی میں وے وی گئی ہیں اور یہ مجی فر ما یا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو و نیال جائے اور اسمیں آخرے ٹی جائے۔ (رواہ ابغاری وسلم کانی اُمنی و میں ہے) معزرت زید بن اسلم ہے روایت ہے کہ ایک ون حضرت عمر وضی اللہ عند نے چنے کے لئے بچے طلب کیا لہٰ وا آپ کی حضرت میں یائی چیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا حضرت عمر شنے اے و کیے کرفر مایا یہ ہے تو عمرہ چزیکن میں است بھوں گا خدمت میں یائی چیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا حضرت عمر شنے والے تو می خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا اُنھی نیس کیونکہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے خواہشیں پوری کرنے والے تو می خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا اُنھی نیس کیونکہ فرق میں اُنھی کے خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہو ان سے کہا جائے گا اُنھی نیس کیونکہ نیس کی جزیں استعمال کرنے سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دنیا ہی میں و سے دی جائیں یہ فرمایا اور اس شہدے ملے ہوئے پائی کوئیل پیا۔

اور اس شہدے ملے ہوئے پائی کوئیل پیا۔

(مشکن خواہدی کے بیائی کوئیل پیا۔

وَاذْكُرْ آخَاعَادٍ إِذْ إِنْ أَنْدُرَقَوْمَهُ وَالْكَعْقَافِ وَقَدْ خَلْتِ النُّذُرُمِنْ بَيْنِ يكن وَمِنْ

اورقی معاد کے بھائی کا ذکر کیجئے جیکہ اس نے اپنی قوم کواحقاف میں ڈرایا اور جائی ہے کہ ان سے پہلے اور چیجے ڈرائے والے گزر بچکے ہیں ا میں قریب میں میں ورد میں میں درد کا میں میں ورد میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں انسان میں اس میں میں ا

خَلْفِهِ آلَا تَعْبُدُ وَالْاللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّاكُ أَخَاتُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ وَالْوَا آجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا

بركياف كالعالم كالمعادة بذك بمرتم يرويدك كعاب كالديث كتابرا فالأكر كف كالماقية الدي إلى الحيا أكامي المدي معيون عادات

عَنْ الِهَتِنَا ۚ فَالْتِنَا مِالْعَدُىٰ ۚ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۗ قَالَ إِنَّا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَا لِفَكُمُ

سواقہ جس کا ہم ے وعدہ کرتا ہے اے لے آگر بچوں میں ہے ہے انہوں نے جواب میں فر مایا کے علم اللہ بن کے یاس ہے اور می جہیں

مَّا أُرْسِلْتُ رِبه وَلَكِينِي آرِيكُمْ تَوْمًا تَجَهُكُونَ ۖ فَلَمَّا رَاؤُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيتِهِ مُ

دوات كالجانادون وهر وكراميها كوادو اوركن على تعيير وكيد إيول كرج بالت كاباتي كرد بهاؤ وبد أبيون في بالحرار موت عربا سنا في الديون كرا سنة المابود يك

قَالُوْاهْذَاعَارِضٌ مُمْطِرُنَا مِلْهُوَمَااسْتَعْجَلْتُهْ مِنْ وَيُهَاعَذَابُ ٱلِيْوَاهْ ثُكَامِّرُ

تو کہنے گلکرسیاول ہے جوہم پرباوش برسائے کا بلکسیاوی چزہے جس کی تم جلدی چارے تفاوا ہے جس میں وردنا ک عذاب ہندوا ہے دب سے عمرے

كُلُّ شَيْءَ بِهَا مِنَ الْمُعْمَا فَأَصْبَعُواْ لَا يُرْبَى إِلَا مَسْكِنْهُ مُرْكِذَا لِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ ®

وَلَقُنُ مَلَنَّهُ مُ فِينِهَا إِنْ مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُسَمِّعًا وَابْصَارًا وَافِي مَا أَنْهَا

اوريم نے انيس ان چيزول من قدرت دي تي جن جن جن تي جي اقدرت نيس دي اور جم نے ان کو مضلي آوے د کي اور آن تحصير آمي اور دل مي اسوائيس

اغنى عنه فران المحافظة وكا المصارفة وكا المحددة والمان عاده المحددة الله كانوا بحداون باليت المعاددة والله كانوا بالمحددة والمان كانون في المعاددة والمحددة والله كانوا بالمحددة والله كانون المحددة والله كانون المحددة والمحددة و

## قوم عاد کی طرف حضرت ہودعلیہالسلام کی بعثت' قوم کاا نکاراور تکذیب' پھر ہلا کت اور تعذیب'

مندسید: یہ پورے ایک رکوئ کا ترجمہ اس می قوم عادے کفرو عماد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کے بہلغ کرنے کا پھر تو م عاد کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہاں قوم کے پیٹی برحضرت ہود علیہ السلام سے جن کو یہاں اُخاعاد کے عنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد بی کے قوم میں سے سے اس لے اُخاعاد فر ہایا 'افظ' اُلا حُقاف حِقْف کی جمح کے وہ ماد کا رہنا سہنا اور بودو باش یمن میں تھی جس علاقہ میں یہ لوگ رہے تھے وہ اس دیت کے پہاڑ سے اس لئے اس احقاف سے تعبیر فرمایا چھٹ ہوئی ہوریت کی پہاڑیاں ایس می ہوتی ہیں جو کولائی لئے ہوئے اور نے جھٹی ہوئی ہوریت کی پہاڑیاں ایس می ہوتی ہیں چونکہ دریت میں مضوطی سے تعبر فرمایا جاتا ہے۔

اِذْاَنْدُدُوَّوْمَا اَ بِالْحُقَافِ جَبَه مودعليدالسلام في القاف كے علاقہ من اپن قوم كوذرايا اورائيس مجمايا كدالله ك سواكس كى عبادت شركرواوران سے بہلے بھى الله كى طرف سے بغير آئے تھے جنہوں في اپنى قوموں كوتيلغ كى توحيدكى دعوت دى اورا نكار پر عذاب كى وعيد سائى حضرت مود عليه اسلام كے بعد بھى الله تعالى كے بينام بہنجائے اى كو وقد خكت الله تُدُومِنْ بَدُنْ يَدَيْ وَمِنْ خَلَفَة سے تبیر فرايا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپنی توم سے فرمایا اِنْ آمَدُاک عَلَیْکُفُر عَدُّ اِبَ یَوْدِ عَظِیمی ( مِسْمَ سے بڑے دن کے عذاب کا اعدیشکرتا ہوں) لیعن اگرتم نے می کوتول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب کا اعدیشکرتا ہوں) لیعن اگرتم نے می کوتول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب آئے گا۔

قالغاً آبِ فَتِنَالِتِكُوْنَا عَنْ الْمِهِيَّةِ أَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعَادِت كرنا جِعودُ دي اورتم جميں ان كى عبادت سے ہٹادوتم ساتھوں ہيں كہتے ہوكہ ميرى دكوت پر عمل شكيا تو عذاب آ جائے گاتم نے عذاب كى بوى رے لگالی اگر تمہارا یہ ڈراناضیح ہے اور واقعی تمہاری بات ہے کہ تد مانے پر ہم عذاب میں گرفتار ہو جا کیں گے تو بس لے آؤ۔۔۔۔۔اگر قول سچا ہے قو در کی کیاضرورت ہے؟

قال القدالي القدالي عند الله حضرت مودعليه السلام في قر ما يا كمقلم صرف الله على كم باس بوعق جانا ہے كدكى توم پر كب عذاب آئے گا اور كب ملاك مو كى ميرا كام عذاب لا نائيس ہے جھے اللہ نے جو بيغام دے كر بيبجاہے ميں تواس كے پہنچانے كا بابند موں اور تهميں اس كى تبلغ كرنا مول ميں تو تهميں حق كى دعوت دينا موں اور تم جہالت كى باتص كرتے ہو۔

فکتاکاؤہ عالیت اُمنٹ فیل اُوریہ ہے۔ کھروں کوچھوڑ کر باہر میدان میں آسکے ای حال میں آئیں ایک بادل آتا ہوا نظر آبا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کنے گئے کہ یہ بادل تو ہم پر پانی برسائے گاوہ یانی برسانے والا بادل کہاں تھاوہ تو وہی عذاب تھا جسکی جلدی مچارہ سے وہ عذاب ہواکی صورت میں آگیا یہ وابہت خت تھی جوائے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کرتی جاری تھی۔

قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل کھ کو توجہ ولائی و گفت مکہ کہ ہوئے (الآیہ) اورہم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی قوت وقد رہ تہمیں نہیں دی ان کے باس جومالی وجسمانی قو تیں تھیں وہ تم سے کہیں زیادہ تھی جب وہ کفر پر جے رہنے کی وجہ سے ہلاک کردیئے گئے تو تمہاری کہا حیثیت ہے ۔۔۔۔؟ وہ لوگ ندتو بہرے تھے نہا تدھے تھے نہ باولے لے بوق ف تھے ہم نے انہیں کان ہمی دیئے تھے اور آ تکھیں ہمی اور دل بھی کیکن جب ان پر عذاب آیاان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس ظاہرہ بچا سے اور نہ کی تدبیر سے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا ول اور دیا غ سے اور آگ ہوتا ہے بوتا کہ وہ اللہ کی آیات کا انگار کرتے تھے (کوئی و نیادی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کچھ جواس ظاہرہ سے اور کھی تقل وقہم کے ذراید ہوج بچار کر سے تھے (کوئی و نیادی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کچھ جواس ظاہرہ سے اور کچھ تقل وقہم کے ذراید ہوج بچار کر

مورة الإحقاف

کے اور کوئی تدبیر نکال کر بھی بھی بھیار مصیبت سے نکلنے کا مجھیراستہ نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے ك وجد سے عذاب آتا ہے آ كھ كان موج مجھ كو ينز فاكم وثين دي \_

وَحَاقَ بِهِ مَعَاكُالُوْابِهِ يَسْتَهُونُهُونَ (اوران بروه عذاب نازل بوكيا جس كانداق بنات في الدي بين الله يك بي حضرت ہودعلیدالسلام سے جو شخصہ کرتے تھے اور کہتے تھے کیاعذاب عذاب کی رث لگاتے ہوعذاب آنا ہے تو لے آؤاپنی اس بات کا انہوں نے متجدد کیولیا عذاب میں بتا ہوئے اور بالکل بر باد ہوگئے۔

اس كے بعد الل كمه ي مريد خطاب كرتے ہوئے فرمايا وكفك أهلكنا ما حولكم فين الفري (مم في تهارے جارول طرف کی بستیاں ہلاک کردیں ) اس ہے یمن اور شام کی بستیاں مرادیس یمن کی بستیاں تو وی قوم عادوالی بستیاں تغین ،اور جب ابل مکتبجارت کیلئے ملک شام جاتے تھے تو قوم شود کی بستیوں پراور مفرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کودیکھا کرتے تنصان کی تباعل دیر باوی ہے عبرت حاصل کر ناضرور کی تھالیکن عبرت نہیں لیتے تھے۔

وَصَرَّفْنَا الْأَيْتِ لَعَكَهُمْ يَدُّ تَحُرُونَ (اوربم في أَنيس بار بارنشانيان بتادي تعين اكده الفيحت حاصل كرين ) ليكن وہ بازندآئے بالآخروہ ہلاک ہو گئے میہ ہلاک ہونے والے مشرک تصاللہ کے سواانبول نے معبودینار کھے تصاوران کے تقرب کوارٹی مشکلات دور مونے کاذر اید سی محت سے جب عذاب آیا توانبوں نے ذرابھی عددنہ کی بلکدان سے عائب ہو مسے النالوكول كى مديات كدميدمعبود بين ان سے بمين فائده بينچيے كا جھوٹ تمي اپني تراثي ہوئي تھي جھوٹ سے پچھ فايده نه پہنچا اى كفر ما يا فَلْوُلاَ نَصَرُهُ مُولِلَذِينَ النَّهُ فَذُونُ الله وَقُرْيَاناً أَلْهَامُّ سوالله كسواجن جن چيزون كوانهول في تقرب حاصل كرنے كے لئے المامعود بناركما تھا انہول نے ان كى كول مددندكى بل مَدَّاعَتْهُمْ وَدُلِكَ الْكَهُمْ وَمَا كَانُوْ المُعْتَرُونَ (بلكده مب ان سے غائب ہو محتے اور دہ محض ان كى تراشى ہوئى اور كمڑى ہوئى بات تھى)

و إِذْ صَرَفُنَا الِّيْكَ نَفُرٌ ا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا ہم نے آپ کی افرف جنات کی ایک جماعت کوچھردیا چرقر آن سننے لگئے توجب پاوگ قرآن کے پاس حاضرہونے تو کہنے لگے کہ جب میں خاج جب قَضِيَ وَلَوْا إِلَى قُوْمِهِهُمُ مُنْذِرِيْنَ®قَالُوْا يِقَوْمَنَا آِتَا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ قرآن پڑ حاجا چکا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے دالے بن کر سے کئے کے اے بماری قوم بے شک ہم نے اسی کیا ب بی ہے جو مُوْسَى مُصَدِّرِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْمُقِ وَإِلَىٰ حَ موی کے بعد نازل کی کئے ہو دان کماہوں کی تھد میں کرنے والی ہے جواس سے میلے میں وائن کی طرف ورسد مصدات کی طرف باء عدمے والی ہے اے ماری قوم لله کی طرف بلائے والے کی بات مان اواوراس پر ایمان لے آوانڈ تمہارے کتا ہوں کومعاف فرماد یگا اور سمبیں تخت عذاب ہے بیادے گا ر چخض اللہ کی طرف بلائے والے کی بات ندمانے تو زخن میں عاجز کرنے والانہیں ہے اور اس کے لئے اللہ کے سواکو کی ولی ندہوگا

> جنات کارسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھرواپس جا کراینی قوم کوایمان کی دعوت دینا!

چلے جاتے تو اس کا پچھا طمینان نہیں تھا کہ ان جس سے تہیں کوئی اچک لین 'چرفر مایا کیاتم نے بچھ ویکھا حرض کیا کہ جس نے کا لےرنگ کے تو گوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لینٹے ہوئے تھے آپ نے فر مایا کہ پر شرصیوں کے جنات تھے انہوں نے جھے ہے کہا کہ ہمارے لئے بچھ بطور خوراک تجویز فرماد ہیں نے ان کے لئے بڈی اور کھوڑے وغیرے کی لید نیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی پینگئی تجویز کر دی جس نے عرض کیایار سول اللہ ان چیز وں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی پائیں اس پر اتناہی گوشت لے گا جشنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چیز ایا گیا اور جو بھی لید پائیس کے انہیں اس پر وہ دانے لیس سے جو جانوروں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئی جس نے عرض کیایار سول اللہ جس نے خت آوازی سنیں یہ کیا بات تھی؟ فرمایا جنات جس ایک تش ہوگیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے پائ فیملہ کرنا نے کے لئے آئے تھے جس نے ان کے درمیان بی کے ساتھ فیصلہ کردیا۔

بعض روایات میں ہے کہ بڈی کو جنات کی خوراک اور پیگٹی کوان کے جانوروں کی خوراک تیجویز کیااوراس کی وجہ سے ان سے استخاکر نے کی ممانعت فرمادی۔

کی دوایت میں معزت این مسعود رضی الله عند کابیان یوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ لیلۃ الجن کی میج کورسول الله علی ہے غارجرا کی طرف سے تشریف لائے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم رات بھرآپ کوڈ حوثہ تے بھرے آپ سے ملاقات نہ ہوگئ فکر اور تم میں ہم نے بوری رات گزاری آپ نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک بلانے والا میری طرف آیا تھا میں اس کے ساتھ چلا کمیا تھا۔اوران کوقر آن مجید سنایا۔

جنات نے قرآن مجید ساتو آئیں میں کہنے گئے کہ خاموش رہود صیان ہے۔ سنوج بآپ نے تلاوت ختم قرمادی تو جنات والیں ہو گئے اور ساتھ ان سلخ اور وائی ہجی بن گئے والیں ہو کرانہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ ہم نے ایسی کناب کی جنوب اللہ ہو گئے اور ساتھ ان سلخ اور وائی ہجی بن گئے والیں ہو کرانہوں نے اپنی قوم ہے کہا کہ ہم نے ایسی کناب کی جوہ کہ ایسی اللہ ہے ہو کہا ہیں اس ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بازل کی گئیں ان کی تقد این کرنے وائی اور حق کی طرف اور راہ متنقیم کی طرف ہوا ہے۔ وی ہے اس ہے بعض مفرین نے یہ باس سے بعض مفرین نے یہ بات ابنا ہے کہ کہ یہ جنات جنہوں نے آپ ہے قرآن مجید سالیم کو گروائیں ہو کرانی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہو کہ بنا ہو کہا کہ اللہ کے وائی بعنی سیدنا محمد میں ہو کہا کہ اللہ کہ انوان پر ایمان لاؤ جب ایمان لے آؤے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور شہیں کو دروناک مقاف فرما دے گا اور شہیں گا ور میں ہو گا جو جنات ایمان لوؤ جب ایمان لے آؤے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور شہیں گا وروناک میز اس کے مناز میں وافحہ جنات کی جنت میں وافحہ ہو ہو کہ کہ کہ واقع ہو جا کہ کہ وہ جنات کہ وہ ہو کہ کہ وہ وہ کہ ہو جا کہ جنات کہ وہ ہو کہ کہ اس بارے میں نہیں مائی اس کے اسکار کی ہو گا کہ وہ جنات کی میں اور ان سے کہ وہ یا کہ کی ہو جاؤ جیسا کہ جائوروں کے لئے سبک ارشاد کی ہو جائمیں کہا والیہ تعالیٰ کا صورت کے لئے سبک ارشاد وہ کئی ہو جائمیں کہا واللہ تعالیٰ اعلم ہالعواب۔

ق من لا یمیٹ داری الله (الآیه) (بیجنات کے کلام کا تمتہ ہے یا جملہ ستا تقد ہے؟ دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں اس میں بیاعلان فرما دیا کہ جوکوئی محص اللہ کے دائی کی بات ندمانے بعنی ایمان ندلائے تو وہ اپنا ہی نقصان کر یکا اورعذاب میں گرفتار ہوگا اللہ تعالی کی طرف جب گرفت ہوگی تو کہیں بھاگ کرنیس جاستے گا اور اللہ کے سواکوئی مدد نہ کرسکے گاجس نے اللہ کے دائی کی نافر مانی کی وہ واضح کراہی میں ہے۔

اس کے بعد کافروں کو یاد دہانی فرمانی کہ قیامت کے دن جب اہل کفر آگ پر پیش کے جا کیں مے بینی اس میں داخل ہونے قبل کے بعنی اس میں داخل ہونے قبل کے بعنی اس میں داخل ہونے قبل کے بعد کا کیا بہتی نہیں ہے ) ؟ ( دنیا میں جب تم ہے کہا جاتا تھا کہ کفر کی سزا دوز ن ہے تو اس نہیں مانے تھے اور جو مفرات اس بات کی فہر دیتے تھے تم اس کا نداق بناتے تھے اب بولو کیا گئے ہو کیا ہے آگ جو تم اس نے ہو کیا ہے آگ جو تم اس نے ہو کا اور تم ہونا اور تم ہارا اس میں داخل ہونا تی ہے یائیں قانوا بنی و دکھتا وہ اس بر کہیں گے کہ ہاں تم بارے سامنے ہی تا اور قبل کرتے ہیں وہ اس بات کوشم کھا کر کہیں کے لیکن اس دقت اقر اراور قبل ہے کوئی فائدہ واقعی بیٹ ہونا گئی گئی گئی ارشادہ بانی ہوگا کہ اپنے کفر کی دجہ عذاب چھو ہو۔

فَاصْدِنْكُمُ اصْبَرُ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعُولُ لَهُ مُو كَانَهُ وْ يَوْمَ يَرُونُ مَا

م آپ مبر بجة بين مت دالے بينبروں نے مبر كيا اور ان لوكوں كے لئے جلدى نہ بجة جم ون يہ لوك يُوْعَكُ وْنَ لَهُ يَكُبُنُوْ آلِلاسَاعَةُ مِنْ كَالْإِيكُا فَهُكُلْ يُهْلَكُ إِلَا الْقَوْمُ الْفَسِيقُونَ فَ

وعده کی چیز کودیکھیں مے کو باصرف دان کی ایک گھڑی تغیرے تھے ہدینجاد ینا ہے سوہلاک تبیں ہوں مے محرنا فرمانی کرنے والے ہیں۔

# رسول التدعيك كوسلى اورصبركي تلقين

اعلم بالصواب.

رہے ہیں کہ مذاب نیس آئے گالیکن جب عذاب آجائے گاتو وہ یوں مجھیں سے کہ ونیا ہیں جوزندگی گزاری وہ مرف آیک گرزی ہی تھی دنیا کی لمبی زندگی کو جس بھی جب کے اے شدت عذاب کی وجہ سے بھول جا کیں گے بکائی بیرمبتداء مخدوف کی جب لیجن یہ جو کچھ تھیں ہتایا گیا سانیا گیا ہے تعدت اور موعظ مدے اعتبار سے کافی ہے بعض صفرات نے فرما یا کہ خذا ہو محدوف ہے اس کا مشارالیہ قر آن مجید ہے مطلب بیہ ہے کہ قر آئ کریم نے اللہ کی طرف سے تعمیل تن مینجادیا تو اب کی چزیں بھی ہتا ہوں گاہ کہ مول سے بھی آگاہ کر دیا تہلیج کا جن اوا کر دیا اب کی نے اللہ کی اللہ بھی کرفار ہوئے۔

مجان بھی ہتا ہوں گیا المقاد اللہ بھی آگاہ کر دیا تہلیج کا جن اوا کر دیا اب کی ذراید واللہ کی بالک ہوں گے ) جواللہ کے باغی ہیں اس کی فرمان بردادی سے دور ہیں۔
کی فرمان بردادی سے دور ہیں۔

ر من المعالى المستقبين الموالي الموالي الموالي الموالي المعالية المعالمة الموالية ا

قال العبد الفقيوان القول الاوّل اصبع لان سياق الكلام بدل على كثوتهم لا على عدد قليل فندبوً. (بنده عاجز كبتائ كريبلاقول زياده مي كيونكرسيال كلام ان كي كثرت يدولالت كرتائ ندكر قلت يردين فوركرتا جائية ؟

وهذا آخر تفسير سورة الاحقاف انعم الله بتما مه وحسن ختامه وصلى الله تعالى على مبيد رسله محمد المصطفع وعلى آله وصحبه اولى الاحلام والنهي.

# سروالا المنظان المعديد من عازل الدارس المنازي المنظان المنظان

الله تعالى كى راه سے روكنے والول كى بربادى اور الل حق برانعام كا اعلان

قفسيد يهال برور محمد المنتق شروع مورى ب

کا فروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا اتباع الحق کے ساتھ لفظ مین ڈینوٹھ بھی فر مایا اس میں سے بتادیا کہ حق وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو (اس تکت کو یا در کھنا جا ہے )

یکی ایک پیچنی بی افظہ المانی ایک الکھ اللہ تعالی ای طرح لوگوں کے لئے امثال بیان فرماتا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کدامثال ہے احوال مراد ہیں یعنی اللہ تعالی موشین اور کافرین کے احوال بیان فرماتا ہے موشین کوش پر بتاتا ہے اور ان کے متنج میں فلاح اور فوزکی بٹارت ویتا ہے اور کافروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ باطل کا اتباع کرتے میں جس کا نتیج ضبحت اور خسران ہے۔

ٷؘؘ۠۠۠۠۠ٵڵقِيْنُهُ ٱلَذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِقَابِ ۚ حَتَّى إِذًا ٱلْخُنْتُمُوْهُمْ فِيَكُ تُواالْوَثَاقَ ۗ فَامّا سوجب كافرول تيتبارئ أبميز بوجائية أن كاكرونس المويهال تك كدجبتم اليمح المرح سان كح اخول ديز ك كردوة خوب مضبوط بالدهاد فكر مَثَّا بُعُدُ وَإِمَّا فِنَ آءُ حَثَّى تَضَعَ الْعَرْبُ أَوْزَارَهَا أَةً ذَٰلِكَ وَلَوْ بِيَثَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَفِهُ اس كرجعه بالوبلامعاد مرجهور دويان في جانول كابدلد كرجهور دو بب تك كران أسينة تعيارول كوندكا سيساق الرجيب كراكراند جاسيقان ستانقام لَكِنْ لِيَهُمُ لُواْ مَعُضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالْكِذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكُنَّ يُخِملُ أَعْمَالُهُمْ در کین تا کرتم میں بعض کا بعض کے ڈر بیدامتحال فرمائے اور جولوگ اللہ کی راہ میں آگر سے محیرے واک کے اعمال صافع نافر مائے گا بِينِهِ مْرِوَيُصْلِحُ بَالْهُ مُوْوَيُنُ خِلْهُ وُالْعَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُ وَالْمَالَذِيْنَ أَمَنُوَا إِنْ وأمين عنقريب مقصودتك بهنجاد بي الدران كاحال درست أمراز ب كالدرانين جنت عن داخل فرياد ب كاجس ك أتيس بيجان كراد ب كار اسايمان والوا تَنْصُرُواللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ إَقُى إِمَّكُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْافَتَعُمَّا لَهُمْ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ ارتم الله كى مدوكرو مسكة والمهار كلد فرمائ كالوهبين البرساقد مرتحها كالوجن أوكول في كغركيا موان كرائح بلاكت بمادر التدان كاعمال كالمسائع كروسكا ذٰلِكَ بِيأَنَهُ مُرَكِرِهُ وَامَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبُطُ أَعْ الْهُمْوْ ۖ أَفَكُمْ بِيهِ يُرُو ا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِ مُدَمِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَّوَ لِلْكَفِينَ امْثَالُهُ اللَّهُ مَوْلَى نبیر و یکھاکیساہواان کا انجام جوان سے پہلے تصافف نے ان پرتباق ڈال دی اور کا افروں کے لئے ای حم کی چیزیں جی نیسائر جبہ سے کہ انتسائے ان والول الَّذِينَ إِمَنُوْا وَ أَنَّ الْكَيْمِ بِنَ لَامُوْلَى لَهُمْ أَنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا

كا مولى ہے اور بے فئک كافروں كے لئے كوئى بھى مونى نيس بے فئک جو لوگ ايمان لائے اور اچھے كام كے اللہ الميمر المصر لحلي جنتي تجنوى من تخفيتها الاكنه و الكن بين كفروايت متعون ويا كُلُون كما ابے بانوں عمر وافل فرمائ كان كے بينو بريم بن بورگا اور جولوگ كافر بير دويش كردے بير اور اس طرح كماتے بير جم طرح جو بات

# تَأْكُلُ الْاَنْفَامُ وَالنَّادُمَتُوكَى لَهُمْ ﴿ وَكَأَيْنَ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَكُ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَةٍ كَالَّتِيَ

کھاتے ہیںاورجہم الکافیکاندہ اور بہت کی بہتیاں تھی جن کرنے والوں کوہم نے بااک کردیار بہتیاں آب کی بہتی سے زیادہ تحت تھی جنبوں نے

ٱخْرَجِتُكَ أَهْلَكُنُّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُ عُوا فَمُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَاةٍ قِنْ لَاتِهِ كَمَنْ زُيِّن لَوْسُوْءُ

آب کونکال دیا ان بستیول کا کوئی مدد کار شاموا جولوگ اسپینے پر دردگار کے داشتے براموں کیا دوان مخصول کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

#### عَمَلِهِ وَالْبُعُوَّالَهُوَآءَ هُمُّ

بدعمى الناكوالحيمى بيزيماني فأورجوا بي نفساني خواميثون يرجيته وول-

# جهادوقال كى ترغيب قيديوك كاحكام مجاهدين اورمقتولين كى فضيلت

قسفسیو: یا یات متعددمضاین پرشتل میں جہادادرقال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سیمل اللہ جہاد کرنے دالوں کی نفسیات ظاہر فرمائی ہے اور کا فروں سے دالوں کی نفسیات ظاہر فرمائی ہے اور کا فروں سے تہارامقابلہ ہوجائے اور قل وقال کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کرؤان میں سے جو قبل ارمقابلہ ہوجائے اور قل وقال کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرنے ہیں کوئی کوتا ہی نہ کرؤان میں سے جو قبل ہوجا تھی ان کے علادہ جوزندہ ہول ان کو قبد کر لواور انچھی طرح کس کے ان کو باندھواس کے بعد ان کواحسان کے طور میں اسے قبد یوں کو چھڑانے کے بدلہ ان کو چھوڑ دو۔

اس کی تشریح اور تغییر بیہ کے جب دوقو موں میں جنگ ہوتی ہے قبیک کرنے والے مقول بھی ہوتے ہیں اور ایک فریق درسے فریق کے افراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے فریق دوسرے فریق کے افراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے اس کے بارے میں یہاں سورہ محمد (علیقیہ ) میں دو تھم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پر احسان کردیا جائے لین بغیر کی معاوضہ کے جھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنے قیدی ان سے معاوضہ کے جھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنے قیدی ان سے دائیں ہے واپس نے ساتھ ہیں صورت یہ ہے کہ مالی عوش لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے واپس کردیا جائے گل کہ کردیا جائے گل کے گل کردیا جائے گل کردیا جائے گل کردیا جائے گل کردیا جائے گل کے گل کردیا جائے گل کردیا جائے گل کی کردیا جائے گل کردیا جائے گل کے گل کردیا جائے گل کر

اور پانچویں صورت بیہ ہے کہ انہیں غلام ہا عدمی بنا کرمجاہدین ہیں تقشیم کر دیا جائے اورا یک صوت بیہ ہے کہ ان قیدیوں کوذی بنا کر دارالاسلام میں برکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابوصیغه رحمته الله کے نزویک بالکل ہی بطورا حسان کے جیموڑ وینا کہ نہ قید بول کا تبادلہ ہوا ورنہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے بیدجائز نمیں ہے۔

علامه ابوبكر بصاص احكام القرآن جلد دوم ص ٣٩٣ من كلصة بين كرسورة انفال سورة ( محمد الله ) كر بعد . تا زل موئى سورة تحديس جومَن اورفداء كي اجازت بهاس كوسورة برأت كي آيات فافتلو المنظر كين مَيْن مَيْن وَجَدْ فوخ اور قايت لوالكَذِينَ لا يُوْمِينُونَ يالله ولا ياليوَمِ اللاخِر في منسوخ كرديالهذا فدا اور مَن كي اجازت بيس ري فوجب ان

اس کے بعد فرمایا ہے وکن دیکا اللہ کا کانتھ کر میٹھٹر (ادرا گرانلہ جائے تو کافروں سے انتقام لے) یعنی کسی طرح کا
کوئی بھی عذا ہورے کر ہاک فرماوے وکئی کی پہلوا بعض کے ذریعے
استحان فرمائے یعنی تہمیں جو جہاد کا تھم دیا اس میں تمہارا استحان ہے کہ وہ کون ہے جوجائے ہوئے بھی کہ متحول بھی ہوسکتا ہوں
اللہ تعالیٰ کے تھم کو مانتا ہے اور جہاد کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے اوراس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آئے اللہ متحال ہوئے ورسلمانوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مدد کا معالمہ و کھی کرتن کو قبول کرتے ہیں اینہیں۔

پھر فر مایا وَالَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِی سِیڈِلِ اللّٰهِ فَکُنْ یُضِلُ اَعْدُالْکُنْهِ (اور جولوگ اللّٰه کی راہ میں قبل کئے گئے اللّٰہ ہر گز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا)اس میں سے بنا دیا کہ جہاد میں امتحان کی حکمت کے ساتھ ساتھ تمہارا فائد ہ بھی ہے اللّٰہ کی راہ میں قبل ہوجاؤ گے تو بیصرف امتحان کی کامیابی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے اعمال کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیس گے) شہادت کا درجہ عطاکیا جائے گا۔

سیکھی بھوڈ ویک ایک اور اللہ انہیں مزل مقصود تک کا نیادے گا اور ان کا حال درست فرمادے گا کہ فرمشر اور تمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا کوئٹ فیلئے گائے گئے اور آئیس جنت میں داخل فرمادے گا جوان کی منزل مقصود ہے عدی گئے گائے گئے (اللہ نے آئیس جنت کی پیچان کرادی) یعنی دینا میں اپنی کتابوں اور دسولوں کے ذریعہ آئیس اس کی پیچان کرادی ہے کہ بیان کرادی ہے جنت کی پیچان کرانے کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے لگیس کے تو اپنی اس کے بیان کرانے کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے لگیس کے تو اپنے اس کے بیان کرانے کا یہ مول کے جسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو بیجانے تھے بلکدان سے زیادہ اپنی جنت والی مقررہ جگہائے تھے بلکدان سے زیادہ اپنی جنت والی مقررہ جگہائے کے داستے کو بیجائے ہوں گے۔ (کھا ور د فی المحلیت)

اس کے بعد سلمانوں سے مرو کا دعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکٹھ الدّین اُمنُوَّان تَنصُرُ والوَّدَ یَنْفَرُو وَیُکِیَّنَتُ اَمِنُوْ اَلَاَدَ یَنْفُرُ والوَّدَ یَنْفُرُو وَیُکِیَّنَتُ اِسْ اِسْ مِی اِسْ اِسْ مِی اللّوے (جس کا و مِحَاجَ اَبْ اِسْ مِی اللّوے (جس کا و مِحَاجَ اَبْ مِی اِسْ مِی اللّوے (جس کا و مِحَاجَ اَبْ مِی اِسْ مِی اللّوے (جس کا و مِحَاجَ اَبْ مِی اِسْ مِی اللّوے (جس کا و مِحَاجَ اَبْ مِی اِسْ مِی مِی اِسْ مِی مِی اِسْ مِی مِی اِسْ مِی مِی اِسْ مِی مِی مِی مِی مِ

مونین کا انعام بیان کرنے کے بعد کا فروں کی بدحالی بیان فرمائی و الکَّذِینَ کُفُرُوافَتَعَمُّا اَلْهُوْ وَافَعَنَ اَعْدَافَهُو ﴿ اورجَن لَوْ کُوں نِے کَمْرَ کِیا ہِلَاکت ہِاں کر اِللّٰہِ ہُوں اُن کی اور اللّٰہ نے ان کے اور اللّٰہ نے ان کے اعمال ضائع کردیے ) و نیا بھی ہمونین کے ہاتھوں ان کی تبائی ہواور آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت بعنی عذاب شدیداور دائی ہے ذلک پاکھاؤگا مُنافِئاً اللّٰهُ فَالْسَبَطُ اَنْهَا لَاللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اَنْهَا لَهُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَٰ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

## د نیامیں چل پھر کرعبرت حاصل کریں

# الله تعالى ابل ايمان كامولى ب

ذلِلْفَيْنَ أَنْكُ مُونَى الْدُنْنَ الْمُنُوّا (بِيرِ مَرِ مُحَدِّمَهُ وَهُوا بِعِنَ اللّهِ المِيانِ كا جنت مي داخل مونا اور الل كفركا ونيا وآخرت من برياد ہونا اس وجہ سے ہے كہ الله الميان والون كا مولى ہے بعن ان كا ولى ہے مدد كار ہے كار ساز ہے ) وَ أَنَّ الْهُ اللّٰهِ اِنْنَ لَا مُونِى لَهُ فِيرِ (اور كافروں كاكو لَى كارساز مدة كارتيس ) ـ

## ابل ایمان کاانعام اور کفار کی بدحالی

 سر کوں پر مرد دعورت آپس میں لفف اندوز ہوتے ہیں جرام حلال کاشرم دھیا کا کوئی دھیاں ٹیس ادراب تو تا نوتی طور پران کی بعض محکومتوں نے مرد کا مرد سے استعماع اور استاند اؤ جائز قرار دید دیا ہے اب بیلوگ یہاں تک اثر آئے کہ آدمیت اوران انیت ہاتی ندر ہی تو کیا حرج ہے حروقو مل رہا ہے انسانیت اور شرافت کو کھیں تو بہت کی لذتوں سے محروم ہوتا پڑتا ہے لہذا وہ ایسی انسانیت سے بھر پائے جس سے مزہ میں فرق آئے اور لذت کو بکھ کے لئے یہ درپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات ہیں ایشیا دوالوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔

جس طرح بعنی لذت کے لئے کا فرلوگ دیوانے ہورہ ہیں اس طرح مال کمانے اور کھانے پینے بیں جانوروں کی راہ اختیار کے ہوئے ہیں طال دحرام ہے کوئی بحث نہیں جو ملا کھالیا جو چاہا کھالیا سوراورشراب تو ان کی روزانسکی غذا ہے قرآن کریم میں ان کی اس دنیا والی زندگی کو پیشکھٹوں کو پیانگٹون کہا تا گائی لاکھا گئے ہے تعییر فرما یا اور ساتھ میں بیمی فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ دوز خ ہے اس مضمون کو سورۂ زمر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے قال تشکھ پیگھیا کے لیا گاگا آلگ میں آخصیں الٹائی (آپ فرما دیجے کہ کو اسے نکفر سے تعوز اسائع حاصل کرلے بیونک قو دوزخ والوں میں سے ہے)

ابل مكهكو تنبيه

اس کے بعد اہلی کم کو حبیہ فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ علیہ کو ہے کیونکہ آپ کو اس میں تسلی دی ہے اور سنا تا محر بین کو بھی ہے تا کہ وہ مبرت حاصل کر بی ارشا و فرما یا و کا آن ٹین فرکنے اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے دہنے والے آپ کی اس بستی کے دہنے والوں ہے قوت میں زیادہ بخت ہے جس نے آپ کو لکا ل دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کردیا کوئی بھی ان کا مدد کار نہ تھا ان کو بھی اپنی قوت اور طاقت پر غرور کرنے کا کوئی مقام تبیں۔

## اہل ایمان اوراہل کفر برابزہیں ہو سکتے

پر فربایا اَلمَّن کُلُ عَلَى بِیَنَدُ فِن دَیْدِ (الآبة) جُوض آپ رب کی طرف سے دلیل پر موگا کیا اس شخص کی طرح م موسکتا ہے جس کا جامل اس کے لئے مزین کرویا گیا ہے (اس نے کفر کو اچھا سمجھا اورا نیان سے دور بھا گا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اتباع کیا بعنی تو حید کو چھوڑ ااور شرک کو اختیار کیا یہ استفہام انگاری ہے مطلب بیہ ہے کہ الل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کا فرلوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی انہیں اوق ہے گئتے ہیں اورا پی خواہشات کے جیمے پڑے ہوئے ہیں بیدنوں فرلی بعنی مؤمن اور کا فر برابر تبیس ہوسکتے۔

مثل الجناق التى وعد المتفون فيها أنها وس ما على المتفون لكن لحريته لله المنها والنها والنها

كُلِّ الثَّمْرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَيِّهِمْ لَكُنْ هُوَخَالِدٌ فِي التَّارِوسُفُوا مَآءِ حَمِيمًا فَقَطَعَ آمَعَآءِ فَهُ

چىم كەكلىمەن كىدىن كىرى ئەخىرى كەلىرىيىلىدىن يېرىن ئەيرىدىن ئىمە يىل كىدىمۇللىغان ئىلىرىلىغان كەسەن كەن ئىل كىك

# اہل جنت کے مشروبات طیبہاوراہل نار کامشروب ماء حمیم

قسفسی : اس آیت بیل می موشن کے انعامات اور کافروں کی سراییان قرمائی ہے اول توجنے کا حال بیان فرمایا جسک کا متعدہ ہے جنت بیل بہت کی تعتیں ہیں ان بیل کی ہیں ارشاد فرمایا کہ جنت بیل ایسے یا تی کی جس کا متعدہ ہے جنت بیل بہت کی تعتیر نہوں ہے جنت بیل اور دووے کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے مرایا لذت ہوگی اور بالکل صاف شہد کی نہریں ہیں۔

حعنرت ابو ہر مرہ ومنی اللہ تعالی عندنے بیان فر مایا کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ بلاشیہ جنت میں سودر بے بیں جنہیں اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار فر مایا ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جننا آسان و زمین کے درمیان ہے سو جب تم اللہ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کروکیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے او پر دخمن کا عرش ہے اور اس سے نہریں جاری ہیں۔ (مسیح البخاری ص ۱۹۹)

ان آیات ، واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ چنے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لذت ہی لذت ہوگی خفل میں فقورآئے گاندنشہ ہوگا نہروں کا تذکر وفر مانے کے بعد قر مایا و کھنٹے فیڈامِن کانی الکھڑنے و مَدَفِع کی فیٹ ڈیٹیٹ اوران کے لئے ہوتم کے کھل ہوں محاوران کے دب کی طرف سے مغفرت ہوگی )

اس كر بعد قرمايا كمن هو عللة في الكالو (الآية) يهال عبارت حدف بي يعنى من كان في هذا النعيم كمن

ه و حدالمد فسى النار جوض ان زكوره بالانعتول فس موكاكياان لوكول كيالمرح موسكما يه جوجيشه دوزخ كي آگ ش رئيس محدادر جنهيس كمون مواكرم ياني پلايا جائے جوان كي آئتول كوكاٹ 1 الے كا)

اس كَ بعدرسول ضدا عَلَيْكَ في يا آيات الماوت فرياني (اول آيت سورة محر عَلَيْكَ يعنى) وَسُغُوامَا وَسَوِيْمَا فَعَعَلَمَ اَسْعَادُهُمْ ورم مِن مَعْدَ اللهُ واللهُ واللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وصنه خرص يسته عمر النها على الذا كر الكوال المناه الموالية الكوالية الموالية الموال

والله يعلم متقلبكم ومتولكم

اوراللہ تہارے چلنے مجرنے اور بہترینے کی خبرر کھتا ہے۔

# منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے بیالوگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

تفسعیو: بیچارآیات کا ترجمہ کہا آیت میں منافقین کی ایک خسلت بدگا تذکر وفر مایا ہے منافقین ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہے اورا تدر ہے کا فرتے جس کی کا ظاہر و باطن یکساں تد ہوائ کے رنگ و حنگ خدو خال اور چال و حال ہے اس کے دور کی معلوم ہوجاتی ہے ای سلط کی بدائی کری ہے کہ منافقین جب رسول اللہ علیہ کی کہا مبارک میں حاضر ہوتے ہے تھے ہیں جب رسول اللہ علیہ کی کہا کہ میں حاضر ہوتے ہے تھے ہیں بڑے دھیان سے منادہ ہوجاتی میں اور کی طرف بظاہر کا ان لگا کرایے چھے تھے ہیں بڑے دھیان سے منادہ ہو ایک متوجہ ہیں ہوتے تھے جب جلس سے باہرا تے تو دوسرے حضرات بیٹی اہل علم معابہ ہے کہتے تھے کدرسول اللہ علیہ کے انگل متوجہ ہیں ہوتے تھے جب جلس سے باہرا تے تو دوسرے حضرات لیمنی اہل علم معابہ ہے کہتے تھے کدرسول اللہ علیہ کے انہی انجی کیا فرمایا؟ پہلی منافقت تو یہی کہ جموث موث کا ان لگا کر بیٹی اور دھیان سے با تیں نہیں اور دوسری منافقت یہی کہ مسلمانوں پر بیظاہر کرنے کے لئے ہمیں انخضرت علیہ کی انہی کیا فرمایا اللہ تعالی کی انہیں ان خواہشوں کے بچھے پڑے ہمی کیا فرمایا اللہ تعالی شانڈ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور بیا چی خواہشوں کے بچھے پڑے ہم دور چین آئیس راوحی پر آئیس میں دوری پر آئیس ہے۔

دوسری آیت ش الل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالی ان کومزید ہدایت دیتا ہے (جمیعے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سب پرایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں ) اورانشدان کو ان کا تقویٰ نصیب فرما تا ہے (احکام برہمی ممل کرتے ہیں اور جن افعال واعمال ہے تع فرمایا ہے ان سے بھی بھیتے ہیں )

تیسری آیت میں مقرین اور منافقین کوتوئ فرمائی کدان لوگوں کا طور طریقد ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظام کررہے ہیں زرایمان لاتے ہیں ندا عمال فیر میں مشغول ہوتے ہیں ندگنا ہوں سے بہتے ہیں اور ندا نذار و تبشیر ان کے قلامی منعید ہوتا ہے ندعذا ہے کہ وعید سے متاثر ہوتے ہیں نہ جنے کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا انتظام میں کہ وہ اچا تک آجائے اور قیامت کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا علامت کی جی جی خود نبی کریم مقاطع کا معوث ہوتا ہی علامات قیامت میں سے ہواور مجرو میں القربی علامات قیامت میں سے ہواور مجرو میں القربی علامات قیامت میں سے ہے اور مجرو میں القربی علامات قیامت میں سے جے مورة القربی جب قیامت آجائے گیا تو اس وقت بھے اور مجرو القربی جب میں مورة القربی جب میں میان فرمایا افتاد کی میں میان فرمایا ہے اس کے معمون مورکا اس معمون کو کا کا نام موقعہ ہوگا نہ اس سے بھو فائدہ ہوگا اس معمون کو کا کہ الفربی آیا۔ گرائی ہوئی ایسان فرمایا ہے اس معمون سورة الفرکی آیت کریم و جواتی میں میان فرمایا ہے اس معمون سورة الفرکی آیت کریم و جواتی میں میں میں کریے میں میان فرمایا ہے اس معمون سورة الفرکی آیت کریم و جواتی میں میں میں میں میان فرمایا ہوں معمون سورة الفرکی آیت کریم و جواتی میں میں میں میں میں میں ہوگا اس معمون کو کا کی میان فرمایا ہوں میں میان فرمایا ہوں میں میں میں میں میان فرمایا ہو سے میں میں میں میں میان فرمایا ہوں کا در جانے گائی ہوئی اس کی میان فرمایا ہوئی کا در جانے گائی ہوئی اس کی کا در ایسان کی کار کا در کا در ایسان کی کا در ایسان کی کا در ایسان کی کا در کا در کا در ایسان کی کا در ایسان کی کا در کا در کا در ایسان کی کا در کا در

#### توحيد يرجم ريض اوراستغفار كرنے كى تلقين

چقی آیت میں ارشا وفر مایا کراہے اس علم اور یعنین پر جے رہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نبیس اور اپنے ممنا ہول کے

لے استففار کریں اس ش آنخضرت علقہ کو خطاب ہاور آپ کے توسط سے دیگرانل ایمان کو بھی خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے صادر ہو کہا اسے کہ لیفیٹ سے تعیقت کوئی امر آپ سے صادر ہو کہا اسے کہ لیفیٹ سے تعیقت کا صدور انبیا ہر املیہ الصلوة والسلام سے نبیس ہو سکتا۔

صاحب معالم المتر بل لكيت بي احسر بالاست فدار مع انه معفود له ليستن به امنه ( يني آپ واستفاد كاهم ويا كيا حالا نكسآب كاسب بكورتشا جاچكا ب تا كدامت آپ كالزاع كرے ) آپ نے فرمایا به كديشك مير دل پر كيل ما آتا ب اور چيك عن الله سے دوات موفود استففاد كرتا مول اور بعض دوايت عن ب كرآب بريش عن مومرت استففاد فرماتے بيں۔

صاحب معالم المتزيل مريد لكهة إلى هـ ذا اكوام من الله تعالى لهذه الامة حيث امونههم ان يستغفر للنوبهم وهو الشفيع الممحاب فيه (يالله تعالى كالمرف عناس امتكا اكرام عبك النوبهم وهو الشفيع المعجاب فيه (يالله تعالى كالمرف عناس امتكا اكرام عبك النفي على المتعلى المرامي كالله في المتعلى المربع ال

## متقلبكمؤومثولكؤ كتفسير

#### فَاصَلَةُ هُمْ وَ أَعْلَى أَبْصَارُهُمْ وَافْلَالِمَا لَهُوْ وَلَ الْقُرْآنَ الْمُعَلَى قُلُونِ الْقُلُالُ الْ يُران كوبهراكرديادران كالمحمول كواعرماكرديا موكيا بيالاكران عن فوريس كرية باداول بران عياض ير-

## منافقين كي بدحالي اورنا فرماني

کانے وکون مقروف (ایسی منافقین کو جائے کہ جب اللہ تعالی کا کوئی تم بازل ہوتو تک دل ہونے کی بجائے کہیں کہ ہمارا کا می فرمان مقروف (ایسی منافقین کو جائے کہیں کہ ہمارا کا می فرمانی راری کرتا اورا بھی بات کہنا لینی دل ساورز بان سے سلیم کرتا ہے۔ قبال صماحب معالم النتویل ای فرو اطاعوا و قالوا قولا معروفا کان اعدل واحسن ، شم قال وقیل هو متصل بما قبله واللام بمعنی الباء فاولی بھیم طباعة الله ورسوله و قول معروف بالاجابة و هلا قول ابن عباص فی دوایة عطاء (صاحب معالم النو بل قربات بی تعالی فی دوایة عطاء (صاحب معالم النو بل قربات بی تعالی فی دوایة عطاء (صاحب معالم النو بل قربات بی تعالی اور اس کے اورا بھی بات کہتے تو بہت بی درست اور بہتر ہوتا گر کہا کہ بعض نے کہا ہو جب بی ان کے لاکن کی تعالی دو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ہما کہ دو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاحت کرتے اور قبول کر کے انجی بات کہتے اور بی عطاء کی دوایت کے مطابق معزمے مجداللہ بن عہاس کی کا قول ہے۔)

وُاذَاعَوُرُ الْأَوْ فَلْوَصَدَ قُوااللّهُ لَكُانَ مَنْ الْهُورُ ( پُرجب مضوطی كما تحقیم آعمیا بینی جهاد كرنے كا واقعی علم جو سمیا تو اس وقت بیاوگ ایپ وجو كی ایمان اور دعوی فرمال برواری میں سے قابت ہوتے تو بیان كے لئے بہتر تھا۔ فَيْمَانْ عَنْسَيْنَا فَرْانَ تَوْلَيْنَا فُولَنَ الْفُورِ الْهِ الْأَرْضِ وَتُعْلِقُواْلَكُمَا مَكُوْ (سوكیا بیمسورت حال پیش آنے والی ہے كما كرتم

والى بن جاؤ توزيين من فساد كرواورآيس من قرابت كي تعنقات كقطع كردو)

صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ بیمنافقین کو خطاب ہے جیے استغیام کی صورت ہیں لایا محیا ہے اس ہیں ان کوؤ بخ ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ تبہارے جواحوال معلوم ہیں لینی و نیا پر حص کرنا اور جہاد کی بات سے تھجرانا اور شرکت جہاد سے کتر انا اس بات کو جانے کے بعد کیا کوئی مخص تم ہے سوال کرسکتا ہے کہ اگر شہیں ولایت کی الارض ل جائے لیعی عامة الناس کے والی اور متولی بنا دیئے جاؤ اور تہمیں افتد ار میر وکر دیا جائے تو تم زیمن ہی فساد کر و سے اور رشتہ وار یوں کوکا نے پیٹ کر دکھ دو کے بعنی تبہارا یہ فسادات آئے بوھے گا کہ تہمیں رشتہ دار یوں کی پاسداری بھی نہ رہے گی اور آئی کے تعلقات کوئم کر ڈوالو مے بعنی تم سے بیسوال کیا جاسکتا ہے اور سمائل کا بیسوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب المروح: فالمعنى الكم لما عهدمنكم من الاحوال الدالة على الحوص على المدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى تواب الله تعالى العظيم كرهتموه وظهر عليكم ما ظهر حقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياهنولاء ماترون هل يتوقع منكم ان توليتم ان تسفسدوا فى الارض الخ (صاحب روح المعانى لكيمة بن كم طلب بيب دنيا يرتم ارى حم كرو عالات طابر هو يج بن كرمبس جهاد كاعم بوجوالله تعالى كاطرف سي تواب عظيم كاذريد بيت توتم في است بالهنوكيا اورتمهارى جو حالت بوئى سوبوئى للإاجرة دى تهميل جانا بواورتمها رب عالات سية كاه بوتوه وتمهيل كرمك كرا بولواتم اراكيا حالت بوئى سوبوئى للإداجرة دى تمهيل جانا بواورتمها رب عالات سية كاه بوتوه وتمهيل كرمك براكواتم اراكيا حالت بوئى سوبوئى الإدابية وتم زيمن غيل في ادروك بها راكيا

بیتر جمداورتغیراس مورت می بجیدونیتم کاتر جمدوانی اورصاحب اقدار بونے کالیا جائے اور انعض مغرین نے
اس کاتر جمد اُغے وَضَنَع لیا ہے صاحب بیان القرآن نے ای کوافقیار کیا ہے انہوں نے اس کواستغیام تقریری قرار دیا ہے
اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگرتم جہاد سے کنارہ کش رجوتو تم کو بیا فتال بھی جاہئے کہ تم دنیا جس فساد کیا دو مجے اور آئیس جس قطع
قرابت کردو سے بعنی اگر جہاد کوچھوڑ دیا جائے تو مفہدین کا غلبہ ہوجائے گا اورکوئی انتظام باتی ندر ہے گا جس جس تمام
مصلحوں کی رعابت ہوا ورابیا انتظام ندہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پیمرفر مایا: اُولیا فعللان کے نکھنا کھ اُنگہ فاقعہ کا فعلی فیصل کھٹر (بیدہ ولوگ ہیں جن کو انٹد نے رحمت ہے دور فرما دیا سو انہیں ہجرا کردیا اور آن کی آئکھوں کو اندھا کردیا لہندا ان ہے قبول جن کی اور راہ جن پر چلنے کی کوئی امید نہ کی جائے۔

#### تذبرقرآن كي اہميت اور ضرورت

اَفَلَايَتُكَابُرُوْنَ الْقُوْلُ ( كيابِ لوگ قرآن مِن فورنيس كرتے) اَفْرَ عَلَى قُلُوْپ اَفْفَالُهُمَا ياان كوروں پر قفل ہيں ہيں هن تو نُخ ہے اور منافقوں كے حال كابيان ہے مطلب ہہے كہ انہيں قرآن مِن قد بركرنا جاہے تھا قرآن كے اعجاز اور معالی اور دعوت حق كے بارے فوركرتے تو نہ تو منافق ہوتے اور نہ وہ حركتيں كرتے جوان سے صاور ہوتی رہی ہيں ان كے قد برنہ كرنے كا اعداز ہے ہے كہ جيسے ان كے دلول پر تقل پڑے ہوئے ہيں۔

قَـالُ صَـاحَـبِ الروح: واضـافة الاقفال اليها للدلالة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها

غیسر مسجمانسیة لسائر الاففال المعهودة. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اتفال کی ان کی طرف اصافت اس بات پردلالت کرنے کے لئے ہے کدیر مخصوص تالے ہیں جوانہیں کے مناسب ہیں مشہور و معروف تا کوں کی طرح ہیں۔)

اِنَ الْكِذِيْنَ ارْتَكُوْا عَلَى اَدْبَادِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِنَ لَهُ مُ الْهُدَى الْفَيْظُنُ سَوَلَ لَهُ وَوَاعْلَى

بے شک جولوگ پشت پھیر کر پلٹ گئے آئ کے بعد کمان کے لئے ہوائیت طاہر ہوگئی تی شیطان نے ان کے سامنے مزین کرویالورائیس اٹے خروالی پاتھی کے جوری از اور کا کی بروی بروی کے در مسرم کا در ارام میں کہ اور میں کا میں مسرمی میں میں میں اور میں اور میں می

كُنْهُ ﴿ وَلِكَ بِأَنْهُ مُواَلُوا لِلَّذِينَ كُوهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مُعَلِمُ اللَّهُ يَعْلَمُ مُعَالِمً عَمْدِي اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عِلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عِلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَا عَلَيْكُمُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا ع

المُرُارَهُمُونَ فَكُنُفَ إِذَا تُوفَعُهُ وَالْمُلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهِ مُهُمُ وَ أَذَبَارَهُمُ وَ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ الْبَعُوا

تغيبا تمل كرن كوانا بالعالى الكاوب فرشة لون كا والمل الأيش كرت اوسكان كرين المدان كالمتوال بالديد الديوب كالبراكيا

مَا أَسْغَطُ اللهُ وَكُوفُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبِطُ أَعْمَالُهُمُ الْمُ

جس نے انشکوا رائن کرد یا اور انہوں نے ایشکی فوٹی کونا پند کیا گھراس نے اکارت کرد بینے ان کے اعمال

## مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

كيا باور اللهيئينَ تكو هُوُا سكون لوك مرادي اور بَعْضِ الآخو سكيامراد باسبار يمن مفسرين في متعدد اقوال لكم بيرياناتهم كياكوسيد لين كي صورت بيروي قول قرين قياس موكاجس سياد ليك كامشار اليدمسيب اورباكا عض السبب بن سکا ہوعلا مرقر طبی نے ذیار کے کامشا دائیہ اَعْلَی اَفِیم کوتر اردیا ہے اور مطلب ہے تبایا ہے کہ شیطان کا آئیں المبی عروائی یا تیں سجانا اس سبب ہے کہ انہوں بعنی منافقوں اور یہود یوں نے شرکیین سے کہا جن کو اللہ کا نازل قرمودہ نامور ہے کہ ہم بعض امور ہیں تمہاری اطاعت کرلیں سے بعنی محدرسول اللہ علیہ کی تخالفت میں (مثلاً) آپ سے دختی مرکز میں اور جہاد میں شرکت ندکر نے میں اور دین اسلام کو کرور کرنے میں ہم تمہاری بات مان لیس سے تمہاری سب باتوں کی اطاعت کا وعد و نہیں کرتے یا گوگ کا قرقو پہلے ہی سے تصور یوصفات کفریکا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے باتوں کی اطاعت کا وعد و نہیں کرتے یہ لوگ کا قرقو پہلے ہی سے تصور یوصفات کفریکا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے شیطان کو انہیں ڈھیل دیے اور کفر میں آگے بوجانے کا موقع مل گیا (تفیر قرطبی ۱۹۵۰ تر ۱۷)

معالم التر بل میں بھی تنظیر کمعی ہے لیکن ذالک کامشاراالیہ تعین تہیں کیا صاحب روح المعانی اسے متغین تہیں ذلاک کا شار ہ اُف لی فقیم ہے لیکن احتر کے زویہ تمام احتالات میں بھی رائح ہے صاحب بیان القرآن نے ذلاک کامشاز الیہ ارتد اولی الا دبار کولیا ہے اور مسلط تنظیم فی ہمنے فی الاُمنو کا بیمطلب لیا ہے کہ منافقین نے روَ سایہ ودے کہا کہ ہم عدم احتاع ظاہر کرنے کے بارے میں تمہاراتھم نہیں مائیں سے کیونکہ وہ ہماری مصلحت کے ظاف اور عدم احتاع باطنا کا جو تھم دیے ہوہم اس میں تمہاراا جاع کرلیں سے کیونکہ ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں جیں۔

#### موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ

پر فربایا فکنگ افاتو فکھی انتہا گئے (الآیہ) اس من انتین کی موت کے وقت کی برحالی کا بیان ہے مطلب ہے کہ اگر دنیا جی ان کوعذاب نہ جواتو ہیئے ہوائو ہوئے ہوا فروغذا ہے جو موت کے وقت سے بئی شروع ہوجاتا ہے ارشاد فر ما یا کہ ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کررہ ہونے اور ان کے چروں اور پشتوں کو ماررہ ہوں گئے صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ دنیا جی ہوگے جہاد سے فی کرہ ہوتی ان کا یہ بچاؤ کہ ان فرم میں گے اور ان کا یہ بچاؤ کہ نے دن چلے گا بالآ فرم میں گے اور موت کے وقت سے می ان کی پٹائی شروع ہوجائے گی حضرت این عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ جوکوئی بھی مخض منا ہگاری کی حالت بی مرتا ہے فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے چرے پر اور پہلے خصہ پر ماریے رہے ہیں اس مار پیٹ کو حاضرین محسوس نہیں کرتے گراہیا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے والے برگزر تے ہیں اورد کیکھنے دانوں کونظر نہیں آتے سورۃ الانفال میں فرمایا۔

ر کی ترکی اور ایک ایک الفتار الله کی کانور کی الله کی کانور کوئی کانور کی کانور کان

مراس کی رضا مندی کواچھانہ جانا سواللہ نے ان کے انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جواللہ کی تاراضکی کا سبب ب اوراس کی رضا مندی کواچھانہ جانا سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیتے ) یعنی انہوں نے کفر کواختیا رکیا (جواللہ تعالیٰ کی ناراضکی کا سب ہے) اور ایمان قبول نہ کیا (جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سب ہے) اللہ کو راضی کرنے والے عل عمل سے ان کونفرت اور کر اہت تھی ان کے موت کے وقت بیسر الطے گی اور اس کے بعد بھی برا عذاب ہی عذاب ہے اور انہوں نے دنیا میں جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر تو اب دیا جاستے ان اعمال کو بھی اللہ نے اکارت کردیا بعنی آخرت عمل ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ بینچے گا۔

آمرْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُورِمُ مُرَضَّ أَنْ لَنَ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ مُو وَلَوْ نَعَا أَوْ لا رَيْنَاكُهُ مُر

كياان الوكول في خيال كياب جن ك داول عن مرخى ب كمانشدان كيكول كوشقا في كاادراكر بم جاسيتي وآب كوانيس وكعادية

فَكُعُرُفْتُهُ مِ لِيسِيلِهُ مَرْ وَلَتُعُرِفَهُ مِ فِي لَينِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ الْحُوْ وَلَتَبَلُونَكُمْ مَنْ بِنَمُ مِن كَانْ لْمَ يَهِان لِيَا لِهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُرْدِ بِالْمِرِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَ

حَتَّى نَعْلَمُ الْمُنْهِدِ أَنْ مِنْكُوْ وَالصِّيرِيْنُ وَبُلُوا الْخُبَارُكُو

تا كرجهم من ست مجاهرين كوادر مركر فيوالون كوجان لين ادرتا كرجم تمباريدا عمال كوجا لي لين.

#### منافقین کے دلول میں مرض ہے طرز کلام سے ان کا نفاق پہنچانا جاتا ہے!

مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ماتھ ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے دشنی تھی بظاہر دوست ہے ہوئے تھے اور اغرار

المسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ماتھ ہیں اور تم مل سے ہیں اور ہوں بچھتے تھے کہ ہماراباطن پوشیدہ رہ گا اور ای مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہماراباطن پوشیدہ رہ گا اور ای مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہماراباطن پوشیدہ رہ گا اور ای طرح اپنے کفر کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ چھتے رہیں کے بدان کا خیال تھا منافق اپنے نفاق کو چھپا ہے اور یوں جھتا ہے کہ بل بڑا ہوشیار اور چا الک ہوں اللہ تعالی شانہ نے ایک عرصہ کا خیال تھا نور کے بیان کا خیال تھا اور یوں جھیا ہے اور یوں جھٹا ہوئے اور ایک ہوں اللہ تعالی شانہ نے ایک عرصہ کا خیال بیان فرما نے ہیں کو گؤی گؤی گئی گئی گئی گئی گئی ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے کہ اور کی سے ہوئا کہ ہوئی ہوئے گئی ہوئے گئی کہ کہتے ہوئے گئی ہوئے گئی کہتے گئی کہتے گئی ہوئے گئی کہتے گئی کہتے گئی ہوئے گئی کہتے گئی ہوئے گئی کہتے گئی ہوئے گئی کہتے گئی کہتے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی کہتے گئی ہوئے ہوئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئی گئی ہوئے گئی ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے گئی گئی ہوئے کہ ہوئی گئی ہوئے کہ ہوئی کہ ہوئی گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئی گئی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئی گئی ہوئے کہ ہوئ

و الما المان كالورالل نفال كى منافقت وركر وفريب كاعلم ب منافقين بينه بجوليس كه بم مسلمانوں سے ، بى منافقت كوچمپا كراہے ارادوں بس كام ياب ہوں كے اگر مونين مخلصين كو يديد ميلاتو اللہ تعالى كونوسب بجوعلم سے اس كے عذاب اور عقاب سے كيے مطعمَن ہوسے ؟

وَكَتَبُنُونِكُوْ عَلَىٰ نَعْلَوَ الْمُنْفِدِ وَمَنِينَا أَوْ الْمِعْنَ الْمَال شُرعيد جهاد وغيره كے جواحكام نافذ كئے جاتے ہيں ان كے ذريعہ تهارى آز مائش كى جاتى ہے ہم ضرور ضرور تبارى آز مائش كريں گے تا كەڭلىس مجام ين ادرصابرين كا طاہرى طور پرعلم موجائے وَنَهُلُوَ أَخْبَارَ كُمْ (اور تا كه ہم تمبارے احوال كوجائج ليس)-

ان الذين كفروا وصر واعن سييل الله وشاقواالرسول بالما ماتين كه مالين كه مواله لئ الدورول والدورول والد

کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے'ان کے اعمال حبط کئے جائیں گے

الل ش برگزی زکرسط

دوسری آیت بیس بینتم فرمایا کدانندی اوراس کے رسول کی اطاعت کرداوراہے اعمال کو باطل ندکرو اعمال صالحہ

سابقہ ایمان میں فک کرنے اور کفروشرک اختیار کرنے اور بعض کیرہ مخناہوں کی وجہ ہے باطل ہوجاتے ہیں لین ان کا تواب شم ہوجا تا ہے صاحب روح المعانی نے معنرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے قتل کیا ہے کہ لا اسط لموا بسائس یہاء والمسمعة (کریاکاری اور شیرت کی طلب کے ذریعہ اپنے اعمال کو باطل نہ کروآ بت عام ہے اس کے مغیوم میں ہروہ چنے واض ہے جس سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔

حفرت عبداللہ بن عمروض اللہ عنہائے بیان فر مایا کہ ہم نین سحابہ کرام یہ بھتے تھے کہ ہر نیکی ضرور مقبول ہوتی ہے جب
آیت کریمہ اطب عبوا الملّل و کولیٹ النوٹیٹ اکو کٹٹو النا المؤلمائی کٹٹو ٹازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو
باطل کرے گی چرہم نے مجولیا کہ ای ہے کہرہ کنا وار فوائش مراویس نین ان سے اعمال صالحہ باطل ہو کتے ہیں اس کے
بعد جب ہم کمی کو دیکھتے تھے کہ کوئی گنا ویا گئی کام اس سے سرز وہوگیا تو ہم کہتے تھے کہ دیمن تو ہلاک ہوگیا یہاں تک کہ
آست التا الله کو یکھنے تھے کہ کوئی گنا ویا گئی کام اس سے سرز وہوگیا تو ہم کہتے تھے کہ دیمن تو ہلاک ہوگیا یہاں تک کہ
قص کمیرہ گنا و کر لینا تھا تو اس کے بارے بیں موافذہ کا خوف رکھتے تھے (لینی اس کا موافذہ بینی ہو اپنے تھے ) اور
جس سے کمیرہ گنا و سرز و نہ ہوتا اس کے بارے بیل ہوئی خش کی امیدر کھتے تھے (فرہ صاحب الروح س میں ہوتا ہوں)

تغیری آیت بین ارشادفر مایا کمجنهوں نے تفرکیا اور الله کے داستہ سے دوکا مجر حالت تفریق مرسے الله تعالی ہرگز ان ک مغفرت بین فرمائے گاہاں اگر کسی کا فرنے اسلام کی خالفت کی اور اللہ کے دین سے دو کمار ہا مجرتوبہ کرلی بینی اسلام تبول کرلیا مجرحالت اسلام بی بیس مرسیا تو اس کے زمانہ تفرکاسب مجمد معاف ہوجائے گا اس بات کو بیان کرتے ہوئے رشول اللہ عقیقہ نے حضرت بحرو بن عاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا معامت یا عمروان الاسلام بھلم ما کان قبله مکلو قالما بح من ااز سلم (اے عروکیا جمہیں معلوم بین کہ اسلام اپنے سے مہلے کتام ممنا ہوں کو (جوز مانہ کفریس کے فتم کردیتا ہے)

#### تقلی نماز'روز ہ فاسد کرنے کے بعد قضاء واجب ہونا

هنفيدكاند بب به ب كدا كركوني فض نقل نمازيانقل روزه مروع كركة وسرتواس كي تضاواجب بهاس كردائل مهم لكي بين ان بمن سه آيت بالاكوم ونيل من بيش كياب تشرح به بكراند تعالى فرارشاد فرمايا كراسية اعمال كو باطل ندكروجب كى سه ايك دكعت بزه ل يا محند دو كمنشروز وركونيا بحرق و ديا تواس سه وه عبادت بي بمن مروع في جس كو شروع كيا تما يورى عبادت كريك محمل سه باطل كروسه يا يورى كرف سه يهله عى باطل كرو به دونوس طرح سه ابطال كى ممانعت برآيت كريمه كى دلالت موتى ب شخ ابن بهام في القدير بين كيمية بين قسال تسعسالى و لا تبسط لموا

#### كمز ورنه بنوا در دشمنوں كوسلح كى دعوت نه دو

چوتی آیت میں فرمایا فلا تھٹٹڈاوکاڈٹٹوالگ السّائیر (اے مسلمانو اتم صت مت ہارواورا ہے دشنوں کوملم کی طرف مت بلاؤ) اس میں بیارشادفر مایا کہ جب کا فروں ہے جنگ بھن جائے تو تم جنگ پرآ مادہ رہواور جہاد فی سینل اللہ میں کوئی مخروری نہ کھاؤ کمزور پڑجانے میں بیجی داخل ہے کہ خود سے دشمنوں کوسلے کی دعوت دی جائے اگر دشمن سلح کی بات اٹھا میں تو بعض احوال میں سلح کر لیٹا جائز ہے جس میں اسلام اور سلمانوں کا نفع ہوجیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا و اُن جنسو اللئ کیے فالجنٹو لیٹا و کوکل علی اللہ مزید توضح کے لئے سورۃ انفال کی فدکورہ بالا آیت کی تعمیرہ کیے لی جائے۔

تم ہی بلندر ہوگےا گرمومن ہو

پھر فرمایا وَاَنْتُوْالْاَنْاؤَنَ بِیها ل صرف یکی الفاظ بی اور سورة آل عمران می فرمایا ہے وَ لَا نَهِمُوْاْ وَ لَا تَفَوَّدُنْوَا وَكَا تَفُورُنُواْ وَكَا تَفُورُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

پھر فرمایا و اللہ منعکن اوراللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا ہم کر پوری قوت کے ساتھ وشنوں ہے مقابلہ کریں اوراللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کریں اوراخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدوکرنے کی نبیت سے قال کریں ای سورت کے پہلے رکوع میں گزرچکا ہے یا تیک الکیزیں اُمنٹو اللہ ینتھ کرواللہ ینتھ کر کے دیکھ تھی اُقلی اُنگی (اے ایمان والواکر تم اللہ کی لیمن اس کے دین کی مدوکرو کے تو اللہ تمہاری مدوفر مائے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا۔

پر فرمایا وکن پین گذافت کا گؤو (اور وہ تمہارے اعمال میں ہر گز کی نہ کرے گا)وہ ہر ممل صالح کا ثواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کردیا ہواللہ تعالی نے اعمال صالحہ پروعدہ فرمایا ہے کہ ایک ممل کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ جتنا جا ہے اپنے نفل ورحمت سے عطاب فرمائے گا۔ فکن ٹیفین کیونیا فکل بھنگاٹ بھٹسگا وکلا کہ تھا

قال القرطبي في تفسيرهوَ لَنْ يَتُو كُمْ أَعُمَالُكُمُ اَى لَنْ يَنْقَصَكُم، عن ابن عباس وغيرة ومنه المسوت والذي قتل له قتيل فلم يدوك بدمه، تقول منه وتره يُترِه وتوا وترة ومنه قوله عليه المسلام "من فائته صلاة العصر فكانما وتواهله وماله" أى ذهب بهما. (علام قرض المُنَّا لَيُ النير مِن قرات على أَنْ وَهُ بِهِ بِهِما اللهُ عَلَى اللهُ وَمَالُه " أَى ذَهِ بِهِما اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَالُه " أَى ذَهُ بِهِ بِهِما اللهُ عَلَى مُنْ مُنْ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بِ مَن صَرَى مَارَوت بِوى وَيَاسَ وَالْمَا وَرَانَ تُوَكِّمِنُوا وَتَنَكُّوْا أَيُوتِكُمْ أَجُوْرَكُمْ وَكَانَتُكُلُّمْ ويادالى زندگى بر ابودلاب به وراكرتم ايمان بر جدر به ورتم نوتونى اعتاركيا تروق بهين تبار به ورمطا فراد دوقم به احكوال مُو ان يُنعَلِّمُوها فَيْحُونُهُ وَيَعْمُ وَتَبْعُلُوا وَيُغْرِجُ اَضْعَانَكُمُ وَهَا أَنْ تَنُو هَوُلاً عَلَيْهِ وَاللّهُ وَهَا فَيْحُونُهُ اَلْهُ وَهُولًا عَلَيْهُ وَهِا فَيْ اللّهُ وَهِا فَيْ اللّهِ وَاللّهُ وَهَا فَيْحُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ تُلْ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَعِينِ اللّهِ فَوَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ فَوَالْمُا يَبُعُلُ وَمَنْ يَبُعُلُ وَمَنْ يَبُعُلُ وَالْمُا يَبُعُلُ اللّهِ فَوَالْمُا اللّهِ فَوَالْمُا اللّهِ فَوَالْمُا اللّهِ وَمِن يَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَنِي وَالْمُ اللّهُ الْعَنْ مُن كَامِن اللّهُ اللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ اللّهُ الْعَنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے سنجوس کا و بال بخل کر نیوالے برہی ہے اللہ فن ہے اور تم فقراء ہو!

خسف مديد : محزشة آيت بيس موتين سے خطاب تفاكرتم سست نه بنوا در كافرول سے ملح كرنے كى طرف رج مكواللہ تمبارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع ندفر مائے گاان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیجات فرمائی میں مجھ عام احوال سے اور کھی فی سینل الله اموال خرج کرنے سے متعلق میں اول تو یفر مایا کہ دنیا کھیل ہے نفوس کو بہلانے والی چیز ہے سورة العكبوت من بحى يدمنمون بوبال يم فرمايا ب وَإِنَّ الدَّارُ الأَخِرُةُ لَكِي الْعَيْوان (اور بادشيه آخرت والا كمرى زندگی ہے) کمیل کود سے مقاصد هنقیه حاصل نہیں ہو۔ تر مقصد حقیق لینی بمیشہ نعتوں اور فرحتوں اور فذتوں میں رہنا ہے موت کے بعد دارآ خرت بی جی نصیب ہوگا ای کے لئے کوشش کرنا لازم ہے انہیں اعمال جی مشغول ہوجو و اِس کام آئي بمرفر مايا وَلَكُ تُوفِيغُوا وَتَكَلُّوا يُؤْمِنُكُ أَنْهُواكُنْدَ ادراكرتم ايمان يرجي رب ادرتتوى احتيار كيا (جس من فرائض اوروا جہات کی اوا لیکی اور ترک معاصی سب واقل ہے ) تو اللہ تبارے اعمال کے اجور عطاء قرمائے گامفر قرطبی نے اس کے فامعنی تکھے ہیں اول یہ کہ اللہ حمیس میں حم نہیں دے گا کہ بورے اموال زکو ہیں دے دو، اور دوسر ا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال کوائی راویس فریج کرنے کا تھم ویتا ہے اس کا تو اب تہیں کول جائے گا اور ایک بدمطلب تکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو کسی جگہ مال خرج کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تبہارے اموال کا سوال نبسیں ہے وہ تو ای کا مال ہے اس نے تم کوعطاء فرمایا وہی مالک حقیق ہے؛ بنی رضا کے لئے جو مال بھی خرج کرنے کا تھم فرمائے اس پر راضی رہنا جا ہے كيوتكداس في اينا مال طلب قر مايا - ( لا يستلكم اموالك كاثر تبيان تُومِنُوا برجيها كراس كر بزامون كاشتفنا ب باین معی نیس ب كدا كرايمان مدلا و توتهارا مال في اي بلك باين معی ب كدايمان مدلا في وال بي تو دماري كوئي خصومیت عن نبیں اس میں توسوال اموال کا احتال ہی نبیں ،البتنة شابیدا بمان لائے کی صورت میں ڈرتا کہ کہبیں دوستی میں فرمائش شعونے لکیں جیما کہ اکثرال دنیا میں مشاہرہ کیا جاتا ہے) ين يَتَكَلَّمُونَ عَالَمَهُ وَيَعْمُ لِللَّهُ وَالْحَمْ فَالْتَلْوَ (أَكُروهُ تم عن تمارك واللب كرك اوراثها ودرجه تك طلب

و میں بیٹن کا فیانگی میں نکھیا۔ (اور جو تھی بھل اختیار کرے کا تبوی ہے گا تو وہ خوداہے ہی ہے بھل کرتا ہے لیٹی اپنی ہی جان کوٹر پی کرنے کے منافع ہے محروم رکھتا ہے خرج نہ کرنے کا مفردخودای کو پہنچتا ہے۔

و الله تعالی الفکوری و الله الفکوری (اورالله علی به اورتم می ج اورتم می الله تعالی تنهیس عطاء فرما تا ب اے شاحا مرورت ہے وہ بے نیاز ہے تم سب اس کے می جواس خلوائنی میں کوئی ندرہے کہ شرق قوانین کے مطابق جواموال خرج کرنے کا تھم ہے اللہ تعالی کا اس میں کوئی نفع ہے (العیاز باللہ)

# اگرتم دین سے پھرجاؤتواللددوسری قوم کولے آئے گا

ہ خریس فرمایا وَانْ تَتَوَلَوْا بِسُنَتِی لَ قُومُ اَغَیْرِکُوْ (اور اگرتم روگردانی کرودین اسلام کی طرف سے بےرش اختیار کرلوتو اللہ تعالیٰ تمبارے بدلہ دوسری توم کو لے آئے گا)

فَوْلِاَیْکُوْنِاَ اَنْکَالْکُوْ (پھروہ تمہارے جیے نہ ہوں کے )اس میں ان سلمانوں کو جوز دل آیت کے دفت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آنے والے مسلمانوں کو عموماً سعبیہ فرمادی کہ کوئی فخص بیانہ بھے نے کہ دین اسلام کی نصرت اوراس کے اعمال انفاق مال اور جہاد فی سیمل اللہ وغیرو۔

مجھ پریا میری قوم پر موقوف ہے اللہ تعالی کسی کامخان نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے تی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو چاہے جس کام میں چاہے استعال فرماسکتا ہے۔

عجمى اقوام كى ديني خدمات

سنن تزندی میں صفرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ایک میں جن کا اللہ تعالیٰ ہے اور ارشاد فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ آگر ہم لوگ روگردانی کریں گے قو اللہ تعالیٰ ہا ہے بدلہ ان کو احتیار فر مالے گئا بھر وہ ہمار ہے جسے نہ جوں گے اس وقت حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند موجود تھے آپ نے فر مایا حضرت سلمان فاری کے موغر ہے پراور ایک روایت میں ہے کہ ان کی ران پر ہاتھ مارکر فر مایا کہ بی تعمل اور اس کی قوم اور اس کی قوم اور اس کی توم اور اس کی تعقیم میری جان ہے آگر ایمان شریا (ستاروں) پر

مجى لطا مواقو فارس كربهت بوك اس كوحاصل كرليس ك- (سنن زندى ابواب تغير مورة عمد ملكة)

وره المربع الما المربع الما من المولات المرب المالا عند التي المرب المرب المربع المربع المربع المربع المربع المرب المربع المالا عند المربع ال

یے چند اساء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی گی تذکرۃ الحفاظ سے نتخب کر کے لکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بڑی تعداد سامنے آجائے گی حافظ ہلال الدین بیوطیؒ نے جو تذکرۃ الحفاظ کا بھملہ لحفا الالحاظ کے تام سے لکھا ہے اس سے بھی انتخاب کرلیا جائے حافظ ابوالقاسم طبرانی' صاحب المحاجم ادرحافظ ابوحاتم محد بن حبان ابہتی اور ابن اسنی ابو بکر دینوری اورحافظ ابوقیم اسبہانی اورصاحب اسن امام بملی کا اضافہ توکر تکی لیں۔

یہ م نے چند محد ثین کرام کے اسام کرائی کھتے ہیں جو بلاد فارس کے دہنے والے تنے دوسرے بلاد مجم کے محد ثین ان کے علاوہ ہیں اللہ مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی جان کو بھی فہرست ہیں نے لیا جائے ،حضرت امام ابوعرود انی امام ابن الجزری کے اسام کرائی کو بھی فہرست میں کھولیں مفسر بن عظام اور فقیجائے کرام کا تذکرہ بالی جانے امام ابوضیفہ دمت اللہ کے فقہ کو آگے بوجانے والے توالی فارس ہی تنے جنہیں علائے باتی ہا دار گئی جائے امام ابوضیفہ دمت اللہ کے فقہ کو آگے بوجانے والے توالی فارس ہی تنے جنہیں علائے مادر گئی جائے ہا جائے۔

اسلام تبول کرنے کے بعد تا تاریوں نے جواسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جوسیلی جنگیں اڑی ہیں ان کو بھی وصن میں رکھنا جا ہے کہ منظقہ نے بطور ان کو بھی وصن میں رکھنا جا ہے کہ منظقہ نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیا ہے۔

وَهَذَا آخر الكلام فِي تفسيرسورة محمد عليه الصلوة والسلام وَعَلَى آله وصَحِبه البُررة الكَرام والحَمد لله تعَالَى على التَمام.

| الله المناف الم | يَوْ الْمُنْ فَيْنَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي الْمُنْ فَالْمُنْ فِي فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اِنَّا فَتَمَنَالُكُ فَقُعًا فَهِينَا فَلِيعُفِرِكُ اللهُ مَانَعَكَ مُرِن دُنِهُكُ وَمَا فَاحْرُويُ وَيُعَمَّدُ  عِلَيْكُ وَكُولُولِكُ وَمُلَّا اللهُ مَا نَعَلَمُ اللهُ مَا نَعْنَاكُ مُرِن دُنِهُكُ وَمَا فَاحْرُويُ وَيُعَمَّدُ  عِلَيْكُ وَكُولُولِكُ وَكُولُولِكُ وَمِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَعْنَى اللهُ وَمُلِيدًا اللهُ وَمُلَالِكُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ ولَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال | سورهٔ اللغ تمدیند منوره بین نازل به ولی اس می انتیس آیات اور چار رکوع میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اِنَّا فَتَعَنَالِكَ فَتُعَالَمُ مِنَا الْمِعْفِرِكَ اللهُ مَا تَعَنَّا مُرِنَ ذَيْكَ وَمَا تَاخَرُ وَيُجْعَدُمُ وَيَعْمَدُمُ اللهُ مَا | بِسْ والله الرَّحْمَن الرَّحِ لِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بِ ذَكَ ہِم نِ آبِ وَكُلُ ہُولُ فَى وَ عَ كُراللهُ آپ کَ اللّٰ يَجْنَى سِ فَظَامِنَ مَافَ فَرَا وَ اور آپ رِ اِ جَيْ اَمْتَ عَلَيْمُ فَى فَكُولِ مِنْ مَافَعُولُ الْمُعْرَاعِ وَمُولُولُ الْمُعْرَاعِ وَمُولُ الْمُعْرَاعِ وَمُولُ الْمُعْرَاعِ وَمُولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَعْرَاءِ وَمُولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مُولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَعْرُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَكُمُ وَاللّٰهُ وَالل | وشروع الله کے عم سے جو بوا مہران نہایت رحم والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| علیک و کی بات کے مرافظ افسیقی افوین کو الله نصرا عزیراً کو کار الله تعدیری ایس کے الله کی انزل التک نیک کوری کوری کار میاری التک کوری کاری در فرائد و کوری کوری کاری در فرائد و کوری کاری در فرائد و کوری کاری کاری در فرائد کاری کاری در فرائد و کوری کاری کاری کاری در فرائد کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پری کو سادہ ہمراؤ منٹے پہا کا دراللہ ہی ای عدفر بات جوز درست دواللہ دی ہے جس نے موشن کے دوں بھی سکون از لذا با<br>فی قانو ہو العمومین کے لیڈ کے اکر اور آلے کا ان ایس کے ایس کا کہ ایمان کے بیان کے باتھ ان کا ایمان اور زیان کے اور اللہ علیہ ہی تھی ہی تھی ہی موشر ہمانوں کے اور زین کے اور اللہ علیہ ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی انکر آبانوں کے اور زین کے اور اللہ علیہ ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی انکر آبانوں کے اور زین کے اور اللہ علیہ ہی تھی ہی المنظم ہی تھی ہی تھی ہی المنظم ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی المنظم ہی تھی ہی تھی ہی تھی ہی المنظم ہی تھی تھی ہی تھی تھی ہی تھی ہی تھی تھی ہی تھی تھی تھی ہی تھی تھی تھی تھی ہی تھی تھی ہی تھی تھی ہی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب شك الم في آب كو كل الله الله آب كى الله آب كى الله كي كل كل الله كي الكل بي كل الله كان الله كان الله كان كان كل كل كل كل كان كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فی قانوب الموقیمین ایرداد آوام انام مران انه و و الله جنود السهوت والدوس و الکوس و کان علام الله علیه الموقی المتعوت والکوش و کان عداد الله علیه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فی قانوب الموقیمین ایرداد آوام انام مران انه و و الله جنود السهوت والدوس و الکوس و کان علام الله علیه الموقی المتعوت والکوش و کان عداد الله علیه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بورى كرو يهادرة بوكمراط متعقم برجلات اوراللهة بكالسيء فرمائ جوز بردست والشوي بيس في مؤسِّن كراول بن سكون از لفرما إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله عليها عليها المراق المرون المورن والمؤرنين والمؤرنية جنت بجرى من بحق الرافه رخلون في المنفقين ويم المنفقين ويم المنفقين ويم المنفقين المنفقية والمنفورة المنفورة المنفقين والمنفقية والمنفورة والمنفورة والمنفورة المنفورة الم | فْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدُادُ وَالْمُنَانَا مَعَ الْمَانِيَانِهِ مَرْ وَبِلْهِ جُنُودُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله عليها عليها المراق المرون المورن والمؤرنين والمؤرنية جنت بجرى من بحق الرافه رخلون في المنفقين ويم المنفقين ويم المنفقين ويم المنفقين المنفقية والمنفورة المنفورة المنفقين والمنفقية والمنفورة والمنفورة والمنفورة المنفورة الم | تا کہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور اللہ علی کے لئے میں نظر آ باتوں کے اور زمین کے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فِعُهُا وَيُكُفِّرُ عَنْهُمْ سِيَّالِيَهِمْ وَكَانَ فَإِلَى عِنْدُ اللّهِ فَوَزَّا عَظِيمًا اللّهِ وَوَرَّا عَظِيمًا اللّهِ وَوَرَّا عَظِيمًا اللّهِ وَوَرَّا عَظِيمًا اللّهُ وَيَعَلَيْ الْمُنْفِقِينَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا إِلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَكُنْ لَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمُ وَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ فرادے۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور تا کہ اللہ منافق مردوں و المکنوفیت و المحقود کی کھیلی کے الفکارٹین راللہ طکن السکوفیہ علیہ مرد کی آرمی السکوفی السکوفیہ السکوفیہ السکوفیہ السکوفیہ السکوفیہ السکوفیہ السکوفیہ الدمنافی مورد السکوفیہ اللہ علیہ جنود السکوفیہ الدمنافی مورد الدمنان برخسہ موادران برامنت کردی اوران کے لئے جنم تیار کردیا اوروہ برا فیکانہ ہا اورانشہ ی کے لئے ہی انگرا مانوں کے اورانشہ ان برخسہ موادران برامنت کردی اوران کے لئے جنم تیار کردیا اوروہ برا فیکانہ ہا اورانشہ ی کے لئے ہیں فیکرا مانوں کے اورانشہ ان برخسہ موادران برامنت کردی اوران کے لئے جنم تیار کردیا اوروہ برا فیکانہ ہا اورانشہ ی کے لئے ہیں فیکرا مانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التظيم بي عيم بينا كالشروى مردول اورموى مولول كوائى جنول شروالل فرمائ جن كيني تبري جارى مولى وواس من بميت وجي ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و المنفقت و المشركين والمشرك الفارنين بالله في التوقيق التورد عليه فرد آيرة التورة المدورة المرق التورة التورة التوريق التوري |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ادر منافق مورق ادر شرک مردول ادر شرک مورق کرنزادے بواللہ کے بارے بی براگران دی نے ان پر برائی کی معیت برنے دائی ب<br>وغیر ب الله علیہ مورک میں میں میں میں میں میں میں میں ان میں ان میں ان کی میں میں میں میں میں میں اللہ جنود السامون<br>اور اللہ ان پر خصہ موادر ان پر احدے کردی اور ان کے لئے جنم تیار کردیا اور دو برا تھکا نہ ہے اور اللہ میں کے لئے ہیں تشکر آ بانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ قرمادے۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیالی ہے اور تا ک اللہ متافق مردول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وغینب الله علیه مولعنه مروان کے اللہ جھنگر وسا آئت مصیرا اوران والله جنود التهوات<br>اوراندان پر مسرموادران پر است کردی اوران کے لئے جنم تیار کردیا اورود برا نمکاندے اوراندی کے لئے ہیں لفکرة سانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وغینب الله علیه مولعنه مروان کے اللہ جھنگر وسا آئت مصیرا اوران والله جنود التهوات<br>اوراندان پر مسرموادران پر است کردی اوران کے لئے جنم تیار کردیا اورود برا نمکاندے اوراندی کے لئے ہیں لفکرة سانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ادر منافی مورق اور شرک مرددل ادر شرک مورول کورزادے جوالف کے بارے میں براگلان رکھندائے ہیں ان پر برائی کی مسیت بڑنے والی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مُولِكُنَهُ مُ وَاعْدُ الْمُحَالَمُ جَهُنُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا وَلِلهِ مُنودُ التَماوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اور الله ان برخصہ موادر ان براسنت کردی اور ان کے لئے جہم تیار کردیا اوروہ برا نمان سے اور اللہ ق کے لئے میں اشکر آسانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَالْكِرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَنِينًا عَكِيْمًا ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اور زشن کے دور اللہ عزیز ہے مقیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اور زئین کے دور اللہ عزیز ہے تھیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

فتح مبين كالتذكره نفرعز بيزاور غفراك طيم كاوعده

منتفسيس : يهورة الفتح كى ابتدائى آيات كاترجم كيا كياب السورت من فتح مين كادرصلح مديديكا در فتح خيبركا

تذكره باورة خريس رسول الله علي كصحابة كرام رضى الله عنبم اجمعين كى توصيف اورتعربيف بهاس سورت كالبندائي حصر سفر میں نازل ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ جنب رسول اللہ علی صلح عدیدیے بعد والیس مدینہ منوره سے لئے تشریف لارہے منے اور حصرات محاب کے دلول میں اس بات کار نج تھا کہ عمرہ ند کرسکے اس وقت سوۃ الفتح نازل ہوئی رسول اللہ علی نے ارشاد فر بالیا کہ مجھ پر ایک الی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ مجبوب ہے۔ جب آپ نے اِلْأَفْتَتَنَالِكَ فَعَنَّا لَيْهُ فِي لَكَ لِللهُ مَالْتَكَ مَعِنْ وَيَلْكَ وَكَاتَافَكُ بِرُصَرَ سَالَى توصىلب كرام في عرض كياكه يارسول الله مبارك بواس مين تو آب كے بارے مي فرمايا كمايساايسا بوكاسوال بيے كمامارا كيا بين كاس كا بھى بيد جلنا جا ہے اس يرآبيت كريمه يندخل التومينين والمونيدية نازل مولى - (دكره البوي سالم التويل مدان اوموني مح ابنارى خفراس - ٢٠٠٠) حضرت زید بن اسلم اینے والدیے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی شیاحت عفرت عمر بن خطاب رضی اللہ تغالی عن بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے ایک روز رات کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے آپ سے پجھ سوال کمیا آپ نے جواب نہ دیا پھرسوال کمیا آپ نے پھرخاموثی اختیار فرمائی مچرتیسری باربھی ایسابی ہواحضرت عمر دخی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے اسپے نفس ہے کہا تیری مال مجھے مم کرے پریشانی کے وقت الل عرب اپنے بارے مین سیکھات بول دیا کرتے تھے تو نے تین بارسوال کر سے رسول اللہ عظامی کو تکلیف میں ڈالا تین بارسوال کیا آپ نے جواب نہیں دیاب سویتے ہوئے میں جلدی سے اپنے اونٹ کو حرکت دے کرسب مسلمانوں سے آئے بڑھ گیا اور میں اس بات ہے ڈرنے لگا کرمیرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیات نازل نہ ہوجائے تھوڑی دیر میں ایک آ دازی ایک مخفس زورے لیکار کر کہد ر ہا ہے اے عمر رسول اللہ علاقے کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ میں ڈراکدواتعۃ میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آ ہت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علاق کی خدمت میں حاضر ہوااورآب کوسلام کیا آپ نے فربایا کہ اس رات میں جھ پرایک اليي سورت نازل موكى ہے جو مجھے ان سب چيز ول سے زياده محبوب ہے جن پرسو رج نظام بھرآپ في ( تعجی البخاری می ۲۰۰۰ ۱۲۱۷) إِذَا فَقَتُونَا لَكُ فَفَعًا لَيْهِ بِينًا حَوْدِتِ فِرِ مَا لَي \_

# صلح حديبيه كأمفصل واقعه

رسول الله علی قدر ۱۵ عمی رسول الله علی کی بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں تی کہ آپ کوادر آپ کے اصحاب کو بجرت کرنے پرمجور کردیا تھاؤی تعدر ۱۵ عمی رسول الله علی جہر تنا کر دوانہ ہوگئے ہے گئے اپنے چھے تمیلہ بن عبدالله لیشی رضی الله عنہ کوامیر بنا کر دوانہ ہوگئے ہیں ہد کو کے یہ بینہ منز میں ساتھ جلنے کے لئے فرما یا آپ نے عروکا احرام با ندھ لیا اور حضرات محابہ نے بھی تا کہ لوگ یہ بھی لیس کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا ہیں ہے صرف بیت الله کی نیارت کرنا مقصود ہے آپ اپنے ساتھ مدی کے جائے ہیں ) زیارت کرنا مقصود ہے آپ اپنے ساتھ مدی کے جائے ہیں ) جب آپ مقام عنسان میں بہتے تو بشرین سفیاں کعمی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا کہ یارسول الله قریش کہ کو آپ کی روائی کا پید چل کیا یہ یارسول الله قریش کہ کو آپ کی روائی کا پید چل کیا ہے وہ مقام وی طوئی میں جمع ہو گئے ہیں اور تسمیس کھا کھا کر بیاج دکرد ہے ہیں کہ آپ کو کہ شری داخل نہ ہونے دیں گا دیا دورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اپنے سواروں کولیکر کراع الیم مرائیل (ایک مقام کا جونے دیں عورخال کی گئی مقام کا

نام ہے) میں پڑتی ہے ہیں آپ نے بین کر داستہ بدل ویا اوڑا تنی ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ یا قاعدہ داستہیں تھا کھاٹیاں تھیں دشوار کر ارمقامات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زم زمین بٹل پڑتی گئے اور مقام حدیبیہ کے داستہ پر پڑ گئے حدیبیہ کمہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہوجاتے ہیں (صفان سے کم معظمہ جاتے ہوئے حدیبیدواقع خبیں ہوتالیکن چوکل قریش کے آڑے جانے کا امکان تھا اس لئے آپ داستہ بدل کرحدیبیہ پڑتی گئے۔

صدیبیہ بی قیام قوفر مالیالیکن وہاں پانی بہت ہی کم تھا حضرات محابہ نے عرض کیایا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں ہے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ پینے کا انتظام ہے ہی بھی تعوز اساپانی ہے جوآپ کے پیالہ میں ہے آپ نے اپنا دست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشے جاری ہو گئے راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے پانی بیاوضو کیا کی نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی تعنی تعداد تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ بندرہ سونتھ آگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو دویانی سب کے لئے کانی ہوجا تا۔

#### حضرات يصحابه كي محبت اور جانثاري

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے جمیب منظرد یکھا حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری و کیے کرآ تکھیں مجھٹی رہ گئیں رسول اللہ عظیمتے وضوفر ماتے تھے تو جو پائی آپ کے اعضاء سے جدا ہوتا حضرات صحابہ آسے کرنے نہ دیے تھے اور فوراً بی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے جب آپ ٹاک کی ریزش ڈالتے تھے اسے بھی جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور آپ کا اگرکوئی بال کرتا تھا تو اسے بھی کرنے سے پہلے ہی ایک لیتے تھے۔

#### بيعت رضوان كاواقعه

جب بینجر پہنی تو آپ نے فرمایا کیاب ہم تو بہاں سے بین بیٹس سے جب تک قریش سے جنگ ندکر لی جائے چونکہ بظاہر جنگ از نے کی فضایات کی تھی ہیں لئے رسول اللہ علیات نے حضرات سحابہ سے بیعت لیمنا شروع کیا اورا یک فخض کے علاوہ آپ کے تمام اسحاب نے اس بات پر بیعت کرلی کہ ہم ہم کر جنگ بی سماتھ ویں کے اور داہ قرار افقیار ندکریں سے حضرت عثمان رشی اللہ عنہ چونکہ کہ معظم سے ہوئے تھے اس لئے آئے ضرت علیات کے مضرت عثمان رشی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کرلی اللہ عنہ اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کرلی اللہ عنہ ایک ہاتھ ہے ملایا اور قرمایا کہ بیجہ سے عثمان کی طرف سے ہے (بیبیعت ایک ورفت کے بینچ ہوئی تھی جو مقام صدیب پی تھی اور اس کے بارے میں آیت کریمہ لفک دیوی اللہ عن اللہ ویڈی اڈ ایمنا کہ ورف کے بارے میں آیت کریمہ لفک دیوی اللہ عن اللہ ویڈی اور محال اللہ عن اللہ ویڈی اللہ عن اللہ عن اللہ ویڈی اور محال اللہ عن اللہ ویڈی اور محال اللہ عن اللہ ویڈی اللہ عن اللہ ویڈی اور محال اللہ ویڈی اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہاوت کی خبر غلط ہے لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہاوت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے جیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہاوت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو

حصرات صحاب رمنی الله عنهم نے بیعت کی اس کا ثواب بھی ل کیا اوراللہ تعالیٰ کی رمنیا مندی کا تمغه بھی تعییب ہو گیا جس کا قرآن مجید میں اعلان ہو کیا جورہتی دنیا تک برابر پڑھاجا تارہےگا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر وکو گفتگو کرنے کے لئے بھیجااور یوں کہا کہ محد علیہ السلام کے پاس جاؤاوران سے صلح کی گفتگو کروئیک مال مال انہیں عمر وکرنے کی اجازت دیتے ہیں تو صلح کی گفتگو کروئیکن ملے بیں اس سال عمر وکرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب بیں ہماری بدتا می ہوگئے اور دورے مکہ بیں وافل ہوگئے محرب میں ہماری بدتا می ہوگئے ہوئی اورافل عمر ہوکر کبی گفتگو کی بھرآئیں بیں صلح کی شرطیس سطے ہوگئیں (صحیح بخاری (باب مسلل ابن عمر و نے خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر کبی گفتگو کی بھرآئیں بیں صلح کی شرطیس سطے ہوگئیں (صحیح بخاری (باب الشروط فی ابھرائی جا کمیں گی۔ الشروط فی ابھراؤں کے اوراج عمالم المنو میں مام موجود کر ایس 199 جسم تاص ۲۰۰ ) جوانشا جائڈ تھا فی مقریب ذکر کی جا کمیں گی۔

## صلح حديببيكامتن اورمندرجه شرائط

صحیح بخاریا ۱۳۸۲ اور محی سلم ۱۰ و ۲ ش بے کہ دھترت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے نامہ لکھنے کیے تو اس میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ساتھ و آپ کے دسول نے بطور عنوان لکھ دیا ہو ایا تھیں ہوئے ہوئے تو آپ کو عمر ہوگر اور اس کے ساتھ یوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے دسول اللہ ہونے کا افر اربی نہیں کرتے اگر ہم اس کو بائے ہوئے تو آپ کو عمر ہ کرنے سے کوں رو کے ؟ آپ جحد بن عبداللہ تھے کے آپ نے فر بایا کہ نفظ دسول اللہ کو مناد و حضرت علی ہوں چھر حضرت علی سے فر بایا کہ نفظ دسول اللہ کو مناد و حضرت علی نے عرض کیا کہ میں تو بھی ہمی آپ کی اس صفت کو میں مناوں گا (بینا فر بانی کی منم نہیں ہے ناز وانداز کی بات ہے) اس کے بعد صلح نامہ کے شروع میں انھا ما قاصبی علیہ معدد بن عبداللہ انگھا گیا۔

صحیح مسلم ۱۰۵ ج سیمی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صفرت علی ہے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمٰ الرحیم اس پر سہیل بن عمر و نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کیا ہے ہم اس کوئیں جانے بلکہ واکھوجوہم پہچانے ہیں اور و وہ اسمعک اللهم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فرمالیا کما ذکر والنوری)

البدار والنهاية ١٦٨ج مم ملح نام كامتن جنقل كياب وه ذيل من درج ب

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناص عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض و على انه من أتى محمداً من قريش يغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا السلال ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فية ومن احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فية ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهد هم دخل فية وانك ترجع عامك هذا فلاتدخل علينا مكة ، وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

قو بعدد: بدوہ کے نامدہ جس کی محمد بن عبداللہ نے مہیل بن عمرو سے کی ان باتوں برسلے کی گی۔ اردی سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں سے آن دی سالوں میں لوگ امن و آبان سے رویں مے اور ایک دوسرے

( رحملہ کرنے ) ہے رکے دہیں گے۔

٢\_ قريش من سے جو تفس اسے ولي كى اجازت كے بغير محمد عليه السلام كے ياس آجائے گا اسے داليس كرنا موگا۔

سر اور محد عليه السلام كے ساتھيوں ميں سے جو تھي قريش كے ياس آجائے كاو واسے واپس نبيس كري حم-سم۔اوراکیک بیربات ہے کہ ہمارے درمیان تمفر ی بندر ہے گی (لیعنی آپس میں جنگ نہ کریں مے ) کڑائی والی بات کو گھڑی کی طرح ہاندھ کرڈال دیں مے اور بعض حضرات نے تھڑی بندر کھنے کابہ عنی بتایا ہے جو پچھ ہم نے سکے کی ہے سے ہے ول ہے ہے دل تفوریوں کی طرح میں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لہٰذا ہماری پیٹفوری ند کھلے گی اور کوئی فریق دحوكه بإخبانت كاكام نذكرے كار

۵۔ ندکوئی ظامری طور پر چوری کرے گا اور ندخیانت کے طور پر کسی کو تکلیف، دے گا ( ظاہراور باطن کے اعتبارے ہر شرط کی پابندی کی جائے گی)

٢\_اور جوخص محرعليه السلام كرساته كوئي معامده اورمعا قد وكرتاجاب و وكرسكتاب-

ے۔اور جو جماعت قریش ہے کوئی معاہدہ ومعاقد وکرنا جا ہے اے اس کا احتیار ہے۔

٨\_آپ اس سال واپس موجا تيس مكه معظمه ميں داخل نه مول \_

9۔ اورآ کندہ سال اینے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس دقت کم معظم میں داخل ہوں اور مرف تین ون رہیں۔ ١٠ اس وقت جب عمره كے لئے آكيں تو آپ كے ساتھ مختر ہے ہتھيار مول جنہيں مسافر ساتھ لے كر چاتا ہے

سوارین نیاموں میں ہوں گی اس کالحاظ کرتے ہوئے داخل ہو مکس مے۔

جب بیشرطین نکسی کئیں آو شرط نمبر اسے مطابق بنونز اعدنے اعلان کردیا کہ ہم محدرسول النصاف کے عہد میں ہیں اور بنو بكرنے اعلان كرديا كه بهم قريش من بين چريكى معابده فتح مكه كاسب بن كيا كيونكه قريش مكه نے بنو يكر كى مدوكروى جب بنوٹرزاعہ سے ان کی جنگ چیزی) معاہدہ کی جوشرطیں اوپر نہ کور ہوئیں ان میں سے بعض سیح بخاری (صیح بخاری باب الشروط في الجبها دم ٣٣٧ع: اوراجع معالم التزيل ص١٩٩ص٢٠٣ج م) مين اوربعض سيح مسلم مين نه كورين اوربعض سنن الى داؤو مى بمى مروى يى-

#### حضرت عمرٌ كاتر ددادرسوال وجواب

کے حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض شرطوں کا تبول کرنا نامحوار ہوا وہ رسول اللہ علاقے کی خدمت میں آئے اور حرض كياكه يارسول الله كيابهم حق رضيس بين اوركيا قريش مكه باطل رضيس؟ آب علي في فرمايا بال بهم حق يربين اوروه باطل ير ہیں! پھرسوال کیا کیا جارے متولین جنت میں ہیں اور کیا ان کے مقولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے قرمایا مال ہمارے مفتولین جنت میں ہیں اوران کے مفتولین دوزخ میں ہیں' عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذکھ محوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے تغیلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان ( قال کے ذریعیہ ) ہووالیس ہو جا کیں؟ بین کررسول اللہ منظلے نے فرمایا کہ بیں اللہ کارسول موں اس کی تافر مانی تہیں کرتا موں وہ میری مدوفر مائے گا حضرت عمر نے عرض کیا کیا آپ نے بینیس فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اور طواف کریتے ؟ آپ نے فرمایا کیا بیس نے ای سال کے بارے بھی کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکرے بھی ان کا بھی سوال و جواب ہوا جب رسول اللہ علیہ نے سلے کر کی اور پورا سلح ٹا مہ کھید یا گیا ابوجندل نے مسلمانوں ہے کہا تھا کہ کہا تھا ہوں مشرکین کی طرف واپس کیا جار ہا ہوں جھے بوی کھیونی مسلمان سول اللہ علیہ کے کہا ہے کہا تھا ہے کہا ہوں جھے بوی بری تکلیفیں دی گئی ہیں جھے اپنے ساتھ لے چلولیکن مسلمان رسول اللہ علیہ کے کہا سنے پھوٹر ویا اور رسول اللہ علیہ کی جو شرطین آپ نے منظور فر مالی تھیں سب کے مطابق کمل کر ٹالازم تھا بالا خرابوجندل کو و ہیں چھوڑ ویا اور رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جوشوں ہماراین کر ہم کو چھوڑ ہے گا اللہ تھا گئی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ) اور جو ادشاد فر مایا کہ جوشوں ہماراین کر آپ کا لائھ تھا گئی اس کو ہم سے دور فر مادے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ) اور جو شخص ای میں ہے موگا اور ہماراین کر آپ کا ( پھر ہم شرط کے مطابق اے واپس کر دیں گئی ) اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راست نکال دے گا۔

#### حلق رؤس اورذ بحبدايا

جب ملح نامد کلھا جا چکا تو آنخفرت سرورعالم علی فی نے کہ تابد کوئی ایرا ہے ہدایا کوؤن کر داور سرمنڈ الویہ بات بن

کرکوئی بھی کھڑا نہ ہوا کیونکہ حضرت محابیات امید ہیں تھے کہ تماید کوئی المی صورت پیدا ہوجائے کہ دفت ہے پہلے احرام

کھولنا نہ پڑے اور عمرہ کرنے کا موقع مل بی جائے ) آپ کے تین بارار شاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ

ابنی الجیہ حضرت اسلمہ درضی اللہ عنہا کے پائن تشریف لے محلے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی (کہ بیل ہدایا کے

ذرج کرنے کا اور سرموغرفے کا تھم دے چکا ہوں لیکن صحاب اس پڑھئل نہیں کردہ ہیں) حضرت ام سملہ درضی اللہ عنہ نے

عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ جا جے ہیں کہ بیلوگ ذرج اور حلق والا کام کرگزری تو آپ با ہرتشریف لے جا کر کسی ہا

بات کئے بغیرا ہے اونٹوں کو ذرج فرما دیں اور بال موغرف والے کو بلا کراہے سرکے بال منڈ داویں آپ با ہرتشریف

لائے اور ایسا تی کیا جب آپ کو حضرات محابہ نے دیکھا کہ آپ ہوایا ذرج فرمارے ہیں اور حلق کروالیا ہے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اورائے خارات کے دورائے اورائے کر دیا اورائی دوسرے کامرموغرف کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دیا اورائی دوسرے کامرموغرف کے۔

(سمج بنادی میں اور ایک دوسرے کامرموغرف کیا۔

#### حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاوا قعہ

وہ جورسول اللہ علیقے نے فرمایا تھا کہ اہل کہ بی ہے جو خض ہمارے پاس آئے گا اور اسے شرط کے مطابق واپس کر
دیں گے تو اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ زکال دے گا اس کے مطابق اس کا حل بید لکا حضرت ابو بصیر آ کے سمجانی سلمان ہو
کر مکہ سے یہ بینہ منورہ بھنے گئے مکہ والوں نے ان کو واپس کر نے کے لئے دوآ دی بینسیخ رسول اللہ علیقے نے شرط کے مطابق
ان کو واپس کر دیا واپسی بیس جب و واٹھلیف بہتے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عند نے ان دوآ دمیوں بیس سے جو آئیس لینے آئے
تھا کیک کوئل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدیدہ منورہ بیس آ کر رسول اللہ علیقے کی خدمت بیس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میر اسابھی تو تقل
کے ضرورا ہے کوئی خوف کی جات بیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیقے کی خدمت بیس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میر اسابھی تو تقل
کے اخراج اور میں بھی تی ہونے والا ہوں بینچے سے حضرت ابو بصیر بھی حاضر خدمت ہو سے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ

کی جوذ مدداری می دو تو الله تعالی نے پوری کردی ہے آپ نے جھے واپس کردیا ہے پھراللہ تعالی نے جھے ان سے نجا ہے دی جوز مدداری می دو تا ہے کاش اسے کوئی سجھانے والا ہوتا ہیں کرا پر بھی نے کہ اللہ اللہ جھرا کہ اللہ کاش اسے کوئی سجھانے والا ہوتا ہیں کرا پر بھی اللہ جھرا کہ کہ کہ اللہ جھرا کہ کہ اللہ بھی اللہ بھی کردیں کہ دیاں جھے بھا تو وہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کہ اللہ بھی اللہ بھی کہ بھی اللہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کہ بھی کہ بھارا کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھارا کہ کہ بھی کہ بھارا کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ کہ بھی

رسول الله علی نے الوبسیر کی ام خوالکودیا کہ مدید منورہ آجا کمی جب گرامی نامہ پنچا تو وہ سیاق موت میں تھے ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ علیہ کا کمتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا معزت ابوجندل نے انہیں دنن کر دیا اور دہاں ایک معجد بنا دی اور پھراپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدید منورہ میں حاضر ہو گئے اور برابر وہیں رہتے رہے تی کہ معزت عرائے ذیا ندیش شام کی طرف چلے مجے اور وہیں جہاد میں شہید ہوگئے۔ (خیابری میں ایوس جہ

مسلح عدیسیکی ندکورہ تغمیل کے بعداب آیات بالا کا ترجمہ دوبارہ پڑھ کیجئے ان بیں فئے مبین کی خوشخری ہےاوررسول میں ہوئی تھیلی تمام نفز شوں کی معالی کا اور تحییل نعمت کا اور سرا طمشقیم پر چلانے کا اور لفرعزیز کا اعلان ہے۔ اللہ علیہ کی آگئی تھیلی تمام نفز شوں کی معالی کا اور تحییل نعمت کا اور سرا طمشقیم پر چلانے کا اور لفرعزیز کا اعلان ہے۔

## امل ایمان پرانعام کااعلان ٔاورابل نفاق اور اہل شرک کی بدحالی اور تعذیب کابیان

اللہ تعالیٰ نے موسین کے ول بی سکون واطمینان نازل فرمادیا تا کدان کا ایمان اور زیادہ بوج جائے اور یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اللہ ایمان کومروہوں یا عورت الی جنتوں بیں داخل فرمائے گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی جن بین وہ بیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے بیں پانچ یا تبی بتائیں اول النظار فیل نے بارے بیں بارٹ بی داخل ہے یہ توگ اللہ اللہ فیل ان کے بارک میں منافق عورتوں افر من کے بارک میں بیا بی بارک میں بیا ہوں ہے اور کے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان بین ہی وافل ہے یہ توگ اللہ کی بارک میں منافق عورتیں اور اسے منافق عورتیں اور منافق عورتیں ہیں اس لئے آئیں بھی وعید میں ترکیک رایا گیا۔

و دسری بات بہتائی کہ علیہ فرد آبر السخو کمان پر برائی کی چکی کھو سے والی ہے یعنی دنیا میں مقتول اور ماخوز ہوں مے ادراسلام کی ترتی ان کے لین احساسات کے لئے سوہان روح بنی رہے گی۔ تيسرى اور جوسى بات منائى وعصف الله عليه في المنتهد اوراللهان برهمه موااوران براحنت كروى اور يانح يرابات منائى وأعلاكه جهمة كان كے لئے جنم تياركرد يااورآخري اسمعمون كو وسائدت موسية ارفح فرايا كرجنم برا تعكان است-

مجر فرما یا و کالوجه فود التکویت و الکریش اور الله می کے لئے ہے آسانوں کے اور زمینوں کے لشکر ان آیات میں سے مضمون دومرتب بان فرمایا ہے اس میں بینتادیا کہ آسان اورز مین میں اللہ تعالی کے بہت لے تشکر ہیں وہ جس سے جا ہے کام لے سکتا ہے ان میں کا فروں کو بھی مقبیہ ہے کہ وہ پہنے میں کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں ہم انہیں وبالیس مے چونک ان كے علاوہ مجمی اللہ كے لئكر بين اس لئے ان كی تعداد كوندر يكھيں اللہ اسے دوسر كے لئكروں سے بھی كام لے سكتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے بھی تذکیرے اللہ تعالی پر محروسہ کرواللہ تعالی کے بہت سے تشکر ہیں وہ تمہاری تا تید کے لئے اور

كافرون كوزك دينے كے لئے اپني دوسري قلوق كومجي استعمال فرماسكتا ہے .

فاكده: ان آيات من ايك جكد وكان الله عَليْمًا عَلَيْهًا اوراك جكد وكان الله عَذِيزًا عَكِيمًا فرمايا ب اس من بيا دیا ہے کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اسے اسے دوستوں کا بھی علم ہے اور وشنوں کا بھی دوسب کے ظاہر و باطن کو جات ہے وہ عربز مجی ہے بینی وہ زبردست ہے اس کے فیصلے اور ارادے کوئی بلٹ نہیں سکتا اور وہ تھیم بھی ہے اپنی حکست کے مطابق جے

جا بنا بانعام ديتا ہے جے جا بنا ہے عقاب وعذاب سي بنتل فرماديتا ہے۔

فائده: آيت كريميش جِو لِيَغْفِدُ لَكُ اللهُ مَا لَكُنَّ مُعِنْ فَيْهُ لَدُومًا تَأَثَّرُ فَرِما إلى باجماع است اس سي كناه عقيق واقعى مراذبين بي كيونك حضرت البيام يعم السلام ي كنابول كاصدورتين موسكماً بكذبعض وه امورم ادبين جن مين خطاء اجتبادي ہوئی اوراس پراللہ تعالی نے آپ کوشنہ فرمایا جیما کہ بدر کے قیدیوں سے فدید لینے میں آپ نے فدید لینے والول کی رائے ے مواقف فرمائی اور جسیا کر بعض منافقین نے جہاد ہیں ندجانے کی اجازت مائل تو آپ نے اجازت فرما دی جیسے عَقَا اللَّهُ عَنْكَ يُلِمُ أَذِنْكَ لَهُمْ مِن بيان فرمايا ورجيها كه حفرت أبن ام مكتوم نابينا صحابي كمآن يرآب كوخيال هوا كه اس وقت ندآتے تو اچھا تھاؤوراس کا اثر آپ سے چیرہ انوار پر ظاہر ہو گیا کیونکہ آپ اس وقت کا فروں کو اسلام کی وعوت دے رے تھاس پر عَبَسسَ وَقُولَى نازل مولى اس كے باوجود كراللہ تعالى شائئے آپ كاسب كي معاف فرما فا محر كات ببت زیادہ عبادت کرتے تھے آپ رات کونماز تبجد میں اسیا قیام کرتے تھے یہاں تک کدآپ کے قدم مبارک پرورم آگیا تھا اورایک روایت میں ہے کہ یاؤں معنے کے معے وض کیا گیا کہ یارسول الله آپ یہ کیوں کرتے ہیں حالا تکداللہ ف آپ کا

سب کچدمعاف فرمادیا؟ آب نے فرمایا کو کیایں الله کاشکر گزار بندہ تد بنول۔ (میح ابناری ان ۱۵ میلادم) مطلب بیہ کہ جب اللہ تعالی نے مجھ برا تنابزا کرم فربایا تواس کا تقاضا بیاد نہیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان

مندی کا تقاضاتو یکی ہے کہ اور زیادہ عبادت عس لگ جاول۔

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّدًا وَنَذِيثِرًا وَنَذِيثِ الْمِلَّةُ وَبِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَنُوقِرُوهُ بلاشیہ ہم نے آپ کوشاہد اور میشر اور ندیر بنا کر جیجا تا کہ تم اللہ پراور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور بس کی مدد کرو

اوراس كانتظيم كرواورمنع وشامهس كي تبيع بيان كرد.

#### رسول الله عظيفة شابدا ورمبشر أورنذبرين

مستح بخاری ش ہے کہ درسول اللہ مقایقة کی بیرصفات تو رہت شریف ش بھی فدکور ہیں آنخضرت سرور عالم عقایقة کی فدکورہ م فدکورہ صفات بیان قربانے کے بعد الل ایمان سے خطاب فربایا کتی ڈوائٹھ و کانٹوالہ و تعید دوہ و کتی ڈوائٹھ کا کہتے واقعید لگا کہ ہم نے ان کواس لیے رسول بنا کر بھیجا کہتم اللہ پراوراس کے رسول پر ایمان لا دَاوراللہ کے دین کی درکروہس کی تعظیم کروہ س کے موصوف بالکمالات ہونے کا عقیدہ رکھواور میں شام اس کی تبیع بیان کر دعقیرہ تعظیم سے ساتھ حیوب اور نقائص سے اس کی تبیع اور تقدیس میں گے رہو۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّا أَيُنَا يُعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ إِنْدِيْهِ مُوْفَى كَنْ يُكُثُ وَانْهَا يَكُلُّثُ

بلاشر جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ انشری سے بیعت کرتے ہیں انشر کا باتھ ان کے باتھوں پر ہے سوجو محض عبد تو اڑ دے گا اس کا

عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْقَى مِمَا عُكَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْؤُونِيْهِ آجْرًا عَظِيمًا هُ

تو ڈیااس کی جان پر ہوگا اور چونس اس عبد کو ہورا کردے جاس نے انشہ کیا ہے سودہ اے برا اجر مطارقر ہائےگا۔

## رسول الشيطية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے

قفصید: جسودت مقام عدیدیش دسول الله علی کامقام عدیدیش قیام تعااور دسرات محابه آپ کے ساتھ سے اس وقت مکدوالوں کے آ ڑے آ جانے کیجہ سے حضرت عمان رضی الله عندی و قات کی خبر سے پھوالی فضا و بن کئی تھی کے جیسے جنگ کی خرورت پڑتک ہے اس موقع پر رسول الله علی نے ایک درخت کے بیچے بیٹے کر حضرات محاب رضی الله علی سے جیسے جنگ کی خرورت پڑتک ہے اس موقع پر رسول الله علی نے ایک درخت کے بیجے بیٹے کر حضرات محاب رضی الله علی مختبم سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں معنبم سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں الله کے و بن کی ارشاد فرمایا کہ آپ سے جو بیعت کرد ہے ہیں الله کے دبین کی سے ہے آپ الله کے دمول ہیں الله کے دبن کی اللہ کے دبن پر جاتے ہیں جو آپ کی فرما تر داری کرتا ہے وہ الله کی فرما تر داری کرتا ہے۔

اس بیعت بین الله تعالی کی فرما نبرداری کا وقر اربی آنیا تا ہا اور رسول الله علی کی فرما نبرداری کا بھی قرآن مجید بیں جکہ جکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول علی کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النسام میں واضح طور پر فرمایا میں تکیلیج الترک فقد اُحکام اللہ -

بیت کے لئے ضروری تیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کرئی ہو زبانی اقرار مہدو بیان بھی بیت ہے لیکن چونکہ حدیدیے موقعہ پرآپ نے ہاتھ میں ہاتھ نے کربیعت فرمائی اور بیت ای طرح مروج تھی (اوراب بھی ای طرح مروج کے ہے) اس لئے ارشاو فرمایا یک اللہ فریق کے دیافت کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) اللہ تعالی شانہ اعتما اور جوارح ہے تو یاک ہے لیکن بیعت کی ذمہ داری کو واضح فرمانے کے لئے اور اس بات کو تو کھ کرنے کے لئے جولوگ آپ ہے بیعت کرتے ہیں وواللہ می ہیعت کرتے ہیں یک اللہ فریق کی لیا فیٹھ شے فرمایا۔

چونکہ بیت کرنے والے کی اعدونی حالت کو وقض نیں جان جس سے بیت کی جارہی ہواس کے بیعت کرنے والے ایک اعدونی حالت کو وقض نیں جان جس سے بیعت کی جارہی ہواس کے بیعت کرنے والے کی ذرواری بنانے کے لئے فرمانے فکون گفت کا کہنا گفت کا کہنا گفت کی نقید ہو کہ بیت کو قر درے اس کے قر شرف کا وہال ای پر بڑے گا) معاہدہ کر کے قر دریا تو و ہے جس کناہ کیرہ ہے چھر جبکہ معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور موکد کروے قواور زیادہ ذریا تو وجاتی ہے جب اللہ کے رسول سے بیعت کر لی تو اس کو ایورا کرنا تھی کرنا ہے۔

وكمن أؤ فى بيمانا عَكَيْهُ اللهُ فَسَيْفُونِ إِلَيْهِ الْمُعَلِيمُا (اورجوفض اس عبدكو بوراكرو يرواس ف الله عليا الله الله تعالى الل

قائدہ:۔امحاب طریقت کے بہاں جوسلسلہ جاری ہے بیمبارک وسیرک ہے آگر کی تیج سنت شخ ہے مرید ہو جائے تو برابر تعلق باتی رکھے لیکن اگر شخ خلاف شریعت کسی کام کا تھم دے تو اس پر مل کرنا گناہ ہے آگر کسی فاسق یا برقی چیرے

بيمت بوجائة المن المن المن المن الكوراب 
سيمول الك المن المن الكوراب المن الكورات المن الكورات المن الكورات المن الكورات المن الكورات المن الكورات الكورات

لُولِدًا ﴿ وَمَن لَمْ يُوْمِن يَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّا اَعْتَلَا اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ التَّمُونِ واللَّ مور وَ مَن لَمْ يُومِن مِن مَا يَان مَناعِرَ مَن مَن اللَّهُ عَنْ مَن يَكَ وَ وَنَ يَرَكُ مَا عِنوالله عَنْ اللَّهُ عَنُورًا لَهُ عِنْ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عِنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ مِنْ مَن يَكُلُ أَوْكُانَ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عِنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عِنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عِنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْوَرًا لَهُ عِنْمُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْوَرًا لَهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْوَرًا لَهُ عَنْوَرًا لَوْلًا فَعَلَى اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْوَاللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرًا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْوَرًا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُن لِكُمْ لَكُولُولِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْوَرًا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْوَاللّ

اور زعن كا وه بخش وي جي جائ اور عذاب وي جي جائ اور الله بخف والا ب ممريان ب-

# آپ علیہ کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بد گمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

منت خصيد : معالم المتزيل ١٩١ جس معرت ابن عباس رض الله تعالى عند سيفش كياب كدجس سال صلح عديديكا واقعه بیش آیارسول التعلی نے مدیند منورہ کے آس ماس دیمانوں میں بیمنادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ مور ہے جیں مقصد بیرتھا کہ بیلوگ بھی عمرہ کرلیس اور قریش مکہ کی طرف ہے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یاوہ بیت اللہ ہے رو كے تكيس توان سے نسف ليا جائے آپ نے عمرہ كا احرام با عرصا اور حدى محى ساتھ لى تاكد لوگ سيجيد ليس كرآپ جنگ کے ارادہ سے رواند نیس ہور ہے اس وقت ایک بڑی جماعت آب کے ساتھ روانہ ہوگئی (جن کی تعداد چوروسویا اس سے م محرزیادہ تھی )اس موقع پردیہات عل رہنے والول علی بہت ہے لوگ پیچےرہ کئے اور آپ کے ساتھ سنر علی نہ مے اہمی رسول الله عليه عليه مريد منوره والهن تبيس ميني من يحق كمالله تعالى في النالوكون كربار يديس يبل سه آب كوخرد دول اور فرايا سي في كالشنك في الدَّعْراب مُنفكتنا أمواليّا والفائوا كرديها تيون س براوك يجيدُ ال وي مح (جن ك شرکت انشدتعانی کومنظور نیتی ) وه شرکت ندکرنے کاعذر میان کرتے ہوئے یوں کہیں مے کہ جمارے مالوں اور جمارے الل وعیال نے ہمیں مشنول رکھا ہم ان کی ضرور یات جس کے رہے پیچے کھروں بی چھوڑنے کے لئے ہمی کوئی نہ تھا لہذا آپ جارے کئے اللہ سے درخواست کرد بیجے کروہ جاری مغفرت فرمادے جب آنخضرت مرود عالم مدینہ منورہ واپس تشریف بلة سئة بيلوك حاضر خدمت مو محية اورانهول في ساته شرجاف كاو بي عدر بيان كرديا كريس بال بجول سي متعلق كام کاج کی مشغولتوں نے آپ کے ساتھ جانے نہ دیا اب آپ ہمارے لئے استغفاد کر دیں اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب مرتے ہوئے فرمایا کدوہ ای زبانوں سے وہ بات کردہے ہیں جوان کے دلوں میں نیس ہے بینی ان کار کہنا کہ ہمارا شریک مونے كا اراد والو تقاليكن كمرياركى مشغوليت كى وجد سے نہ جاسكے اور بيكها كرآب جارے لئے استغفار كردي بيان كى زبانى ہا تھی جیں جوان کے قبلی جذبات اوراء تقادات کے خلاف میں ندان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نداستغفار کی ان کے نرد كيكوكى ميثيت بيالله تعالى يرايمان عن ميل ائدة محركناه اورثو اب اوراستغفاركى بالزل كاكياموقع بي بجران لوگوں کو عبیه فرما کی جوجمو ٹی عذر خواہی اور حیلہ بازی کریں کہ اگر اولٹہ تعالی تنہیں کو کی ضرریا نفع پہنچانا جا ہے تو وہ کون سے جواللہ کی طرف سے آنے والے کسی تغیلے کے بارے میں پھیریمی اعتیار رکھنا ہو جب اللہ کے رسول میں ہے کے ساتھ چلنے کے لئے تھم ہوگیا تو ساتھ جانا ضروری تھا'آپ کے ساتھ ندجانے کی صورت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر کانچ جائے تو اس کوکوئی بھی دخ نہیں کر سکتا بات وہ نہیں ہے جو بھور معذرت پیش کررہے ہواللہ تعالیٰ کو تہارے انحال ک سب خبرے تم تو یہ بھتے تھے کہ اللہ کے رسول جائے اور ان کے ساتھی افس ایمان جو سفریش جارہے ہیں ہے بھی جائے اور ان آئی سے دخمن ان کو بالکل ختم کرویں کے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے سم مین کردی اور تمہارے واوں بھی بیٹھ گی اور تم نے پراخیال کرلیا کہ بدلوگ ہاک کی راہ پر جارہ ہیں اگر کسی کے جانے کا اراوہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہ کردوک دیا کہ کہاں جارہے ہو ذراا انتظار کرود کھوان کا کیا ہوتا ہے؟

سو مهم عرا معلوں اس کے بعد کا فروں کے لئے وعید بیان فرمائی و من آئڈ یوٹون پافلیو دَرُسُولِهِ کَالْکَالْمَائْلُا لَکِیْمِیْنَ منسونِ اور جو محض اللہ پراوراس کے رسولوں پرایمان نہ لا سے سوہم نے کا فروں کے لئے دوزخ تیار کیا ہے۔)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت اور مففرت اور موافدہ کا تذکر وقر مایا ویلفو مُلْلُفُ التَّکُونِ وَالْآدَفِينِ اور الله بی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا) یکونولون کی نگار کی گئی گئی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا) یکونولون کی نگار کی گئی گئی کی گئی کی کہ اور عذاب دے جس کو جاہے) جن لوگوں نے اللہ تعالی اور اس کے دسول کے حس کو جاہے کی خلاف ورزی کی اور کفر پر جے دہاور جھوٹے مند کہتے ہیں کہ ہمارے لئے استعقار کیجے آگر میلوگ تو بہ کرلیس تو اللہ تعالیٰ معفرت فرمادے کے استعقار کیجے آگر میلوگ تو بہ کرلیس تو اللہ تعالیٰ معفرت فرمادے کے استعقار کیجے آگر میلوگ تو بہ کرلیس تو اللہ تعالیٰ معفرت فرمادے کا کافر کی تو بہ بغیرا بیمان کے تبول کیس ہوئی۔

#### كانوالاينغهون إلاقليلاه

م بم ے صور کے بونکہ بات یہ کا ایس کے گرفوذا مرار

# جولوك حديبيه والصفريس اتهنيك تصان كي مزيد بدحالي كابيان!

قسفسیو: ملح حدید کی بعد تھوڑی ہی عدت کے بغیر نیبر کے ہوگیا اللہ تعالی نے وعد ہ فر بایا تھا کہ عقر یب شرکاء
حدید کواموال نیمت بلیس کے دسول اللہ عظام نے نیبر کے اموال نیمت شرکا وحدید کے تخصوص فر بادید ہے تھے تاکہ
ان اموال کی محروی کی المانی ہوجائے جوانیں اہل کہ ہے جنگ کر کے بغور نیمت حاصل ہو سکتے تھے اللہ تعالی شائہ نے
پہلے سے خبر دیدی کہ جب تم لوگ مغانم نیبر کے لئے چلو کے بعنی جنگ کر کے بغور نیمت حاصل ہوئے تھے اور
اموال نیمت حاصل ہونے کی صورت میں پی وقال خاہر ہوگا تو پہلوگ جوسنے حدید پی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے ہوں
اموال نیمت حاصل ہونے کی صورت میں پی وقال خاہر ہوگا تو پہلوگ جوسنے حدید پی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے ہوں
اموال نیمت حاصل ہونے کی صورت میں پی وقال خاہر ہوگا تو پہلوگ جوسنے حدید پی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے ہوں
اموال نیمت حاصل ہونے کی صورت میں پی وقال خاہر ہوگا تو پہلوگ جوسنے حدید پی میں شرکت سے تصد آرہ کے تھے ہوں
اموال نیمت میں اور ہو جائے ہوگاں ہیں حصہ لے لیں مجاورا موال نیمت میں بھی شرکت ہوجا کیں محالفین کو
سے گائی نے تھے میں اور بعض صورات نے اس کا پی مطلب بتایا ہے کہ مغانم نیم مومرف اہل حدید ہے گئے موسی کی دریا جائے ہیں۔
ساتھ نہ لیں اس کو بدلتا جا سے ہیں اور بعض صورات نے اس کا پی مطلب بتایا ہے کہ مغانم نیم مومرف اہل حدید ہے لئے محصوص کر دیئے میں خصوص کر دیئے میں خورد ہوں ہے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں کامقصد مال حاصل کرنا تھا اور پیجورے نے کدذ رای محنت سے اموال ننیمت حاصل ہوجا کیں ہے۔ اس لئے سفر خیبر میں ساتھ کلنے کی خواہش فلا ہر کررے تھے۔

قل النَّ تَنْظِفُونَا مِيْجِر بِالعَقِ النِّحِي عِهِ الرَّمطلب مِيهِ كَيْمَ لُوك سَرْخِيرِ عِن بِرَّرُ جارے ساتھ نہ جاؤ مے یعنی ہم جہیں ساتھ نہ لیس مے۔ ا

پر فرمایا مسیفولون بن بخشد و این کسید ان سے یوں کو کے کہ مادے ساتھ نیس میل سکتے تو یوں کہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عم نیس ہے بلکہ تم بینیں جا ہے کہ بمیں اموال نفیمت میں شریک کروشہارا بیرجذ بداور تول وفض حسد ریمنی ہے تم ہم سے حسد کرتے ہوائ کئے بیربات کردہ ہو۔

بنگ کانڈالکینٹھیوں الاقلیڈلا (اےمسلمانوں بات پڑیں ہے کتم حسد کررہے ہو بلکہ بات یہ ہے کہ وہ بس تعوزی سی مجھ رکھتے ہیں صرف دنیادی امور کو تھتے ہیں تصرت دین اور کھرآ خرت سے ان کے قلوب خالی ہیں۔

یمال یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ دسول التعقیقی نے نیبر کے اموال نیست میں نے بعض مہاج میں ہوئے کہی اموال عطاء فرمائے تھے پھر الل حدیدید کے استحقاق اور اختصاص کہائی رہا؟ حضرات منسرین کرام نے اس کے دوجواب دیے جیں اول یہ کہ آتخصرت سرور عالم علیقے نے آئیس میں لین 115 میں سے دیا تھا جس جس مجاہدین عائمین کا حق نہیں ہوتا وہ جیں اول یہ کہ آتخصرت علیقے نے عائمین سے اجازت کے کران حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق مجمد مال حطاء فرمادیا۔
موابدید کے مطابق مجمد مال حطاء فرمادیا۔
(راج سوائم افر جی موابدید کے مطابق مجمد مال حطاء فرمادیا۔

[ (فامر الله تعالى أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم (ابن كثير م ١٨٩ج م)

#### حديبيكي شركت عي بجهر جانبوا ليديها تيول عيمز يدخطاب

منطق ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شاند نے بطور ہوش کوئی ان دیہا تیوں کو بتایا ہے جو صدیبید کی شرکت سے بیتھے رہ سے خے کر عنظریب ایسی قوم ہے جگ کرنے کے لئے تہمیں بلایا جائے گاجو ہوئی قوت دالے ہوں کے تحت جنگ جو ہوں سے خیر کی جنگ ہوں کے تحت جنگ جو ہوں سے کے انجیر کی جنگ ہیں۔ اس کے ایک تم کی سزاہ ہے) جنگ اور نہی مواقع آئی می سے آنے والی قو موں سے تم لڑتے رہو کے یا وہ فرما نبردار ہوجا کیں گے جب تہمیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو کے (یعنی دعوت دینے والے امیر کی فرما نبردار کی کرو سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو کے (یعنی دعوت دینے والے امیر کی فرما نبردار کی کرو جباد سے پشت و بھیری دورتا کی عذاب دسے گا۔

جین مواقع میں اعراب قد کورین کو آبال کے لئے دالوت دی گئی مواقع کب ٹی آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے
کے لئے تھم دیا گیاوہ کون کی قوم تھی ؟ اس بارے میں حضرت رافع بین خدت کو رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم اس آبت کو پڑھتے
تو تھے لیکن مید پردند تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں جب قبیلہ بنو ضغید سے جنگ کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صد لین نے دوستا مدین تاہد کر مدات کی بنو ضغید سے جنگ کرتا ہے بنو ضغید بھا سے دوستے والے تھے اور مسیلمہ
کذاب کے ماتھی تھے جس نے نبوت کا دھوی کیا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے فاری اور دوم مراد ہیں
جن سے جنگ کرنے کے حضرت بحرائے دھوت دی تھی اور لکنگر میں ہے تھے۔

آیک قول یہ بھی ہے کہ تی ہوازن مراد ہیں جن سے غزوہ تنین میں جہادہ دااورا کی قول یہ کدائی سے روی کفار مراد ہیں جن سے غزوہ تنین میں جہادہ دااورا کی آبی ہیں ہیں جن کے تعلقہ المسال نے یہا قوال تھے ہیں ہیں جن کے تعلقہ کر منی اللہ علی ہے جو تشریب اللہ علی ہے جو تقریب کے دو تا المعال نے یہا قوال تھے ہیں ان میں سے معزرت ابو بکر رضی اللہ عند کی دورت مرادہ دوتا اقرب ہے کہ تکہ انہوں نے جو قال ہو حقیفہ کے نے دو ت دی تھی۔ وہ امیر الموشین ہونے کی حیثیت سے تھی اور امیر الموشین کی اطاعت تذکر نے پرعذاب کی دھید دی گئی ہے اور ساتھ میں تھی اور امیر الموشین کی اطاعت تذکر نے پرعذاب کی دھید دی گئی ہے اور ساتھ میں تھی اور امیر الموشین کی اطاعت میں تھیوں سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھیوں میں بہت سوں نے اسلام بھی تبول کر لیا تھا (و ہدا علی ان تکون لفظة او للتنویع و الحصر کما ھو المظاھر)

(اوربیاس وقت بجبرانظ أو تنویع کے الے مواور مرکیلے موجیها کرفا مرب)

قبلہ بنی ہوازان سے جنگ کرنے کے لئے مدیند مورہ بنی دو تیس دی گئی ہے کہ بعدرسول التعلیق حنین اتر بیف لے کئے ہے جہاں بنی ہوازان مقابلہ کے لئے جمع ہوئے سے اور غزوہ تیوک کی شرکت بھی مراد ہیں لی جاشی کے تکہ دم ان قبل کئیں ہوا اور ندردی مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ سامنے ای نہیں آئے اور حضرت عراف ہوقاری اور دم کے جہا دول کے لئے دعوت وی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہاد فرض بین تھا۔ اس لئے اس کورک وعید کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جو تھی جہاد فرض کئیں ہوتا یا در ہے کہ اُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کا ایک ترجہ تو یہ کیا گیا ہے بنایا جاسکتا امیر کا جو تھی جہاد فرض کھا ہے کہ وہ ایجا لی تین ہوتا یا در ہے کہ اُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ فرما نبردار ہوجا کئیں گے۔ یعنی جزید دے کر جھک جا کیں گیا ہے اگر کی مضیفہ مراد لیا جائے تو پہلامتی اقرب انی السیاق ہے کیونکہ حافظ این کئیر نے البدلیۃ والنہا ہے کی تحفیف کے قال بن والیہ کے اور بہت سول نے معزت فالدین ولید کے وقت دیئے پراسلام تبول کر لیا اور لوگ حضرت ابو بکروشی الشرف کی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب السا اللہ کے والنہ ایس کے دعوت دیئے پراسلام تبول کر لیا اور لوگ حضرت ابو بکروشی الشرف کی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب السا اللہ والیہ تعالی اعلی اعلی بانصواب والیہ المعرج و المعاب.

لَيْسَ عَلَى الْمُعْنَى حَرَةٌ وَلَاعَلَى الْمُعْرَةِ حَرَةٌ وَلَاعَلَى الْمُعْرِيةِ وَمَنْ يَّطِعِ اللهَ
عَنِيا لِهِ كُلُ مُناه ثِينَ اور الرّد لِهِ مَن مُناه ثِينَ عَالَ لِهِ كُلُ مُناه ثِينَ اور جو مُن الله
وَ لَيْسُولُكُ يُكُونُ اللهُ حَمْدَةِ تَجُورِي مِن تَحْمَا الْأَنْهُ وْ وَصَن يَتُولَ يُعَلِّيهُ عَلَى الْمُلْكِ اللهُ اللهُو

#### معندوروں سے کوئی مواخذہ بین فرمانبرداروں کے لئے جنت اور روگر دانی کرنے والوں کے لئے در دناک عذاب ہے

فَأَنْزَلَ التَّكِينُـكَةَ عَلَيْهِ مُرَوَاتَ أَبِهُ مُرفَعًا قَرِيبًا هُوَمَغَانِمَ تَثِيرَةً يَلَفُ وُنَهَا وكان اللهُ عَزِيزًا اور الشريعائي نے ان پراهمينان باز ل فرماديا اوران كو تكت إتھاكيك فتح وسندى اور بہت كالمحترر بحى جن كورياوك لدے بين اور الشريعالى برا از بروست حَكِمُّا ®َعَكَاكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُ وْنَهَا فَعَبَّلَ لَكُثْرِهِ وَكَفَّ أَيْدَى التَّاسِ ت والا ب الله تعالى نے تم ب بہت كالم من كا وعده كر ركھا ب جن كوتم لو كے موسر دست تم كوبيد ب وي بهاور كول كے باتو تم ب عَنْكُمْ وَلِكُونَ أَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ حِيرَاطًا مُسْتَقِيًّا فَوَاخُرِي لَمْتَوْنُورُوا عَلَيْها قَنْ دک وسینے کورٹا کہ بیان کے لیے موندہ وجائے کورٹا کرتم کوایک سیدگی راہ پرڈال دے اور ایک ٹھے اور مجی ہے جو تبدارے قابو میں ٹیس آئی خدا تعالیٰ اس کو لَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُوا ﴿ وَلَوْ قَاتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَالْوَالْأَدْ بَارَ حاط على من لئے موع بے اور الله تعالى مرچيز برقاد رہے اور اگر كافر لوگ تم ہے جنگ كرے بيل تو بشت مجيسر لين عَرَلا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَكُونَصِيرًا ٥ سُنَّهُ اللَّهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبُلْ وَكُنْ يَجِدَ لِسُنَّة چر نہ کوئی کارساز بائے اورنہ کوئی مدو گار یہ پہلے سے اللہ کا وستور رہا ہے اور اے مخاطب تو اس کے وستور میں

#### بيعت رضوان والول كى فضيلت ان سے فتح ونصرت اوراموال غنيمت كا وعده

قسسی : ان آیات میں بیعت رضوان کا ذکر ہے معزات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے رسول اللہ علی ہے نے اس بات پر لی تھی کہ جنگ ہونے کی صورت میں مہر طرح ہے آپ کا ساتھ دیں کے پیچے نیس بٹیس کے جم کراڑیں گے اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا کہ جن موشین نے ور فت کے پنچے آپ ہے بیعت کی اللہ تعالی ان سے راضی ہے ہیں بہت بوئی سعاوت ہے کہ ان معزات کے لئے ای و نیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی و نیا تک کے لئے قرآن برخے والے تمام الشخاص وافراد کے سامنے بار باراعلان سامنے آتا رہے کا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہے معزرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند ہے ارشاد فرمایا کہ ان شاء اللہ دوز خ میں ان لوگوں سے کوئی بھی داخل نہ ہوگا جنہوں نے حد بید میں بیعت کی۔

رضامندی کا اعلان فریائے ہوئے فکوکھ مانی قُلونیو فریایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے افلاس کی حالت کو جان لیا جس سے ان کے قلوب معمور سے مجرایی مزید نعمت کا اظہار فریایا فَاکْنْزِکُ النّہ کِینَةَ عَلَیْهِ عَرَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرسکیٹ تا زل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اظمینان ہوگیا کدرسول اللہ عظیفہ نے جو یکی مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو محمد معاہدہ فرمای ہے ہوئی مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو معاہدہ فرمایا ہے یہ الکل سی ہے درست ہے الل ایمان کے لئے باحث فیر ہے اور مبارک ہے پھر فتح قریب کی بیتارت دی معامرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے فیبر کی فتح مراد ہے اسے مسلح حدید بیا واقعہ پیش آیا اور اس کے دو ماہ احد فیبر فتح ہو گیا جہاں میں انہوں نے شرار تمیں جاری رکھیں میں انہوں نے شرار تمیں جاری رکھیں البندارسول اللہ علیف اسے محابد رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کرتشریف لے مسلح فیر فتح ہوگیا اور یہود کے اموال بھی تمنیمت کی صورت میں حضرات محابد رضی اللہ تعالی عنہم کول مجھ ۔

اس مضمون کے ختم پر وکان الله عَن نیز الحیکانی فرمایا کراند تعالی غلبدوالا ہے و سب پر عالب ہے وہ جس کو جا بتا ہے غلبددیتا ہے اور حکمت والا بھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہویا و مرہے ہوسب پھے حکمت کے مطابق ہوتا ہے)

اس کے بعد فرملیا دُعُکُ کُولِائُهُ مُعَالِمُ عَصَوْلِا اَ تَلَمُ کُولَائُهُ مُعَالِمُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

وگفت آیندی الکالیں عفکنو (اور لوگوں کے ہاتھوں کوتمہاری جانب ہے دوک دیا بعنی جن لوگوں نے تم پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی ہے تمہیں محفوظ فرما دیا جب رسول اللہ علیاتی خیبرتشریف لے سکے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ نئی اسداور قبیلہ نئی خطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ جس سلمان تھوڑ ہے ہے ہیں اکثر غزوہ خیبر کے لئے مسلم ہیں مسلمان تھوڑ کے ہیں البقاعہ یہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل وحیال اور بال بچوں کولوٹ لیا جائے اللہ تعالی نے ابن کے ارادہ کو ارادہ تک بن رکھا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی کے لئے زرا تھا۔

(معالم التربی)

روح المعانی ۱۰۹ ج ۲ میں یوں لکھا ہے کہ یہودی لوگ سلمانوں کے پیچےان کے الل وعیال پر حملہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے آئیں بازر کھا اور ارادہ کے باوجود وہملہ نہ کرسکے ایک تول یہ بھی ہے کہ بنی اسداور بنی غطفان اہل خیبر کی حدد کے لئے نظے تھے پھروا پس بو گئے اور حضرت مجاہدتا بھی نے وگفت کیا پی النگانوں عکنگٹر کا مطلب بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلح کی صورت بیدا فرما کر اللہ کھی کوروک لیا جوالل ایمان سے جنگ کرنے کے نئے تیار تھے۔ والٹ گؤن ایک آئی کھی ایک اور اللہ تعالیٰ نے تہمیں بیا موال غیمت عطاء فرما دیے تاکہ آس سے نفع حاصل کرواورتا کہ یہ اموال موسین کی اثبان میں بیا موال کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔ اموال موسین کی اثبان میں بیا موالم موسین کی اثبان میں بیا میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔ وکی بھی کہ پیٹر اللہ پر بھروسرد کھنے والے بنادے قسال موسین کی انہ و جای فیصول لکے ہوئے لکے ہدہ و کف املی الباس عنکہ استفیم الملک و لیکون آرہ ورد فید استفاد و الآباد

فى الروح اى فعجل لكم هذه وكف ايدى الناس عنكم لتنتفعوا بدلك ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون امارة للمؤمنين بعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان او يعرفون بها صدق الرسول فى وعده ايهم فتح خير وما ذكر من المغانم وفتح مكة و دخول المسجد المحرام. (روح المعالى ش بيني الشرتعالى في محمد المحرام. وروح المعالى ش بيني الشرتعالى في مدك ليا تاكيم ال صورت عال من فع عاصل كرواورينانى

ہے ادراس میں رہمی لکھا ہے کہ آیۃ کہتے اُمَارۃ کولیٹی مہمومنین کیلئے نشانی ہے اس سے آئیس پہۃ چلنا ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح فیبر نئیمت اور فتح کمہ اور مجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور مسابقہ کاان سے وعدہ سے اتھا۔

و بھددیہ کے صواطاً مستقیماً، لینی وہ الد تعالی کے ضل سے سیح راہ نما ہے اور ہر کام کے کرنے یا چھوڑنے میں ای پر بنی اعماد ہے )

وَيُهُدِيكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُعَلِينًا هُو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وتذرون.

و کھنے کی افزیقا کو ایک کے کیا اوران کے علاوہ بھی فتو صات ہوگی جن پرتم ابھی قادر نیس ہو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اوران کے علاوہ بھی فتو صات ہوگی جن پرتم ابھی قادر نیس ہو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ فتو صات مراد جیں جورسول الشفای کے بعد مسلمانوں کو نعیب ہوئیں مشلا فارس اور روم فتح ہوئے اوران کے علاوہ بھی بہت سے علاقے اور ممالک ان کے قبضے میں آئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے فتح حسین مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ نئی مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی فتو حات نصیب ہوں گی وہ سب مراد جیں بیا توال مفسر قرطمی نے کھے ہیں۔

لَهُ تَقُولُونَا عَلِيْهَا ۚ ( ظَاهِرِي معنى توبيہ ہے کہ اس وقت تو تم کوان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی اور بعض معزات نے یول ترجہ کیا ہے کہ لمن تعکو نو تو جو انھا کہ تہمیں ان کے فتح ہونے کی امید نہمی بعض معزات نے اس کا اردو ترجمہ یول کیا ہے کہ دونتو حات تمہار سے خواب وخیال ہیں بھی نہمیں۔

قَدُ اَلْحَاطُ اللَّهُ فِيهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَهِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَهِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْه

وَهُوَالَّذِي كُتَ أَيْدِينَهُ مُوعَنَّكُمُ وَأَيْدِينَكُمْ عِنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَّكُمْ اور القدوه ہے جس سے ان کے ہاتھوں کوتم ہے اور تمہارے ہاتھول کوان سے مکد جس ہوتے ہوئے روک دیا اس کے بعد کر تمہیں

عَلَيْهِمُ وكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ۗ

ان برقابود ، عند یا تعااور الله تمهار سے کاموں کود کیمینے والا ہے۔

# الله تعالى في مومنون اور كافرون كوايك دوسرے يرجمل كرنے ہے بازر كھا

من الله المراقع الله المراقع التي تغيير على آيت بالاكاسب بزول بناتے ہوئے متعثما قوال كھے بين سيح مسلم عن آیک واقعه حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے اور دوسرا حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے اور دونوں کو آیت بالا كاسبب نزول بتايا ہے حصرت سلمہ بن اكوع رضي الله تعالی عندنے بیان كمیا كه جب ہمارے اورافل مكہ ہے درمیان صلح ہو منی تو میں ایک در خت کے بینچے کا نئے بٹا کر لیٹ گیا اس وقت الل مکہ میں سے جار مشرکین وہاں بیٹی سکتے جورسول الفطائع کے بارے میں ناشا نستہ کلمہ کہنے گئے مجھے برالگا اور میں جگہ چھوڑ کر دوسرے درخت کے نیچے چلا ممیا ان کو کول نے اپنے ہتھیا رافکا دیئے اور لیٹ محنے میں نے اپنی تکوار لی اوران جاروں آ دمیوں کے ہتھیاروں پر قبعنہ کرلیا اوران سے کہا کہ دیکھو حسم اس ذات کی جس نے محمد علیقے کو عزت بخش ہے اگر تم میں ہے کو کی مخص سرا شائے گا اس کا سرتن ہے جدا کر دوں مح اس کے بعد میں انہیں رسول اللہ علی کی خدمت میں لے آیا اور میرے بچاستر آدی قید کرے لائے جن کا نام عامر تعا ان کے گرفار کروہ لوگوں میں مکرز نامی بھی ایک مخص تھا اس کے ساتھ اور افراد بھی تھے جومشر کین میں سے تھے جن کی تعدادستر افراد تھی آپ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت کر بہد و مُوَالَّا فِی کُفِّ اَیْدِیکَ فُرِعَنْ کُفُو اَیْدِیکُ عَهُمْ بِهِ عَلَىٰ مَكَدَّهُ مِنْ بَعُدِ أَنْ أَطْفَرُكُوْ عَلِيْهِ فِي (الأية) نازل فرما لَي صح مسلم-

اور حضرت انس رضی الله تعالی عندے ہوں روایت ہے کدافل مکریں ہے آئ ۹۸ وی جمل تعظیم سے اتر کرآ مجھے ہے لوگ بتھار پہنے ہوئے تھے ان کا ارادہ بیاتھا کہ غفلت کا موقع پا کررسول اللہ فاقعہ اور آپ کے صحابہ پر مملہ کردیں آپ نے ان لوگوں کو بگر ابا وہ لوگ قابو میں آ گئے تو اپنی جانوں کوسپر دکر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی شانہ نے آ يت خكوره بالا نازل فرماكي (صحيح مسلم ١١١ ج٢) منسراين كثير لكستة بين كداس آيت بين الله تعالى شاند ف اسني مومن بندوں پراحسان جمایا ہے کہاس نے مشرکین کے ماتھوں سے مہیں محفوظ رکھااوران کی طرف سے کوئی تکلیف ند کانتے دی اورمونین کے ہاتھوں کو بھی مشرکین تک ندیجنے ویا۔

اس کے بعد آنے کا تر جمد دوبارہ بڑھ لیجئے اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کد کس کی کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف ے بقنہ ہونے کے بعد اس کے حملہ سے کس طرح بچائے اور قلوب کوجس طرح عاہد پلیٹ دے دسول اللہ علی نے جن لوگوں ہے زمی کامعاملہ فرمایا اور معاف کر دیاعموما و ولوگ بعد میں مسلمان ای ہو مجھے۔

کافروں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ان پر حمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی اورانہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!

منسفسه بیسو: ان آیات جمل چندامور بیان فرمائے اول شرکین کی ندمت فرمانی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مجدحرام تک چکٹینے سے روک دیا اور وہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ان کوان کے موقع ذرکے جس نہ جانے دیا ( ان کی ترکق ں کا تقاضامیے تھا کہ ان سے جنگ کی جاتی اور انہیں سرادے دی جاتی )

تغییراین کثیر میں مکھا ہے کہ ہدی کے جانور جورسول الفظائے اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کی تعداد سرتھی عمرہ کر کے انہیں مکہ معظمہ میں ذرح کی جانور وہیں ذرح فر ہادیے انہیں مکہ معظمہ میں ذرح کیا جانا تھا قریش آڑے آئے للذا حدیدیں میں جان کا تہمیں علم نہ تھا ہوسکا تھا کہتم ہے علمی میں دوسرے بیفر مایا کہ محظمہ میں ایسے مومن سردادر مومن عورتی موجود تھیں جن کا تہمیں علم نہ تھا ہوسکا تھا کہتم ہے علمی میں اسے قد مول سے انہیں دوند ڈالتے اور اس کی وجہ سے تم کوشر رہی جا تا اللہ تعالی شانہ نے ضعیف موشین اور مومنات کی وجہ سے شامح کی صورت بیدا فرمادی آگر چے قریش مکہ کی حرکت ایس تھی کہان سے جنگ کی جاتی صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں سے شامح کی صورت بیدا فرمادی آگر ہے۔

كهلولا كاجواب محذوف ہے۔

وجواب لو لا محفوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى على ماسمعت او لالو لا كراهة ان تهلكوا انا سامة منين بين ظهرانى الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف ايديكم عنهم، وحاصله انه تعالى ولولم يكف ايديكم عنهم لانجو الامرائى اهلاك مؤمنين بين ظهرا نيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عزّو جل يكره ذلك. (لولا كاجراب مخذوف ب-ال بناء برمن بين عليم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عزّو جل يكره ذلك. (لولا كاجراب مخذوف ب-ال بناء برمن يبيم الكيف موكي توان به من الله من المائل من بالكروك والمائل من بالكروك والله من المائل منهم الكروك والمائل المائل المنهم المائل المنهم المائل المنهم المائل المنهم المائل المنهم المائل الما

تیسرے ایک بین الله بی دیکھیے میں ایک آفر مایا لین الله شاند نے الل ایمان کو جنگ کرنے ہے بچادیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ جنگ کے بغیر جے جا ہے ہی رحمت میں وافل فرما و سے بعنی اس نے الل ایمان کو جنگ سے بھی بچالیا اورائیس اپن رحمت میں بھی وافل فرما دیا جو ضعیف مؤس اور مومنات مکد میں شخصان کے پرائس دہنے کی بھی صورت نکل آئی اور مشرکیون کی طرف ہے جو انہیں ضعیف بچھے کر تکلیفیں وی جاتی تھیں ان ہے بھی چھنکارہ حاصل ہو گیا اور پور کی طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نکل آئے بعض حصرات نے فرمایا کہ مَن بُشَاءُ ہے نال ایمان بھی مراوی جنہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگئی اور مشرکیوں بھی مراوی کی کونکہ آئیں موجنے اور بچھنے اور اسلام قبول کرنے کا موقع و سے دیا گیا (دائی در ترافعانی میں ۱۹۱۵)

چو تھے بہ فرمایا لؤتنگ الکنٹ الکنٹ الکنٹ ککڑوا مِنْفِ خرعک الاالیٹ اگر وہ موسین اور مومنات کا فروں سے علیحدہ ہو جاتے جر کہ معظمہ میں موجود تھے اور ضعف کی وجہ ہے جمرت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کا فروں کو درونا ک عذاب وے دیے یعنی کا فرمقتول ہوتے اور قیدی بنالئے جاتے۔

صاحب روح المعاني لکيتے ہيں كہ جومؤن مردوغورت مكم معظمہ ميں موجود تھے جن كى وجہ سے الله تعالى نے موسین كو جنگ ہے محفوظ ركھا پہنو افراد تھے جن ميں سات مردادردوغورتيں تھيں ۔

پر فرمایا اِذْ جَعَلَ الْمَدِیْنَ كَفَرُوْا (الآبة) كدان لوگوں نے تہیں ایسے وقت میں روكا جَبَدائے ولوں میں انہوں نے حمیت كوجگددے دى میر جا بلیت كی حمیت تحق جس كى چیز كوانسان اپنے لئے عارا ورعیب سمجھے پراس كی بنیاد براتی جان كو بچانے كے لئے كوئى حركت یا كوئى بات كرے۔اسے حمیت كها جاتا ہے جب رسول الشفائی الشفائی اجعین کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کواس کا پید چل ممیا تو ان پر جہائت سوار ہوگئی اور حیت جاہیہ کوساسنے رکھ کرانہوں نے طے کرلیا کہ آپ کوعمرہ کرنے نہیں دیں سے ورندعرب میں بیمشہور ہوجائے گا کہ تھر تھا تھ مکہ والوں کی رضامندی کے بغیرز بردی مکہ کرمہ میں وافل ہو گئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعند دیں سے ان لوگوں نے حیت جاہیہ کی وجہ سے ملح نامہ میں ہم اللہ وارحمٰن الرحیم نہ لکھنے دیا اور تھر رسول اللہ جو لکھ دیا ممیا تھا اس کی جگہ تھر بن عبداللہ لکھوانے کی ضدی۔

لَقَانُ صَلَى اللهُ رَسُولُهُ الرِّمْ يَا يَالْعَقَ اَتَلْ خُلُقُ الْمُسْعِيلُ الْحَرَامِ مِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا سیاللہ اس نے آپ علیہ کو ہدایت اور من کے ساتھ بھیجا

اور یہ جوفر کایا فقیلی مالکہ واقع میں دون دلاک فقی اگریڈیا (سواللہ نے جان لیا جوم نے نہیں جانا) اس کے بارے جس مفترین نے لکھا ہے کہ کہ معظر سے داخل ہونے جس جونا خیری گی اس جس جواللہ تعالی کی بھت تھی جس کا حمید میں مفترین نے لکھا ہے کہ کہ معظر سے داخل ہونے جس جونا خیری گی اس جس جواللہ تعالی کی بھت تھی جس کا حمید میں بند تھا بعض معزات نے بیفر مایا کہ اس جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سال عمر و کرنے کی مفد کرتے اور مشکل ہوجانا اور مشکل کی باتا اور مشکل ہوجانا اور مشکل ہوجانا اور مشکل ہوجانا اور مشکل ہوجانا اور مشکل کہ معلم میں جھے سے تعلید شرکہ یں پی مسلم کرنے جس اور دخول کم کی تا خیر جس اور اگر مشرک جس جھے جاتے تو بید خطر و در بنا کہ ایک کا خیر جس اور اگر میں ہیں جس جوفا کہ و چہنا ہوئے ہے کہ معظمہ سے داخل ہونے سے پہلے جوفا کہ و چہنا ہوئے ہے کہ اور وال کی اور اللہ نے کہ معظمہ سے داخل ہونے سے پہلے عظر یب بی ایک فتح دے دیا گاہ میں جس کے داخل ہونے سے پہلے عظر یب بی ایک فتح دے دی کے دے دیا کہ دیا گاہ دیا ہوئے ہے کہ معظمہ سے داخل ہوئے ہے کہ مقتر یب بی ایک فتح دے دی کے دور دی اور کیا گاہ کے دور کا کہ کام کا خوال کے اموال نفیمت شرکا و مدید کیا گاہ ہے۔

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کی بعثت کا تذکرہ فربایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اوروین حق کے ساتھ جہا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام وینوں پر غالب کر دے۔اللہ تعالی نے بید عدہ پورا فرما دیا اس مضمون کی آیت سورة التو بدیش بھی گزر چکل ہے وہاں تغییر اور تشریح وکی لی جائے۔

وَكُلُّى بِاللَّهِ فَيْمِيدٌا (اور محدرسول الله عَلِينَة كي نبوت برالله تعالى كاكواه موناكانى ہے) مشركين في سلم ما صالع عليه محمد وسول الله كيف انحاف كياتواس كي وجہے آپ كي نبوت ورسالت كي بارے ميں كوكى فرق نبيس آتا۔

# حضرات صحابه كرام رضى اللدعنه كي فضيلت اورمنقبت

قسفسید: اس سورت میں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی تعریف بیان فر مائی ہے چر بیبال سورت کے فتم پر
ان کی مزید تو صیف و تعریف فر مائی ہے اولا ارشاد فر مایا کہ تھر علیہ اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ ما کہ وہ میں
اؤ آئے عکی انڈو فینٹ ایکڈ فی علی الکوفیویٹن میں بھی بیان کیا ہے الل ایمان کی بیشان ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں ہخت رہیں اور
آپس میں ایک دوسرے پر دحم کریں بیر مفت حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنین میں بہت زیادہ فرمایاں تھی آئے کل دیکھا
جاتا ہے کہ مسلمان وشمنان اسلام کے آگے بچھے جاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں ان سے نری کا برتاؤ کرتے ہیں
اور مسلمانوں کے ساتھ تخی کرتے ہیں ان پر تم نہیں کرتے دنیاوی حجت نے اس پرآ مادہ کردکھا ہے۔

حصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسری صفت سیریان فرمائی تکر مصفر دیکھ اُسٹیٹ گا اے محاطب تو انکواس حال بیس رکھے کا کہ بھی رکوع کے ہوئے ہیں بھی بحدہ کے ہوئے اس بین کثرت سے نماز پڑھ تا اور نماز دن پر مداوست کرتا نوافل کا ابتہام کرنارا توں کونماز وں بیں کھڑ ابوتاسب داخل ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ تیکون کھٹنگا فین اہلید و دونا کا بید معزات اللہ کافضل اوراسکی رضا مندی علاش کرتے ہیں) جواعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی ونیاوی مقصد سامنے نہیں ہے ان کے اعمال اللہ کافضل علاش کرنے اور اللہ کی رضاعات کرنے کے لئے ہیں۔

چوتھی مغت بیان کرتے ہوئے فرمایا میں کا اُفرائی وہو ہون اکٹر الٹی ہونے اکٹر الٹی ہونے اس کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب
معالم المتر یل نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں سے ایک بیاسی ہے جو طاہری لفظوں سے بھے میں آرہا ہے کہ می 
پر بجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر بچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے بیقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان
لوگوں کے چیرے دو تن ہول کے ان کے ذریعہ بچپانے جائیں گے کہ بیلوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے انجی عادت اور خسلت اور خشوع وقواضع مراد ہے جولوگ کھڑت سے نماز پڑھتے
بیں انہیں جونماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بری صفت خوش طلتی اور تو اضع ہوجاتی ہے۔
سے ان کی بیصفت واضح ہوجاتی ہے۔

پھرفرمایا ذلاک مکنگھنٹر فی الفوائیۃ (ان کی مُرکورہ صفت توریت ہی بھی بیان کی ٹی ہے) پھرانجیل ہیں جوان کی صفت بیان کی ٹی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و مَعَنْکھنٹر فی الْانجینیا ہی گور ہے آخریج شکا کا دائی اسورہ کی آئیل میں ان او کوں کی مثال بیہ ہے کہ بیسے کسان نے نرم زیمن میں ہی ڈالا اس زیمن سے کھیتی کی سوئی تکی بھا بہت پتلا تنا خاہر ہوا پھر بیا ہے بو حاتواں شی قوت آئی پھراور آگے بر حاتو موٹا ہو گیا ان حالتوں سے گزر کراب وہ ٹھیک طریقے ہے اپنی بنڈ فی پراچھی طرح کھڑا ہو کی اس بیس ہوا جو ایک پیٹر فی پھراور آگے بر حاتو موٹا ہو گیا ہے اور اس کا تنا پی بڑ پر کھڑا ہے کسان لوگ اسے و کھود کھے کر خوش ہور ہے اس سے برا بحرا بھی ہے اندر سے تک کر کوش ہو جا کی سے بیس مثال میں میں بیا دیا گئے میں میں اندر جو بی میں گئے ہور ہے اور کھڑا ہو جا کی سے تھی بھر بر صفح رہیں گا اور کھڑا ہو ہا کی سے تھی بھر بر صفح رہیں گا ور کھڑا ہو ہا کی سے تھی بھر بر صفح رہے ہو جا بھی ہور ہوت ہو ہو گئے ہور ہوتے ہوتے ہور ہوتے ہوتے ہور ہور ہوتے ہور ہور ہوتے ہور ہوتے ہور ہوتے ہور ہوتے ہور ہوتے ہور ہور ہوتے ہور ہور ہوتے ہور

ليكينظيه والنظار التى الله تعالى ف صحابه كرام كوبوها إلى هايا قوت وطاقت سے نوازا تاكدان كور يد كافروں كولولكوجلاد كافرولكو يكورائيس تعااور نداب كوارا بكراسلام اور سلمان بھليس بحوليس ليكن الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى تعلى الله تعلى

(بیلوگ چاہتے ہیں کداللہ کے نورکواسینے موہوں سے بجھادیں اوراللہ اپنے نورکو پورا کرنے والا ہے اگر چہ کا فروں کو نا کوار ہواللہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین تق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب پر غالب فریا دے اگر چے مشرکوں کو نا كوار مو) بيدوسرى آيت هو الذي أرسك سورة توبداورسورة اللح من محى بي بيس كاتر جمد كرر چكا ب-

وَعَكَ اللّٰهُ الْأَيْنَ أُمَنُوا وَعَيهِ لُوا الضرف بِينَ مُعَ مَعَفُوفًا وَالْبَوْعُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلِللللّٰمِ

قائده: سورة الفتح مين حطرات صحاب رضى الشاعنهم كى كل عبد تعريف فرما كى به اول فرما يا فوايد في الفتي المؤونية والمؤونية والمؤو

يُعرفر ما يا تَحَنَّ زَمُولُ اللَّهِ وَالْهَابِينَ مَعَدَ مَنْ مَعَدَ اللَّهُ الْكُفَادُ وَمَا يَجَنَعُهُ (الله ) مُعرفر ما يَحَدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

قرآن مجیدی ان تقریحات کود کیدلواور روافض کی دشمنی کود کیدلوجود و تین اصحابہ کے علاوہ باتی سب کو کافر کہتے ہیں اس فرقہ کی بنیاد ای بعض محابہ پر ہے جولوگ حضرات محابہ کو کافر کہتے ہیں وہ قرآنی تقریحات کے محکر ہونے کی وجہ سے خود کافر ہیں قرآن کے جیٹلانے کی وجہ سے جو محمد رسول کافر ہیں قرآن کی وہ بیس ہے جو محمد رسول علیات کے جیٹر آن بی وہ نہیں ہے جو محمد رسول علیات پر نازل ہوا تھا وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے بہانا خود کفر ہے اور قرآن نے بھی ان لوگوں کو کافر بنا دیا جن کے علیہ محمد اللہ میں محابہ کی طرف سے بغض ہوگا کی جہ دیا اس پر ارشاد فر مایا کہ جس کسی کے دل جس کسی بھی محانی کی طرف سے بغض ہوگا آیے۔ معروف کے بعض ہوگا آیے۔ کہ معمد ال بوگا ( یعنی اس پر کفر عا کد ہوگا ) ( تغییر قرطبی )

آیت کر بیر کاعوم اس کوشائل ہوگا ( یعنی وہ آیت کا مصد ال ہوگا ( یعنی اس پر کفر عا کد ہوگا ) ( تغییر قرطبی )

سورة توبد جلی جومهاجرین اورانصاران کے تبعین (الل المسند والجماعة ) سے رضا مندی کا اعلان فرہایا ہے اس جلی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تو کہیں ہمی تعلیم نہیں ہے یاور ہے کہ معنرت ابو بکرا اور حضرت عرضی سابقین اولین جلی سے جھے اللہ تعالی ان سے داستی ہے اور شیعہ اللہ تعالی ہے داستی ہے جوخص قصداً قر آن کو جھٹا ہے ایمان سے منہ موڑے اس سے کیا بات کی جاسمتی ہے شیعوں کا عقیدہ ہے جھٹرت ابو بکر اور حضرت بحرموم نہیں ہے شیعوں کوخووا ہے موڑے اس سے کیا بات کی جاسمتی ہے جو تعالی ایمان کی فکر نہیں ہے کہ بغض محابدانیس کی جوسو ہے نہیں ویتا عامد السلمین سے ہمارا خطاب ہے ان آیات میں خور کریں باکہ شیعوں کو کئی شیم کی کو کئی میں کہا ہے۔

حضرت مجداللہ بن مخفل رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیقی نے ارشاد فرمایا کہ بیرے صحابہ کے بارے بیں اللہ عظیقی نے ارشاد فرمایا کہ بیرے صحابہ کے بارے بیں اللہ سے دورود وبار فرمایا) میرے بعدتم آئیس نشانہ نہیں بنائیں الموجس نے ان سے مجت کی توجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے آئیس اذریت دی سے مجت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا جھے سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے آئیس اذریت دی اس نے اللہ کو اذریت دی اور جس نے اللہ کو اذریت دی آور جس نے اللہ کو اذریت دی قریب ہے کہ دو اسے بکڑ لے کا (رواہ التر ندی کمانی المشکل و ۵۵۲)

حضرت ابن ممروض الشعنبم ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھوجو میرے محابہ کو برا کہدرہے ہیں تو کہددو کرتم پراللہ کی لعنت ہے تمہارے شرکی وجہ ہے ۔ (الینیاً)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر ہایا کہ میرے سحابہ کو برانہ کو کیونکہ (ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ) تم میں سے کو کی فخص اگر اُحد (پہاڑ) کی برابرسونا خرج کر دے تو بید (ثواب کے اعتبارے )ان میں ہے کئی کے ایک مُدیا نصف مُدکر بھی نہیں پہنچا کا۔ (کذانی اُلفظ ہے ۵۵ میں ابناری وسلم)

اس زمانہ میں غلبتا ہے کا ایک برتن ہوتا تھا اے مُد کہتے تھے۔ ( نے اوز ان سے ایک مُد کاوز ن سات سوگرام کے لگ بھگ بنتا ہے ۱۱)

الله تعالى شاندروافض كيشري مسلمانون ومحفوظ ركه\_

وهو الهادى الى سَبيل الوشاد، هذا آخر تفسيرسورة الفتح، الحمد لله الذي فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلوة والسلام على خبررسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران و تعاقب الملوان.

سورهٔ حجرات بدینه منوره ش بازل بولی اس ش د درکورم اورا نفاره آیات میں جاللوالرّحين الرّح 🗳 شروع اللہ کے نام ہے جو پڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے 🗲 يَأْيَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِاتُعُكِّ مُوَّابِيْنَ يَدَى اللّٰهِ وَرَسُّوْلِهِ وَاتَّقُوااللّٰهُ ۚ إِنَّ اللهَ سَجِيبُ عَلِيْكُ ۗ اے ایمان والوحم اللہ اوررسول سے پہلے سبقت مت کرد اوراللہ سے ڈرڈ بے فنک اللہ سنے والا جانے والا ب إَيُّهُا الَّذِينَ امُّنُوْ الاَتُرْفَعُوآ اَضُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ لَجُهُرِ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو ٹی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ نی سلحی ملرح او فجی آواز سے بات کرو جسے تم جُفِيكُهْ لِيعُضِ اَنْ تَحْبُطُ اَعْمَالُكُوْ وَاَنْتُوْلِا تَشْعُرُوْنَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَعُضُوْنَ اَصُوالَهُ بعض بعض ہے او تی آواز ہے بات کرتے ہوالیا نہ ہو کہ تنہارے اٹمال حط ہوجائی اور حمیس خربھی نہ ہو بے شک جولوگ عِنْكُ رَسُولِ اللَّهِ أُولِيكِ الَّذِينَ اصْعَنَ اللَّهُ قُلُونَهُ مُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مِّغَفِي ةٌ وَأَجُرَّ عَظِيمًا كدسول ك ياس الي آواز ول كويت كرت يوسيد ولوك إيس فن كداول كالله في كرك خالص كرديا ساكن كرك سنفرت ساور والترب إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُبُرْتِ ٱلْمُتَرَكُمُ مُرَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ الْفَهُ مُ صَبَرُوْ وَاحَتَتَى ب شک جولوگ تجروں کے باہرے آپ کو بکارتے ہیں ان میں سے اکثر عش نہیں رکھتے اگر وہ مبرکرتے یہاں تک ک تغرج اليهم لكان خيرالهم والله غفور تحيمه

> رسول الله عليه في عظمت اور خدمت عالى ميں حاضري كے احكام وآ داب كى تلقين!

آب ان کی طرف کل آتے تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشیہ والا برم بریان ہے۔

حضرت امام بخاری نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے بواسط عبداللہ بن الزبیر تقل کیا ہے کہ بی تجمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ علیہ کے خواللہ کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ کمی شخص کو ہمارا امیر بنا دیجئے (ابھی تک آنخضرت علیہ نے کہوئیں فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکروشی اللہ نے تعقاع بن معبد کو امیر بنانے کا مشورہ دیا اور جھزت عمر رضی اللہ عند نے اقرع بن حابس کے امیر بنانے کی دائے جیش کی۔

حضرت الویکروض اللہ عند نے حضرت عمر وضی اللہ عند ہے کہا تمہارا اس کے علاوہ پکھ مقصد نہیں ہے کہ میری مخالفت کرو ٔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی مخالفت کے طور پر اپنی رائے نہیں ہیش کی اس پر جھکڑا ہونے گلے جس سے دونوں کی آوازیں بلند ہوگئ البذا آیت کریمہ یَا آیشا الْکِذِیْنَ اٰمِنْتُواْلاَ مُقَدِّمُوْا (آخرتک) نازل ہوگئی۔

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ٹابت بن قیس سیالی رضی اللہ عنہ کوا پی مجلس سے غیر صاضر پایا تو آپ کواس کا احساس ہوا ایک محالی نے عرض کیایا رسول اللہ عمل اس کا پت چلا تا ہوں و وحضرت ٹابت کے پاس آئے اور انیس اس حال میں دیکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹے ہیں دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آ واز بلند ہے رسول اللہ علی کی آ واز برا بی آ واز بلند کر چکا ہوں (جوا پی عادت کے طور رکھی ) لہذا میں الل نار میں سے ہوں ،

نے فرمایا کہ جاؤائیں جا کر بتاوہ کہ وہ اہل ناریس سے نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (صبح بھاری میں ۱۵،۵۱۰) حصرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ اور حصرت ابن عماس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد ر بھی جونوگ اللہ سے رسول کے پاس این آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے کے لئے خاص کردیا ہان کے لئے مغفرت ہے اور اجر عقیم ہے۔

امنین نظار منتحدان سے ماضی کا صیند ہے جس کا ترجمہ ' جائی کرنا'' کیا حمیا ہے۔ صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں المنت کا ترجمہ ' جائی کرنا'' کیا حمیا ہے۔ صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں المنت کو المنت کی ہے۔ ان کو کول کے قلوب کو تقوی کی تعزیل کے ان الوکول کے قلوب کو تقوی کی تعزیل کے حضرات صحابرض اللہ عنج کے آواب واحز ام کود کھواللہ تعالی کی بٹارتوں کو اور مدح اور تو صیف کود کھواور شیعوں کے تنفس اور دہنی کود کھووہ کہتے ہیں کہ تمن حارص کا فریقے وہ کا اللہ کا میں کہ تا وہ سے کا دھیں کے تا دہ سے کا فریقے وہ کہتے ہیں کہ تمن حارص کا فریقے۔ (العیاف باللہ)

قائدہ: حضرات علاء کرام نے فرمایا ہے کدرسول اللہ عظیہ کی قبرشریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کے آپ کی زعد کی میں ایسا کرنا مکروہ تھا کیونکہ آپ کا احرام اب بھی واجب ہے اور آپ کو برزقی حیات حاصل ہے۔

نَالَهُ الْأَنْ ثُنَ أَمُنُوْ آ إِنْ جِنَاء كُمْ فَالِسِقُ إِنْ بِكَافَت بَيْنُوْ آكُ تُصِيبُوُ الْحُومُ الْمِهُ اللّهِ فَتُصْبِعُوا الالله والواكر تهاري باس كولَ فاس كولَ فير الرائع تواجي لمرح تعين كروايا نداوكر في ادالَى كا وجد الله مع كوفرد

پنجاد د مجرائے کے پرنادم ہونا پڑے۔

کوئی فاست خبر دے تو احیمی طرح شخفین کرلو ایسانہ ہو کہنا دانی کی وجہ سے سی قوم کوضرر پہنچا دو

واقد توایک جزئی تھالیکن قرآن تھیم میں ایمان والوں کو بھیشہ کے لئے تھیجت فرمادی اور سند فرمادیا کہ ہر قبر کی تھیں ہوتی فہر کی تحقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد عی کوئی اقدام کیا جاسکتا ہے آیت کے عموم نے بتادیا کہ بد ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب ہے متعلق ہے ای لئے احادیث شریف کی روایات میں سچے اور شقی آدمی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہوا ہے مستور الحال کہتے ہیں اور اس کی روایت قبول کرنے میں تو تف کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقد مدمی اس آیت کوذکر کیا ہے۔ اور اس سے بداستعد لال کیا ہے کہ قاسق کی فہر ساقطے متعول تیں ہے۔

واعْلَمُوْ آَنَ فِيْكُمُ وَسُولُ اللّهُ لُو يُطِيعُكُمُ فَى كَيْدُرُ مِنَ الْآصِرِ لَعَيْدُهُ وَلَكِنَ اللّهُ حَبَّ النّيكُمُ الدّم اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ حَبَّ النّيكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ حَبَّ النّيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُولِللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الزَّشِدُونَ هُ فَضُلَّامِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ خَكِيْمٌ ﴿

بدایت والے بی الله کی طرف سے فضل اور قعت کی وجدے اور اللہ جانے والا تعکمت والا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے تصل وانعام سے تمہار ہے دلوں میں ایمان کومزین فرمادیا اور کفرونسوق اورعصیان کومکر وہ بنادیا

قسفسید: ان آیات میں اللہ علی شانہ نے است مسلم کواہا ایک بہت بڑا اتعام یا دولا یا اور فر مایا کردیکھوتہا رہے اندراللہ کا رسول موجود ہاللہ تعالی نے فضل فر مایا کہ تہارہ اندرا ہے رسول کومبوٹ فرما دیاو ہذا کھو اس تعالی اندراللہ کا اللہ علی اللہ علی

تیسری بات میفر مائی (جوبطور انتثان ہے) کہ اللہ تعالی نے تمہار ہے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تمہارا محبوب بنادیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمادیا تمہارے دل نور ایمان سے منور ہیں اور اس جگرگا ہٹ کا اگر میہوتا ہے کہ بچا موس بندہ کسی قیمت برجھی ایمان کی نعت سے محروم ہوجانے پر رائنی تہیں ہوتا سزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کو اور فسوت اور نافر مائی کو کروہ بنادیا تمہیں کفرے بھی نفرت ہے اور کمنا ہوں ہے تھی۔ ارشادفر بایارسول الله علی نے شن چزیں جس کے اندر موں وہ ایمان کی مشماس کو پالےگا۔

ارجس كيزويك الله اوراس كارسول الله عليه المرجز سي بوه كرمجوب مول

۲۔ دوسرا وہ خض جو کسی بند و ہے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔

س- جب الله تعالی نے کفرے بیادیا تو اب وہ کفریس واپس جانے کو اتنا بی برا جانتا ہے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو کروہ جانتاہے۔ (رواه البخاري ڪرڄا)

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین جو کیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگی ان کے بارے میں فرمایا أولَيْكَ هُمُ النَّيْدُونَ (بيلوك راوبدايت يريي) فَعَشْلا فِن اللهو وَنِعْبَةُ اورالله تعالى كي يخشش فضل اورانعام كطور یر میں اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جسے جو بھی نعت عطا فرمائے وہ اس کافضل ہی فضل ہے اورانعام ہی انعام بة خريس فرمايا ولله كليدة كيدية اورالدعليم باسدس كاظاهر باطن معلوم باور عليم بعي بودايي عكمت ك مطابق انعام ہےنواز تاہے۔

وَإِنْ طَأَلِفَكُتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْافَأَصْلِحُوْابِيْنَهُمَا قَانَ بِغَتْ إِجْلِ هُمَاعَلَى

اورا گرایمان دانوں کی دوجا مشیس آئیں شریقال کرنے لکیس اوان سے درمیان می کراد دیجرا کران میں سے ایک گردہ دوسرے کرد دیرنہ یادتی کر یخواس سے

لِغُرِي فَقَاتِلُوالَّيْنِ تَبُغِيْ حَتَّى تَعِنِيءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتْ فَأَصْ لِحُوْا بِينَهُ عَالِالْعَدْ لِ

جگ کرد جوزیادتی کرر با ہے۔ پہال تک کردہ اللہ سے حکم کی طرف لوٹ آئے سوآگردہ رجوع کر لیتو ان دبوں کے درمیان انساف کے ساتھ ملکح کراود

وَٱقْبِيطُوٰٳ ۚ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْبُقْيِيطِينَ ۞ إِنَّهُ الْبُؤُمِنُوْنَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ ٱخُونِيكُمُ

اورانساف كرؤر ياشك الشانساف كرنے والول كوپىندكرتا ہے۔ ايران والے الى س جوائى ہوائى ہى جي سوايت دو بھائيوں كورميان اللح كرادؤ

وَالَّقُوااللَّهُ لَكُلُّكُوٰرُتُرْحَمُونَ ٥

اوراللہ ہے ڈروتا کہتم پر رحم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتوانصاف کے ساتھ سلح کرا دؤسب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

قسفه مير: حضرت النس رضي الله تعالى عند ب دوايت ب كرسول الله عَلَيْنَةُ من عَرض كيا كميا كما كرآب عبدالله بن الى كے ياس تشريف لے جاتے تو احما ہوتا (عبداللہ بن الى رئيس السائقين تعااسلام كے اور مسلمانوں كے خلاف خوديہ اوراس کے ساتھی کیجھ نہ کچھ کرکتیں کرتے رہتے تھے جس مخص نے اس کے پاس آنے کی رائے وی تھی اس کا مطلب بظاہر بہتھا کہآ ب خودی اس کے پاس تشریف لے جا کمی حرقوممکن ہاس کا نالفاند جذبختم ہوجائے اور بہمی ممکن ہے کدوہ مسلمان ہی ہوجائے رسول اللہ علی کہ سے پرسوار ہو کر روانہ ہو گئا اورآپ کے ساتھ ویکر مسلمان بھی تھے جو پیدل پھل رہے ہے آپ ایک شورز بین ہے گزرے جب عبداللہ بن الی کے پاس پینچے تو اس نے کہا اتی تم بھی ہو وہ دور ہو تہارے گدھے کی بد ہوسے جھے تکلیف ہور ہی ہاس کے جواب بھی ایک انسادی سحائی نے کہا کہ اللہ کی تسم رسول اللہ علی گئا کہ دھا خوشبو کے اعتبار سے تھے ہے ہو ہو کر ہے ہ بات من کرعبداللہ بن ابی کی قوم بھی سے ایک آ دی کو خصر آئیا اللہ اور دونوں بھی سے ہو تھی کے ساتھوں کو خصر آئیا جس کی وجہ سے جہنوں اور باتھوں اور چینوں سے بچی مار پہینے ہوئی معرب الس رضی اللہ عند نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ہیا ہے بچی ہے کہ آ رہے کہ بات کی تی جا ہے کہ اور چینوں سے بچی مار پہینے ہوئی حضر سے الس رضی اللہ عند نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں ہیا ہے بچی ہے کہ آ رہے کہ کہ ناری ہوئی اشکال کی آ ہے کہ دوایت ہے گئا گئی ہیں (اس بھی کو تی اشکال کی بوسے ہیں کہ ہوئی کی آب ہوئی اشکال کی بوسے جی تھی کہ کی اور ہیں ہے کہ ویک کے اس بے نول ایک سے زائد بھی ہوئی ویک ہو سے جی تھی کی ہیں (اس بھی کوئی اشکال کی بوسے بھی تھی کی ہو سے جی تھی کی ہیں (اس بھی کوئی اشکال کی بات بھی تھی کی ہیں کے بور کی اس بے کوئی اس بے کوئی اس بے کوئی کی ہو سے جی بی کی کہ کی ہو سے جی ہیں ۔

آخر میں فرمایا إنتها الدی و فون این الدی و کا این الدی میں ایمانی رشتنگ دجہ ہے آپس میں بھائی بھائی بھائی بھا (اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی ہونے کا لھاظ رکھنالازم ہے آپس میں لڑائی ندکریں میل محبت کے ساتھ دہیں کسی کی طرف سے کوئی خطا ہو جائے حقوق کی اوائیگی میں بھول جوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں لفظ اِخو ڈ میں اس بات کو واضح فرما دیا) اور اگر دو جماعتوں میں کوئی بگاڑ ہوجائے اور کوئی فریق درگز رکرنے کو تیار نہ ہوجس سے جنگ وجدال کی فوجت آسکتی ہے قو دوسرے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے کو پورا کریں لیعنی دونوں فریق کے درمیان باہمی صفح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان دونوں کی اصلاح اوران کے درمیان علی مرحمکن کوشش کریں اس کے لئے تذہیریں سوچیں اور آپس میں جوڑ بٹھا دیں اور آپس میں تعلقات استوار کراویں ان ساری کوششوں میں اور زندگی کے ہرموڑ میں الله سے ڈرتے رہیں اگرخوف خدا ہوگا تو حدو دشرعیہ کی رعایت کرسکیں گے تصلاح کی کوششیں اور اللہ تعالی کا خوف اللہ تعالیٰ کی رحمت کولانے دائی چزیں ہیں ای لئے آخر میں اَنعَلَیْ کُھُ مُؤْتَ مُونَ فرمایا

ووسری روایت میں ہے کہ میں بنیس کہتا افغض بالول کوموغر تا ہے بلکہ دووین کوموغر دیتا ہے۔ (منکنوۃ الصابح من ۱۳۳۸ ادامروزیدی)

### تَوَابُ رَحِيثُ وَيَالِيَهُا النَّاسُ إِنَّا حَلَقَنَاكُمُ مِّنَ ذَكِرٍ قَانَتْ وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَ قَبَالِيل وَقِولَ مُنْ عِمِونَ جِدِينَ عِلَا مِنْ مِن نِهْ مِن الْمِيلِيةِ مِن اللّهِ عِلَيْهِ مِن اللّهِ عِلَيْهِ مِن ا

لِتَعَاٰرَفُوْا ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْكَ اللَّهِ ٱتَقْلَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْكٍ ۗ

شیافت کرسکو ہے فک تم میں سب سے برا اور ت والا اللہ کے زو کیا وہ ہے تو جو تم میں سب سے بزارِ چیز گار ہے ہے۔

### باہمی مل کرزندگی گزارنے کے چنداحکام

تفسیس : ان آیات بس اہل ایمان کو چھھے تیں فر مانی اولا تو یفر مایا لایستفر قو کھڑوں قو ہے کہ ایک دوسرے کا خداق شینا کیں اور کوئی کس کے ساتھ شخر شکرے چونکہ مردوں کا آبس بی زیادہ ملنا جلنار بہتا ہے اور گورتوں کا گورتوں سے زیادہ میں جوئلہ مردوں کا قداق نہ بنا کیں اور گورتیں کا گورتوں کا قداق نہ بنا کیں اور گورتیں کا گورتوں کا قداق نہ بنا کیں بیر مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو گورتوں کی اور تورکی خداق اڑا نے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ متی ہی کو ایا ہے کہ بنی کرنے والوں کواس کا کیا تی ہے کہ کی کا خداق بنا کی اور اور اکھال صالحے سے اور الفد تعالی فر بایا ہے کہ بنی کرنے والوں کواس کا کیا تی ہے کہ کی کا خداق بنا کی جدیات اخلاص و صن نہت کوئیں جا نا اور یہ کہ کی بنی ایمان اور اعمال صالحے سے اور الفد تعالی ہی کہ بنی مجل ہوں ہونے سے ہے کوئی شخص دوسرے آدئی کے اعمال اور باطنی جذیات اخلاص و صن نہت کوئیں ہو کہ کی میں ہو کہ کی بنی ہوئی ہوئی ایمان اور اعمال سالح سے اور گورتوں ہی بھی کہی بات ہو اور کورتوں ہی بھی میں بات ہور کورتوں ہی بھی میں ہوں ہو ہو تا تو تسمور کرتے کی کوئی وجہ بھی ایک بعد اپنے اور کورتوں ہی بھی کہی بات ہور کورتوں ہی بھی ایک بات ہور کورتوں ہی بھی گئی بات ہور کورتوں ہی بھی گئی بیان متابع کو کورتوں ہی بھی کہی بات ہور کورتوں ہی بھی کی بات ہور کورتوں ہی بھی کہی بات ہور کورتوں ہی بھی گئی ہورتوں ہی کہی بات ہور کورتوں ہی کوئی ہورتوں ہی کوئی خداتی بنا خوال بیا تھی اور خداتی بات کورتوں ہی کوئی خداتی بنا خوال بیا تھی بات کورتوں ہی کوئی خداتی بات کورتوں ہی کوئی ہورتوں ہیں ہورتوں ہی کوئی ہورتوں ہورتوں

معرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظے نے ارشاد فربایا کہ تواہے بھائی ہے جھگڑا نہ کر واوراس ہے قراق نہ کر (جس ہے اسے تکلیف پہنچے )اوراس ہے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے (مطلق المصابع المصاب خوش طبعی کے طور پر جوآبیں میں نہ اق کیا جائے جے عربی میں مزاح کہنے ہیں وہ وُرست ہے مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز تیس ہے اورا گر مزاح ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ عظیمے محمی مزاح فرما لیستے تھ آپ نے فرمایا ہیں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔

(مشکو ق المصابع میں اس

یادر ہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ غماق بنانا زبان ہے ہی ہو آگھ سے یا ہاتھ سے باسر سے اشارہ کر کے کسی کا غماق بنانا اسے معلوم ہویا نہ ہویہ سب حرام ہے سورۃ الہمزہ میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ بنانا السے معلوم ہویا نہ ہورہ میں ورزوں میں میں میں میں میں اس کر تنبیہ فرمائی ہے۔

فقال الله تعالى وَيْلَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَّةٍ

مع مسری فصوری ایران ایر

یادر ہے کہ وَلاَ تَلْیُزُوْا عَیْنَ کُمُ نہیں قرمایا بلکہ وَلاَ تَلْوُلُوْ اَنْفَ کُورِ فَر مایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں لیک بی ہیں جب کس کو کچھ کہیں گے تو وہ الث کر جواب دے گا اس طرح سے اپنا عمل اپنے بی طرف لوٹ کر آ جائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخودا نی ہے آبروئی کا سب ہے گا۔

قیسسوی نسسید بی بادر دانی و کائنگابزوا یالاکه آب اور ندایک دوسرے کوبرے لقب سے یاد کرد) ایک دوسرے کو برالقب دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی مما نعت فرمائی ہے مثلاً کسی مسلمان کو قاسق یا ممنافق یا کافر کہنا یا اور کسی ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی فلا ہم ہوتی ہواس سے منع فرمایا کسی کو کتا یا گدھایا خزر کہنا کسی نومسلم کواس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی بہودی یا نصرانی کہنا ہے سب تنا بزیالالقاب میں آتا ہے یہی جرام ہے۔

رسول الله علی کے اہلے حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها پہلے بہودی دین پڑھیں ان کا اونٹ مریض ہوگیا تو آپ نے
اپنی دوسری اہلیہ زینب بنت بھی سے فرمایا کہ اے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا بھی اس بہودی عورت کو دے
دول؟ رسول الله علی ہو اس کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی ارفح اور کرم اور پکھیا وصفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ
دول؟ رسول الله علی ہو کہ اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی ارفح اور کرم اور پکھیا وصفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ
نے زینب سے تعلقات نہیں رکھے (رواہ ایوداو وس ۲۷۲ جلد ۴) منداحم سے سراویہ ہمی ہے بیوا قد سفر ج کا ہے۔
حضرت این عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آبیت بیس تنابز بالقاب سے مراویہ ہے کہ محض نے کوئی گناہ یا براعمل
کیا ہوا ور پھراس سے تا برب ہو گیا اس کے بعداس کواس بر عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً چوریا زائی یا شرا فی وغیرہ
کہدویا جائے (معالم التز بل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کوکسی گناہ کی وجہ سے عیب دار
ہا یعنی عیب نگایا تو پیخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ کونہ کرلے (مقتلو ۃ المصابح ۱۳۷۳)

پھر فرمایا بیٹس الانشٹ الفٹ فی بھٹ الایٹ کی الایٹ کی (ادرا بیان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہ ) اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہوا کرکسی کا فداق بناؤ کے عیب لگاؤ کے برے لفت سے یاد کرو کے تو یفتی کا کام ہوگا کہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ آ دمی قاسق ہے مسلمان ہو کرفتی اور گنا ہگاری کا کام کرتا ہے اپنی وات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا بری ہات ہے کوئی صحف مومن ہوا وراس کی شہرت گنا ہگاری کے ساتھ ہویہ بات اہل ایمان کوزیب نہیں ویتی جب اسلام کو اپنا وین بنا نیا تو اسلام بی کے کا موں پر چلیں اور صالحین ہیں شار ہوں فاسقین کی فہرست میں کیوں شار ہوں تقسیر قرطبی ہی پرفٹس الار شرقی الفشوق کا ایک معنی پر کھھا ہے کہ جب کمی شخص نے گناہ کر لیا پھر تو بہ کر لی تو اس کوش کے نام سے یا دکر ناہری بات ہے اور مشلا نومسلم کو کا فربتانا سابق گناہ کی اوجہ سے زانی یا سارت یا چور کہنا ہری بات ہے لینی جس کے حق میں ہے بات کہدر ہے ہواس کو بڑے لقب سے کیوں یا دکررہے ہو؟ اس کی آبرد کے خلاف لقب کیوں دے دہے ہو؟

**€**7147**}** 

چوتھی فصیدت مجرفر مایا وَمَنْ نَوْرَتُ فَأُولِانَ هُمُّالظَلِمُونَ (اورجو گنا ہوں سے تو بدنہ کرے سویہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں)ان کاظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گنا ہوں سے تو بہ کریں عموم تھم ان تینوں گمانوں سے تو بہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں ذکر گزرا۔

پانچویں نصیحت ہر فرمایا یک اُٹھا اُٹیزین اسٹوالفین اُٹیزی اُسٹوالفین اُسٹوالفین اسے الکھن (اے ایمان والو بہت ہے گرفرمایا یک بیٹ گانوں ہے بچر ) بات یہ ہے کہ بدگانی بہت ہے گئا ہوں ہے بچر کی برگانی بہت ہے گئا ہوں کا بیش فیر ہوتی ہے کہ بدگانی بہت ہے گئا ہوں کا بیش فیر ہوتی ہے کہ بدگانی بہت اور بجرا ہے گئان کے مطابق ہمتیں لگاتے ہیں اور فیہ سی برگانی کی بنیاد پرجو یا تیں ہی جاتی ہیں وہ آ کے برحتی ہیں اس ہے آپس میں فتر فساد پیدا ہوتا ہے حالا تکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا صحیح ہونا ضروری ہیں اس لئے سور ہو ابنجم میں فرمایا ہے اِن الفَلْقُ اَکُونُونِ مِن اَلْمِیْ مَنْ اَلْمُونُ اِنْ اللّٰہ اِنْ الفَلْقُ اَکُونُونِ مِن اَلْمُونُ اِنْ اللّٰه اِنْ اللّٰمُونُ الْکُونُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اَکُونُ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اَکُونُ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اَکُونُ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰمُ اَنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

یا در ہے کہ اگر کسی محض ہے کچے نفصان کینچنے کا اندیشہ ہوتواں ہے میل جول میں احتیاط کرنا اوراس کے شرسے بیخ کے لئے بیخیال کرنا کہ مکن ہے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف کہنچاوے بیاس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کر لے نیبت نہ کرے اور گمان کو یعنین کا درجہ بھی نہ دے۔

(آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو بہت ہے گنا ہوں ہے بچوادر ساتھ ہی ہی فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ نہیں ہوتے بلکہ جموادر ستحس بھی ہوتے ہیں اللہ نغالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ وہ بخش و ہے گا معاف فریا دے گا اور ساتھ ہی گنا ہول ہے بھی پر ہیز کرتا رہے نیز مسلمانوں کے ساتھ ضاص کر جوموشین صالحین ہوں اچھا گمان رکھا جائے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیقے نے ارشا وفر مایا ہے شن فی الطق بین شخصیت المجمالة بھی ایمان جمالات کی ایک صورت ہے۔

الطق بین شخصیت المجمالة فو (کرمس فرن عبادت کی ایک صورت ہے۔

(مفلو قالعان میں میں میں میں میں ایک ایک صورت ہے۔

(مفلو قالعان میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ان میں انہ میں انہوں کی میں ساتھ میں کھن میں کی میں انہوں کا میں انہوں کو ساتھ میں کھن میں میں میں میں انہوں کا میں انہوں کو ساتھ میں کھن میں میں میں انہوں کو میں کھن میں کہ میں انہوں کو میں کھن میں کو میں کھن میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کھن میں کو میں کو میں کھن کا میں انہوں کیا گان کو میں کو میں کو میں کھن کا میں کو میں کو میں کو میں کھن کا کہ میں کو کھن کی کو میں کو کھن کی کو میں کو کھن کو کھن کی کو کھن کی کو کھند کو کھن کی کھن کا کھن کا کو کھند کو کھندی کے کہ کو کھن کو کھندی کا کھندی کو کھندی کو کھندی کو کھندی کرنا کے کہ کو کھندی ک

آلیت مسلمانوں کوچھی جاہئے کہ ایسے احوال اور ایسے مواقع ہے بچیں جن کی مجہ سے دیکھنے والوں کواور ساتھ دینے والوں کو بدگمانی ہوسکتی ہے اپنے اعمال واحوال جال ڈھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کاشکار ہوجائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں براین کرر مناہمی کوئی اچھی بات نمیں ہے۔

چھٹی فصیبحت بول فرمانی وکر تجسسو الدرتم جسس ندرو) یعنی لوگوں کے عیوب کاسراغ ندلگاؤادراس تلاش میں ندر موکد فلال صحف میں کیا عیب ہے ور تنبائی جس کیا عمل کرتا ہے میجس کامرض بھی بہت براہے بہت سے لوگ اس میں بتلا رہے ہیں حالاتکداس کا وبال بہت ہوا ہے ونیااورآخرت میں اس کی سزال جاتی ہے اور جسس کرنے والا ذکیل ہو کررہ جاتا ہے بہت میں مرحبہ بحسس میں بدگرانی کو استعال کرتا ہے تاہے جس کی ممانعت ابھی معلوم ہوئی موس کا کام بیہ کرآگراہے مسلمان بھائی کا کوئی عیب و کیھے تواسے جمہائے ندید کرکس کے عیب کے پیچھے پڑے اور ٹو والگائے معزت عقیدین عامروض الشد عند روایت ہے کہ رسول اللہ منطقے نے ارشاد فر بالیا کہ جس نے کسی کی کوئی لیکی چیز و کیے لی جس کے ظاہر ہوئے کو اچھائیس مجھا جاتا تو بھراس کو چھیالیا تو اس کا تنابز اثواب ہے کہ جیسے کس نے زعمہ فرن کی ہوئی لڑکی کو زندہ کردیا۔ (مشکر جانصاح میسوم)

اور حفرت این عمرضی الله عند سے روایت ہے کد سول الله علق منبر پرتشریف نے سے اور بلند آواز سے پکار کرفر بایا کہ
اسدہ الوگوجوز بانی طور پر سلمان ہوگئے اور ان کے دلوں میں ایمان نیس کہنچا مسلمانوں کو تکلیف ندہ اور آئیس عیب نہ لگا دان کے
چھے ہوئے حالات کی تلاش میں نہ لگو کیونکہ جو تھی ایپ مسلمان ہمائی کے پیشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے بیچھے پڑتا ہے
اللہ تعالی شانساس کے پھے ہوئے عیب کا بیچھا کرتا ہے بہاں تک کہاسے دسوا کرتا ہے آگر چدہ اسٹ تھر میں داخل ہے جھپ کر باتیں
بادر ہے کہ جس طرح سے کس کے عیب یا گناہ یا بدحالی کا چنہ جا با جائے بیسب جسس میں داخل سے جھپ کر باتیں
سنمایا اسے کوسون ہوا فا ہرکر کے کسی کی باتیں معلوم کر لیمنا بیسب جسس ہے جومنوع ہے۔
سنمایا اسے کوسون ہوا فا ہرکر کے کسی کی باتیں معلوم کر لیمنا بیسب جس ہے جومنوع ہے۔

صدیث شریف معلوم ہوا کہ کی کا واقعی عیب یا گناہ میان کرنائی فیرست ہے اگر جموثی بات کسی کے ذمراگا دی تو وہ تہمت دھرنا ہوا اس میں دو گنا گناہ ہے تہمت دھرنا ہوا اس میں دو گنا گناہ ہے ان گراہ ہوا کہ گناہ ہے تہمت دھرنا ہوا اس میں دو گنا گناہ ہے تا گواری ہوائی سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی فیرست ہے اور تہمت دھرنا بھی فیرست میں شال ہے کیونکہ بید دونوں چیزیں سننے واسلے کونا گوار ہوتی جی فیرست کی بنیاد سے ہے کہ جس تفسل کے بارے میں بھی جواوک طیبتیں کرتے جی بھر یون کہد سے جی کہ جس تفسل

تمبیں کہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں حدیث بالا سے ان کی جراً ت بے جا کا پید چلا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھوکے میں میں محمانہ کیبرہ کا ارز کا بسکرتے رہتے ہیں جس کا عذاب اور دبال بہت بڑا ہے اور بیجھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ ہے تری ہیں اللہ تعالی شاند سمجھ دے۔

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فر مایا کہ جس رات کو جھے معراح کرائی گئ ایسے لوگول پر میراگز رہواجن کے تا ہے کاخن تھے وہ ان ہے اپنے چیرول اورسینول کوچیل رہے تھے میں نے جبرائیل ہے ہوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جولوگوں کی ہے آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ج۲) عیبت کرنے والے آیت کر بمداورا حادیث شریفہ کے مضامین پراوراس سلسلہ کی وعیدوں پرخورکریں۔

اور حضرت معاذ بن انس رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سمی منافق کی باتوں ہے کسی موان کی منافق کی باتوں ہے کسی موان کا دفاع کیا اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن ایک فرشنہ جیسے گا جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگ ہے محفوظ رکھے گا اور جس سمی صف نے سلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالی اسے دوزخ کے بل پر دوک دے گا جب تک

ا پئی کئی ہوئی بات سے ندنکل جائے بیٹی معالی ما تک کراسے راضی ندکر لے جس کوعیب دار ہتایا تھا (رواہ ابوداؤر ۱۳۳ ج۲)

اور حضرت جابر اور ابوظی رضی الندع ہما ہے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی مسلمان کی کسی جگد ہے حرتی کی جارہ ہی ہواور اس کی آبروگھٹائی جارہ ہواور و ہاں جو خص موجود ہواس کی مدونہ کرے (ایسی برائی کرنے والے کواس کے قمل سے ندرو کے ) الند تعالی ایسی جگہ ہیں اسے بغیر مدو کے چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبروگھٹائی جارہ ہواور بے حرمتی کی جارہ ہواللہ تعالی اس محض کی جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ ہو دواہش مند ہوگا۔

(سکارہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ کو ایک مند ہوگا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سنتا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے گئے تو اس کا دفاع کرے۔

سے جوارشاد فرمایا آئیے ہے آئ کے شخر آن کا کھنے کیئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اس بارے میں حدیث شریف میں آیک واقعہ مروی ہے اور وہ یہ کہ ایک سے اور وہ یہ کہ ایک سے اور میں اللہ عندی اللہ عندی سے اور وہ یہ کہ ایک سے اور کہ اس کے اسے سے اور وہ یہ کہ اس کے اسے بھران کو سنگساد کر دیا گیا ایک شخص نے اسے ساتھی سے داہ چلتے ہوئے کہا کہ و کھواللہ تعالی نے اس کی بروہ پوٹی فرمائی لیکن اسے دہا تہ گیا یہ اللہ عندی سے کہ کہ کے کہ طرح اس کی رجم کی گئی بعنی پھروں سے مارا گیارسول اللہ عندی ہے نے یہ بات سن کی اور خاص شخص اور کہ کا تھا ہے ہوئے تھا آپ نے اس کی بات سے والا دومرابات سننے والا ) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم حاصر بین فرمایا تو وہ وہ ابھی ابھی اثر واوراس مردار گدھے کی فش سے کون کھا سکت ہے آبروئی کی ہے وہ ابھی ابھی تم نے اپنے ہوئی کی ہے وہ اس کو جو ابھی ابھی تم نے اپنے ہوئی کی ہے وہ اس کو تبدیل کی ہے وہ اس کو تبدیل کے تبدیل کی بات کی جو اس کو تبدیل کی بات کی جو کے لئی گئی گئی گئی ہے دیا وہ تو اس کو تبدیل کی بات کی ہوئی کی ہے وہ اس کو تبدیل کی سے کون کھا سکت ہے آبروئی کی ہے وہ اس کو تبدیل کی ہے وہ اس کو تبدیل کی ہے تبدیل کی بات کی جس کے قبلہ میں میں ہوئی کی ہے تبدیل کی ہے وہ اس وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(دواہ ابوداؤر میں وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(دواہ ابوداؤر میں وہ اس وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(دواہ ابوداؤر میں وہ اس وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(دواہ ابوداؤر میں وہ اس وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(دواہ ابوداؤر میں وہ اس وقت جنت کی تبروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

اس مدیرے ہے معلوم ہوا کہ مردہ مختص کی غیبت کرنا بھی حرام ہے جسیا کہ ذیدہ کی غیبت کرنا حرام ہے۔ فاکدہ: بیضروری نیس کہ زبان ہے جوغیبت کی جائے وہی غیبت ہوآ گئے کے اشارہ ہے ہاتھ کے اشارہ سے نقل اتار نے ہے بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی اولا دیش عیب نکالے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کردے اس بیس ڈیل غیبت ہے باپ کی بھی اوراولا دکی بھی اور بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی بہت ہے لوگوں کوغیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں

ملتے میں کسی ندکی کابرائی سے تذکرہ کردیتے میں ادرآخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکرنہیں کرتے۔

قائدہ اگر کمی فض سے شرے مسلمانوں کو تحفوظ رکھنے کے لئے کسی ظالم کا حال بیان کرویا جائے تو یہ غیبت جرام میں نہیں آتا۔ آشھ ویس خصد بحت نی کھر فرمایا: والگائی الذائد (اور اللہ سے ڈرو) اس میں سب گنا ہوں سے بہتے کا تھم فرماویا اور ساتھ ہی رات اللہ تکا آپ کیے بیٹھ بھی فرمایا کہ بلاشیہ اللہ تو بہتول کرنے والا ہے مہریان ہے جس کسی سے جوگناہ ہو گیا ہو اس سے تو بہ کرے اور کسی بندہ کا کوئی حق مارلیا ہو غیبت کی ہو ہے آبروئی کی ہواس سے بھی معاف کرائے اللہ تعالی مہریا فی فرمائے گا معاف فرمادے گا۔

فویی فصیحت: اس کے بعد قرمایا کداے لوگوہم نے تہیں ایک مرداورا یک عورت سے بیدا کیا اور تمبارے

چھونے برے قبیلے بنادیے تاکہ آپس میں جان پہان ہوکہ یفال قبیلہ کا جادر یفال فاتدان کا ہے آدی ہونے میں برابر
ہوکہ تکہ سب آدم اور جوا ملیما السلام کی اولا وہولہذا آدمیت میں کو کوئی فضیلت ٹہیں ہادواسل فضیلت وہ ہے جوانگہ
توالی کے زود کے معتبر ہادرو فضیلت تقوی سے ہے اِن اکٹری کھی بولوگ فضیلت ٹہیں ہادواسل فضیلت وہ ہے جوانگہ
عزت والا و دہ جوتم میں سب سے زیادہ تقی اور پر ہیزگار ہاں آ ہے کر بر میں فضیلت اور عزت کا معیار بتا دیا ہاں
عزت والا و دے جوتم میں سب سے زیادہ تقی اور پر ہیزگار ہاں آ ہے کہ بر میں فضیلت اور عزت کا معیار بتا دیا ہاں
عزت والا و دے جوتم میں سب سے زیادہ تقی اور پر ہیزگار ہاں آ ہے کہ بر سے بر میں اور حرام کھلاتے ہیں کئن نسب کی برائی بھارت ہیں سیداور ہا تھی اور صدیقی
دیے فتی و بچو زمی میں تارک ہیں جو ہیں اور حرام کھلاتے ہیں کئن نسب کی برائی بھارتے ہیں سیداور ہا تھی اور صدیقی
اور فارو ٹی عزائی عودی انسادی نیے ' کک جو ہوری اور دیگر نسبتوں کے بغیر اپنا نام ہی تہیں بتاتے آرہ ہیں سیدصا دب
وار فارو ٹی ہوئی ہوئی ہے چلوں ہیں ہوئے کی جو ہوری اور دیا طن وشیوں کے ہاتھ بکا ہوا ہا اور ہیں سیدصا حب کی صال
ور مری سینیں استعمال کرنے وانوں کا ہے یوگ جن قوموں کو کم تر جانے ہیں ان کے ملا والی اللہ عوری اور کی اوجہ سے اپنی فضیلت کی فام
حوارت کی نظرے و کیا وہی ایک فضیلت کی فام
خیالی ہیں بہتا ہیں دیول اللہ مقالیہ بھو ی ویا اسود الا ان تفضیلہ بھو ی (ب

رسول الله علی نے ایک مرتب مفاہر چ کر قریش سے خطاب فرمایا اور فرمایا کیا تی جان کو دوز رخ سے بچالویس قیامت کے دل جمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیا بی کعب نی مرقائی عبد شمن کی عبد مناف بنی استان کی عبد السطاب اے جماعت نی قریش سب سے انگ انگ خطاب فرمایا اور ان سے بی فرمایا انفقہ لو الفصد سکھ من الناد کیا تی جالوں کو دوز نے سے بچا کا ہے بچا عباس بن مطلب اورا بی بچو بھی صغیبہ اور اپنی بیٹی فاطمہ ہے بھی خاص طور سے مین خطاب فرمایا۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی مکنو قالمان میں

نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی ایمان کی بنیاد پر نجات ہوگی اور اعمالی صالحہ کی بنیاد پر رفع درجات ہوگا رسول اللہ علقہ کی شفاعت بھی اہل ایمان تک کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسی شرف کسی کو صاصل ہاں کے بل بوت پر گناہ کرتے بطے جانا ادرائیے کو دوسر ک قومول کی شق لوگوں سے برتر مجھنا ہے بہت بڑے وہوکہ کی بات ہے رسول النقطیطی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فے تم سے جا بلیت ؟ بخوت ( یعنی مشکر اند مقابلہ بازی ) کو اور بایوں پر نفر کرنے کوختم کردیا ہے اب تو بس موس متی ہے یا فاجرشتی ہے انسان سب آ دم کے جئے جیں آ دم کوش سے بدا کیا گیا۔ (رداہ ابوداؤدائز فری کمانی استخار میں

وسويل فيحت: إنى الله عَلَيْمُ حَلَيْرُ عَلَيْهُ الله عَلَيْمُ حَلَيْدُ بِ فَلَكَ الله جانزر ب-

استخضار ہے کہ کیونکدالشعلیم وخبیر ہے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دار ہے کون ہے ایمان ہے کون کمنا ہول جمل است پت ہے اور آخرت جمل کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقویٰ اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تا کہ متعقبوں جمل حشر ہواوران کا جیسا معاملہ ہو۔

التعاد فوا ك تشري كرت بوع صاحب بيان القرآن فرمات بين "تعارف كمصلحين متعدد بين مثلا أيك نام

کے دو محض میں خاندان کے تفاوت سے دونوں بھی تمیز ہو سکتی ہادر یہ کہ سے دور کے اور نزدیک کے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور بھتد رقرب بعد نستیکے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں اور مثلاً اس سے مصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو حاجب اور محبوب متعین ہوتا ہے مثلاً ہے کہ اپنا خاندان ہوگا تو اپنے کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب نہ کرے گا جس کی ممانعت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے آ بت کریمہ بھی لفظ شعوب اور لفظ قب ایل فدکور ہے شعب خاندان کی جس کی ممانعت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے آ بت کریمہ بھی لفظ شعوب اور لفظ قب ایل فدکور ہے شعب خاندان کی جس کے مجتب جس۔

قَالَتِ الْكَفْرَابُ امْنَا قُلْ لَوْ تَوْمِنُوا وَلَكِنَ قُوْلُوٓ اَسْلَتُنَا وَلِيَالِينَ فَي الْإِيْبَانُ فِي و يهات كوب والول في كهاكم بم إيمان في آع أب فرياد يجيئم ايمان بيل ال عالين يول كهوك بم طابري فريانبرواد مو مح اورانجي ايمان تمهار ب تُلْوُيَكُمْ وَإِنْ تُطِيعُواللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكِينَكُمُ صِنْ اعْمَالِكُمْ شَيْئًا مِنَ اللَّهُ غَفُورً دلول على وافل ثيس موالدرا كراشدندراس كدمول كي قرمانيرواري كرو كوانشرتهاد ساعال عيس يرجي كي تيس كرسكا يديك الدفنوري ؽڿؽڠٛ۞ٳڹۜؽٵڶؠؙۊؙڝڹؙۉ۫ڹ۩ۜؽڹڹٵ۫ڡڹۏٳۑٲۺۅۘۏڒۺؙۏڸ؋ؿ۫ۼڵۼؽؚؿٵۼؙٳۅڿٲۿڽۉٳۑٲۿۅٳڸۿڝٞ رجيم ہے ايمان والے وقل بين جوايمان لاے الله براوراس كرمول بر مجراتهوں نے فكر تبيس كيا اور اثبول نے الله كى راوش الين مالوں وَ انْفُيْهِ هِمْ فَ سَبِينِيْلِ اللَّهِ أُولِيْكَ هُ مُالضِّدِ قُونَ °قُلْ اَتُعَكِّمُونَ اللهَ بِدِينَكِمْ واللهُ اورجانوں سے جاد کیا ہے وہ لوگ ہیں جو سے ہیں آپ فرما ویجے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتارہے ہو اور اللہ يَعْلَوُهُمْ إِنْ التَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ رِكُلِّ ثَنِي مِعَلِيْهُ وِيَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَهُ وَا جان ہے جو پھوآ سانوں میں اور زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کا جائے والا ہے وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ لِمِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَذَكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْ تُمْ آپ فرما دینجتے کہ جھے پر احمان ندوهرؤ بکد الله تم پر اپنا احمان جناتا ہے کہ اس نے مہمیں اسلام کی بدایت دے دی اگر تم طدِقِينَ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُولِيِّ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ مُمَاتَعُ مُلُونَ سے ہو بے شک اللہ اسمان اور زمین کی غیب کو جاتا ہے اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ب جوتم کرتے ہو۔

# محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

من ازل مولی بیادک مدید منام النز بل میں تکھا ہے کہ آیت کریمہ قالکت الکھڑائ امکا قبیلہ تی اسدے چندلوگوں کے بارے میں نازل مولی بیادگ مدید منورہ میں حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے بیافتک سالی کا زمانہ تھا ان لوگوں نے ظاہر کیا کے ہم نے اسلام تبول کرلیا ہے حالا تک دل سے مومن نہ منتھانہوں نے مدید منورہ کے راستوں میں گندگیاں وال کرخراب

بہت ہے لوگ دنیادی اغراض کیلئے بیظا ہر کردیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے تصدیق نہیں کرتے مسلمان آئیس خاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان سجھ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مزدیک مؤمن نہیں ہوتے۔

كهاجاتا بألت عالت ألتاً ولات بَليث ليناً جب تقمان بوجاك)

بادر ہے کہ آیت بالا میں ان لوگول کومومن بتایا ہے جواللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر اور انہیں اپنے ایمان میں شک بھی شہواس میں واضح طور پر میہ بتادیا کر بھٹ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا اور قوحید کا قائل ہوجا تا ایمان نہیں ہے جو اللہ کے پیمال معتبر ہے اور جس پر نجات کا وعدہ ہے مومن ہونے کے لئے محدر سول اللہ علیظے پر ایمان لا تا بھی فرض ہے اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو وحدت ادیان کے قائل میں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لین آخرے کی نجات کے لئے کافی

ہے یہ ان او کوں کی تمرائی ہے۔ معالم النزیل اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو وہ دیہاتی لوگ جنبوں نے امثا کہاتھا خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ واقعی ہم سچے دل سے اسلام لائے میں اس پرآیت کریمہ یکٹون عکینے گئے اُن اُسْکُمُوْا (الآیة) نازل ہوئی یعن وہ آپ پراس بات کا احسان دھرتے میں کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

یعنون علیف ان اسکیفوا (الاید) نازل ہوں ہی وہ اب پراس بات کا حسان وھرتے ہیں کیامہوں نے اسلام بول کرلیا۔

تکنٹوا علیٰ اسٹلامکٹو آپ فرما دیجئے کہ جھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت بناؤ بکی اللہ یک عکیکٹوئن مندمگٹو الاینتان ان کٹنٹو طب بیٹن ( بلکہ اللہ تعالی تم پر اپنے مسلمان بنا تا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت و بدی اگر تم واقع ایمان عمل سے ہو) جس کا اب دوبارہ دعوی کررہے ہوتو تمہیں اللہ کا احسان مانا فازم ہاللہ تعالی کو ظاہراور باطن سب کا بعد ہم کا اب دوبارہ دعوی کررہے ہوتو تمہیں اللہ کا احسان مانا فازم ہو اللہ کو لیا بنا کی ضرورت نہیں ہے کہ جارا دین اسلام ہے آگر سے باطن سب کا بعد ہے تمہار سے دین کا بھی علم ہے اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جارا دین اسلام ہے آگر سے مسلمان ہوگے واقعی مورد ہیں یانہیں این دولوں کی جارتی لینا جائے کہ واقعی مورد ہیں یانہیں ؟

اس آیت میں جو بھٹون عکن کی آن اُسٹی اُور ایا ہے اس کے بارے میں بیر سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمٹا کہا تھاان کی بات کو نفظ اسلموا ہے تبییر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ مجھ میں آئی کہ انہوں نے جوا منا کہا تھاان کا پہلی بار مجی دعوائے ایمان میح نہ تھااور دوبارہ جوانمیوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی سے دل سے اسلام الاسے ہیں یہ مجمی او پر ہی کے دل سے تھالفظ اسلموائے اس بات کو ظاہر کردیا اور ایک بات اور مجھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان وحرنے والوں کو تھیہ ہے کہ جب سے دل سے ایمان لانے والوں کیلئے اسلام تبول کرنے پر احسان دھرتا میں نہیں تو او پر کے دل سے اسلام کادھوی تبول کرنے والوں کو اللہ تھائی پر اور اس کے دسول حکیلئے پر احسان دھرتا کی تکرمیجے ہوسکتا ہے۔

اس میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور وین اسلام تبول کرنے کا وکوی کرنے والوں کو سمبید کردی گئی کہ جو محض اسلام تبول کرتا ہے آگر سیجے ول سے تبول کرے گا تو اللہ تعالی کے نزد یک دین اسلام کا مائے والا فرد شلیم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ سے بات بھی بتاوی کہ جو فض اسلام تبول کرتا ہے وہ اپنے بھٹے کے لئے تبول کرتا ہے وہ مسلمان پراحسان شدھرے کہ میں مسلمان ہوگیا لہذا تم نوگ میرے لئے چندہ کر واور روٹی رزق کا انتظام کر ڈ مسلمانوں کو جائے ہے وہ اس کی مدوکریں لیکن اسے جائے کے مسلمانوں پراحسان شدھرے اور ندان سے پچھ طلب کرے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کفر میں مجی توکسب کرتا تھا۔

آ خریس فرمایا إن الله یک کمونیب التک وا و الارتض (اورب شک الله جانا ب آسانون اور فیمن محفیب کو بین می الله کار کو) یعن چپی بول باتون اورچپی بولی چزون کووه خوب جانا ب والله بیساید کارتشانگان اور الله تمهارے سب کامون کود کھنے والا ب-

وهـ أما أخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذي بعزته ولعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه في الليلة السابعة من شهر شعبان في ١<u>١٣ | إ</u>ه والحمد لله اولا واحرا باطناً و ظاهرا.

